





## 



(رَعِيْرُ (الْوَرْنُونُ فِي (الْمِيرِينَ بِسَيِّدُ لِالْفِقُ كَاءَ (رَعِيْرُ (الْوَرْنُونُ فِي (الْمِيرِينَ بِسَيِّدِ لِالْفِقُهَاءَ عَضَىٰ الإهلامُ الْمُعَارِلُهُ مُعَرِّرِ إِنْ مُعَالِلُهُ عَالِكُ مُعَالِكُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهِ

تَوَجَرُّهُ الْمَاعِينَ الْمُعَلِّمُ الْمَاعِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُؤْدِرِ الْرَحْظِينَةِ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَيْنِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَيْنِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي عِلَيْ

نظرثاني







نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولا ناعلامه محمد دا ؤ دراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

س اشاعت : ۲۰۰۴

تعداداشاعت : •••ا

قیمت :

#### ملنے کے پتے

ا مکتبه تر جمان ۱۱۲ ، اردوبازار ، جامع مسجد ، د ، بلی ۲ ۱۰۰۰ ۲ مکتبه سلفیهٔ ، جامعه سلفیه بنارس ، ریوری تالاب ، وارانسی ۳ مکتبه نوا نے اسلام ، ۱۱۲ ای ، چاه ره ب جامع مسجد ، د ، بلی ۳ مکتبه مسلم ، جمعیت منزل ، بر برشاه سری نگر ، شمیر ۵ محدیث پهلیکیشن ، چار مینار مسجد رود ، نگلور ۵ ۲۰۰۵ ۲ ۲ مکتبه نعیمیه ، صدر بازار مئوناتی شخن ، یوبی

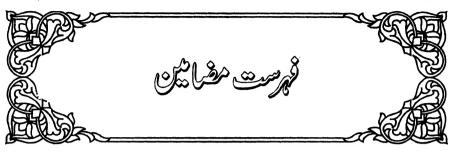

| صفحہ | مضمون                                                                       | صفحه | مضمون                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| ۵۸   | سور هٔ بقر ه کی ایک آیت کی تشر ت                                            | ۲۳   | جماع سے بچے کی خواہش رکھنے کے بیان میں                          |
| ۵۸   | اسلام قبول کرنے والی مشرک عور توں سے نکاح                                   | ٣٣   | جب خاد ندسفر سے آئے تو عور ت                                    |
| ۱4۰  | اس بیان میں کہ جب مشر ک یا نعرانی عورت جو معاہر                             | 20   | سور وُنُور کی ایک آیت شریفه                                     |
| 11   | آ بت شریفه ایلاء کے بارے میں<br>قدمی                                        | 1    | اس آیت میں جو بیان ہے کہ اور وہ بچے جو ابھی من بلوغ             |
| 45   | جو مخض کم ہو جائے اس کے گھر والوں                                           | 44   | ایک مر د کاد وسرے سے بیا بوچھنا                                 |
| 40   | ظهار کابیان<br>-                                                            |      | کیا، بازادت                                                     |
| 77   | اگر طلاق وغیر ہاشارے سے دے                                                  |      | كتاب الطلاق                                                     |
| ۷٠   | لعان كابيان<br>-                                                            |      | سور وَ طلاق کی آیت کی تشر ت <sup>ح</sup>                        |
| 24   | جب اشار وں ہے اپنی ہوی کے بچے کاا نکار کرے                                  |      | اگر حائضہ کو طلاق دے دی جائے                                    |
| ۷۳   | العان کرنے والے کو قشم کھلانا<br>س                                          | i    | طلاق دینے کابیان اور کیا                                        |
| 200  | لعان کی ابتدامر د کرے <b>گا</b>                                             |      | اگر ممی نے تبین طلاق دے دی                                      |
| 24   | لعان اور لعان کے بعد طلاق کا بیانِ<br>۔                                     | 1    | جس نے اپنی عور توں کواختیار دیا                                 |
| 40   | مبجد میں لعان کرنے کابیان                                                   | 1    | جب کی نے اپنی بیوی ہے کہاکہ میں نے تمہیں جداکیا                 |
| 44   | ر سول عظیقے کا بیہ فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہی کے کمی                      |      | جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے<br>تیریں ہیں ہے ت   |
| 41   | اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کامبر ملے گا                                  | 1    | سور و تحریم کی آیت کی تشر ت <sup>ح</sup><br>روی میران به تاریخی |
| ۷۸   | حاکم کالعان کرنے والوں سے بیہ کہناتم میں سے ایک<br>بریم                     | 1    | نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی<br>گس کریٹ میں میں دیر سے           |
| - 49 | لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا                                             | 1    | اگر کوئی جبر اجور د کواپی بهن کهدے<br>میں میں میں اور میں       |
| ۸۰   | لعان کے بعد عورت کا بچہ مال سے ملادیا جائے گا<br>سی سیست                    | ۲۳   | ز بردستی اور جبر اطلاق دینے کا حکم<br>خانہ سرید                 |
| ۸۰   | امام یاحا کم لعان کے وقت یوں دعا کرے یااللہ                                 | 1    | ظع کے بیان میں                                                  |
| Al   | جب کسی نےاپی بیوی کو تین طلاق دی<br>په                                      | 1    | میاں بیوی میں نااتفاقی کا بیان<br>میا دور کی سر مرب میں         |
| Ar   | آ يت واللاتي يئسن من المحيض كي تفير<br>المريد الله المحيض عن المحيض كي تفير | 1    | اگر نونڈی کی کے نکاح میں ہو                                     |
| Ar   | حاملہ عور توں کی عدت میہ ہے کہ بچہ جنیں                                     | ۵۷   | بریره رض الله عنباکے شوہر کے بارے میں نبی کریم علی کا است       |

| صفحہ | مضمون                                                                       | صغح | مضمون                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 110  | رسول كريم تلك كافرماناجو هخص مرجائ اور قرض وغيره كا                         | ۸۳  | الله كايه فرماناكه مطلقه عور تيسايينه كوتين طهر     |
| 110  | آزاداورلونڈی دونوں اناہو سکتی ہیں                                           |     | فاطمه بنت قيس رضى الله عنها كاواقعه                 |
|      |                                                                             | AY. | وہ مطلقہ عورت جس کے شوہر کے گھر میں                 |
|      | كتاب الأطعمة                                                                | ٨٧  | الله پاک کاایک ارشاد گرامی                          |
| 112  | چند آیات کی تشر تحمیں                                                       | ۸۷  | سوره بقره کی ایک اور آیت شریفه                      |
| 119  | کھانے کے شروع بسم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ سے کھانا                         | ٨٩  | حائضہ ہے رجعت کرنا                                  |
| 119  | برتن میں سامنے سے کھانا                                                     | A9  | جمن عورت كاشوهر مرجائے ده چار مهيني دس دن تك        |
| 14.  | جس نے اپنی سائتھی کئے ساتھ کھاتے وقت                                        | 91  | عورت عدت میں سر مہ کااستعال نہ کرے                  |
| IFI  | کھانے پینے دائمیں ہاتھ کااستعال ہونا                                        | 9r  | زمانہ عدت میں حیض ہے پاکی کے وقت                    |
| 111  | پیٹ بھر کر کھانا کھانا ورست ہے                                              | 97  | سوگ والی عورت یمن کے دھاری دار کیڑے پہن عمّی ہے     |
| Irr  | سور هٔ نورکی ایک آیت شریفه                                                  | 92  | آیت اور جولوگ تم میں سے مرجائیں                     |
| Irr  | ميده کى بار يك چياتی کھانا                                                  | l . | ریژی کی خرچی اور نکاح فاسد کابیان                   |
| IFY  | ستو کھانے کے بیان میں                                                       | 44  | جس عورت سے صحبت کی اس کا پورام ہرواجب ہو جانا       |
| 112  | آنخضرت عَلَيْكُ كُونَى كَمَانانه كَمَاتِي                                   | 92  | عورت كوبطور سلوك كچه كيژامازيور                     |
| IFA  | ایک آدمی کاپورا کھانادو کے لئے کافی ہوسکتا ہے                               |     |                                                     |
| IFA  | مومن ایک آنت بل کھاتاہے                                                     |     | كتاب النفقات                                        |
| 1100 | تكيد لكاكر كھاناكياہے؟                                                      | 1   | جور و بچوں پر خرچ کرنے کی ف <u>ضی</u> لت            |
| 1171 | بهنا ہوا گوشت کھانا                                                         | 1+1 | مر د پر بیو ی بچول کا خرچ دیناواجب ہے               |
| 1171 | <i>خزی</i> زه کابیان                                                        | 1.7 | مرو کا پی بیوی بچوں کے لئے ایک سال کا خرج جمع کرنا  |
| 100  | ينير كابيان                                                                 | l   | ار شاد باری تعالی مائیں اپنے بچوں کودودھ پلائیں     |
| 1177 | چقندراور جو کھانے کا بیان<br>م                                              | ľ   | کسی عورت کا شوہراگر غائب ہو                         |
| ١٣٣  | گوشت کے پکنے ہے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا<br>میں میں میں میں اس کھانا |     | عورت کااپنے شوہر کے گھر میں کام کاج کرنا            |
| ١٣٣  | باز و کا گوشت نوچ کر کھانا در ست ہے<br>میار و کا گوشت نوچ کر کھانا در ست ہے | j   | عورت کے لئے خادم کا ہونا                            |
| 124  | گوشت حمیری ہے کاٹ کر کھانا<br>میں میں میں اور کاٹ کر کھانا                  |     | مردائ کھرکے کام کاج کرے توکیساہے؟                   |
| 124  | ر سول کریم بھی نے بھی قتم کے کھانے میں عیب کوئی                             | 1+9 | اگر مر د خرج نه کرے توعورت اس کی اجازت              |
| 112  | جو کو پیس کرمنہ ہے پھونگ کر کھانا                                           | 11+ | عورت کااپنے شوہر کے مال کی                          |
| 12   | نی کریم میلیند اور صحابه کرام کی خوراک کابیان                               | 111 | عورت کو کپڑاد ستور کے مطابق دیناچاہیئے              |
| 1179 | تلبينه ليعنى حربره كابيان                                                   | į . | عور ت اپنے خاوند کی مدداس کی اولاد کی پر درش میں کر |
| 14.  | ژید کے بیان میں<br>ا                                                        | 1   | مفلس آدمی کوجب کچھ ملے تو پہلے                      |
| اسما | کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے موشت                          | 111 | بچے سے متعلق اللہ پاک کا کیف فرمان عالی             |

| فپرست مفایین | 7 |
|--------------|---|
|              |   |

| صغح  | مضمون                                                                                           | مغه  | مضمون                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | کی فخض کی کھانے کی دعوت ہو                                                                      |      |                                                                                                                          |
| ייון | ی مسل کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لئے جلدی نہ کرے                                               | 1    | سلف صالحين اپنج گھروں ميں اور سفر وں ميں                                                                                 |
| ITO  | سام ہ کھانا کا سر ہو تو ممارے سے جند ک سے رہے<br>وعوت کھانے کے بارے میں ایک ہدایت قر آنی        | 1    | عیس کے بیان میں<br>میں کے بیان میں                                                                                       |
| "    | و توت هائے کے بارے کی ایک ہدایت کر ان                                                           | ١٣٥  | چاندی کے برتن میں کھانا کیاہے؟<br>میں زمین                                                                               |
|      | كتاب العقيقة                                                                                    | 117  | کھانے کابیان<br>سالن کابیان                                                                                              |
| דדו  | اگر یے کے عقیقہ کاارادہ نہ ہوتو                                                                 | IMA  | میشی چیز اور شهد کابیان<br>میشی چیز اور شهد کابیان                                                                       |
| 149  | عقیقہ کے دن بچہ کے بال مونڈ نا                                                                  | 1149 | کدوکاب <u>یا</u> ن                                                                                                       |
| 140  | فرع کے بیان میں                                                                                 | 114  | اینے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے                                                                                |
| 121  | عتیرہ کے بیان میں                                                                               | 100  | صاحب خانہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ                                                                                        |
|      | , at a straight                                                                                 | 101  | شور به کابیان                                                                                                            |
|      | كتاب الذبائح والصيد                                                                             | 101  | خنک کے موے گوشت کے گاڑے کابیان                                                                                           |
| 127  | شكار پر بسم الله پڑھنا                                                                          |      | جس نے ایک بی دستر خوان پر کوئی چیز                                                                                       |
| 121  | جب بے پر کے تیر سے یا کنزی کے عرض سے شکار مارا جائے؟                                            |      | تازه تحجواور نکری ایک ساتھ کھانا                                                                                         |
| 140  | تیر کمان سے شکار کرنے کا بیان<br>میں                                                            |      | ردى مجور (بوقت مبرورت راش تشيم كرنے)                                                                                     |
| 124  | انگل سے چھوٹے چھوٹے منگریزے اور غلے مارنا                                                       |      | از داور جنگ محمور کے بیان میں                                                                                            |
| 122  | اس کے بیان میں جس نے ایسا کتا پالا                                                              |      | مجور کے در خ <b>ت کا کو ن</b> ر کھانا جائز ہے                                                                            |
| 141  | جب کماشکار میں سے خود کھالے                                                                     | 104  | عجوه مجور كابيان                                                                                                         |
| 149  | جب شکار کیا ہوا جانور شکار کی کودویا تین دن کے بعد لمے؟                                         | 102  | دوهمجوروں کوایک ساتھ ملاکر کھانا                                                                                         |
| 14•  | شکاری جب شکار کے ساتھ دوسر اکتابائے                                                             | 102  | کگڑی کھانے کابیان<br>م                                                                                                   |
| IAI  | شکار کرنے کو بطور مشغلہ اختیار کرنا                                                             | 102  | محور کے در خت کی بر کتوں کابیان                                                                                          |
| ۱۸۳  | اس بیان میں کہ پہاڑوں پر شکار کرنا جائز ہے<br>مقال                                              | IDA  | ایک وقت میں دوطرح کے کھانے جمع کر کے کھانا                                                                               |
| ١٨٣  | شکارے متعلق سور وُما کدہ کیا لیک آیت<br>است                                                     |      | وس دس مہمانوں کوا بیک ایک بار ہلا کر کھانے پر بٹھانا<br>ا                                                                |
| 11/4 | انڈی کھانا جائز ہے                                                                              | 109  | کہسناور دوسری (بد بودار) ترکار بوں کابیان<br>۔                                                                           |
| 11/2 | مجوسیوں کا برتن استعال کرنا                                                                     |      | کباٹ کابیان<br>کریں دیر کاس در                                                                                           |
| 144  | ا ذیج پر کسم الله پژهنااور                                                                      | 1    | کھانا کھانے کے بعد کل کرنے کابیان                                                                                        |
| 19+  | جو جانور جن کو تھانوںاور بتوں کے نام پر ذیج کیا گیاہو<br>ایس مصر میں ایسان سالانس میں میں ایسان | 141  | رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو چاشا                                                                                |
| 19+  | اس بارے میں کہ رسول اللہ علیہ کاارشادہ کہ جانور کو اللہ                                         | ודו  | رومال کابیان                                                                                                             |
| 191  | ابائس مفید دهار دار پھر اور لوہاجو خون بہاوے                                                    | 177  | کھاٹا کھانے کے بعد کیاد عاہدِ هنی چاہیے<br>میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں |
| 195  | عورت اورلونڈی کاذبیحہ بھی جائزہے<br>اس پارے میں کہ جانور کودانت بڈی اور ناخن سے ذیج             | 144  | خاد م کو بھی ساتھ کھانا کھلانا مناسب ہے<br>شکاعن کی بند ہائین                                                            |
| 17/  | ال بارے یک کہ جانور ووات ہدی اور یا نے دی۔۔۔۔                                                   | 141  | شکر گزار کھانے والے کا ثواب                                                                                              |

| <b>€</b> 8 <b>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> | فهرست مفامین |
|---------------------------------------|--------------|
|                                       | 4            |

| صفحہ | مضمون                                                  | صفحہ       | مضمون                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 719  | قربانی کا جانور نماز عیدالا صخیٰ کے بعد ذرج کرنا جاہیے | 191        | دیہاتیوں یاان کے جیسے (احکام دین سے بے خبر لوگوں)      |
| rri  | ذ تک کئے جانے والے جانور کی گردن پر                    | 191        | انال کماب کے ذیعے اور ان ذیجوں کی چربی کابیان          |
| rrr  | ذن كرنے كے وقت الله أكبر كہنا                          |            | اس بیان میں کہ جو پالتو جانور بدک جائے                 |
| rrr  | أكر كوئي فخض اپي قرباني كاجانور حرم مين                |            | نحر اور ذئے کے بیان میں                                |
| rrr  | قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے                         | 192        | زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کا ٹمایا سے بند کر کے         |
|      | "                                                      | 19.        | مرغی کھانے کابیان                                      |
|      | كتاب الاشربة                                           | 1++        | گھوڑے کا گوشت کھانے کابیان<br>م                        |
| 774. | سور ہُاکدہ کی تغییر کے بیان میں                        |            | پالتو گدھوں کا گوشت کھانا منع ہے                       |
| TTA  | شراب انگور وغیر ہ سے بھی بنتی ہے                       | 4.4        | ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندے (پر ندے) کے               |
| 444  | شراب کی حرمت جب نازل ہو گی                             |            | مر دار جانور کی کھال کا کیا تھم ہے؟                    |
| 12.  | شہد کی شراب جے <del>ب</del> ی کہتے تھے                 |            | مثک کااستعال جائز ہے                                   |
| 221  | اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کومد ہوش کردے  |            | خر کوش کا کوشت حلال ہے                                 |
| 222  | اں مخص کی برائی جو شراب کانام بدل کراہے حلالی کرے      | ۲۰۵        | ساہنہ کھاناجائز ہے                                     |
| rmm  | بر تنوں اور پھر کے بیالوں میں نبیذ بھگونا جائزہے       | r•4        | جب جے ہوئيا يكلے ہوئے كھى ميں چوہار جائے توكيا تھم ہے؟ |
| 220  | ممانعت کے بعد ہرفتم کے ہر تنول میں نبید مجگونے         | 1.42       | چانوروں کے چیروں پرداغ دینایا نشان کرنا کیساہے؟        |
| 724  | تحجور كاشربت يعنى نبيذجب تك نشه آورنه بو               |            | اگر مجامدین کی کسی جماعت کو ننیمت ملے                  |
| ۲۳۲  | باذق (انگور کے شیر ہ کی ہلی آنچ میں پکائی ہوئی شراب)   |            | جب سمى قوم كاكو كى اونث بدك جائے                       |
| rma  | اس بیان میں کہ گدری اور پختہ مجور ملا کر بھگونے ہے     | 11+        | جو محض بھوک ہے بے قرار ہو وہ مر دار کھاسکتاہے          |
| 224  | دودھ پینااور آیت قر آنی کاذ کر                         |            |                                                        |
| ۲۳۲  | میشمایانی دُ هو نثر نا                                 |            | كتاب الأضحية                                           |
| ٣٣٣  | دودھ میں پانی ملانا جائزہے                             |            | قربانی کرناسنت ہے                                      |
| 266  | سمی میشی چیز کاشر بت اور شهد کاشر بت بنانا جائز ہے     | rır        | امام کا قربانی کے جانورلوگوں میں تقیم کرنا             |
| 244  | کھڑے کھڑے پانی دینا                                    | 711        | ما فرول اور عور تول کی طرف سے قربانی جائز ہے           |
| 444  | جس نےاونٹ پر بیٹھ کر (پانی یادودھ) پیا                 |            | قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز ہے                |
| 244  | پینے میں تقسیم کادور داہی طرف سے                       | 711        | جس نے کہاکہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی               |
| 244  | اگر آدمی دا بنی طرف والے سے اجازت لے کر                |            | عيد گاه ميس قرباني كرنے كابيان                         |
| rr2  | حوض ہے منہ لگا کرپانی بینا جائز ہے                     | 714        | نی کریم ﷺ نے سینگ والے دومینڈ عوں کی قربانی کی         |
| ۲۳۸  | بچوں کو بڑوں بوڑھوں کی خدمت کر ناضر وری ہے             | riż        | نی کریم ﷺ کا فرمان ابو برده رضی الله عند کے لیے        |
| 244  | رات کو ہر تن کاڈھا نکناضروری ہے                        | <b>119</b> | اس بارے میں جس نے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے         |
| 449  | مشک میں منہ لگا کرپانی بینادر ست نہیں ہے               | <b>119</b> | جس نے دوسرے کی قربانی ذیج کی                           |

|  | فهرست مضامین |  | 9 |
|--|--------------|--|---|
|--|--------------|--|---|

| صفحه | مضمون                                                                | صنحہ | مضمون                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      | 10.  | برتن میں سانس نہیں لینا چاہئے                                                      |
|      | كتاب الطب                                                            | 101  | <b>پانی دویا تین سانس میں پینا جا</b>                                              |
| 149  | الله تعالى نے كوئى بيارى الى نہيں اتارى جس كى دوا                    | 701  | سونے کے برتن میں کھانااور پینا حرام ہے                                             |
| 129  | کیام دمجھی عورت کایاکسی عورت مر د کاعلاج کر سکتی ہے                  | 101  | ا چاند ک کے برتن میں پیناحرام ہے                                                   |
| 14.  | الله نے شفا تین چیزوں میں رکھی ہے                                    | 100  | کٹورول میں پینادر ست ہے                                                            |
| 711  | شہد کے ذریعے علاج کرنا                                               | 100  | نی کریم علی کے پیالے اور آپ کے برتن میں پیتا                                       |
| 272  | اونٹ کے دودھ سے علاج کرنے کابیان                                     | 100  | متبرك پائى بىينا                                                                   |
| 222  | اونٹ کے بیشاب سے علاج کرنا                                           | i    | كتاب المرضى                                                                        |
| 222  | کلو نجی کابیان                                                       |      | یماری کے کفارہ ہونے کابیان                                                         |
| 710  | مریض کے لئے حریرہ پکانا                                              | 109  | بیاری کی مختی کوئی چیز نہیں ہے                                                     |
| 710  | ناک میں دواڑ النادر ست ہے                                            | 14.  | بلاؤل میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاکی ہوتی ہے                                   |
| 710  | قىطەبندىادر قىط بحرى كىينى كوٹ جو                                    | 141  | بارکی مزاج پری کاواجب ہونا                                                         |
| ray, | کس وقت چھپالگوایا جائے                                               | 141  | بے ہوش کی عیادت کرنا                                                               |
| ۲۸۷  | بیاری کی وجہ سے چچھنا لگوانادر ست ہے                                 | 777  | ریاح رک جانے سے جسے مرگی کاعار ضہ ہو                                               |
| ۲۸۸  | آ دھے سر کے در دیا پورے سر کے در دہیں پچھنالگوانا                    | 242  | اس کاثواب جس کی بیعاً کی جاتی رہے                                                  |
| 719  | محرم کالکیف کی وجہ ہے سر منڈا جائز ہے<br>بیٹر                        | 242  | عور تیں مر دول کی بیار ی میں پوچھنے کے لئے جاسکتی ہیں                              |
| rq.  | داغ لكوانااور نگانا                                                  | ' '' | بچوں کی عمیاد ت بھی جائز ہے                                                        |
| 791  | اثداور سرمه لگاناجب آنکھیں دکھتی ہوں                                 | 240  | گاؤں میں رہنے والوں کی عمیادت کے لئے جاتا                                          |
| rar  | ا جذام کابیان                                                        | 777  | مشرک کی عیادت بھی جائز ہے                                                          |
| 790  | من آنکھ کے لئے شفاہے                                                 |      | اگر کوئی شخص کسی مریض کی عبادت کے لیے گیا                                          |
| 790  | مر یض کے حکق دوا ڈالنا<br>یع میدادیں سر م                            |      | مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا                                                            |
| ray  | عذره لیتن حلق کا کواگر جانے کاعلاج                                   |      | عیادت کے وقت مریض ہے کیا کہا جائے<br>روز کر                                        |
| 794  | پیٹ کے عارضہ میں کیادوادی جائے<br>کر میں میں کی سے میں کیادوادی جائے |      | مریض کی عیادت کوسوار ہو کریا پیدل چلنا                                             |
| 192  | صفر صرف پیٹ گاایک بیاری ہے<br>لید دند میں                            |      | مریش کایوں کہنا بچھے تکلیف ہے                                                      |
| 192  | ذات الجنب (نمونيه) كابيان<br>د څه پرنه سري کړي او پرې څه مو          |      | مریفن لوگوں سے کہے کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ<br>لفنہ سری کسے سے سیاس           |
| 799  | زخموں کاخون روکنے کے لیے بوریاجلا کرز خم پر لگانا<br>میں میں شک میں  | 1    | مریض بچ کوئسی بزرگ کے پاس لے جانا<br>ریفر برری کری مزد                             |
| r99  | بخار دوزخ کی بھاپہے ہے<br>رہے میں میں بیان نامی کا میں ہوے           |      | مریض کاموت کی تمناکرنامنع ہے<br>د شخصی کی مار سی کریا ہے                           |
| ۲.۰۰ | جہاں کی آب وہوانا موافق ہو وہاں سے نگل کر                            | - 1  | جو مخض بیار کی عمیادت <b>کو جائے وہ کمیاد عاکر</b> ہے                              |
| P+1  | طاعون کابیان<br>مرشخ صربی می سرمی سرمی                               | 722  | عیادت کرنے والے کا بیار کے لیے و ضو کرنا<br>د مختص اللہ بیزار کے ایس کا میں ایس کا |
| r·0  | جو شخص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے                                  | 722  | جو شخص وبااور بخار کے دور کرنے کے لئے دعاکرے                                       |

۳۳۵ سرخ کپڑا پہننے کے بیان میں

صغح

۳۳۵

٣٣٨

وسس

وسس

ابم

444

~~~

444

777

7777

۵۳۳

۵۳۳

mr2

mr2

200

201

202

202

200

MAY

202

**74.** 

74.

74.

241

241

247

240

244

244

| 10 ) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                           | 3         | فهرست مقایین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضمون                                                                                 | صنحہ      | مضمون                                                                                                                                        |
| كبراجو فخنول <u> سچ</u> ے ہو                                                          | r.0       | قرآن مجيداورمعوذات يرده كرمريض يردم كرنا                                                                                                     |
| حاشيه وارتهم بهننا                                                                    | ۳٠٦       | سورہ فاتحہ ہے دم کرنا                                                                                                                        |
| چا در اوژ هنا                                                                         | ۳٠٨       | انظربدنگ جانے کی صورت میں دم کرنا                                                                                                            |
| قميص پيننا                                                                            | 200       | انظر بد كالكناحق ب                                                                                                                           |
| قیص کے گریبان سینے پریااور کہیں                                                       |           | سانپاور بچو کے کاٹے پردم کرنا                                                                                                                |
| جس نے سفر میں تک آستیوں کاجبہ پہنا                                                    | ۳1۰       | رسول کریم اللہ نے باری سے شفاک لئے کیاد عارد می ہے                                                                                           |
| لڑائی میں اون کا جبہ پہننا<br>                                                        |           | دعار اله کرمر یفن پر پھونک مارنا                                                                                                             |
| قبااور ریشی فروج کے بیان میں                                                          | ۳۱۳       | یار پردم کرتے وقت درد کی جگه پردامنام تھ مجیرنا                                                                                              |
| برانس يعنی ٹو پی بہننا                                                                | 1 1       | عورت مر د پردم کر سکتی ہے                                                                                                                    |
| پاجامہ پہننے کے بارے میں                                                              |           | وم جماژنه کرانے کی نعنیلت                                                                                                                    |
| عمامے کے بیان میں                                                                     |           | بده کونی لینے کابیان                                                                                                                         |
| سر پر کپژاذال کر سر چھپانا                                                            | <b>MI</b> | نیک فال لینا کچم برانہیں ہے                                                                                                                  |
| خود کابیان                                                                            |           | الو کو منحوس سجھنالغوہے                                                                                                                      |
| دهاری دار چادر و ل اور کملیو ل کابیان                                                 |           | كهانت كابيان                                                                                                                                 |
| کملوں اور اونی حاشیہ دار جا دروں کے بیان میں                                          |           | جاد و کابیان                                                                                                                                 |
| اشتمال ميماء كابيان<br>سرير من سرير م                                                 |           | شرک اور جادوان گناہوں میں سے ہیں جو آدمی کو تباہ کر                                                                                          |
| ایک کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا<br>میں ا                                               |           | جادو کا توژ کرنا                                                                                                                             |
| کالی تملی کابیان                                                                      |           | جادو کے بیان میں<br>میں اور و سے بیان میں اور                                                            |
| سزرنگ کے کیڑے مہننا<br>س                                                              | ۲۲۲       | اس بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں<br>سیاس                                                                                    |
| سفید کپڑے پہننا                                                                       | 1         | عجوہ محبور بڑی عمرہ جاد د کے لئے دواہے<br>ایر مز                                                                                             |
| ریشم پہنزااور مر دوں کااے اپنے لیے بچھانا                                             | 772       | الو کامنحوس ہونا محض غلط ہے                                                                                                                  |
| پنے بغیرریثم صرف جھونا جائز ہے                                                        | Pra       | امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے<br>زیسی میں میں نامیں                                                                              |
| مرد کے لیے ریشم کا کپڑابطور فرش بچپانا منع ہے                                         | P P 9     | نی کریم ملک کوز ہر دیئے جانے سے متعلق بیان<br>انہ میں مل نہ نیزیں                                                                            |
| معر کاریشی کپڑامر د کے لئے کیسا ہے                                                    |           | ز ہر پینایاز ہر ملی اور خو فناک دوا<br>گدھی کادودھ بیناکیساہے؟                                                                               |
| خارش کی وجہ ہے مر دول کور کیٹمی کپڑے کے استعمال                                       |           | کد کا فرود کھی چیا جیا ہے؟<br>جب کی برتن میں پڑجائے                                                                                          |
| اریٹم عور توں کے لئے جائز ہے<br>اس مدمس سخنہ سکافٹر کسریاں وفیش                       | ' ' '     | •                                                                                                                                            |
| اس بیان میں کہ آنخضرت ﷺ کی کاباس افرش کے<br>اجو شخص نیا کیڑا ہینے اسے کیاد عاد ی جائے |           | کتا ب اللباس<br>متنات بریست به                                                                                                               |
|                                                                                       |           | لباس ہے متعلق ایک آیت قرآنی<br>اس کے بری میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں اس کا میں کا میں کا می |
| ا مر دوں کے لئے زعفران کے رنگ کااستعال                                                | المس      | اگر کسی کا کپڑایوں ہی لٹک جائے تکبر کی نیت نہ ہو                                                                                             |

كيثرااو براثمانا

فهرست مضامين

فرست مفامين المسترست مفامين

| صفحه        | مضمون                                                                                    | صفحہ        | مضمون                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹         | خضاب کابیان                                                                              | <b>77</b> ∠ | سر خزین پوش کا کیا تھم ہے                                                                                                                                             |
| 249         | کھو تگریا لے بالوں کابیان                                                                | <b>74</b> 2 | صاف چرے کی جوتی پہنا                                                                                                                                                  |
| 797         | خطمی یا گوند و غیر ہ سے بالوں کو جمانا                                                   | 249         | اس بیان میں کہ پہنتے اپنے داہنے پاؤں میں جو تا پہنے                                                                                                                   |
| ٣٩٣         | (سر میں نیچوں پیچ ہالوں میں )مانگ نکالنا                                                 | m20         | اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کاجو تااتارے                                                                                                                            |
| ٣٩٣         | گیسوؤں کے بیان میں                                                                       | ٣٤٠         | ابارے میں کہ صرف ایک پاؤل میں جو تاہو                                                                                                                                 |
| 190         | قزع یعنی کچھ سر منڈانا کچھ بال رکھنے کے بیان میں                                         | m2.         | هر چپل میں دو تسمه مونا                                                                                                                                               |
| 794         | عورت کا پنے ہاتھ سے اپنے خاوند کوخو شبولگانا                                             | 1           | لال چزے کا خیمہ بنانا                                                                                                                                                 |
| m92         | سر اور داژهمی میں خو شبو لگانا                                                           | 1           | بورے یااس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا                                                                                                                                 |
| m92         | تنگھا کرنا                                                                               |             | اکر سمی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا جممہ لگاہو                                                                                                                          |
| m92         | حائضہ عورتا پنے خاو ند کے سر میں کنگھی کرسکتی ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             | سونے کی انگو شعیاں پہننا کیساہے                                                                                                                                       |
| ۳۹۸         | بالوں میں تشکھا کرنا                                                                     | i           | مر د کوچاندی کی انگوشمی پہننا                                                                                                                                         |
| 294         | مثك كابيان                                                                               |             |                                                                                                                                                                       |
| ۳۹۸         | خو شبولگانا مستحب ہے                                                                     |             | اوہے کی انگو تھی کابیان<br>مریخہ میں نہیں ہے۔                                                                                                                         |
| 799         | نو شبو کا پھیر دینامنع ہے                                                                | ,           |                                                                                                                                                                       |
| 799         | در ره کابیان<br>د میران تا به سر کران کابیان                                             | 1           |                                                                                                                                                                       |
| 799         | حسن کے لئے جو عور تیں دانت کشادہ کرائمیں<br>میں میں مصرف                                 | 1           | ا تکوشمی کسی ضرورت سے مثلاً مہر کرنے کے لیے                                                                                                                           |
| ۴۰۰         | الوں میں الگ ہے بناوتی چٹیا لگانا                                                        |             | اگونٹی کاعمینہ اندر ہتیلی کی طرف رکھنا<br>این سند و بر پر بوجن                                                                                                        |
| 4.4         | چېرے پرسے روئمیں اکھاڑنے والیوں کا بیان                                                  |             | آ تخضرت ملك به فرماتاكه كوكي فخص ابني أنگوشي پر لفظ محمد رسول الله                                                                                                    |
| 4+4         | جس عورت کے بالوں میں دوسرے کے بال جوڑے جائیں<br>میں میں سے                               | 1           | انگونگی کا کنده تین سطرول میں کرنا                                                                                                                                    |
| 4.4         | لودنے والی کے بارے میں<br>قبل میں کی کریں                                                | 1           | عور توں کے لئے سونے کی انگونٹی پہنناجائز ہے                                                                                                                           |
| ۳۰۵         | لدوانےوالی عورت کی برائی کا بیان<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |             | زیور کے ہارادر خوشبویا مشک کے بارعور تیں پہن عتی ہیں<br>ایس میں کر کسی میں میں میں میں میں اور اس مالان میں اس میں ا |
| ۲۰۹         | ضورین بنانے کے بیان میں                                                                  | 1           | ایک عورت کاکسی دوسری عورت ہے ہار عاریتاً لینا                                                                                                                         |
| 4.7         | پورتیں بنانے والوں پر قیامت کے دن سب سے زیادہ                                            |             |                                                                                                                                                                       |
| 4.7         | ضویروں کو توڑنے کے بیان میں<br>میں میں تعمیر سے متالہ میں تک                             | _           | 1                                                                                                                                                                     |
| ۴۰۸         | کر مور تیں یاؤں کے تلے روندی جائیں<br>مفض کیا جب نہ ہیں ہے نہ یہ                         |             |                                                                                                                                                                       |
| P+9         | س شخص کی دلیل جس نے توشک اور تکیہ اور فرش<br>نہاں تصویر ہو وہاں نمازیر هنی مکر وہ ہے     |             | 1                                                                                                                                                                     |
| ارا<br>الما | نہاں تصویر ہو وہاں نماز پڑھی مردہ ہے<br>رشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مور تیں ہوں     | 1           | , , ,                                                                                                                                                                 |
| W14         | رسے ان ھریں جی جائے جس کی شوریں ہوں<br>نس گھر میں مور تیں ہوں وہاں نہ جانا               |             | - 1                                                                                                                                                                   |
| 1. IL       | ں ھریں حوریں ہوں وہاں نہ جانا<br>مورت بنانے والے پر لعنت ہونا                            | 1           | 1                                                                                                                                                                     |
| : 1' 11     | ورت بنائے والے پر ست ہو ہا                                                               | 1 //2       | برها په ۱۹۰۹                                                                                                                                                          |

| صغح   | مضمون                                                                                                       | مغح  | مضمون                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهد   | یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت                                                                            | ۳۱۳  | جو مورت بنائے گاس پر قیامت کے دن                                                              |
| 444   | بیوه عور نوں کی پرورش کرنے والے کا ثواب                                                                     |      | جانور پر کسی کواپنے پیچیے بٹھالینا                                                            |
| ه۳۵   | مسکین اور مختاجوں کی پر ورش کرنے والا                                                                       |      | ایک جانور پرتین آدمیوں کاسوار ہونا                                                            |
| ه۳۵   | انسانوںادر جانوروں سب پررحم کرنا                                                                            | ساله | جانور کے مالک کادوسرے کو سواری پر آگے بھانا                                                   |
| Mm2   | پڑو سی کے حقوق کا بیان                                                                                      |      | ایک مر ددوسرے مر د کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکتاہے                                          |
| ۸۳۸   | اس محف کا گناہ جس کا پڑو سی اس کے شر سے                                                                     | ۳۱۵  | جانور پر عورت کامر د کے پیچیے بیٹھناجائز ہے                                                   |
| 444   | کوئی مورت اپنی پروس کے لیے کی چیز کے                                                                        |      | چت لیك كرا يك پاؤل كادوسر بياؤل پرر كھنا                                                      |
| و٣٩   | جواللداور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو                                                                       |      |                                                                                               |
| 44.   | پڑوسیوں میں کون ساپڑو می مقدم ہے                                                                            |      | كتاب الأدب                                                                                    |
| 44.   | ہرنیک کام مدقہ ہے                                                                                           |      | احمان اور رشته ناطر پروری کی فضیلت                                                            |
| ואא   | خوش کلامی کا ثواب                                                                                           |      | رشتہ داروں میں اچھے سلوک کاسب سے زیادہ حق دار                                                 |
| 441   | ہر کام میں نرمی اور عمد ہ اخلاق کی انجیمی چیز ہے                                                            |      | والدین کی اجازت کے بغیر کمی کو جہاد کے لیے                                                    |
| 444   | ایک مسلمان کودوسرے مسلمان کی مدد کرنا                                                                       |      | کوئی فخف اپنے ماں باپ کوگالی گلوچ نیددے                                                       |
| 444   | سور ؤ نساه کیا یک آیت کی تغییر<br>رین سین به میرون                                                          |      | جس مخض نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا                                                    |
| مهم   | آنخفرت ﷺ سخت گواور بدز بان نه تھے<br>میں میں نات                                                            |      | والدین کی نافرمانی بہت ہی بڑے گناموں میں سے ہے                                                |
| 447   | خوش خلقیاور سخاوت کابیان<br>مر                                                                              |      | والد کافریا مشرک ہوتب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا                                            |
| 400   | آدمی این گھر میں کیا کر تارہے<br>میں میں میں ا                                                              |      | اگر خاد ندوالی مسلمان عورت اپنی کا فروماں کے                                                  |
| 100   | نیک آدمی کی محبت الله پاک                                                                                   |      | کا فرو مشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا<br>۔                                                  |
| r'01  | الله کی محبت رکھنے کی فضیلت<br>- بریم سے تن                                                                 |      | ناطہ والوں سے صلہ رحمی کی فضیلت<br>تناب                                                       |
| rar   | سور ؤ حجرات کی آیت کی تغییر<br>موا                                                                          |      | قطع رحمی کرنے والے <b>کا گناہ</b><br>شن                                                       |
| 600   | گالی دینے اور لعنت کزنے کی ممانعت<br>کریں میروں:                                                            |      | جو شخص ناطہ جوڑے گااللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاق رکھے گا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۵۳   | کمی آدمی کی نسبت به کهنا که لمبا                                                                            |      | آنخضرت ﷺ كاميه فرمانا طراكر قائم ركھ                                                          |
| 402   | غیبت کے بیان میں<br>میں بر متاللہ برین میں میں میں میں میں میں اسلام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |      |                                                                                               |
| 600   | نی کریم ﷺ کا فرماناانصار کے سب گھروں میں                                                                    |      | د دسرے کے بچے کو چھوڑ دین <b>ا کہ وہ کھیل</b> ے                                               |
| man   | مفیداورشر مرلوگول کی                                                                                        |      | بچے کے ساتھ رحم وشفقت کرنا                                                                    |
| r69   | چغل خوری کرناکبیرہ گناہوں میں سے ہے<br>حفایت میں کریں ہ                                                     |      | الله تعالی نے اپنی رحمت کے سوجھے بنائے ہیں                                                    |
| r4•   | چغل خوری کی برائی کامیان<br>. چی بیر سر پ                                                                   |      | اولاد کواس ڈریے مار ڈالنا کہ ان کواپنے ساتھ کھلانا پڑے گا<br>۔ ۔ ۔                            |
| r4.   | سور ہُ ج کیا لیک آیت کی تغییر<br>کھوں سے منہ مارس مار                                                       |      | يچه کو گود ميں بھانا                                                                          |
| P41   | منہ دیکھی بات کرنے والے کے بارے میں<br>میں کہ مخص مستحف میں عزیم                                            |      | <u>ن</u> یج کوران پر بٹھانا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                        |
| المها | اگر کوئی مخف دوسرے مخف کی گفتگو                                                                             | ٣٣٣  | معبت کاحق یادر کھناایمان کی نشانی ہے                                                          |

| مين | ت مضا | فهرس |
|-----|-------|------|
| ٠,  | ت س   | R    |

| ] | > |
|---|---|
|---|---|

| ص ا  | مذ                                    | • •  | 24                                       |
|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                 | صفحه | مضمون                                    |
| ۵۰۰  | مبمان کی عزت                          |      | کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے       |
| 0+r  | مہمان کے لئے پر تکلف کھانا تیار کرنا  | ۳۲۳  | اگر کسی کواپنے کسی بھائی مسلمان کا       |
| 0+r  | مہمان کے سامنے غصہ اور                |      | سور ۽ فحل کي آيت کي تشر ت                |
| ۵٠٣  | مہمان کواپنے میز بان ہے کہنا          | ۵۲۳  | حسداور پییشر بیچیے برائی کی ممانعت       |
| 0.0  | جوعمر میں بزاہواس کی تعظیم کرنا       | ۲۲۳  | ایک آیت شریفه کی تغییر                   |
| 0.4  | شعر ٔ رجزادر حدی خوانی                | רדא  | گمان سے کوئی بات کہنا                    |
| 219  | مشر کوں کو بچو کرنادر ست ہے           | 447  | مومن کے کسی عیب کوچھپانا                 |
| orr. | شعر وشاعری میں اس طرح او قات          | ۸۲۳  | غرور ، تھمنڈ ' تکبر کی برائی             |
| orr  | ني كريم ﷺ كايه فرماناكه تير ب باتھ    | l    | ترك لما قات كابيان                       |
| orr  | زعموا کہنے کابیان                     | 1    | کیاا پئے ساتھی کی ملا قات کے لیے         |
| arr  | لفظاريلك يعنى تجمعه پر                | 1    | الما قات کے لیے جانا                     |
| 019  | الله عزد جل کی محبت کس کو کہتے ہیں    |      | جب دوسرے ملک کے وفود                     |
| 001  | کسی کاکسی کویوں کہنا                  | 1    | کسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا قرار کرنا |
| 000  | کسی مخفس کامر حبا کهنا                |      | مسكرانااور بنسنا                         |
| ٥٣٣  | لوگوں کوان کے باپ کانام لے کر         |      | ایک آیت شریفه کی تغییر                   |
| مسوه | آدمی کویہ کہنا چاہیے کہ میرانفس       | 1    | ا چھے جال چلن کے بارے میں                |
| مهم  | زمانہ کؤ براکہنا منع ہے               | Į.   | تکلیف پرصبر کرنے کابیان                  |
| oro  | نې کريم ﷺ کايول فرمانا که کرم         | ı    | اغصبہ میں جن پر عماب ہے                  |
| 024  | کی کایہ کہنااللہ مجھے آپ پر قربان کرے |      | جو هخص ایخ کسی مسلمان بھائی کو           |
| 02   | الله پاک کو کون سے نام                |      | اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر         |
| ٥٣٨  | نی کریم ﷺ کا فرمان که میرے نام پر     |      | خلاف شرع کام پر غصه                      |
| 059  | حزن نام ر کھا                         |      | غصه سے پر ہیز کرنا                       |
| ۵۳۰  | کی برے نام کوبدل کراچھانام رکھنا      | 1    | حیااور شرم کابیان                        |
| مهم  | يچ کانام وليدِ ر کھنا                 |      | جب حياه نه مو توجو جامو كرو              |
| orr  | جس نے اپنے کسی ساتھی کو               | i    | شریعت کی باتیں پوچھنے میں                |
| ara  | بچه کی کنیت ر کھنا                    | 1    | نی کریم علی کا فرمان که آسانی کرو        |
| oro  | ایک کنیت ہوتے ہوئے                    | ì    | لوگوں کے ساتھ فراخی ہے پیش آنا           |
| rna  | الله كوجونام بهت بى زياده ناپىندىيى   | m92  | لو کوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا     |
| or2  | مشرک کی کنیت کابیان                   | 494  | مومن ایک سوراخ ہے                        |
| ۵۵۰  | تعریض کے طور پر                       | r 99 | مبمان کے حق کے بیان میں                  |
| ·    | 1                                     |      |                                          |

| (14) B (1 | أ بر مدة العرب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (14) B (1 | لېرست کلياين   |

| صغح  | مضمون                                                                                                                                               | صغح | مضمون                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ۵۲۳  | اگر کوئی فخص کیے کہ فلاں فخص                                                                                                                        | ا۵۵ | س مخف کا کسی چیز                                           |
| 020  | الىيى مجلس والول كوسلام كرنا                                                                                                                        | ا۵۵ | آسان کی طرف نظرا تھانا                                     |
| 027  | جس نے محناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا                                                                                                              | sor | كچرىپانى بىس ككرى ار نا                                    |
| 227  | ذمیوں کے سلام کاجواب                                                                                                                                | ٥٥٣ | کی هخف کاز مین پر                                          |
| ٥٧٧  | جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے                                                                                                                   | 1   | تعجب کے وقت اللہ اکبر                                      |
| 049  | اہل کتاب کو کس طرح ڈط لکھاجائے                                                                                                                      | ۵۵۵ | الكيول سے پھرياككرى                                        |
| ۵۸۰  | خط کس کے نام سے شروع کیاجائے                                                                                                                        | I . | حجينيك والح كالحمد الله كهنا                               |
| ٥٨٠  | ئى كريم ﷺ كاار شاد كه اپنے سر دار                                                                                                                   |     | چین <u>ن</u> ے دالاالحمداللہ کیے تو                        |
| ١٨٥  | معافحه كابيان                                                                                                                                       | i   | چھینک اچھی ہے اور                                          |
| ٥٨٢  | دونوں ہاتھ پکڑنا                                                                                                                                    |     | جب جمائی آئے تو چاہیے کہ                                   |
| 290  | معامهیعنی مکلے ملنے کے بیان میں                                                                                                                     | I   | : <b>&gt;</b> !! .!.                                       |
| 297  | کوئی بلائے توجواب میں لبیک اور سعد یک کہنا<br>پریشنہ سے                                                                                             |     | كتاب الاستئذان                                             |
| 299  | کوئی شخص کسی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کواس                                                                                                     |     | سلام کے شر وع ہونے کابیان                                  |
| 299  | سور وَ فَتْحَ کَیا یک آیت شریفه<br>                                                                                                                 |     | سوره نورکی ایک آیت کی تشر تح                               |
| 400  | جواپے ساتھیوں کی اجازت بغیر<br>                                                                                                                     |     | سلام کے بیان میں<br>"                                      |
| 4.1  | ہاتھ سے احتہاء کرنا                                                                                                                                 |     | تحوژی جهاعت پژی بناعت کو                                   |
| 7+1  | اپنے ساتھیوں کے سامنے تکمیہ لگا کر بیٹھنا<br>م                                                                                                      | ٦٢٥ | سوار پہلے پیدل کوسلام کرے                                  |
| 4+4  | جو کئی ضرورت ماکمی غرض کی وجہ سے تیز تیز چلے<br>مجھ تھیں۔                                                                                           |     | <u>ط</u> خ والا پہلے بیٹھے                                 |
| 400  | چارپائیا تخت کابیان<br>پر پر پر پر م                                                                                                                | 1   | كم عمر والا <u>بهل</u>                                     |
| 400  | گاؤ تکیه لگانایا گذا بچهانا<br>- تند                                                                                                                | 1   | سلام کوزیادہ سے زیادہ رواج دینا                            |
| 4+14 | جمعہ کے بعد قبلولہ کرنا<br>میں میں تاریخ                                                                                                            | i   | یجان مویانه مو مرایک                                       |
| 1+0  | مجد میں بھی قبلولہ کرناجائز ہے<br>مریز ؛ فینر ک                                                                                                     |     | پردہ کی آیت کے بارے میں<br>اساسی اساسی میں                 |
| 1+0  | اگر کوئی مخض کہیں ملا قات کو جائے<br>ہیں ذریب ہیں ہور جہ اس کے اس کا میں کا م | 1   | اذن لینے کااس لئے تھم دیا گیا                              |
| 4.4  | آسانی کے ساتھ آدی جس طرح بیٹھ سکے<br>دیسام سے سیاست میں                                                                                             | ł   | شر مگاہ کے علاوہ                                           |
| 1+A  | جس نے لوگوں کے سامنے سر گوشیکی<br>افریر                                                                                                             |     | سلام اوراجازت تمين مرتبہ ہونی چاہیے<br>بریز : مجنب میں میں |
| 4.4  | چت <u>کشنے کابیان</u><br>کسر میں                                                                                | _   | گر کوئی مختص بلانے پر آیا ہو                               |
| A1.  | کسی جگهر صرف تین آدمی ہوں توایک کو                                                                                                                  | 1   | 1                                                          |
| ווד  | رازچم <b>پانا</b><br>تند سرم جمهری در                                                                                                               | 1   | ر دول کاعور تول کوسلام کرنا<br>می میرید ته سری             |
| ווץ  | جب تین سے زیادہ آد می ہوں تو کانا پھو سی کرنے میں<br>سر مسلم یہ                                                                                     | 1   |                                                            |
| יוד  | دیر تک سر مگوشی کرنا                                                                                                                                | OZP | واب بین صرف علیک السلام کهنا                               |

فهرست مضاجن

| The second |   |    | <b>\</b> |
|------------|---|----|----------|
|            | a | 15 |          |

| صفحه | مضمون                                                                                                              | منحہ | مضمون                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 477  | قبله رخ مو کردعا کرنا                                                                                              | 411  | سوتے وقت محریں آگ کوندرہے دی جائے                             |
| 744  | نی کریم الله فار نے ایک فادم کے لیے لبی عمراورزیادتی                                                               | 711  | رات کے وقت در وازے بند کرنا                                   |
| 400  | پریشانی کے وقت دعاکرنا                                                                                             | 411  | بوژهاهونے پر ختنه کرنا                                        |
| ٦٣٣  | مصيبت كى تختى سے الله كى پناه ما تكنا                                                                              | alr  | آدمی جس کام میں معمروف ہو کراللہ کی عبادت ہے                  |
| 744  | 13 030 0 7 0 T 1 1 1 1                                                                                             |      | عمارت كابنانا كيساب                                           |
| 4rr  | موت اور زندگی کی دعا کے بارے میں                                                                                   |      |                                                               |
| 700  | بچوں کے لئے برکت کی دعاکرنا                                                                                        |      | كتاب الدعوات                                                  |
| 742  | ر سول کریم ﷺ پر در و دِ پڑھنا                                                                                      |      | سور ؤمومن کی ایک آیت شریف                                     |
| Y"A  | کیانی کریم ﷺ کے سواکسی اور پر درود بھیجا جاسکتاہے؟                                                                 |      | استغفار کے کیے افغل دعاکا بیان                                |
| 444  | آنخضرت ﷺ کیالیک دعا                                                                                                |      | نې كريم ﷺ كادن اورات استغفار كرنا                             |
| 10+  | فتنوں ہے اللہ کی پناہ ہانگنا                                                                                       |      | توبه کابیان                                                   |
| 101  | د شمنوں کے غالب آنے سے اللہ کی پناہ ما نگنا<br>                                                                    |      | وائیں کروٹ پر لیٹنا                                           |
| 101  | عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما تگنا<br>سے                                                                             |      | وضوكر كے سونے كى فغىيلت                                       |
| 100  | زندگیاور موت کے فتوں سے پناہ مانگنا<br>میں میں سے سے                                                               |      | سوتےوت کیا دعارِد هنی چاہیے                                   |
| 400  | کناہ اور قرض ہے اللہ کی پناہ مانگنا<br>میں میں میں میں سے                                                          |      | سوتے میں دلیاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچے رکھنا<br>کریں کر      |
| 705  | بزدلیاور حستی ہے اللہ کی پناہ ما تگنا<br>این                                                                       |      | وائیں کروٹ پرسونا<br>ام                                       |
| YOF  | ا کبل ہے اللہ کی خاصا گلنا<br>میں میں میں میں ایک کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں می | - 1  | اگررات میں آدمی کی آگھ کھل جائے                               |
| YOF  | ناکارہ عمرے اللہ کی پناہ مانگنا<br>:                                                                               |      | سوتے وقت تکبیر و تشہیح پڑھنا                                  |
| 100  | د عاہے و ہا واور پریشانی دور ہو جاتی ہے                                                                            | i    | سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنااور تنجمیر وقر آن کرنا<br>ایر وہ |
| YOY  | ناکاره عمر 'دنیاکی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش ہے اللہ کی                                                            | - 1  | آد می رات کے بعد صحصاد ق سے پہلے دعاکر نے                     |
| 70Z  | الداری کے فتنہ سے اللہ کی پناہ ما نگنا                                                                             | 1    | ایت الخلاجانے کے لیے کون می دعارِد هنی چاہیے<br>اصریب میں     |
| 70Z  | امخابی کے فتنہ سے پناہ مانگنا                                                                                      |      | میج کے وقت کیاد عالاِ ھے<br>ارسان                             |
| AGF  | ابر کت کے ساتھ مال کی زیاد تی کے لئے دعا کرنا                                                                      |      | نماز میں کون می دعا پڑھے                                      |
| AGF  | ا برکت کے ساتھ کثرت اولاد کی دعاکرنا                                                                               | - 1  | نماز کے بعد د عاکرنے کابیان                                   |
| POF  | استخاره کی د عاکابیان                                                                                              |      | سور و توبه کیا یک آیت شریفه<br>مدینه میری                     |
| 44.  | وضوکے وقت کی دعاکا بیان<br>کسی مل میں                                          |      | دعامیں قافیہ لگانا کروہ ہے<br>اینٹرین میں میں قطعہ میں سیج    |
| 44.  | کی بلند ٹیلے پر چڑھتے وقت کی دعاکا بیان<br>کسر نفسید میں تاہدی کی میں                                              |      | الله پاک ہے اپنامقصد تعلقی طور پر ہائے                        |
| ודד  | کی نشیب میں اترنے کی دعا<br>ا                                                                                      | - 1  | جب تک بنده جلد بازی نه کرے<br>روس متن پر بروس                 |
| ודד  | اسفر میں جاتے وقت یا                                                                                               | 3    | دعای <b>ن باتمون کاانمانا</b><br>قال مل مرید برید             |
| 777  | شادی کرنے والے دولھاکے لئے دعادینا                                                                                 | JUI. | قبله كي طرف منه بكئے بغيره عاكرنا                             |

| صفحہ        | مضمون                                                                  | صفحه | مضمون                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 194         | جولوگ د نیایش زیاده مالدار میں وی                                      | 775  | جب مردانی بوی کے پاس آئے تو کیاد عابر منی جاہیے؟           |
| 199         | ئی کریم ﷺ کابیار شاد کہ اگرامد پہاڑ کے برابر سونا                      | 775  | نى كريم على كى يدوعاات مارى دب مىس دنياسى                  |
| 4.1         | مالداروه ہے جس کادل غنی ہو                                             | 771  | د نیا کے فتنوں سے پناہ ما تگنا                             |
| ۷٠١         | فقر کی نضیلت کابیان                                                    | 775  | دعامیں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا                        |
| 200         | نی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کے گذران کابیان                              |      | مشر کین کے لئے بدد عاکرنا                                  |
| 2.4         | نیک عمل پر ہینگی کرنا                                                  | AFF  | مشر کین کی ہدایت کے لئے وعاکر نا                           |
| 411         | الله کے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا                                     |      | نى كريم المنافعة كايول دعاكرناكه اسالله مير الكل           |
| 211         | الله کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا                                     | 1    | اس قبولیت کی گھڑی میں وعاکر ناجو جمعہ کے دن آتی ہے         |
| 412         | جوالله پر بھروسه كرے گا                                                | 44.  | نی کریم علی کامی فرمان که یبود کے حق میں ماری              |
| 210         | ب فائدہ بات چیت کرنامنع ہے                                             | 1    | بالجمر آمین کہنے کی فضیلت کابیان                           |
| 210         | زبان کی حفاظت کرنا                                                     | 1    | لاالدالاالله كهنب كى فضيات كابيان                          |
| 214         | الله کے ڈرسے رونے کی فضیلت                                             | f    | اسجان الله كهنب كى نضيلت                                   |
| 212         | الله سے ڈرنے کی فضیلت کابیان                                           | 720  | الله پاک تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کابیان              |
| 211         | گناہوں سے بازرہنے کا بیان<br>۔                                         |      | لاحول ولا قوۃ الا بایلہ کے کہنا                            |
| <b>∠19</b>  | ایک ار شاد نبوی فنداه روحی                                             |      | اللہ پاک کے ایک کم سونام ہیں                               |
| 24.         | دوزخ کو خواہشات نفسانی ہے ڈھک دیا گیا ہے                               |      | اٹھیر ٹھیر کر فاصلے سے دعظ ونفیحت کرنا                     |
| 24.         | جنت تمہارے جوتے کے تھے سے بھی زیادہ                                    |      | 313 11                                                     |
| 211         | اے دیکھناچاہیے جوینچے درجے کا ہے                                       |      | كتاب الرقاق                                                |
| 271         | جس نے نیکی یابدی کاار ادہ کیا                                          |      | صحت اور فراغت کے بیان میں                                  |
| 271         | حپوٹے ادر حقیر گناہوں ہے بھی بچتے رہنا<br>پر                           |      | آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے                         |
| 247         | محملوں کا عتبار خاتمہ پر ہے                                            | - 1  | نی کریم ﷺ کابی فرمان که و نیامین اس طرح زندگی              |
| 250         | بری محبت ہائی بہتر ہے                                                  | i    | آرزوکی ری کادراز ہونا                                      |
| 250         | د نیاسے امانتداری کااٹھ جانا<br>ال                                     |      | جو تخف سائھ سال کی عمر کو پہنچ گیا                         |
| <b>47</b> 4 | ریااورشهرت طلی کی ندمت میں                                             | 1    | الیاکام جس ہے خالص اللہ تعالی کی رضامندی مقصود ہو          |
| 274         | جواللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے نفس کو دبائے                          | ĺ    | د نیاکی بهار اور رونق                                      |
| 472         | ا تواضع بعنی عاجزی کرنے کے بیان میں<br>از سے پر ہتائشہ میں میں اور است | 797  | سوره فاطر کیا یک آیت شریفه<br>ر                            |
| 279         | نې کريم ﷺ کاار شاد که ميں اور قيامت دونوں                              | 791  | صالحين كاگذر جانا                                          |
| ۷۳۰         |                                                                        | 790  | ال کے فتنے <del>س</del> ٹرتے رہنا                          |
| 287         | موت کی تختیوں کابیان                                                   | 190  | نی کریم <del>مالی</del> کاپیه فرمان که بید دنیاکامال بظاہر |
|             |                                                                        | rer  | اجو آ و می مال الله کی راه میں وے دے<br>                   |



| صفحہ | مضمون                                                | صفحه      | مضمون                                            |
|------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| or   | معرصین اسلام کے قول فاسد کی تردید                    | ۲۳        | شادى كااولين مقصد افزائش نسل ہے                  |
| ۵۵   | فقہائے کرام کے ایک قیاس پر تبھرہ                     | 24        | با قیات الصالحات میں اولاد کواولین در جہ حاصل ہے |
| 10   | حضرت امام بخاری بہت بوے فقیہ امت ہیں                 | 27        | ا یک نهایت بی افسوس ناک واقعه معه تفصیلات        |
| 45   | ایلاء کی مدت چار ماہ ہے                              | 27        | عیدہ گاہ میں مستورات میں چندے کی اپیل            |
| 70   | مفقود الخمر کے بارے میں تفصیلات                      | 12        | طلاق کی تفصیلات                                  |
| 77   | ظهار کی تفصیلات                                      | ۳٠        | ا یک بدنصیب عورت کابیان                          |
| 72   | کو نگا آدمی اشارے سے طلاق دے گا                      |           | ز بان دراز معاندین پرایک نوث                     |
| AF   | بھیاشارات پر بھی فتو کی دیا جاسکتا ہے                | i .       | طلاق دینے کامسنون طریقہ                          |
| , YA | حضرت امام يشخ محمر بن عبد الوباب نجدى رحمة الله عليه | ٣٣        | تعطلیقات ثلاثه قر آن وحدیث کی روشنی میں          |
| ۸۲   | حضرت سرسيداحمد ومر زاغلام احمد قادياني               | <b>79</b> | لعان کرنے ہی سے جدائی ہو جاتی ہے                 |
| 28   | مر زائیوں کے ایک غلط خیال کی تروید                   | ۱۳        | اصل طلاق وہی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کیا جائے   |
| 22   | علم قیافہ پر بھی بعض یقین کیاہے                      |           | اثهمد پینے کاواقعہ معہ تفصیلات<br>پر             |
| Ar   | حامله عور توں کی عدت کا فتو کٰ                       |           | سو کنوں کا جلاپا فطری ہو تا ہے<br>پر             |
| ۸۳   | ایک فتوئی نبوی کابیان                                | 1         | فضائل امام بخارى رحمة الله عليه                  |
| ۸۳   | علاثة قروء کی تفسیرِ                                 | 1         | حافظ ابن حجر مرحوم كاذكر خير                     |
| YA   | طلاق رجعی میں مسکن اور خرچہ مر د پر لازم ہے          |           | اغصه کی طلاق پر تبصره                            |
| 95   | عور توں کو قبر ستان میں جانا منع ہے                  | ۵۰        | لو لا على لهلك عمر كاموقعه ورود                  |
| 92   | ئ ملمانوں کے لئے قابل غور ہدایت                      | ۵٠        | عصرحاضر کے بےانصاف مقلدین پر تبھرہ               |
| 91   | متعه اور بعض دیگراصطلاحات کی تشر تح                  | ۵۱        | حضرت ماعزا سلمیؓ کے فضائل<br>نیہ                 |
| 1+1  | حضرت سعد بن الي و قاص ر ضي الله عنه كاذ كر خير       | ۱۵        | النجیل مقد س میں ایک زناکامقدمہ<br>              |
| 1•4  | دودھ پلانے کی مہت دوسال ہے                           | ar        | خلع کی تفصیلات                                   |

| ر المال توجہ علمائے کرام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مر د بخیل ہو توعورت<br>• مرد بخیل ہو توعورت               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ر المحال  |                                                           |
| ت قابل توجہ علمائے کرام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÷ (                                                       |
| ا اعرملموں کے برتنوں کے بارے میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هندبنت عتبه كاذكرخير                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس گرانی کے دور میر                                       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثوبيه کی آزاد ی کاواقع                                    |
| بل مطالعه ایک واقعه ۱۱۸ صراط متنقیم کی تفصیل از علامه طحطاوی ۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت ابوہر برہ کا قا                                      |
| ررت کی طرف سے فوری سزا اوا شکار کرنے کامباح اور مذموم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا یک منکر حدیث کو ق                                       |
| ياك بهترين فتوى المت الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المتحتم | حضرت امام يوسف مككا                                       |
| ا ۱۲۱ مجدول سے عند الذی کبیم الله نه پرهی ہوتب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابل حديثوں كوبدنام                                        |
| لل يرواى ١٣١ أنفصيل آيت وما اهل به لغير الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حدیث کے ترجمہ میر                                         |
| مرایک دعوت عام کاواقعہ ۱۲۲ اسلام کی اصل روح رحم و کرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت ابوطلحہ کے گا                                        |
| کے قائل ہیں الم الم الم الم اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ائمه کرام گوه کی حلت                                      |
| یک تشریح مدیث ۱۳۰ مدخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت شاه و لى اللَّهُ أَبَ                                |
| ام ۱۳۳۱ حالات حضرت رافع بن خدین رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قابل توجه مفتیان کر                                       |
| م ترین سنت نبوی ہے ۱۳۹ شاہ عبدالعزیز وغیر ہ علماء کاایک قول مطالبہ فتو کی ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ساده زندگی گذار ناایم                                     |
| ن جامدین پر الخ ۱۳۱ سنت کااصطلاحی مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعجب ہےان مقلدیر                                          |
| رصدیقه رضی الله عنها ۱۳۲ سارے الل خانه کی طرف سے ایک بکر اکافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فضائل خضرت عائثه                                          |
| ر دعائے نبوی ۱۳۴۰ حالات حضرت محمد بن سیرین رحمه الله علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ایک بکثرت پڑھنے ک                                         |
| صفيه بنت حيى رضى الله عنها كاذ كرخير ١٣٥ حالات حضر بت نافع بن سر جس رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ام المومنين '                                        |
| ر بن ابی طالب رضی الله عنه ۱۳۸ لفظ جذعه کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حالات حفرت جعفر                                           |
| ۱۳۹ تعجب ہے ان فقہاء پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خواص كدو كابيان                                           |
| امام مالک رحمة الله عليه اها قربانی کی دعائے مسنونہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مختصر حالات حضرت                                          |
| نفصیل ۱۵۲ مقاصد قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المحمر منافة برايك                                        |
| ی تقسیم ا ۱۵۴ قرطبی کاایک قابل مطالعه قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سر کاری سطح پر را شن                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| راس میں حکمتین ۱۲۰ حالیہ زلزلوں پرایک نوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کھجور کیا کیٹ خاص <sup>خ</sup><br>نبیوں کا بکر می چرانااو |
| نے پرایک اور دعائے مسنونہ ۱۹۲ ایک غلط خیال کی تردید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| ی ۱۲۲ بیر حاءنای باغ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عقیقه کی کچھ تفصیلات                                      |
| ی ۱۷۵ کھڑے ہو کرپانی پینابضر ورت جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقيقه كى اور تفصيلات                                      |
| يلات ١٤٠ ايك وجم كاد فعيه از حضرت امام بخارى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فرع اور عتير ه کی تف                                      |

| فهرست تشریحی مضامین | <u>a</u> 19 |
|---------------------|-------------|
|                     |             |

| صفحہ        | مضمون                                            | صفحه | مضمون                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| MIA         | الو کے متعلق خیالات فاسدہ                        | ror  | آ تخضرت علينه كاپياله مبارك                      |
| MIA         | صفر کے بارے میں تشر ح                            | 102  | معتزله کی تردید                                  |
| 19          | کہانت کی وضاحت                                   | 140  | نیک لوگوں پر مصائب کا آنا باعث اجرہے             |
| m19         | کا ہنوں کے کیچھ بھائی بندوں کا بیان              | 747  | مرگی کے بارے میں تشریحات                         |
| 21          | جادوہے متعلق آمات قرآنی                          | 242  | اد ویات سے زیادہ نفع بخش علاج                    |
| rrr         | جادود فع کرنے کی دواو عمل                        | 775  | حالات حضرت ام در دا نصى الله عنها                |
| <b>777</b>  | آپ پر جاد و کے ہونے میں حکمت                     | 1    | حضرت بلال رضى الله عنه كاذكر خير                 |
| 777         | تندرست جانوروں کو بیار جانوروں سے الگر کھو       |      | متجاب الدعوات حضرت سعد بن الي و قاص رضي الله عنه |
| 779         | تعديه كى بابت عقلى د لا ئل                       |      | مسئلہ خلافت منشائے ایز دی کے تحت حل ہوا          |
| m.          | آ تخضور علیہ کوزمر دیئے جانے کے متعلق            |      | عیادت کے آواب کابیان                             |
| ۳۳۰         | أتخضرت عليه عالم الغيب نهيل تتھ                  | 722  | وضو کابچاہوا پانی موجب شفاہے                     |
| ~~~         | علاج بالضد براشاره                               |      | وطن کی محبت انسان کا فطری جذبہ ہے                |
| 444         | لباس میں اسر ا <b>ف</b> کا مطلب<br>-             |      | دو بیار یاں جن کی کو ئی دوا نہیں ہے              |
| mra         | بزرگوں ہے برکت حاصل کرنا                         |      | مولا ناوحیدالزمال کی ایک ایمان افروز تحریر       |
| ۳۳۹         | سنر رنگ کی یمنی چادر مبار کے کاذ کر خیر          | 1    | فوا ئد شهد كابيان                                |
| ma1         | قبر پرست نام نهاد مسلمانوں کی تر دید             |      | ہومیو پیتھک علاج پرایک تبھرہ                     |
| mar         | اشتمال صماءوغيره كى تشريحات                      |      | کلو نجی کے فوائد                                 |
| ror         | الیی ہی اور تفصیلات<br>س                         |      | تقاضائے ایمان بیان                               |
| rar         | کالی تملی اوڑھنے کے فوائد                        |      | عور توں کا حال بد زمانہ جاہلیت میں               |
| 202         | اصلی بنیاد نجات کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھناہے<br>۔ |      | مرض جذام پر تبصره                                |
| P41         | ٹسر جیسے کپڑوں کے متعلق                          | - 1  | نام نهاد پیروں مر شدوں کی تر دید                 |
| ۳۲۳         | حضور علیات کے فرش اور تکیے کا بیان<br>س          | 1    | ا شہد کے بارے میں ار شاد باری تعالیٰ             |
| 240         | باریک کیژاسپنے والی عور توں کی مذمت              | ٣٠٢  | طاعون برایک تبمره                                |
| <b>712</b>  | سرخ کیڑے کے متعلق اہل حدیث کامسلک                | ۳1۰  | دم کرنے کی دعائے مسنونہ                          |
| MAY         | ا یک ضر ور ی اصلاح                               | ł    | قبوریوں کوسبق لیناحیا ہے <del>۔</del><br>        |
| m2+         | فعل الحكيم لا يخلوعن الحكمته                     | 1    | حافظ ابن حجر کی ایک تشریخ                        |
| ٣٧١         | حضرت عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه            | 710  | دم جھاڑانہ کرانے والول کی فضیلت                  |
| m21         | محبت رسول صحابہ کرام کے دلوں میں<br>عبر سے       | i    | امراض متعدی پرایک اشاره                          |
| <b>7</b> 27 | بہترین عمل کی علامت کیاہے؟                       | ۳۱۸  | بدشگونی کے د فعیہ کی دعا                         |

| صفحہ | مضمون                                            | صفحه        | مضمون                                                  |
|------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 404  | مومن کی عزت بہت اہم چیز ہے                       |             | عور تیں بھی عہد نبوی میں عید گاہ جاتی تھیں             |
| 402  | اگر تحقیر مقصود نه هو تو جسمانی عیب              | 1           | بعض الناس کے حیلوں بہانوں کی تردید                     |
| M40  | چغل خوری کی برائی                                |             | ا یک جدید لعنتی از م پراشاره                           |
| ודא  | دور خا آدمی بہت براہے                            | ۲۸۶         | خصائل فطرت کی ایک حدیث                                 |
| ۳۲۹  | نظام الدين اولياء كاايك واقعه                    | ٣٨٧         | داڑھی رکھنے کی فضیلت کابیان                            |
| 420  | بوقت تضرورت عورت كاغير محرم سے كلام كرنا         | ۳۸۸         | موئے مبادک کا بیان                                     |
| 427  | حضرت عمر رضى الله عنه كي نضيلت                   | <b>7</b> 19 | مهندى اور وسمه كاخضاب                                  |
| ۳۸۳  | ني كريم علية معصوم عن الخطاء بين                 |             | کالا خضاب کرنا منع ہے                                  |
| ۲۸۶  | جنگ بدر کی کچھ تفصیل                             | ۳۹۳         | نوجوانان اسلام كودعوت خير                              |
| 447  | غير النداور باپ دادا کې قتم کھانا                | 290         | مکار پیروں بدعتی قبر پرستوں کی تردید                   |
| m91  | حدیث کے مقابل کسی کی بات حجت نہیں                | ۴.۰         | منکرین حدیث پرایک بیان                                 |
| ۳۹۳  | حضرت ام سلمه اورابوسلمه رضى الله عنصما كاذكر خير | 4.4         | نظر لگ جانا برحق ہے                                    |
| M99  | حقوق الله اور حقوق العباد ساتھ ساتھ              | ۴٠٦         | ایک نیچر ی کے اعتراض کاجواب                            |
| 0+1  | مبمانی کاحق وصول کرنا                            | ۴٠٨         | قبوراولیاء پرجو پرستش گاہیں بنی ہوئی ہیں               |
| /۱۰۵ | صفات حسنه والى ايك حديث                          |             | غير ذى روح كى تصويرول كاجواز                           |
| 044  | الجھے اشعار کینے جائز ہیں                        | سالم        | جانوروں پر سواری کرنے کے آداب                          |
| ۵۱۰  | صلح حديبيه كاتفصيلى بيان                         | ۵۱۳         | اہل توحید اور اہل شرک پر ایک اشار ہ                    |
| ۱۵۱۲ | حمله آوراعداء كومعافي                            | 44.         | نیک کاموں کوبطور وسیلہ پیش کرنا                        |
| 011- | مسلمانوں كاطواف كعبه                             | ۲۲۲         | قر آن پاک ایک اہم ترین آیت                             |
| ۱۵۱۳ | جنگ خیر                                          | ٣٢٣         | مشرک بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا                       |
| ria  | عمرو بن العاص رضى الله عنه كااسلام لا نا         | ۲۳۳         | قدرت کاایک کرشمہ                                       |
| ria  | حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا کے تفصیلی حالات   | 441         | ا یک مسلمان نمامشر ک کی بیان                           |
| ۵۱۸  | ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاذ کر خیر                | 444         | حضرت خد يجة الكبرى كاذكر خير                           |
| ۵۱۹  | نې کريم عليفه کاعور تول کو تثبيه دينا            | ~~~         | نیک کام میں سفارش کرنے کی تر غیب                       |
| ٥٢١  | اسلام کے خلاف اٹھے والے فتنوں کاجواب دینا        | מרץ         | نِي كريم عَلِيلِنَهُ كَي نارا صَكَى كَي كيفيت كي وضاحت |
| ۵۲۲  | شعر گوئی کی کثرت کی مذمت                         | 447         | نِي كريمٍ عَلِينَةً كَى خُوشُ اخلاقى كابيان            |
| orm  | لفظاز عمواكى تشريح                               | ۳۳۸         | ومبى اور نحسبى فضائل كى تفصيل                          |
| orz  | عبادت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت        | 40.         | الله تعالی کی صفت کلام کابیان                          |
| ٥٣٨  | ابوالقاسم كنيت كابيان                            | ۱۵۳         | ایمان کی حلاوت کاذ کر                                  |

| فرست تشریحی مضامین | 21 |
|--------------------|----|
|--------------------|----|

| صفحہ        | مضمون                                                                                      | صفحه | مضمون                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 719         | ایک دعائے نبوی جو قیامت کے لئے خاص ہے                                                      | ۵۳۹  | غلط نام بدل ديناچا ہے                               |
| 477         | فچر کی سنتوں کے بعد لیٹنا                                                                  | orr  | شیطان نبی کریم ﷺ کی صورت میں نہیں آ سکتا            |
| 422         | تقلیدی ضداور تعصب سے آدی اندھا ہوجاتا ہے                                                   | orz  | شېنشاه نام ر کھنے کی ندمت                           |
| 420         | راز ور موز نبوی کے امانت دار                                                               | arg  | نقهائ سبعبر ايك اشاره                               |
| 772         | سونے کی ایک اور دعا                                                                        | ı    | خلفائے ملاشکا تذکرہ                                 |
| YFA         | تبيحات فاطمة كابيان                                                                        | 1    | آوی کے قدیس کی ہونا                                 |
| 74.         | اسمان دنیا پر نزول باری تعالی                                                              |      | حضرت عمر رضى الله عنه كاأيك واقعه                   |
| 44.         | بيت الخلاء كي د عا                                                                         |      | عور توں کو سلام کرنے کا بیان                        |
| 444         | فرض نماز کے بعد ذکرواذ کار کابیان                                                          |      | آ مخضرت ﷺ کی دانا ئی کا تذکرہ                       |
| 450         | منا قب حضرت امير معاويه رضى الله عنه                                                       |      | مصافحه کالفظی مطلب                                  |
| 727         | عفرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کے مناقب<br>سید                                             |      | ایکہاتھ سے مصافحہ پر تفصیلی مقالہ                   |
| 729         | دعاما تکتے میں مبالغہ کرنا منع ہے<br>صحیف                                                  |      | ا یک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت           |
| 44.         | قبولیت دعا کے لئے جلد بازی کرنا تھیجے نہیں ہے                                              | - 1  | علاء و فقها کے اقوال                                |
| 742         | ایک رکعت و ترکا ثبوت                                                                       |      | دوہاتھ سے مصافحہ والوں کی دلیل اور اس کاجواب        |
| 742         | درود شریف ہے متعلق ایک تشر تک                                                              | - 1  | حماد بن زید کے اثر کاجواب                           |
| י ארים      | غیر نبی پر درود بھیجنا                                                                     | - 1  | معانقه كالتفصيلي بيان                               |
| 702         | مال کا فتنه اور مال کی بر کت ہر دو کی مثالیں                                               |      | اسلام میں تنگی نہیں ہے                              |
| POF         | بیان حضرت شاه ولی الله در بابت دعائے استخار ہ                                              | - 1  | ا کیداسلامی تهذیب کابیان                            |
| 77.         | دعائے استخارہ کی تفصیلات                                                                   | - 1  | اد ب کا تقاضاد عوت کھانے کے بعد                     |
| ודד         | سفر میں نکلنے کے وقت کی دعا                                                                | 1    | ایک اجازت امام مفتی عالم کے واسطے                   |
| ۲۲۲         | وشمنان اسلام کے لئے بدوعا کرنا                                                             |      | مها پرش خدار سیده رسول ﷺ                            |
| 177         | کمزوراور مساکین مسلمانوں کے لئے دعائے نبویؓ<br>میر میں |      | تین بزر گوں کے مناقب                                |
| 420         | جعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی                                                            | 7+7  | آنخضرت ﷺ کے مبارک پسینہ کابیان<br>پر                |
| 121         | آمین بالجمر پرایک مقاله ثنائی                                                              | 711  | حضرت موی علیه السلام پراسرائیلی الزامات             |
| 124         | حضرت مولا ناوحیدالزمال کیا یک قابل مطالعه تحریر<br>نیست سیا                                | אור  | اہلحدیث کے نزدیک ختنہ کرناواجب ہے                   |
| 72r         | لااله الاالله وحده الخبري فضيلت والاكلمه ہے                                                | אור  | پانچ کام فطرت میں داخل ہیں<br>نہ بر                 |
| 120         | انفسیلت ذکر میں ولی الٰہی تشر تک<br>است سرید ک                                             | rir  | او کچی او کچی عمارات بناناعلامات قیامت ہے<br>نیو سے |
| Y24         | ا مجالس ڈ کر کے فضائل<br>ایر کو بات جن                                                     | 712  | د عاما تکنے پرا کیک مقالہ<br>سر                     |
| <b>4</b> 29 | اساءالحنیٰ کی تفصیلات                                                                      | AIF  | د عا بھی عبادت ہے                                   |

#### فهرست تشريحي مضامين

| صفحہ | مضمون | صفحہ        | مضمون                                          |
|------|-------|-------------|------------------------------------------------|
|      |       | 444         | د عاکی اہمیت اور آواب کا بیان                  |
|      |       | 4A+         | آداب قبولیت د عا                               |
|      |       | IAF         | جن کی د عاضر ور قبول ہو تی ہے                  |
|      |       | 744         | لفظار قاق کی تشر سح                            |
|      |       | 191         | معطی حضرات پر قر آنی ہدایت                     |
|      |       | ۷٠٠         | اہل سنت کامذ ہب گنہگار کے متعلق                |
|      |       | 4.4         | سر مایه دارول کی ند مت جو قارون بن کررہے ہیں   |
|      |       | ۷٠٣         | ر سول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی در ویشانہ زند گ |
|      |       | 4.0         | ا یک حدیث ابو ہر برہ اور معجزہ نبوی ا          |
|      |       | ۷٠۵         | اصحاب صفه پرایک اشاره                          |
|      |       | ۷٠٢         | حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی ایک حدیث |
|      |       | ۷٠٨.        | حلال دولت فضل الہی ہے                          |
|      |       | ۱۱ کا       | د خول جنت کااصلی سبب رحمت الہی ہے              |
|      |       | 211         | ا بمان امیداور خوف کے در میان ہے               |
|      |       | 211         | مبر کے کہتے ہیں؟                               |
|      |       | 210         | تمام حکمت اور اخلاق کاخلاصه                    |
|      |       | 211         | گناہوں سے بازر کھنے پرایک مثال نبوی ﷺ اعمال    |
|      |       | 277         | اعمال کادار و مدار خاتمہ پر ہے                 |
|      |       | <b>∠</b> ۲9 | حلولیه کیا یک دلیل کی تروید                    |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |
|      |       |             |                                                |



## بِنِيْ النَّهُ الْجَنَّ الْجَهُ الْجَهُمُ الْجَهُمُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الل

### بالنيسوال ياره

باب جماع سے بچہ کی حواہش رکھنے کے بیان میں (۵۲۴۵) ہم سے مدد بن مسرد نے بیان کیا'ان سے ہشیم بن بشیر نے 'ان سے سیارین وروان نے 'ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت جابر وظافر نے بیان کیا کہ میں رسول الله طافیا کے ساتھ ایک جهاد (تبوک) میں تھا' جب ہم واپس ہو رہے تھے تو میں اپنے ست رفار اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہاتھا۔ است میرے پیچیے سے ایک سوار میرے قریب آئے۔ میں نے مؤکر دیکھاتو رسول اللہ الله على من الله على عن الله عنه عنه عنه الله کہ میری شادی ابھی نئ ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا "کنواری عورت سے تم نے شادی کی ہے یا ہوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ ے۔ آپ نے اس پر فرمایا کواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ جابر نے بیان کیا کہ پھرجب ہم مرینہ پہنچے تو ہم نے چاہا کہ شہرمیں داخل ہو جائیں لیکن آپ نے فرمایا ' تھر جاؤ۔ رات ہو جائے پھر داخل ہونا تاکہ تمہاری بیویاں جو پراگندہ بال ہیں وہ کنگھی چوٹی کرلیں اور جن کے خاوند غائب تھے وہ موئے زر ناف صاف کرلیں۔ ہشیم نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک معتبرراوی نے بیان کیا کہ آنخضرت النہ اللہ الے بیہ بھی فرمایا کہ الکیس الکیس لعنی اے جابر! جب تو گھر پنچے تو خوب خوب کیس سیجئو (امام بخاری نے کہا) کیس کا یمی مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی خواہش کیجئو۔

١٢٢ - باب طَلَبِ الْوَلَدِ ٥٢٤٥ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْم عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِر قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعير قَطُوفٍ، فَلَحِقَني رَاكِبٌ مِنْ خَلْفي فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا يُعْجلُك؟)) قُلْتُ إِنِّي حَديثُ عَهْدٍ بعُرْسُ قَالَ: ((فَبكُرُا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا ؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيُّبًا قَالَ: ((فَهَلا جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا وَتلاَعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبَنا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً. أَيْ عِشَاءً. لِكَيْ تَمْتَشِط الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدُّ الْمُعْيَبَةُ)). وَحَدَّثَنِي النُّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَديثِ الْكَيْسِ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ. [راجع: ٤٤٣] جہر منے اور سرے لوگوں نے کما کہ الکیس الکیس سے بیہ مراو ہے کہ خوب خوب جماع میجئو۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچا سی بیٹ کی سی کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنی جورو سے کما کہ آنحضرت ملی کے نیج میں ساری رات اس سے جماع کرتا رہا۔ اس فرمان سے اشارہ ای طرف تھا کہ جماع کرتا اور طلب اولاد کی نیت رکھنا باب اور حدیث میں سادی رات ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ رَضِيَ عَنِ الشَّعِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((إِذَا لَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((إِذَا حَلَى أَهْلِكَ حَتَى لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ حَتَى أَقْلِكَ حَتَى أَلْكِ اللهِ عَلَى أَهْلِكَ حَتَى قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى ((فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ الْكَيْسِ)). تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ إِلَاكَيْسِ جَابِرٍ عَنِ النّبِي فَقَافِي الْكَيْسِ.

(۵۲۳۲) ہم سے محمہ بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن ولید نے بیان کیا ان سے سیار نے ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جُن اللہ جن کہ نی کریم ماٹی کیا نے وقت ہم مدینہ (غزوہ تبوک سے والیس کے وقت) فرمایا 'جب رات کے وقت ہم مدینہ میں پہنچو تو اس وقت تک اپ گھروں میں نہ جانا جب تک ان کی بویاں جو مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے 'اپنامو کے ذیر ناف صاف نہ کرلیں اور جن کے بال پر اگندہ ہوں وہ کنگھانہ کرلیں۔ جابر بن اللہ کی کہ جب تم گھر بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹی کیا نے فرمایا 'پر ضروری ہے کہ جب تم گھر بہنچ تو خوب خوب کیس کیجئو۔ شعبی کے ساتھ اس مدیث کو عبیداللہ بنتی وجب بن کیسان سے 'انہوں نے جابر بن گئے سے روایت کیا' اس میں بھی کیس کاذکر ہے۔

یہ روایت کتاب البیوع میں موصولاً گزر پھی ہے۔ ابو عمرو تو قانی نے اپنی کتاب "معاشرة الاحلین" میں نکالا کہ آنخضرت ساتھیا استیا ہے۔ ابو عمرو تو قانی نے اپنی کتاب "معاشرة الاحلین" میں نکالا کہ آنخضرت ساتھیا ہے فرمایا اولاد ڈھونڈو' اولاد شمرہ قلب اور نور چشم ہے اور بانجھ عورت سے پر بیز کرو۔ اس واسطے ایک حدیث میں آیا ہے کہ بانجھ عورت سے بچو۔ دو سری حدیث میں ہے کہ خاوند سے محبت رکھنے والی بست بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو' میں قیامت کے دن اپنی امت کی کشرت پر فخر کروں گا۔ عورت کرنے سے آدمی کو اصل غرض کی رکھنی چاہئے کہ اولاد صالح پیدا ہو جو مرنے کے بعد دنیا میں اس کی نشانی رہے۔ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اس لیے باقیات الصالحات میں اولاد کو اول درجہ حاصل ہے۔ اللہ پاک ہم مسلمان کو نیک فرمانبروار صالح اولاد عطا کرے۔

#### ١٢٣ - باب تَسْتَحِدُّ الْمُغيَبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

٧٤٧ - حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﷺ في غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ،

#### باب جب خاوند سفرہے آئے تو عورت استرہ لے اور بالوں میں کنگھی کرے

(۵۲۲۷) مجھ سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم کو سیار نے خبردی 'انہیں شعبی نے 'انہیں حضرت جابر بن عبداللہ بڑھ ان نانہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم طاق کیا کے ساتھ ایک غزوہ (تبوک) میں تھے۔ واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پنچ تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔

[راجع: ٤٤٣]

#### ۲۲ - باب

﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ فَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَغِيدٍ حَدُّنَنَا شُغْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَغِيدٍ عَرْتُ رَسُولِ اللهِ السَّاعِدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ السَّاعِدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ السَّاعِدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَلْمُ السَّاعِدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَلْمُ السَّاعِدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَلْمُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدًّ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، كَانَتُ فَالِمُهُ عَنْ اللهُ مَ عَنْ النَّاسِ أَحَدًّ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، كَانَتُ فَالِمُهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدًّ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

[راجع: ٢٤٣]

ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اون کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس بھی 'مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چھٹی کا 'جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھاہو گا۔ میں نے مڑکر دیکھا تو رسول اللہ ماٹھا لیا تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آنخضرت ماٹھا لیا نے اس پر پوچھا'کیا تم نے میری شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا 'کنواری سے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ آخضرت ماٹھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتے۔ بیان کیا کہ چرجب ہم مدینہ ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ چرجب ہم مدینہ ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ چرجب ہم مدینہ ہو جائے چرداخل ہونا تاکہ پراگندہ بال عورت چوٹی کنگھا کر لے اور جو جائے چرداخل ہونا تاکہ پراگندہ بال عورت چوٹی کنگھا کر لے اور جس کا شوہر موجود نہ رہا ہو' وہ موئے زیر ناف صاف کر لے۔

باب الله كاسورهُ نُور مين به فرماناً كه ﴿ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ وَاللَّهِ اللهُ كَاسُوا ﴿ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۲۴۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعہ میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے کون سی دوا استعال کی گئی تھی۔ پھرلوگوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا' وہ اس وقت آخری صحابی شے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ انہوں نے ہتاایا کہ اب کوئی مخض ایسا زندہ نہیں جو اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ اب کوئی مخض ایسا زندہ نہیں جو اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنها حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے چرہ مبارک سے خون دھورہی تھیں اور حضرت علی بڑا تھ اپی ڈھال میں پانی بھر کر سے تھے۔ (جب خون بند نہ ہوا تو) ایک بوریا جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گار

۱۲۵ باب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا بلباس آيت مِس جوبيان ہے كہ اوروہ بچ جو ابھى سن الْحُلُمَ﴾ بلوغ كو نميں پنچ بيں ان كے ليے كيا حكم ہے؟

الینی جو بچ جوان نمیں ہوئے ہیں' ان کے سامنے بھی اللہ تعالی نے عورتوں کو اپنی زینت کھولنے کی اجازت دی ہے۔

مدیث کی مطابقت باب سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس بی فی شائد اسلامی کے کان وغیرہ دیکھے جب کہ وہ کم سن بچ

[راجع: ۹۸]

(۵۲۲۹) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو سفیان توری نے خبردی 'ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے کہا ہم کو سفیان توری نے خبردی 'ان سے عبدالرحمٰن بن معابس نے کہا ہیں نے حضرت ابن عباس بھی ہے ہے سا'ان سے ایک محض نے یہ سوال کیا تھا کہ تم بقر عید یا عید کے موقع پر رسول اللہ بائے کے ساتھ موجود تھے ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اگر ہیں حضور اکرم بڑا تھ کارشتہ دار نہ ہو تاتو ہیں اپی ہم سی کی وجہ سے ایسے موقع پر عاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ (اس زمانے میں) اپنے بچپن کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم ساتھ ہا ہم تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی) نماذ پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ ابن عباس بھی ہے اذان اور اقامت کاذکر نہیں کیا 'پھر آپ عورتوں کے عباس بھی ہے اذان اور اقامت کاذکر نہیں کیا 'پھر آپ عورتوں کے بیاس آئے اور انہیں دعظ و تھیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا تھم دیا۔ ہیں نے انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بعد حضرت بلال بڑا تھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا تھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا تھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا تھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا تھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا تھ کے ساتھ حضور اکرم بڑا تھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا تھ کو کیا کہ کانوں اور کھے کی طرف ہاتھ بعد حضرت بلال بڑا تھ کو کیا تھی کے ساتھ حضور اکرم بڑا تھ کو ایس تشریف لاے۔

حضرت ابن عباس جہ اور صدیث من انہوں نے عورتوں کے کان اور ملے دیکھے۔ باب اور حدیث میں کی مطابقت ہے۔

باب ایک مرد کادو سرے سے یہ بوچھنا کہ کیاتم نے رات

١٢٦ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِه :

هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟وَطَعْن الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ.

.٥٢٥ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرِ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيَ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتي، فَلاَ يَمْنَعُني مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ الله ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخذِي.[راجع: ٣٣٤]

انی عورت سے صحبت کی ہے؟ اور کسی شخص کااپنی بیٹی کے کو کھ میں غصبہ کی وجہ سے مارنا۔

( ۵۲۵ ) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے' انہیں ان کے والد قاسم بن محد نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی منا نے بیان کیا کہ (ان کے والد) حضرت ابو بکر ہوئاتئہ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کو کھ میں ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کرسکی کہ رسول الله ما تأليام كاسرمبارك ميري ران ير ركها مواتها.



﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ أَحْصَينَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يَطُلُّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جمَاع وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْن

باب الله تعالى نے سورہ طلاق میں فرمایا اے نبی! تم اور تمهاری امت کے لوگ جب عور توں کو طلاق دینے لگیں توالیے وقت طلاق دو کہ ان کی عدت اسی وقت شروع موجائے اور عدت کا شار کرتے رہو (پورے تین طہریا تین حیض) اور سنت کے مطابق طلاق ہی ہے کہ حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور اس طهر میں عورت سے ہم بستری نہ کی ہو اور اس پر دو گواہ مقرر کرے۔ لفظ احصیناہ کے معنی ہم نے اسے یاد کیااور شار کرتے رہے۔

تربیر میں طلاق کے معنی بند کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس پابندی کو اٹھا دینا جو نکاح کی وجہ سے خلدند اور جورو پر ہوتی ہے۔ حافظ نے کہا کبھی طلاق حرام ہوتی ہے جیسے خلاف سنت طلاق دی جائے (مثلاً حالت

حیض میں یا تین طلاق ایک ہی مرتبہ وے دے یا اس طهر میں جس میں وطی کر چکا ہو) کبھی مکروہ جب بلا سبب محض شہوت رانی اور نی عورت کی ہوس میں ہو 'مجھی واجب ہوتی ہے جب شوہراور زوجہ میں مخالفت ہو اور کسی طرح میل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے پنج طلاق ہی ہو جانی مناسب سمجھیں۔ کبھی طلاق مستحب ہوتی ہے جب عورت نیک چلن نہ ہو ممجھی جائز گر علاء نے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے گراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرچ اٹھانا بے فائدہ ببند نہ کرے۔ میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کهتا ہوں اس صورت میں بھی طلاق محروہ ہوگی۔ خاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک دامن عورت سے جماع کیا تو اب اس کو نباہے اور اگر صرف میہ امر کہ اس عورت کو دل نہیں چاہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہئے۔ جب وہ خاوند کو پند نہ کرے حالاتکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے (ہاں خلع کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آپ کو مرد سے جدا کر سکتی ہے جس کے لیے شریعت نے پچھ ضوابط رکھے ہیں جن كوات مقام ير كلها جائے گا) نكاح كے بعد اگر زوجين ميں خدانخواسة عدم موافقت بيدا ہو تواس صورت ميں حتى الامكان صلح صفائي كرائى جائے جب كوئى بھى راستہ نہ بن سكے تو طلاق دى جائے۔ ايك روايت ہے كہ ابغض الحلال عند الله الطلاق (او كما قال) ليني طال ہونے کے باوجود طلاق عنداللہ بت ہی بری چیز ہے گرصدافسوس کہ آج بھی بیشتر مسلمانوں میں یہ بیاری مدے آگے گزری ہوئی ہ اور کتنے ہی طلاق سے متعلق مقدمات غیر مسلم عدالتوں میں دائر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے (عندالاحناف) وقوع نے تو اس قدر بیڑہ غرق کیا ہے کہ کتنی نوجوان لڑکیاں زندگی سے تک آجاتی ہیں۔ کتنی غیر ند بب میں داخلہ لے کر خلاصی حاصل كرتى بين مرعلائے احناف بين الا ماشاء اللہ جو اُس سے مس نسين ہوتے اور برابر وہى وقيانوى فتوى صادر كے جاتے بين چر حلالہ كا راستہ اس قدر مردہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کے تصور سے بھی غیرت انسانی کو شرم آجاتی ہے۔ اس بارے میں مفصل مقالہ آگے آرہا ب جو غور سے مطالعہ کے قاتل ہے۔ جس کے لیے میں اپنے عزیز بھائی مولانا عبدالصمد رحمانی خطیب دہلی کا ممنون مول- جزاہ الله احسن الجزاء۔ یہ بے مد خوشی کی بات ہے کہ آج بہت سے اسلامی ممالک نے ایک مجلس کی طلاق ٹلاخ کو قانونی طور پر ایک بی تسلیم کیا ہے۔

[راجع: ٩٠٨]

٢- باب إِذَا طُلَّقَتِ الْحَائِضُ تُعْتَدُ

(۵۲۵۱) ہم سے اساعیل بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شکھ نے کہ انہوں نے! پی بیوی (آمنہ بنت غفار) کو رسول اللہ ملا تی ہے کہ انہوں نے! پی بیوی (آمنہ بنت غفار) کو رسول اللہ خطاب بناٹھ نے ذمانہ میں (عالت حیض میں) طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب بناٹھ نے آنحضرت ملی خاب سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیس فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بی شا سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیس اور پھراہ نام میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری (حیض) بند ہو جائے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں (لیکن طلاق اس طمر میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں (لیکن طلاق اس طمر میں) ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہئے۔ بی (طمری) وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالی نے عور توں کو طلاق دیے کا تھم دیا ہے۔ بہر میں اللہ تعالی نے عور توں کو طلاق دیے کا تھم دیا ہے۔ باب اگر حالفتہ کو طلاق دے دی جائے تو یہ طلاق شار ہوگی

#### يانهيں?

بِذَلِكَ الطُّلاَقِ

آئمہ اربعہ اور اکثر فقهاء تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ طلاق شار ہوگی اور ظاہریہ اور اہلحدیث اور امامیہ اور ہمارے مشائغ میں ہے۔ سیات کی میں سے امام این تیمیہ 'امام این حزم اور علامہ این قیم اور جناب محمد باقر اور حضرت جعفر صادق اور امام ناصراور اہل بیت کا یہ قول ہے کہ اس طلاق کا شار نہ ہوگا۔ اس کیے کہ یہ بدعی اور حرام تھی۔ شوکانی اور محققین الجدیث نے اس کو ترجیح دی ہے۔

٣٥٧٥ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ سيرينَ قَالَ : سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ اهْرَأَتَهُ وَهِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِغْتُ حَائِضٌ قَلَاكُمُ عُمَرَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا)) قُلْتُ أَتُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((فَمَهُ)) وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ((مُرْهُ فُلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ فَلْيُرَاجِعِهَا))

[راجع: ٤٩٠٨]

ان سے انس بن سیرین نے 'کہا کہ میں نے ابن عرفیٰ اسے شعبہ نے '
ان سے انس بن سیرین نے 'کہا کہ میں نے ابن عمر شی اسے سا'
انہوں نے کہا کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ پھر عمر دوالتہ نے اس کا ذکر نبی کریم سل اللہ سے کیا' آخضرت سل اللہ اسے نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کرلیں۔ (انس نے بیان کیا کہ) میں نے ابن عمر شی اس سے بوچھا کہ کیا یہ طلاق' طلاق سمجھی جائے گی؟ اور قادہ نے بیان کیا' کہ انہوں نے کہا کہ چپ رہ پھر کیا سمجھی جائے گی؟ اور قادہ نے بیان کیا' کہ ان سے بونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر شی شی نے بیان کیا کہ آخضرت سال کے ابن عمر شی شیا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے آگر کوئی کی فرض کے داکر نے سے عاجز بن جائے یا احتی ہو جائے۔

تو وہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گا؟ ہرگز نہیں مطلب سے کہ اس طلاق کاشار ہو گا۔

٥٢٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْليقَةٍ. [راجع: ٤٩٠٨]

(۵۲۵۳) حضرت امام بخاری رطافیہ نے کہا اور ابو معمر عبد الله بن عمرو منقری نے کہا اور ابو معمر عبد الله بن عمر منقری نے کہا (یا ہم سے بیان کیا) کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے کہا ہم سے ابوب سختیانی نے 'انہوں نے سعید بن جبیر سے 'انہوں نے کہا یہ طلاق جو میں نے حیض انہوں نے کہا یہ طلاق جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پر شار کی گئی۔

الین اس کے بعد مجھ کو دو ہی طلاقوں کا اور افقیار رہا۔ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء نے ای سے دلیل لی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب این عمر می افغ خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق شار کی گئی تو اب اس کے وقوع میں کیا شک رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر می افغ خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق شار کی گئی تو اب اس کے وقوع میں کیا شک رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر المنظم دیا۔ میں اور ابوائز ہیر نے اس کے شار کئے جانے کا حکم دیا۔ میں اور ابوائز ہیر نے اس کے خلاف روایت کی۔ اس کو ابوداؤد وغیرہ نے نکالا کہ ابن عمر بی اس طلاق کو کوئی چز نہیں سمجھا اور شعبی نے کہا عبداللہ بن عمر بی انہ کے زدیک یہ طلاق شار نہ ہو گئی۔ اس کو ابن وجری نے بان وجری نے بانوں نے ابن عمر بی انہوں نے ابن عمر بی انہ اس طلاق کا شار نہ ہو گئی۔ اس کو ابن عبدالبرنے نکالا اور ابن حزم نے باناد حجمج نافع سے 'انہوں نے ابن عمر بی انہوں کے اس کو ابن کالا کہ اس طلاق کا شار نہ ہو گئی۔

اور سعید بن منعور نے عبداللہ بن مبارک ہے ' انہوں نے ابن عمر بھن شاہت ایسا ہی نکالا کہ انہوں نے اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو آنخضرت سائیلیا نے فرمایا کہ یہ طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ حافظ نے کہا یہ سب روایتی ابوالزبیر کی روایت کی تائید کرتی ہیں اور ابوالزبیر کی روایت مسلم کی شرط پر ہے۔ اب خطابی اور قسطلانی وغیرہ کا یہ کہنا کہ ابوالزبیر کی روایت مکر ہے قابل قبول نہ ہوگی اور امام شافعی کا یہ کہنا کہ نافع ابوالزبیر سے زیادہ تقہ ہے اور نافع کی روایت یہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا صحح نہیں کیونکہ ابن حزم نے خود نافع ہی کے طریق سے ابوالزبیر کے موافق نکالا ہے۔ (وحیدی)

٣- باب مَنْ طَلَق، وَهَلْ يُوَاجِهُ
 الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ بالطَّلاَق؟

2070- حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الزَّهْرِيُّ أَيُّ اللَّبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزَّهْرِيُّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ قَالَ اللَّهَ اللَّهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُذْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَلَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مَنْكَ، فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدْ عُدْتِ بِعَظِيمٍ، الْحقي بِأَهْلِكِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ بِعَظِيمٍ، الْحقي بِأَهْلِكِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله الله : رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنْدِعٍ عَنْ جَدَّهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَنَّ عُرُوةَ أَنْجَبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَنَّ عُرُوةَ أَنْجَبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتْ.

# باب طلاق دینے کابیان اور کیا طلاق دیتے وقت عورت کے منہ در منہ طلاق دے

آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنے میکے چلی جا' یہ طلاق کا کنایہ ہے۔ ایسے کنایہ کے الفاظ میں اگر طلاق کی نیت ہو تو کی است میں برنہ ہوں۔ ایک روایت میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ کتے ہیں پھر ساری عمریہ عورت میگنیاں چنتی رہی اور کہتی جاتی تھی میں بدنھیب ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ عورت بڑی خوصورت تھی بعض عورتوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے اس کو فریب دیا کہ آخضرت ساتھیا جب تیرے پاس آئی۔ جب آخضرت تیرے پاس آئی۔ جب آخضرت ساتھیا ہے۔ اور بھولی بھالی عورت اس چکہ میں آئی۔ جب آخضرت میں آئی۔ جب آخضرت میں آئی۔ جب آخضرت علی ہو اور کہتی ہوں کہ جاتے ہیں کو طلاق دے دی۔ حضرت امام بخاری روایت نے اس سے یہ نکالا کہ عورت کے منہ در منہ اسے طلاق دیے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں (وحیدالزماں) کتا ہوں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ اول تو اس عورت کا کوئی حق صحبت آپ پر نہ تھا۔ دو سرے خود اس نے شرارت کی۔ بھلا یہ کیا بات تھی کہ خاوند جورو کا بھی سب سے بیارا ہوتا عورت کا کوئی حق صحبت آپ پر نہ تھا۔ دو سرے خود اس نے شرارت کی۔ بھلا یہ کیا بات تھی کہ خاوند جورو کا بھی سب سے بیارا ہوتا بورت نہ اس سے اللہ کی بناہ ما بھن کی بناہ ما بھنے گیا۔ اس لیے آپ نے اس کے منہ در منہ طلاق دے دی۔ یہ بھی مردی ہے کہ وہ مرد سے اور کوئی سے بہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھرنادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ وہ مرنے سے اور کوئی سے بیاد میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ وہ مرنے سے اور کوئی سے بیا کہ دہ عورت زندگی بھرنادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مرنے سے انہوں کی کہ دہ مرنے سے انہوں کی دہ عورت زندگی ہو مادہ میں اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مرنے سے انہوں کی کہ دہ مرنے سے انہوں کی دورت زندگی ہو میادہ میں دور میں اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مرنے سے بھی مردی ہے کہ دہ مرنے سے بھی نقل کیا ہے کہ دہ مردنے سے بھی مورت کے دور عورت زندگی ہو میادہ میں دور عورت زندگی ہو میادہ میں دور عورت زندگی ہو می دور میں اور کہتی دور میں اور کہتی دور میں اور کہتی دور عورت کے دور عورت کے دور عورت زندگی ہو کی دور عورت کے دور عورت کے دور عورت کے دور عورت کے دیا ہو کی دور عورت کے دو

يهلے فاتر العقل ہو گئی تھی۔

٥٢٥٥ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ غَسيلِ عَنْ خُمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيُّدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوط، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَين، فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((اجْلِسُوا هَهُنَا))، وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِي بِالْجَوْنِيَّةِ. فَأَنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَحْلِ أُمَيْمَةَ بنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ : ((هِبِيَ نَفْسَكِ لِي))، قَالَتُ: وَهَلُ تَهِبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَاهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ : أَعَودُ بالله مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ عُذْتِ بِهَعَاذِي، ثُمُّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : ((يَا أَبَا أُسَيْدٍ، أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْن، وَٱلْحِقْهَا بأَهْلِهَا)). [طرفه في : ٢٥٧٥].

آ ٥ ٧ ٥ ٧ ٥ ٥ وقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ وَأَبِي أُسَيْدِ قَلْا تَزَوَّجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمَيْمَةَ بَنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْحِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا أُدْحِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَانُهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُحَهِزَهَا وَيَكُسُوهَا ثَوْبَيْن رَازقِين.

[طرفه في : ٥٦٣٧].

(۵۲۵۵) ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرحلٰ بن غیل نے بیان کیا ان سے حمزہ بن الی اسید نے اور ان سے ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ باہر نكلے اور ايك باغ ميں پنچ جس كانام "شوط" تھا۔ جب ہم وہاں جا کراور باغوں کے درمیان پنچے تو بیٹھ گئے۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ تم لوگ یمیں بیٹھو 'پھر آپ باغ میں گئے ' جونیہ لائی جا چکی تھیں اور انہیں تھجور کے ایک گھرمیں اتارا۔ اس کا نام امیمنہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک واید بھی ان ی د کیمہ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم ماٹھیے ان کے پاس گے تو فرمایا کہ اینے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کماکیا کوئی شزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور اکرم ماٹھ کیا نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سریر رکھاتو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ ما گئی ہوں۔ آنخضرت سلی الم فرایا علی سے بناہ مانگی جس سے بناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد آنخضرت سٹھالیا ہاہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا' ابواسید! اسے دو رازقیہ کپڑے پہناکراہے اس کے گھر پہنچا آؤ۔

اور حسین بن الولید نیسالوری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن نے 'ان سے عباس بن سل نے 'ان سے ان کے والد (سل بن سعد) اور الواسید بناٹی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ و سلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا' پھر جب وہ آنحضرت ملٹی کے یہال لائی گئیں' آنحضرت ملٹی کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جے اس نے نالپند کیا۔ اس لیے آنحضرت ملٹی کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جے اس نے نالپند کیا۔ اس لیے آنحضرت ملٹی کے اواسید ہنا تی مرایا کہ ان کاسامان کردیں اور رازقیہ کے دو کیڑے انہیں سننے کے لیے دے دی۔

نکاح ہوا تھا' بعد میں بوقت خلوت اسے شیطان نے ورغلا دیا تو اس نے بیر گتاخی کی۔ آنخضرت ملی کیا نے اس کی بید کیفیت دیکھ کر اسے کنایا طلاق دے دی اور عزت آبرو کے ساتھ اسے رخصت کر دیا' بات ختم ہوئی مگردشمنوں کو ایک شوشہ چاہیے۔ یچ ہے۔ کل است سعدی و در چیثم دشمنال خار است۔

حداثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ
 بْن سَهْل بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بَهَذَا.

٥٢٥٨ حداثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَلاَّبِ فَمَرَ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَجُلِّ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا يُوا طَهُرَتْ فَلَا عَدْ ذَلِكَ طَلاقًة فَا فَلَى طَلاقًة فَالَى اللهُ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًة فَالَى اللهُ فَلَيْطَلَقُهَا فَلَيْ عَلَى عَمْرُ وَاسْتَحْمَقَ)).

٤ باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ،
 لِقَوْل ا لله تَعَالَى:

[راجع: ٤٩٠٨]

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ : لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجَ

ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن ابی الوزیر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحلٰ نے بیان کیا ان سے جمزہ نے ان سے ان کے والد اور عباس بن سمل بن سعد نے ان سے عباس کے والد (سمل بن سعد رہاللہ) نے اس طرح۔

(۵۲۵۸) ہم سے تجابہ بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن یکی نے ان سے قادہ نے ان سے ابوغلاب یونس بن جیر نے کہ میں نے ابن عمر ش اس اس عرض کیا ایک شخص نے اپنی یوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حالفنہ تھی (اس کا کیا تھم؟) اس پر انہوں نے کہا تم ابن عمر ش افغنہ تھی (اس کا کیا تھم؟) اس پر انہوں نے کہا تم تھی جب وہ حالفنہ تھی 'پر عمر ش نے اپنی یوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حالفنہ تھی 'پر عمر ش نے ابنی عمر اللہ نے خور ساتھ اپنے نے انہیں تھم ہوئے اس کے متعلق آپ سے بوچھا۔ آخصور ساتھ اللے انہیں تھم دیا کہ (ابن عمر اس وقت اپنی بیوی سے) رجعت کر لیں 'پھر جب وہ حیف سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر چاہیں انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا 'کیا اسے بھی آخضرت ساتھ کیا نے طلاق شار کیا تھی ابن عمر شاتھ کے انہوت دے تو تھی ابن عمر شاتھ کا شوت دے تو اس کا کیا علاق حدے دے تو

باب اگر سمی نے تین طلاق دے دی توجس نے کہا کہ تینوں طلاق پڑجائیں گی اس کی دلیل اور اللہ پاک نے سور ہ بقرہ میں فرمایا طلاق دوبار ہے

اس کے بعد یا دستور کے موافق عورت کو رکھ لینا چاہئے یا اچھی طرح رخصت کر دینا اور عبداللہ بن زبیر بڑی ﷺ نے کما اگر کسی بیار شخص نے اپنی عورت کو طلاق بائن دے دی تو وہ اپنے خاوند کی وارث نہ ہوگی اور عامر شعبی نے کما وارث ہوگی (اس کو سعید بن منصور نے وصل

إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟

کیا) اور این شرمہ (کوفہ کے قاضی) نے شعبی سے کہا کیا وہ عورت عدت کے بعد دو سرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ این شرمہ نے کہا 'چراگر اس کا دو سرا خاوند بھی مرجائے (تو وہ کیا دونوں کی وارث ہوگی؟) اس پر شعبی نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔

سنت بہ ہے کہ آگر عورت کو تین طلاق دیمی منظور ہوں تو پہلے طمر میں ایک طلاق دے ' پھر دو سرے طمر میں ایک طلاق دے ' پھر تیسرے طمر میں ایک طلاق دے۔ اب رجعت نہیں ہو سکتی اور وہ عورت بائنہ ہو مگی اور یہ خاوند اس عورت سے پھر نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر کے اس کے گرنہ رہ لے اور پھروہ دوسرا خاوند اسے اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے اور وہ عورت طلاق کی عدت نہ گزار لے اور بمتریہ ہے کہ ایک ہی طلاق پر اکتفاکرے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت بائند ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے انی عورت کو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے دی یا ایک ہی طمر میں بدفعات ایک ایک کر کے تین طلاق دے دی تو اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ جمہور علاء و ائمہ اربعہ کا توبیہ قول ہے کہ تین طلاق پڑ جائیں گی لیکن ایسا کرنے والا ایک بدعت اور حرام کا مرتکب ہو گا اور امام ابن حزم اور ایک جماعت المحدیث اور اہل بیت کا بیہ قول ہے کہ ایک طلاق بھی نہیں پڑے گی اور اکثر المحدیث اور ابن عباس مین اور محد بن اسحاق اور عطاء اور عکرمه کابی قول ہے که ایک طلاق رجعی بڑے گی خواہ عورت مدخولہ مو یا غیرمدخولہ اور ای کو اختیار کیا ہے ہمارے مشائخ اور ہمارے اماموں نے۔ جیسے شخ الاسلام علامہ ابن تیمید اور شخ الاسلام علامه ابن قیم اور علامه شوکانی اور محد بن ابراہیم وزیر وغیرہ رستے کے شوکانی نے کہایمی قول سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں ایک صریح حدیث ہے ابن عباس بھت کی کہ رکانہ نے اپنی عورت کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی۔ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ ایک طلاق پڑی ہے اس سے رجوع کر لے اور حضرت عمر بڑاٹھ نے اپنی خلافت میں گو اس کے خلاف فتویٰ دیا اور تین طلاقوں کو قائم ر کھا گر حدیث کے خلاف ہم کو نہ حضرت عمر بڑاٹھ کی اتباع ضروری ہے نہ کسی اور کی اور خود امام مسلم حضرت ابن عباس بڑاتھ سے روایت کرتے ہیں کہ تین طلاق ایک بار دینا ایک ہی طلاق تھا' آخضرت من پیلے کے بعد اور ابو بحرو عمر بہین کی خلافت میں بھی دو برس تک۔ پھر حضرت عمر بناٹھ نے لوگوں کو ان کی جلد بازی کی سزا دینے کے لیے بیہ تھم دیا کہ تینوں طلاق بر جائیں گی۔ بیہ حضرت عمر بناٹھ کا اجتماد تھا جو حدیث کے خلاف قاتل عمل نہیں ہو سکتا۔ میں (مولانا وحیدالزمال مرحوم) کمتا ہوں' مسلمانو! اب تم کو افتیار ہے خواہ حضرت عمر بناٹھ کے فتوے یر عمل کر کے آنخضرت ساتھ ایم کی مدیث کو چھوڑ دو' خواہ مدیث پر عمل کرد اور حضرت عمر بزائھ کے فتوے کا کچھ خیال نه كرو- مم توشق ثاني كو اختيار كرتے من-

بجرابردئ تو محراب دل عافظ نیت طاعت غیر تو در ندهب مانتوال کرد تطلیقات ثلاثه قرآن و حدیث کی روشنی میں

مجلس واحد کی طلاق مثلاثہ خواہ بیک لفظ انت طالق ثلاثا دی جائیں' یا متعدد الفاظ انت طالق انت طالق انت طالق ہے دی جائیں۔ مشرع کے تھم کے مطابق ان ہر ایک صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور شوہر کے لیے رجعت کا حق بلتی رہے گا۔ اس لیے کہ مجموعی طور پر ایک ہی وجہ ہے کہ جمہور امت محمد میں مجموعی طور پر ایک ہی وجہ ہے کہ جمہور امت محمد میں میں مولی ہوئی بدعت ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جمہور امت محمد میں میں خواں میں میں میں خوار دیا ہے اور اس طلاق کو طلاق بدی بتایا ہے لیمی اللی جس کا جوت نہ قرآن مجمد میں ہو طریقہ طلاق دینے کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طلاق تفریق کے ساتھ ہو

يعنى برطلاق كا استعال برطهر مين بونا چاہيے؛ نه كه ايك بى طهر مين - چنانچه ارشاد بارى تعالى ہے - ﴿ الطّلاَق مَوَنن فَإِمْسَاكُ بِمَعْزُوفٍ اَوْنَسْرِيْحٌ بِاخْسَان ﴾ (البقرة: ٢٢٩) يعني طلاق شرعي جس كے بعد رجوع كيا جا سكتا ہے دو طمروں ميں دى ہوكى دو طلاقتى ہيں پھر شوہر كے لیے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں یا تو اچھے طریقہ ہے اس کو روک لینا ہے یا حن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کر دینا ہے۔ اس آیت کی تفییر میں جمہور مفسرین نے نہی بتایا ہے کہ یہال طلاق دینے کا قاعدہ تفریق کے ساتھ رب العالمین نے بتایا ہے۔ چنانچہ تفییر کبیر میں الم رازي نے اس آيت كى تفير ميں كھا ہے۔ ان هذه الايت دالة على الامو بتفريق التطليقات (تفيركبير ع س : ٢٣٨ ح : ٢) ليني سي آیت کریمہ والت کر رہی ہے اس تھم خداوندی پر کہ طلاق تفریق کے ساتھ دینی چاہیے لینی الگ الگ طهر میں ایک طهر میں نسیں۔ پھر آگے جمهور کا مسلک بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لو طلقها اثنتین او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا القول هو الا قيس ليعني اگر كوئي مختص ايك ہى دفعہ دو طلاقیس دے دے یا تین طلاقتس دے تو ایک ہی طلاق واقع ہو گی اور یمی قیاس کے زیادہ موافق بھی ہے بیعنی عقلاً اور شرعاً یمی صحے جـ يى چيز علامه ابو بكر جصاص رازى نے اپنے احكام القرآن ميں كسى بـ ان الاية الطلاق مرتان تضمنت الامر بايقاع الائنتين في مرتین فمن اوقع الاثنتین فی مرة فهو مخالف لحکمها (احکام القرآن من: ۱۳۸۰ ـ ج:۱) یعنی دو طلاق دو بار (دو طهرمین) واقع کرنے کے امر کو شائل ہے۔ پس جو کوئی دو طلاق ایک ہی دفعہ لینی ایک ہی طمر پر واقع کرتا ہے وہ تھم خداوندی کی صریح خلاف ورزی کرتا ہے۔ علامه نسفی نے بھی تغییر مدارک میں ای امر کو واضح کیا ہے کہ طلاق بالتفریق ہی صحیح ہے اور میں فرمان خداوندی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع (تغير مدارك ص: الحارج: ٢) ليني شرع طلاق ك استعال كا طريقه بيد ہے کہ ہر طمر میں تفریق کے ساتھ طلاق دی جائے ایک ہی وفعہ میں نہ دی جائے۔ تغیر نیشابوری میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة. ليني طلاق شركي وه طلاق ہے جو الگ الگ اسپنے اپنے وقت یعنی طهر میں دی جائے یہ نہیں کہ سب کو اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ دے دی جائے ' یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ پھر آگے علامہ ابوزید دبوس کے حوالے سے اصحاب رسول کا مسلک بتاتے ہیں وزعم ابوزید الدبوسی فی الاسوار ان هذا قول عمر و عثمان و علی و ابن عباس و ابن عمر و عمران بن حصين و ابي موسَّى اشعري و ابي الدرداء و حذيفة رضي الله عنهم اجمعين ثم من هولاء من قال لو طلقها اثنتين او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا هو الا قيس. ليني ابوزيد وبوى في الامرار من لكها ب كه يه قول حضرت عمر حضرت عثمان حضرت على ' حضرت ابن عباس' حضرت ابن عمر' حضرت عمران بن حصين' حضرت ابوموى الاشعرى' حضرت ابودرواء ' حضرت حذيف واقع ہوتی ہے اور یمی قول قیاس کے سب سے زیادہ موافق ہے۔ چنانچہ یمی مطلب آیت کریمہ کا ابن کثیرنے تفسیرابن کثیر میں 'علامہ شو کانی نے فتح القدیر میں علامہ آلوی نے تفیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ جب قرآن کریم سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ طلاق شرعی وہی طلاق ہے جو ہر طمر میں الگ الگ وی جائے۔ ایک طمر میں جس قدر بھی طلاقیں وی جائیں گی وہ قرآن کریم کے مطابق ایک ہی ہول گی کیونکہ ہرایک طہرایک طلاق سے زیادہ کا محل ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص چند طلاقوں کااستعال ایک طہرمیں کرتا ہے تو وہ صریح حرمت کا ار تکاب کرتا ہے بینی قانون خداوندی کو تو ڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک ہی طلاق کا اعتبار ہو گا۔ چونکہ ایک طهرایک طلاق سے زیادہ کا محل نہیں ہے۔ اب حدیث رسول الله طاق میں اس کی مزید تصریح اور توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ الله تعالی کتاب وسنت ير عمل كرنے كى توفق بخف أمين.

ظافت میں اور حضرت عمر بواٹھ کی ظافت کے شروع دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بواٹھ نے فرمایا له لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کو مہلت تھی پس اگر ہم ان پر تین طلاقوں کو نافذ کر دیں (تو مناسب ہے) پس انہوں نے تین طلاقوں کو تین نافذ کر دیا۔

يمل اس حديث كى صحت ير غور فرمالين امام مسلم رواللي نا اين مقدمه مسلم شريف مين لكها ب- جو حديث سند ك اعتبار ب اعلی ترین مقام رکھتی ہے وہ حدیث میں باب کے شروع میں لاتا ہوں۔ پوری مسلم شریف میں یمی التزام کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ فاما القسم الاول فانا نتوصٰی ان تقدم الاخبار التی هی اسلم من العیوب من غیرها لیخی بم نے قصد کیا ہے کہ ان احادیث کو پہلے روایت کریں جس کی سند تمام عیوب سے پاک اور صحیح سالم ہو دو سری احادیث سے ۔۔۔۔ اب آپ مذکورہ حدیث کو جو مسلم شریف میں ہے باب کی پہلی حدیث دکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ امام مسلم رطیعیہ کے نزدیک بیہ حدیث اعلیٰ ترین صحت رکھتی ہے اور ہر قتم کے عیوب سے یاک ہے۔ اس وجہ سے باب کی پہلی صدیث ہے ویسے بھی اس کے جید الاسناد ہونے پر جمهور محدثین کا انقاق ہے۔ امام نووی نے بھی باب کی پہلی حدیث کے متعلق میں تصریح کی ہے۔ الاول مارواہ الحفاظ المتقون. اول قتم کی سندوں سے وہی حدیث مروی ہے جن کے رواۃ حفاظ حدیث اور متقن رجال ہیں اور اس کو باب کے شروع میں لاتے ہیں۔ حدیث مسلم کی صحت معلوم کرنے کے بعد اس حدیث یورے عہد رسالت میں اور حفزت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے بورے عہد خلافت میں اور حفزت عمر بڑاٹھ کی خلافت کے دو سال تک مجلس واحد کی طلاق ٹلاشہ ایک ہی ہوتی تھی اور اس میں ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ لٹھی کا اس پر اجماع تھا۔ وو سرا تھم امضاء ثلاث لینی تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا ہے۔ یہ تھم بالکل سیاسی اور تعزیری ہے اور اس کی علت بھی صدیث میں موجود ہے کہ لوگ عجلت کرنے لگے اس امر میں جس میں اللہ تعالی نے ان کو مملت دی تو پھر سزا کے طور پر بیہ تھم نافذ کر دیا اور میں نمیں بلکہ اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ ایسے اوگوں کو جو بیک وقت تین طلاقیں استعال کرتے تھے کوڑے لگوا کر میال ہوی میں تفریق کرا دیتے تھے۔ چنانچہ محلّی میں علامہ ابن حزم نے بصراحت اس کو لکھا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر رافتد کے قبل اور بعد دونوں زمانہ کا الگ الگ تعال بھی نظر آجاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عمد رسالت سے لے کر حضرت عمر بناتھ کی ظافت کے دو تین سال تک بانفاق صحابہ کرام ایک طمر کی تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی اور اس پر اجماع صحابہ تھا۔ اختلاف در حقیقت شروع خلافت عمر بناٹھ کے تیسرے سال کے بعد ہوا۔ جب انہوں نے ساسی اور تعزیری فرمان کا نفاذ فرمایا اور تھم دے دیا کہ جو کوئی ایک طمر میں تین طلاقیں دے گا اسے تین مان کر ہمیشہ کے لیے تفریق کرا دوں گا اور یہ تھم پوری طرح نافذ کر دیا گیا۔ یمی وجہ ہے کہ عمد غلانت عمر بن فرے سیلے صحابہ کرام کے فتووں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا جو اختلاف صحابہ کرام کے فتووں میں نظر آتا ہے وہ عمد خلافت عمر بناته میں ہے۔ چنانچہ محد ثین ' مؤرخین کے علاوہ خود ائمہ احناف نے اس بات کو تشلیم کیا اور اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچ علامه قهتانی کھتے ہیں۔ اعلم ان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الٰي زمن عمر ثم حكم بوقوع الثلاث لكثرته بين الناس تهديدأ

لینی صدر اول (عہد رسالت' عہد ابو بمر صدیق بڑاٹھ) میں حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ تک اگر کوئی شخص اکٹھا تین طلاقیں دیتا تو وہ صرف ایک طلاق ہوتی تھی' پھرلوگ جب کثرت سے طلاقیں دینے لگے تو تہدیداً تین کو تین نافذ کر دیا گیا۔ میں چیز طحطاوی رماٹھے نے درمختار کے حاشیہ ہر لکھی ہے۔

انه كان في الصدر الأول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمن عمر رضى الله عنه ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس (در مختار' ص: ١٠٠٥/ ج: ٢) یعنی صدر اول میں حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ تک جب کوئی فخص ایک دفعہ تمین طلاقیں دے دیتا تو صرف ایک طلاق کے وقوع کا تھم کیا جاتا تھا' پھر لوگوں نے کثرت سے طلاق دینی شروع کی تو سیاسۃ و تعزیراً تین طلاق کے وقوع کا تھم کیا جانے لگا۔

(مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر) میں بعینہ یمی عبارت ہے۔ اسی طرح جامع الرموز وغیرہ میں بھی یمی صراحت موجود ہے۔ اسی چیز کو پورے شرح و بسط کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رمایتہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن تیم رمایتہ نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو فباوی ابن تیمیہ 'اغاثة اللهفان' اعلام المعوقعین۔ حضرت عمر بڑائی کے دور خلافت میں ہی اختلاف شروع ہوا اور دونوں طرح کے فقاوے دیئے جانے گئے۔ اب ہم مسلمانوں کا تعامل اسی پر ہونا چاہئے جس پر صدر اول میں تھا' یعنی ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاق ٹلاش ایک ہی مانی جائے۔ جس طرح حضرت محمد رسول الله ملائیل کا ارشاد ہے۔ حضرت رکانہ بڑائی کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پوری تفصیل سے محمد ثین نے اس روایت کو نقل فرمائیں۔ پوری تفصیل سے محمد ثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور بیہ حدیث نص صرح کی حیثیت رکھتی ہے۔

طلق رکانة امراته ثلاثًا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنًا شدیداً قال فساله رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف طلقتها ثلاثًا؟ قال طلقتها ثلاثًا قال فراجعها (مسند احمداً ص ١٩٥١ / ج ١١) ليمنی حضرت رکانه براته و تي يوی کو ايک مجلس ميں تين طلاقيں دے کر سخت عمگين ہوئے۔ آخضرت الله ايم کو جرہوئی تو دريافت فرمايا که تم نے کس طرح طلاق دی ہے۔ عرض کيا که حضورًا ميں نے تين طلاقيں دے دی ہيں۔ آپ نے فرمايا کيا ايک مجلس ميں دی ہيں۔ آخضرت الله ايم ايک مجلس کي ايک ہي ہو کيں 'اگر تو چاہتا ہے تو ہيں؟ جواب ديا ہاں ايک ہي مجلس ميں دی ہيں۔ آخضرت الله ايم ايک محلس کي ايک ہي ہو کيں 'اگر تو چاہتا ہے تو يوی ہے رجوع کر ليا۔ يہ حديث مجمی سند کے بيوی ہے رجوع کر ليا۔ يہ حديث مجمی سند کے اين عباس بہت ہيں کہ حضرت رکانہ بڑا تي نے دوع کر ليا۔ يہ حديث مجمی سند کے ايمن عباس بہت ہيں کہ حضرت رکانہ بڑا تي نے دوع کر ليا۔ يہ حديث مجمی سند کے اعتبار ہے بالکل صحیح ہے۔

چنانچہ فن مدیث کے امام الائمہ حافظ ابن جرعسقلانی فتح الباری میں اس مند احد کی مدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔

و هذا الحديث نص في المسئلة لا تقبل تاويل الذي في غيره.

لیتی مجلس واحد کی طلاق ٹلاشہ کے ایک ہونے میں یہ حدیث ایسی نص صریح ہے جس میں تاویل کی گنجائش نہیں جو دو سرول میں کی جاتی ہے۔

حافظ ابن حجر کی یہ تصدیق صحت ان تمام شکوک و شبهات کو دور کر دیتی ہے جو بعض کم قهم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صدیث بھی مسلک اہل حدیث کے لیے واضح اور روشن دلیل ہے اور طلاق ثلاثہ کے ایک طلاق ہونے کا بهترین ثبوت ہے۔ امام نسائی سنن نسائی میں ایک حدیث محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں جناب رسول اللہ طائع ہے قہرو غضب کا حال ملاحظہ ہو۔

عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امراته ثلاثا و تطليقات جميعا فقام غضبًا ثم قال ايلعب بكتاب الله و انا بين اظهر كم قام رجل و قال يا رسول الله الا نقتل (سنن نسائي 'ص:٥٣٨)

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی کیا کو خبر دی گئی کہ ایک فخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیں۔ پس جناب رسول اللہ ملی کیا صالت غصہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ یہ س کرایک فخص کھڑا ہوا اور کما یارسول اللہ ملی کیا اس کو قتل نہ کر دوں۔

اس حدیث کے مضمون سے بیہ صاف ظاہر ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں شریعت کی نگاہ میں ایسا شدید جرم ہے کہ خدا کے رسول سنتے ہی قبرمان ہو گئے اور ایسے فعل کے مرتکب کو صحابہ قتل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بعض حضرات نے اس حدیث پر بیہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں قمرو غضب کا ذکر تو ضرور ہے گر ایک طلاق ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی جناب رسول اللہ ساتھ نے نے بیہ نہیں فرمایا کہ یہ تین طلاقیں تین می آپ نے مانی تھیں۔ یہ شبہ بالکل غلط ہے۔

اس لیے کہ جب یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ عمد رسالت میں ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں اور رجعت کا حق باتی رہتا تھا تو چربیہ شبہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ عام قاعدہ کے مطابق یہ بھی طلاق رجعی ہوئی۔ اس لیے کہ ایک دفعہ کی دی ہوئی تین طلاقیں ہیشہ خدا کے رسول سائی ایک ہی مائی ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ذکور ہو چکا ہے اور جیسا کہ حضرت رکانہ بٹائٹر کی حدیث میں گزر چکا کہ آپ نے مجلس واحد کی طلاق شلاۂ کے بارے میں فرمایا ہانمہ تلک واحدہ فراجعها ان شنت یعنی ایک وقت کی دی ہوئی طلاق شلاۃ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو بیوی سے رجوع کر لو۔ جناب رسول اللہ بائی کیا کا یہ ایسا جزل تھم ہے کہ اس کے بعد تین طلاقوں کے تین ہونے کا شبہ تک نہیں رہ جاتا۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ این مجر روائیہ اس کے بعد تین طلاقوں کے تین ہونے کا شبہ تک نہیں رہ جاتا۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ این مجر روائیہ نے اس حدیث سے متعلق فتح الباری میں کھا ہے ودواتہ مو ٹوقون اس حدیث کے تمام راوی لقد مجیں۔

علامہ ابن قیم رولینے نے اعلام الموقعین میں ثابت کیا ہے کہ مجلس واحد کی طلاق اللہ کے ایک ہونے پر فآوئی بیشہ علاء نے ویے بیس۔ چنانچہ لکھتے ہیں، فافتی به عبدالله بن عباس والزبیر بن عوام و عبدالرحمٰن بن عوف وعلی وابن مسعود واما التابعون فافتی به عکرمة وافتی به طاؤس واما التابعون فافتی به محمد بن اسحاق وغیرہ وافتی به خلاس بن عمرو والحارث عکلی واما اتباع تابعی التابعین فافتی به داود بن علی واکثر اصحابه وافتی به بعض اصحاب مالک وافتی به بعض الحنفیة وافتی به بعض اصحاب احمد (اعلام الموقعین میں داور بن علی محابہ کرام میں عبداللہ بن عباس 'حضرت زبیر بن عوام 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف 'حضرت علی 'حضرت این مسعود رُسُونیم نے تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فقوی دیا ہے۔ تابعین میں امام طاؤس 'امام عکرمہ نے بھی ای کا فقوی دیا ہے اور تبع تابعین میں سے محمد بن اسحاق وغیرہ نے بھی یکی فقوی دیا اور خلاس بن عمرو اور حارث عکلی نے ای کا فقوی دیا ہے اور تبع تابعین کے اتباع میں سے واؤد بن علی اور ایک کا کثری دیا ہے اور تبع تابعین کے اتباع میں سے واؤد بن علی اور اس کے اکثر اصحاب نے بھی ای کا فقوی دیا ہے اور بعض حفیہ بعرب کیا ہونے کا ہونے کیا ہونے کا ہونے کیا ہونے کا ہونے کیا ہونے

علامہ ابن قیم روائی کی اس نصری سے یہ قطعی طور پر ٹابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد بھی قرنا بعد قرن اصحاب علم و فضل تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوئی دیتے آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے صدر اول کے فتوئی پر عمل کیا' انہوں نے تین طلاقوں کو ایک بتایا اور جن لوگوں نے حضرت عمر بڑاٹھ کے سیاسی فیصلہ کو مانا' انہوں نے تین کو تین مانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی وفول کے محال کی حدیث میں منقول ہے گر تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوئی خود حضرت سیدنا محمد رسول اللہ بھی ان کا فتوئی میں مناکب و لین کا کی مسلک ہے اور کی ان کا فرہب ہے۔ حضرت عمر بڑاٹھ کا سیاسی فیصلہ امضاء طلاث کو عال بالکتاب و استہ نہیں مانے جس طرح بہت سے صحابہ و تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ نے نہیں مانا۔

علامہ عینی رہیتے نے عمرة القاری میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔ فیہ خلاف ذہب طاؤس و محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاط والنجعی وابن مفاتل والظاہریة الی ان الرجل طلق امراته معا فقد وقعت علیها واحدة (عمرة القاری 'ج: ٩/ ص: ٥٣٤) طلاق علائے کے وقعی علیہ اختلاف ہے۔ امام طاؤس اور محمد بن اسحاق و تجاج بن ارطاط و امام نخعی رحمم اللہ جو استاذ امام ابو حفیفہ رہائتے ہیں اور محمد بن مقاتل جو شاگرو امام ابو حفیفہ ہیں اور ظاہر یہ سب اس بات کی طرف کئے ہیں کہ جب کوئی شخص ابنی بیوی کو تین طلاقیں بیک وقت دے دے تو اس پر ایک ہی واقع ہوگی 'تین نہیں ہول گی۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فاصہ بی ہے کہ ایک مجلس کی طلاق علائ دلائل کے اعتبار سے اور قرآن کریم اور حدیث رسول میں ہیں حاصول سے ایک ہی طلاق کے علم میں ہیں اور اس پر عمل جمہور صحابہ کا حضرت عمر بڑا تی کی خالفت کے ابتدائی تین سال تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی کی خالفت کے ابتدائی تین سال تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی ہی ہذہ المسئلة ثابت عن عہد آج تک جا وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا ہذہ لیکن وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا ہذا لیحق وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ کرام بڑا تھا ہے۔ لیک ہارے اس زمانہ تک زراع چلا آرہا ہے۔ وقت کا شدید صحابہ الی وقتنا ہذا لیحق وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا ہذا لیحق وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا ہذا لیحق وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا ہذا لیحق وقعہ شائد کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا ہذا ہے۔

تقاضا ہے کہ آج عمد رسالت ہی کے تعالی پر امت منفق ہو جائے۔

الله تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسلم پر عمل کی توفق بخشے اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحت عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔ (از قلم --- حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی صدر مدرس مدرسہ سبل السلام و بلی۔)

(۵۲۵۹) جم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما جم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں ابن شماب نے اور انہیں سمل بن سعد ساعدی بزاتش نے خبروی کہ عویمرالعجلانی بزاتش عاصم بن عدی انصاری ہوں ہے پاس آئے اور ان سے کما کہ اے عاصم! تمهارا کیا خیال ہے<sup>،</sup> اگر کوئی این ہوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کرسکتا ہے؟ لیکن پھرتم قصاص میں اے (شوہر کو) بھی قتل کر دو گے یا پھروہ كياكرے كا؟ عاصم ميرے ليے بيد مسكلہ آپ رسول الله ماليكام سے یوچ دیجئے۔ عاصم بڑاتھ نے جب حضور اکرم بڑاتھ سے یہ مسکلہ پوچھاتو اکرم ملٹی کیا کے کلمات عاصم وٹاٹنز پر گرال گزرے اور جب وہ واپس اپنے گھر آگئے تو عویمر والتر نے آکران سے بوچھاکہ بتائے آپ سے حضور اکرم بڑاللہ نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہاتم نے مجھ کو آفت میں ڈالا۔ جو سوال تم نے بوچھا تھا وہ آنخضرت ملٹھا کے ناگوار گزرا۔ عويمرن كهاكه الله كي قتم بير مسكله أنحضور ملي المساب يوجه بغيرمين باز نبیں آؤل گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم ملی کیا کی خدمت میں ہنچہ آنحضرت ماٹھیا اوگوں کے درمیان میں تشریف ر کھتے تھے۔ عویمر رہا تئو نے عرض کیایار سول اللہ! اگر کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ کسی غیرکو پالیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیاوہ اسے قتل کر دے؟لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر ات کیا کرنا چاہئے؟ حضور اکرم ملی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے'اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سل نے بیان کیا کہ چردونوں (میاں بیوی) نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول الله مٹھیا کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عو يمر والتر نے

٥٢٥٩ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْن عَدِيٌّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ: فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَكُرة رَسُولُ الله ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله هُ اللُّمُ اللُّهُ وَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ : عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ : عُوَيْمِرٌ : وَا لله لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله الله الله النَّاس فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْ أَنْزَلَ الله فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا)). قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاس عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ

عُوَيْمِرْكَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهَا أَنْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ بِلْكُ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِيَيْن. [راجع: ٤٢٣]

عرض کیایارسول اللہ! اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں
تو (اس کا مطلب بیہ ہو گاکہ) میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور
اکرم طاق کیا کے حکم سے پہلے ہی اپنی ہوی کو تین طلاق دی۔ ابن
شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یمی طریقہ جاری
ہوگیا۔

کہ لعان کے بعد وہ مل کر نہیں رہ سکتے بلکہ بھشہ کے لیے ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی مستر اسلامی کے بین جو کتے ہیں تین طلاق اکشا دے دے تب بھی تینوں پڑ جاتی ہیں۔ المحدیث یہ جواب دیتے ہیں کہ عویمر بواتھ نے ناوانی سے یہ فعل کیا کیونکہ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خود لعان سے مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے اور آنخضرت ساتھیا نے اس پر انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی تھی تو تین طلاق کیا اگر ہزار طلاق دیتا تب بھی بیکار تھی۔ ہاں اگر لعان نہ ہوا ہو تا تو آپ ضرور اس پر انکار کرتے اور فرماتے کہ ایک ہی طلاق دے دی ہیں۔ جیسے محمود بن لبید نے روایت کیا ہے۔ آنخضرت ساتھیا سے میں کیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو تین اکشی طلاق دے دی ہیں۔ آپ خصہ ہوئے اور فرمایا کیا اللہ کی کتب سے کھیل کرتے ہو' ابھی میں تم میں موجود ہوں تو یہ حال ہے۔ اس کو نسائی نے نکالا اس کے راوی لقتہ ہیں۔

حَدَّقَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلاَقِي، وَإِنَّي مَا مَعَهُ مِثْلُ طَلاَقِي، وَإِنَّى مَا مَعَهُ مِثْلُ بُنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ بُنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ اللهِ عَلَيْ (رَلَعَلْكِ بُنُ اللهِ اللهِ عَلَيْ (رَلَعَلْكِ تَلُوقِي عُسَيْلَتَهُ) ((لَعَلَّكِ تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ)).

(۱۲۹۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے ' کما کہ مجھ عودہ بن زبیر نے خبردی اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہوں نے خبردی اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہوں کہ رفاعہ نے مجھے خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا یارسول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن' پھر میں نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی بڑا تھی ہائن' پھر میں نے اس کے بعد کیدالرحمٰن بن زبیر قرظی بڑا تھی وہ نامرد ہیں) آنحضرت ملی ہیا ہے فرمایا' کیڑے کے بلو جیسا ہے (یعنی وہ نامرد ہیں) آنحضرت ملی ہیا ہے فرمایا' منازم رفاعہ کے باس دوبارہ جانا چاہتی ہو لیکن ایسانس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزانہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔

[راجع: ٢٦٣٩]

٥٢٦١ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ. فَسُئِلَ النَّبِيُ

(۵۲۷۱) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عمر عمری نے' کہا کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہے تیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے

40 DO STATE OF THE STATE OF THE

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِلُ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: ((لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأوَّلُ).

[راجع: ٢٦٣٩]

دو سری شادی کرلی مچردو سرے شو ہرنے بھی (ہم بستری سے پہلے) انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ النہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا سلا شوہر اب ان کے لئے حلال ہے (کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں) آنخضرت لٹائیے نے فرمایا کہ نہیں' یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کامزہ عکھے جیساکہ پہلےنے مزہ چکھاتھا۔

> موجودہ مروجہ طالم کی صورت قطعاً حرام ہے جس کے کرنے اور کرانے والوں پر آبخضرت ما پہلے نے لعنت فرمائی ہے۔ ٥- باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

باب جس نے اپنی عور توں کو اختیار دیا اور اللہ تعالیٰ کاسور ہُ احزاب میں فرمان کہ آپ اپنی ہولوں سے فرماد یجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کامزه چاہتی ہو تو آؤمیں تہہیں کچھ متاع (دنیوی) دے دلا کرا چھی طرح سے رخصت کر

وَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَنِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾

(۵۲۲۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کما ہم سے مسلم بن صبیح نے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ ریجی نیا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹیا ہے جمیں اختیار دیا تھااور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پیند کیا تھالیکن اس کاہمارے حق میں کوئی شار (طلاق) میں نہیں ہوا تھا۔

٥٢٦٢ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثنَا أبي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَانِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ: خَيُّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاخْتُرْنَا الله وَرَسُولَهُ فَلَمْ يُعَدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

(۵۲۹۳) ہم سے مسدو بن مسرور نے بیان کیا ، کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الی خالد نے' کما ہم سے عامر نے بیان کیا' ان سے مروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ وٹرائیا ے "افتیار" کے متعلق سوال کیاتو انہوں نے کما کہ نبی کریم مالیکیا نے ہمیں اختیار دیا تھا تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا۔ مسروق نے کما کہ اختیار دینے کے بعد اگرتم مجھے پیند کرلیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں' جاہے میں ایک مرتبہ اختیار دوں یا سو مرتبہ۔ (طلاق

[طرفه في : ٥٢٦٣].

٥٢٦٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْجِيرَةِ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النُّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَكَانَ طَلاَقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أَبَالِي أَخَيِّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مانَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

[راجع: ٢٦٢٥]

باب جب سی نے اپنی بیوی سے کماکہ میں نے تمہیں جدا

٦- باب

إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَو الْخَلِيَّةُ أَو الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ، فَهُوَ عَلَى نِيْتِهِ. وَقَوْل الله عزُّ وَجَلُّ: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ وقَالَ: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانَ﴾ وَقَالَ: ﴿أَوْ فَارْقُوهُنَّ بمَعْرُوفُ ﴾. وقالت عائشه قد علم ٧- باب مَنْ قَالَ لإمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : نِيُّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إذَا طَلَّقَ ثَلاَّتُنا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمُّوهُ حَرَامًا بالطُّلاَق وَالْفِرَاق. وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطُّعَامَ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطُّلاَقِ ثَلاَتُنَا ﴿لاَّ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

77.8 - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَقَ ثَلاَثًا
قَالَ: لَوْ طَلُقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ النّبِيِّ أَمَرنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلُقْتَهَا ثَلاَثًا حُرِّمَتْ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

[راجع: ٤٩٠٨]

آ امام حن بھریؓ کے نتویٰ کی روایت کو عبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کہنے والے کی نیت اگر طلاق کی است کر طلاق کی نیت اگر ایک طلاق کی نیت اگر ایک طلاق کی نیت ہوگی تو ظمار ہو جائے گا۔ دفنیہ کتے ہیں اگر ایک طلاق یا دو طلاق کی نیت کرے تو وہ ایلاء ہوگا۔ امام ابوثور اور اوزائ نے کما ایسے کہنے ہے تتم کا کے ز

کیایا میں نے رخصت کیا ایوں کے کہ اب تو خالی ہے یا الگ ہے کہ آؤ میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ ای طرح سورہ بقرہ میں فرمایا یا اس طرح کا کوئی ایسالفظ استعال کیا جس سے طلاق بھی مراد لی جاستی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کا جاستی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کا سورہ احزاب میں ارشاد ہے 'انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دواور اس سورہ احزاب میں ارشاد ہے 'انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دواور اس سورت میں فرمایا ''اسکے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعدہ کے مطابق یا خوش اخلاقی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے '' اور عائشہ رش آخیا نے کہا کہ نبی کریم ساتھ آج خوب معلوم تھا کہ میرے والدین (آنحضرت ساتھ آجائے سے) فراق کا مشورہ دے ہی نہیں سکتے (یماں فراق سے طلاق مراد ہے) فراق کا مشورہ دے ہی نہیں سکتے (یماں فراق سے طلاق مراد ہے) باب جس نے اپنی ہوی سے کہا کہ تو ''مجھ پر حرام ہے ''

امام حسن بھری نے کہا کہ اس صورت میں فتوئی اس کی نیت پر ہوگا اور اہل علم نے یوں کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دی تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ یمال طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعہ حرمت خابت کی اور عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا کھانے کو حرام کی طرح نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ حلال کھانے کو حرام نہیں کمہ سکتے اور طلاق والی عورت کو حرام کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے نئین طلاق والی عورت کے لیے سے فرمایا کہ وہ اس کی خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دو سرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔

(۵۲۷۳) اور لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بھی اور کیت اور لیٹ بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بھی ہوگ کو تین طلاق دی ہوتی ' تو وہ کتے اگر تو ایک باریا دو بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا کیو نکہ آنخضرت ملٹ کیا ہے کہ کو ایسا بی حکم دیا تھا لیکن جب تو نے تین طلاق دے دی تو وہ عورت اب تچھ پر حرام ہوگئی یمال تک کہ وہ تیرے سوا اور کی مخص سے نکاح کرے۔

وے۔ بعضوں نے کما ظمار کا کفارہ دے' مالکیہ کتے ہیں ایسا کہنے ہے تمن طلاق پڑ جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا کمنا لغو ہے اور اس میں کچھ لازم نہ آئے گا۔ غرض اس مسئلہ میں قرطبی نے سلف کے اٹھارہ قول نقل کئے ہیں قو رخصت کے لفظ ہے طلاق مراو نہیں رکھی۔ مطلب امام بخاری گا ہے ہے کہ صریح طلاق وہی ہے جس میں طلاق کا لفظ ہو یا اس کا مشتق مثلاً انت مطلفة یا طلقت کیا انت طالق یا علیک الطلاق بلق الفاظ ہیے فراق ترریح ظلاق وہی ہے جس میں طلاق جب ہی پڑے گی کہ خاوند کی نیت طلاق کی ہو کیو کہ ان الفاظ کے معنی سوا طلاق کے اور بھی آئے ہیں جیسے سورہ احزاب کی اس آیت میں ﴿ بَاتُهُا اللَّهِ اِنَّ اَمْنُوۤ اِذَا نَکَحْمُهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عِنْ مِنْ عَلَيْ فَمُ عَلَيْهُمُ مَا لَيْ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَلَيْ فَمُ عَلَيْهُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عِنْ عِنْ عَنْ فَمَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِنْ عِنْ عَنْ اُمْنَوْ اَمْ اَللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَمَوْمُ مَا وَر غَیْرِمَد خولہ عورت ایک ہی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے' دو مری طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے اور غیرمہ خولہ عورت ایک ہی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے' وو مری طلاق کا کمل ہے۔ ظامے یہ کہ آیت میں نسریح اور فار قو هن سے طلاق مراد نہیں ہے کو نکہ طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ اور فارقو هن سے طلاق میں کے ونکہ طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ اور فارقو هن سے طلاق میں ہے کونکہ طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ (ورمیری)

٥٣٦٥ - حدثنا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَدَّنَا هِسَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: طَلَق رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجَا فَيْرَهُ، فَطَلَقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْ زَوْجِي وَسَلَّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْ زَوْجِي طُلُقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَحْلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ يَصِلُ مِنِي إِلَى شَيْء وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى يَقْوَلُ وَحِيدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى اللهَ يَقْرَبُنِي إِلاَّ هَنَة وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى يَشْرُبُنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((لاَ تَحِلِيِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((لاَ تَحِليِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (لَا تَحِليِّنَ عَمَيْلَتَهُ))

بیان کیا' کما ہم ہے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان ہے ان کے والد نے اور ان ہے حفرت عائشہ رقی ہونے بیان کیا کہ ایک مخص رفائی نے اور ان ہے حفرت عائشہ رقی ہونے بیان کیا کہ ایک مخص رفائی نے اپنی بیوی (تمیمہ بنت وہب) کو طلاق دے دی' چرا یک دو سرے مخص ہے ان کی بیوی نے نکاح کیا لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دو سرے شوہر کے پاس کپڑے کے بلو کی طرح تھا۔ عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخر عبدالرحمٰن نے تھوڑے بی دنوں رکھ کراس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت آخضرت ماٹھانے کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی' پھر میں نے ایک دو سرے مردسے نکاح کیا۔ وہ میرے پاس تمائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو مردسے نکاح کیا۔ وہ میرے پاس تمائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے بلو کی طرح کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔ کل ایک بی بار کپڑے کے بلو کی طرح کے سوا اور پچھ نہیں ہو۔ کل ایک بی بار اس نے بھے سے صحبت کی وہ بھی بیکار (دخول ہی نہیں ہوا اوپر بی اوپر بھو کر رہ گیا) کیا اب میں اپ پہلے خاوند کے لیے طال ہو گئی؟ آپ اس فاوند کے لیے طال ہو گئی؟ آپ خاوند تیری شیرنی نہ چھے۔

(۵۳۷۵) ہم سے محدین سلام نے بیان کیا کما ہم سے ابومعاویہ نے

[راجع: ٢٦٣٩]

آئی ہے۔ ایس جی جب کی اچھی طرح وخول نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف حقفہ کا فرج میں وافل ہو جانا تحلیل کے لیے کافی ہے۔ امام حسن بھری نے انزال کی بھی شرط رکھی ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری رواٹیے نے یہ ثابت کیا کہ عورت کا حکم کھانے پنے کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقاً طال یا حرام ہوتی ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔

باب الله تعالى كايه فرمانا "ات يغمر! جو چيز الله نے تيرے

٨- باب لِمَ تُحَرِّمُ

ليه طال كى بات تواين اور كون حرام كراب"

(۵۲۷۲) مجھ سے حسن بن الصباح نے بیان کیا انہوں نے رہیج بن

نافع سے سنا کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یکی بن

انی کیرنے ان سے بعلی بن حکیم نے ان سے سعید بن جبرنے

انہوں نے انہیں خردی کہ انہوں نے ابن عباس بی اس انہوں

نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بوی کو اپنے اور "حرام" کماتو یہ کوئی

چر سیس اور فرمایا که تمهارے لیے رسول الله سی ایک بیروی عمده

مَا أَحَلُ ا لله لَكَ (التحريم: ١) ٥٢٦٦ حدثني الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ: ﴿ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾. [راجع: ٤٩١١]

پیروی ہے۔ آ بینے میرے ایس ایل سیرنے آیت باب کا ثنان نزول حضرت ماریہ کے واقعہ کو بتایا ہے جب آنخضرت مٹائی کے ان کو اپنے اوپر حرام کر السیسی کیا تھا۔ سیسیسی کیا تھا۔

(۵۲۷۷) مجھ سے حسن بن محر بن صباح نے بیان کیا کماہم سے تجاج بن محد اعور نے ان سے ابن جرت کے کہ عطاء بن الی رباح نے یقین کے ساتھ کما کہ انہوں نے عبید بن عمیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بڑی ہوا سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی كريم النائيل ام المؤمنين زينب بنت جحش بني كياك كيمال تصرتے تھے اور ان کے یمال شمد بیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ رقی افتا نے مل کر صلاح کی کہ آنخضرت سائیل ہم میں سے جس کے یمال بھی تشریف لائیں تو آنخضرت ملٹ کیا ہے یہ کماجائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر(ایک خاص فتم کے بدبودار گوند) کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھلیا ہے؟ آنخضرت ملی اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یال تشریف لائے تو انہوں نے آخضرت مٹھیا سے میں بات کی۔ آنخضرت ملی این فرمایا که نمیس بلکه میں نے زینب بنت جحش وی ایک كے يمال شد پا ہے 'اب دوبارہ نہيں پول گا۔ اس پريہ آيت نازل موئی کہ اے نی! آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے "" ان تتوبا الی الله 'بیر حضرت عاکشہ اور حفصہ رضی اللہ عنماکی طرف خطاب ہے۔ واذا سر النبی الی بعض ازواجه حدیثا میں حدیث سے آپ کا یمی فرمانا مراد ہے کہ میں نے

٥٢٦٧ حدثني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الصُّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتٌ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيُّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إنِّي أَجِدُ مِنْكَ ربيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلُّتَ مَغَافِيرٌ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لاَ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ إِبْنَةَ جَحْش، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ- إِلَى - إِنْ تُتُوبَا إِلَى الله ﴾ لِعَانِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرَبْتُ عَسَلاً)).

مغافیر نمیں کھایا بلکہ شدیا ہے۔

إراجع: ٤٩١٢]

آیہ بھے اس مدیث لا کر حضرت امام بخاری رمایتھ نے حضرت این عباس بھی کے قول کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں عورت کے حرام کرنے میں کچھ لازم نہیں آتا کیونکہ انہوں نے ای آیت سے دلیل لی ہے تو حضرت امام بخاری ملٹھ نے بیان کر دیا کہ یہ آیت شد کے حرام کر لینے میں اتری ہے نہ کہ عورت کے حرام کر لینے میں۔

آنحضرت مان کیا کو اس سے بڑی نفرت تھی کہ آپ کے بدن یا کیڑے میں سے کوئی بد ہو آئے۔ آپ انتائی نفاست پند تھے۔ ہمیشہ خوشبو میں معطر رہتے تھے۔ حفرت عائشہ اور حفرت حفصہ بھیتا نے یہ صلاح اس لیے کی کمتنب شد بینا چھوڑ کراس دن سے زینب

رہی ہیں گھرنا چھوڑ دیں۔

(۵۲۷۸) ہم سے فروہ بن الی المغراء نے بیان کیا کما ہم سے علی بن مسرنے 'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان ے عائشہ بھی فی نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹی کیا شمد اور میٹھی چیزیں پند کرتے تھے۔ آخضرت ملی الم عصر کی نمازے فارغ ہو کرجب واپس آتے توانی ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آنخضرت مان پیلم حفصہ بنت عمر ٹھرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ رہی تھا کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شد کاایک ڈبددیا ہے اور انہوں نے اس کا شربت آنخضرت مان کیا کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کماکہ خداکی قتم! میں توایک حیلہ كرول كى ' پھرييں نے سودہ بنت زمعه رہيء اسے كماك آمخضرت ما اللہ ا تمهارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہو تاہے آپ نے مغافیر کھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آنخضرت ساتھا اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھریہ بوکیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں معلوم کر رہی ہوں؟ اس پر آنخضرت ملی کہیں گے کہ حفصہ نے شد کا شربت مجھے پلایا ہے۔ تم کمناکہ غالباس شد کی کھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہو گا۔ میں بھی آنخضرت ملتی کیا ہے يى كهول كى اور صفيه تم بھى يى كهنا- عائشه دى فيان ساك كياك سوده رڈ کی ایک کھیں کہ اللہ کی قشم آنخضرت لٹا کیا جو ننی دروازے پر آکر

٥٢٦٨ حدَّثنا فَرُوزَةُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاء حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوا مِنْ إحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل، فَسَقَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلُّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهُ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَعَافِيرٌ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقُولِي لهُ: جَرَسَتْ نَخْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذلك. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَفُولُ سُوْدَةُ: فَوَا لله مَا هُوَ إلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى

الْبَابِ فَأْرَدْتُ أَنْ أَبَادِنَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ : يَا رَسُولَ الله : أَكُلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ : ((لاً)). قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْك؟ قَالَ ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ غَسَل)). فَقَالَتْ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مثل ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلاَ أُسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ : ((لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ)). قَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَةُ وَالله لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا : اسْكُتِي.

[راجع: ٤٩١٢]

کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ آخضرت ما النائيام سے وہ بات كهول جو تم نے مجھ سے كمى تھى۔ چنانچہ جب آخضرت النابيل سوده وي في في كا قريب تشريف لے كئے تو انهول في کما یارسول الله! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ فرمایا کہ شیں۔ انہوں نے کما' پھریہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں محسوس کرتی موں؟ آخضرت مان اللہ نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شمد کا شربت بلایا ہے۔اس پر سودہ رہی ہیں اس شد کی کھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوساہو گا۔ پھرجب آنخضرت ملٹادیم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی میں بات کی اس کے بعد جب صفیہ رہی تیا کے سال تشریف لے گئے توانہوں نے بھی اس کو دہرایا۔ اس کے بعد جب پھر آنحضور ما الله مفصد بي في الله عنها تشريف لے كئے تو انهول في عرض كيا يارسول الله! وه شمد كهرنوش فرمائين. أتخضرت سلم الله إلى فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رہی تیا نے بیان کیا کہ اس پر سودہ بولیں' واللہ! ہم آنخضرت ملٹی کے روکنے میں کامیاب ہو گئے میں نے ان سے کما کہ ابھی حیب رہو۔

بت تھی۔ ہرایک بیوی مفرت عائشہ رہی کیا کے خلاف کرنے ہے ڈرتی تھی کہ کہیں آنحضرت مٹائیا کو ہم سے خفانہ کر دیں۔ سوکوں میں ابیا جالیا فطری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ازواج مطرات کے ایسے حالات کو معاف کرنے والا ہے۔ والله هو العفور الرحيم.

## بب نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی

اور الله تعالى في سورهُ احزاب مين فرمايا - "اك ايمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھرتم انہیں طلاق دے دو۔ قبل اس کے کہ تم نے انسیں ہاتھ لگایا ہو تو اب ان پر کوئی عدت ضروری نسیں ہے جے تم شار کرنے لگو تو ان کے ساتھ اچھاسلوک کر کے اچھی طرح رخصت كروو-" اور ابن عباس بي الله على كماكه الله تعالى ن طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے۔ (اس کو امام احمد اور بیعتی اور ابن خزیمہ نے بہلا) اور اس سلسلے میں علی کرم اللہ وجہہ 'سعید بن مسیب'

٩- باب لا طلاق قبل النكاح

وَقُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : جَعَلَ الله الطُّلاَقَ بَعْدَ النُّكَاحِ. وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلَيٌّ وَسَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ

وَعُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ وَشَرَيْحٍ وَأَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ وَعَلِي بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعدِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ وَسَالِمٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمِ وَالشَّعْنِيُّ أَنْهَا لاَ تَطْلُقُ.

عودہ بن زبیر' ابو بکر بن عبدالرحمٰن' عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ' ابان بن عثبہ' ابان عثب نام علی بن حسین' شریح' سعید بن جبیر' قاسم' سالم' طاؤس' حسن' عکرمہ' عطاء' عامر بن سعد' جابر بن زید' نافع بن جبیر' محمد بن کعب' سلیمان بن بیار' مجاہد' قاسم بن عبدالرحمٰن' عمو بن حزم اور شعبی مُطَنِّیمُ ان سب بزرگوں سے الی ہی روایتیں عمو بن حزم اور شعبی مُطَنِّیمُ ان سب بزرگوں سے الی ہی روایتیں آئی ہیں۔ سب نے یمی کما ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔

اس باب کے لانے سے امام بخاری روائیے کی غرض مالکیہ اور حنفیہ کے فد جب کا رد کرنا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی معین عورت کی نسبت کے میں اس سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ پھرای سے نکاح کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اہلحدیث اور امام بخاری اور امام شافعی اور امام احمد بن عنبل کاب فد بب ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ خواہ معین عورت کی نبست کے یا مطلق یوں کے اگر میں کی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق پڑ جائے گی ادر اس باب میں مرفوع احادیث بھی وارد ہیں جن سے اہاء بیث کے مذہب کی تائید ہوتی ہے چنانچہ ترجمہ باب خود ایک حدیث ہے جس کو طبرانی اور سعید بن منصور نے مرفوعاً نکالا مگر امام بخاری روایتی ان کو اپنی شرط پر نه ہونے سے نه لا سکے اور بہت سے فقهائے تابعین اور محابہ کے اقوال نقل کئے جن سے یہ نکایا ہے کہ طلاق نہ پڑنے پر گویا اجماع کے قریب ہو گیا ہے۔ آیت شریفہ ﴿ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴾ (الاحزاب: ٣٩) ميں فدكور ہے كہ تم ان سے نكارَ كرد پھر طلاق دو تو معلوم ہوا كہ طلاق وہى صحيح ہے جو نکاح کے بعد واقع ہو اور جن لوگوں نے حضرت امام بخاری روائند پر بد اعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے استدلال صیح نہیں ہو تا ان کو بد خر نمیں کہ خود حضرت ابن عباس بی اے جو اس امت کے برے عالم تھے اس مطلب پر ای آیت سے استدلال کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس مین است کیا انہوں نے کما این مسعود بناتھ نے ایا نہیں کما اور اگر کما تو ان سے لغزش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یول فرمایا مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھران کو طلاق دو اور یوں نہیں فرمایا جب تم ان کو طلاق دو پھران سے نکاح کرد۔ حضرت امام بخاری روائیے نے اس مقام پر دو صحابیوں اور ۲۳ تابعین کے اقوال بیان کئے جو اس امت کے بوے فقیہ اور عالم گزرے ہیں۔ یمال ے حضرت امام بخاری روایتی کی وسعت علمی معلوم ہوتی ہے کہ قطع نظر مرفوع احادیث کے حضرت امام بخاری روایتی کو صحابہ اور تابعین اور فقهاء کے اقوال بھی بے حدیاد تھے۔ اسنے حافظے کا تو کوئی مخص اس امت اسلامیہ میں نظر نمیں آتا گویا وہ معجزہ تھ، جناب رسالت مآب سائی ایم امام بخاری رمایته کے بہت زمانہ بعد حافظ این حجر روائیر پیدا ہوئے یہ بھی آنخضرت مائی کا ایک معجزہ تھے ان کے وسعت علم کی بھی کوئی انتنا نہیں ہے۔ حدیث کی معرفت میں دریائے بے پایاں تھے۔ دیکھتے ان کے اقوال کی تخریج کمال کمال ہے ڈھونڈھ کر عانظ صاحب ہی نے بیان کی ہے اور سیوطی بھی حافظ حدیث تھے گران میں حدیث کی الیی یر کھ نہیں ہے جیسی حافظ صاحب میں تھی۔ عافظ صاحب تقيد حديث اور معرفت رجال مي بهي اپنا نظير نهيل ركھتے تھے جيسے احاطر حديث ميں اور قسطلاني اور عيني وغيره تو محض

خوشہ چین ہیں۔ دو سروں کی کی پکائی ہانڈی کھانے والے۔ اللہ تعالی عالم برزخ اور حشر میں ہم کو ان سب بزر گوں کی معیت نصیب کرے آمین یارب العالمین (وحیدی)

> ١- باب إذًا قَالَ لإمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ : هَذِهِ أُخْتَى، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتَى، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الله عزُّ وَجَلُّ).

١١ - باب الطُّلاَق فِي الإعْلاَق وَالْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُون وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنَّسْيَانَ فِي

الطَّلاَق وَالشَّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلأَعْمَالُ بالنَّيَّةِ، وَلِكُلِّ امرىء مَا نَوَى)). وَتَلاَ الشَّعْبيُّ ﴿لاَّ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا﴾ وَمَا لاَ يجُوزُ مِنْ إقْرَارِ الْمُوَسوسِ. وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِلَّذِي أَقَرُّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ؟)) وَقَالَ عَلَيٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيٌّ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةَ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاًّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَوَجَ وَخَوَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُون وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكُورَهِ لَيْسَ بجائِزُ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ. لاَ يَجُوزُ

باب اگر کوئی (کسی ظالم کے ڈرسے) جبراً جورو کواپنی بہن كهد دے تو پچھ نقصان نه ہو گانه اس عورت پر طلاق پڑے گی نه ظمار كاكفاره لازم مو كا \_ آنخضرت مليًا يلم في طرمايا حضرت ابراجيم علالله نے اپنی بیوی سارہ کو کہا کہ بیہ میری بهن ہے العین اللہ کی راہ میں دینی بهن)

## باب زبردسی اور جبراً طلاق دینے کا حکم

ای طرح نشه یا جنون میں دونوں کا حکم ایک ہونا' اسی طرح بھول یا چوک سے طلاق دینایا بھول چوک سے کوئی شرک (بعضوں نے یہال لفظ والشک نقل کیا ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے) کا تھم نکال بیشنایا شرك كاكوئي كام كرنا كيونكه آنخضرت التياليان فرمايا تمام كام نيت صحیح ہوتے ہیں اور ہرایک آدمی کو وہی ملے گاجو نیت کرے اور عامر شعبی نے بیر آیت پڑھی رہنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا اور اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ وسواسی اور مجنون آدمی کا اقرار صحح نہیں ہے کیونکہ آمخضرت ملتی ایم اس مخص سے فرمایا جو زناکا قرار کررہا تھا' کہیں تجھ کو جنون تو نہیں ہے اور حضرت علی بڑاتھ نے کما جناب امیر حمزہ نے میری اونٹیول کے پیٹ پھاڑ ڈالے (ان کے گوشت کے كباب بنائے) آنخضرت ملتي ان ان كوملامت كرني شروع كى پھرآپ نے دیکھاکہ وہ نشہ میں چور ہیں'ان کی آئھیں سرخ ہیں۔ انہول نے (نشہ کی حالت میں) یہ جواب دیا تم سب کیا میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ آخضرت سلی اللہ نے بیچان لیا کہ وہ بالکل نشے میں چور ہیں اب نکل کر چلے آئے 'ہم بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اور عثان بڑاٹھ نے کما مجنون اور نشہ والے کی طلاق نہیں بڑے گی (اے ابن الی شیبہ نے وصل کیا) اور ابن عباس جھن کے کہا نشے اور زبردستی کی طلاق نہیں بڑے گی (اس کو سعید بن منصور اور ابن الی شیبے نے وصل کیا) اور عقبہ بن عامر جہنی صحابی بڑاتھ نے کما اگر طلاق کا 48 **8 36 36 36** 48

وسوسہ دل میں آئے تو جب تک زبان سے نہ نکالے طلاق نہیں یڑے گی اور عطاء بن الی رہاح نے کما اگر کسی نے پیلے (انت طالق) کما ن کے بعد شرط لگائی کہ آگر تو گھریں کی تو شرط کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ اور نافع نے ابن عمر بی شاسے پوچھااگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کما تجھ کو طلاق بائن ہے اگر تو گھرے نکل پھروہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا تھم ہے۔ انہوں نے کماعورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اگر نه نکلے تو طلاق سیس بڑے گی اور ابن شاب زہری نے کما (اسے عبدالرزاق نے نکالا) اگر کوئی مرد بول کے میں ایا ایا نہ کرول تو میری عورت پر تین طلاق ہیں۔ اس کے بعد یوں کھے جب میں نے کما تھا تو ایک مدت معین کی نیت کی تھی (یعنی ایک سال یا دوسال میں یا ایک دن یا دو دن میں) اب آگر اس نے الی ہی نیت کی تھی تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا (وہ جانے اس کا کام جانے) اور ابراہیم نخبی نے کہا (اے ابن الی شیبہ نے نکالا) اگر کوئی اپنی جورو ے یوں کے اب مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے تواس کی نیت پرمدار رہے گااور ابراہیم نخعی نے یہ بھی کما کہ دو سری زبان والوں کی طلاق ا پی اپن زبان میں ہوگی اور قنادہ نے کما اگر کوئی اپنی عورت سے یول کے جب تجھ کو پیٹ رہ جائے تو تجھ پر تین طلاق ہیں۔ اس کولازم ہے کہ ہر طمرر عورت سے ایک بار صحبت کرے اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کو پیٹ رہ گیا' ای وقت وہ مرد سے جدا ہو جائے گی اور امام حسن بھری نے کمااگر کوئی اپنی عورت سے کماجا اپنے میکے جلی جا اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق پر جائے گی اور این عباس بھ التا نے کماطلاق تو (مجبوری سے) دی جاتی ہے ضرورت کے وقت اور غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور ابن شاب زہری نے کہااگر کسی نے اپنی عورت ہے کہاتو میری جورو نہیں ہے اور اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق پر جائے گی اور علی رہ تھ نے فرملیا (جے بغوی نے جعدیات میں وصل کیا) عمر کیاتم کویہ معلوم نہیں ہے کہ تین آدی مرفوع القلم بی (یعنی ان کے اعمال نہیں کھے جاتے) ایک تو

طَلَاقُ الْمُوَسُوسِ. قَالَ عَطَاءٌ : إذَا بَدَأَ بالطُّلاَق فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ اهْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجُ فَلَيْسَ بِشَيء. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فَيمَنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا يُسْأَلُ عَمًّا قَالَ وَعَقَدَ عَليهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَينَ خَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ في دينِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقَالَ إِبْرُاهِيمُ : إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيُّتُهُ. وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٌ بلسَانِهِمْ وقَالٌ قَتَّادَّةُ : إذَا قَالٌ إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرِّةً، فَإِن اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بانَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ الحقي بَأَهْلِكِ نِيُّتُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الطَّلاَقُ عَنْ وَطَر، وَالْعِتَاقُ مَا أُريدَ بِهِ وَجُهُ اللهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِاهْرَأَتِي نِيُّتُهُ، وَإِنْ نُوَى طَلَاقًا فَهُو مَا نُوَى وَقَالَ عَلَى ۗ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَقَالَ عَلَيٌّ : وَكُلُّ الطُّلاَقِ جَائِزٌ إلاٌّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

پاگل جب تک وہ تندرست نہ ہو' دو سرے بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو' تیسرے سونے والاجب تک وہ جوان نہ ہو' تیسرے سونے والاجب تک وہ بیدار نہ ہو اور علی بڑاتھ نے بیہ بھی فرمایا کہ ہرایک طلاق پڑ جائے گی مگر نادان' بے وقوف (جیسے دیوانہ' نابالغ'نشہ میں مست وغیرہ) کی طلاق نہیں پڑے گی۔

لفظ اغلاق کے معنی زبردست کے ہیں لیعنی کوئی مرد پر جر کرے طلاق دینے پر اور وہ دے دے تو طلاق واقع نہ ہو گی۔ مین کی این کا اغلاق ہے غصہ مراد ہے بینی اگر غصے اور طیش کی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہ پڑے گی۔ متا نزین حنابلہ کا یمی قول ہے لیکن اکثر علماء اور ائمہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں طلاق تو اکثر غصے ہی کے وقت دی جاتی ہے بس اگر غصے میں طلاق نہ پڑے تو ہر طلاق دینے والا یمی کے گاکہ میں اس وقت غصے میں تھا۔ بعضوں نے والشری کی جگہ لفظ والشک پڑھا ہے لیمن آگر شک ہو گیا کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تھا یا نہیں تو طلاق واقع نہ ہو گی۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری روایٹیے نے حفیہ کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے میں نشہ میں یا زبردستی سے کوئی طلاق دے تو طلاق پر جائے گی۔ اسی طرح اگر اور کوئی کلمہ کمنا چاہتا تھا لیکن زبان سے یہ نکل گیا انت میں اللہ تب بھی طلاق بڑ جائے گی' اس طرح اگر بھو لے سے انت طالق کمہ دیا۔ لیکن المحدیث کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں طلاق نمیں بڑے گی جب تک طلاق سنت کے موافق نیت کر کے ایسے طمریس نہ دے جس میں جماع نہ کیا ہو اور اگر ایسے طمریس بھی نیت کر کے کسی نے تین طلاق دے دی تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اس طرح الجحدیث کے نزدیک طلاق معلق بالشرط مثلاً کوئی اپنی پیوی ے یوں کے اگر تو گھرے باہر نکلے گی تو تجھ پر طلاق ہے چمروہ گھرے نکلی تو طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ ان کے نزدیک بے طلاق خلاف سنت ہے اور خلاف سنت طلاق واقع نہیں ہوتی گرایک ہی صورت میں یعنی جب طهر میں تین طلاق ایک بارگی دے دی تو گو بید نعل خلاف سنت ہے گرایک طلاق پڑ جائے گی میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کہتا ہوں ہمارے پیشوا متا خرین حنابلہ جو غیظ و غضب میں طلاق ند پڑنے کے قائل ہوئے ہیں وہی مذہب صحیح عمدہ معلوم ہوتا ہے برخلاف ان علماء کے جو اس کے خلاف میں ہیں کیونکہ غیظ و غضب میں بھی انسان بے اختیار ہو جاتا ہے ہی جب تک طلاق کی نیت کر کے طلاق نہ دے' اس وقت تک طلاق نہیں پڑے گی۔ اس طرح طلاق معلق میں بھی جمہور علماء مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب شرط پوری ہو تو طلاق پڑ جائے گی۔ بڑی آسانی اہلحدیث کے ذہب میں ہے اور ہمارے زمانہ کے مناسب حال بھی ان ہی کا غدجب ہے طلاق جمال تک واقع نہ ہو وہیں تک بستر ہے کیونکہ وہ ابغض مباحات میں ے ہے اور تعجب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے امام ہمام کی الاسلام ابن تیمیہ روائیہ پر تین طلاقوں کے مسلہ میں بلوہ کیا ان کو ستایا۔ ارے بے وقوفو! شخ الاسلام نے تو وہ قول اختیار کیا جو حدیث اور اجماع صحابہ کے موافق تھا اور اس میں اس امت کے لیے آسانی تھی۔ ان کے احسان کا تو شکریہ ادا کرنا تھا نہ کہ ان پر بلوہ کرنا' ان کو ستانا' اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو جزائے خیر دے جس مشکل میں ہم حضرت امام ابو حنیفہ ریالتی یا حضرت امام شافعی ریالتی کی بے جا تقلید کی وجہ سے پڑ گئے تھے اس سے انہوں نے مخلصی دلوائی (وحيدي از مولانا وحيد الزمال مرحوم)

٥٢٦٩ حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِيمًا مُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ
 قَالَ: ((إنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا

(۵۲۲۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ذرارہ بن اوفی نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائی نے کہ نبی کریم ملی ہی فرمایا ، اللہ تعالی نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے ،

حَدُّنَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا. مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)). قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. [راجع: ٢٥٢٨]

جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قادہ رہائیے نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہو گاجب تک زبان سے نہ کے۔

ہوا ہے کہ ایک دیوانی عورت کو حضرت عمر بڑا تھ کہاں لے کر آئے 'اس کو زنا ہے حمل رہ گیا تھا۔ حضرت عمر بڑا تھ نے اس کو عشار کرنا چاہا۔ اس وقت حضرت علی بڑا تھ نے ہوایا الم تعلم ان القلم دفع عن ثلافۃ الی جس پر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بڑا تھ نے فرایا کہ دولا علی لھلک عمر اللہ اللہ حضرت عمر بڑا تھ کہ نے نقی و حق پڑوہی۔ ایک بار حضرت عمر بڑا تھ منبر خطبہ وے رہ ہے تھے اور گراں مہر باند صند ہے منع کر رہے تھے 'ایک عورت نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿ وَالْتَنَهُمْ إِخْدَاهُنَّ فِنْظَادًا فَلَا اللّٰهُ اَنْهُمُ وَالْتَنَهُمْ اِخْدَاهُنَّ فِنْظَادًا فَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اللّٰهُ ال

وَ ٢٧٥ - حدُّثنا أَصْبَغُ أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَلَّهُ سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ أَلَّى النَّبِيِّ اللَّهُ وَهُوَ فِي النَّبِيِّ اللَّهُ وَهُوَ فِي النَّبِيِّ اللَّهُ وَهُوَ فِي النَّبِيِّ اللَّهُ وَهُو عَنْ النَّبِي اللَّهُ وَهُو عَنْ اللَّهِ اللَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ لَتَعْمَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ لَتَعْمَى الْمُسَجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبِعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ: ((هَلْ بِفُسِهِ أَنْ يُوجَمَ بِالْمُصَدِّى فَقَالَ: ((هَلْ فَلَامِ بَلُونُ بِهِ أَنْ يُوجَمَ بِالْمُصَدِّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ فَقَلَلَ: الْحَرَّةِ فَقُتِلَ. الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَى أَدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَى أَدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. الْمُحَالَمُ اللَّهُ الْمَا الْحَرَّةِ فَقُتِلَ. وَأَطْرافه فِي : ٢٨٢٥ ، ٢٨٢، ٢٨٢٥، ٢٨٢٦.

(۱۵۲۵) ہم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی 'انہیں یونس نے 'انہیں ابن شہاب نے 'کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور انہیں جابر بڑا تھ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز نامی معجد میں نبی کریم مالی الجام کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زناکیا ہے۔ آخضرت مالی الجام نے اور زنا ان سے منہ موڑلیالیکن پھروہ آخضرت مالی ایک سامنے آگے (اور زنا کا قرار کیا) پھرانہوں نے اپنے اوپر چار مرتبہ شہادت دی تو آخضرت مالی کیا کہ آب ہی بال تو نہیں ہو'کیا واقعی تم نے زناکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں 'پھر آپ نے پچھوا کیا تو شدی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر تخضرت مالی تو شدی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر تخضرت مالی تو شدی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر تخضرت مالی تی شاری شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر تخضرت مالی تی شاری شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر تخضرت مالی تی گئے لیکن انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا تھم دیا۔ جب انہیں پھرلگاتو وہ بھاگئے گئے لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیااور جان سے مار

تعلیم میں اسلمی سابی محابی مرتبہ میں اولیاء اللہ ہے بھی بڑھ کرتھ۔ ان کا صبر و استقلال قابل صد تعریف ہے کہ اپی خوشی استیم میں ہے نا کی سزا قبول کی اور جان دینی گوارا کی مگر آخرت کا عذاب پند نہ کیا۔ دو سری روایت میں ہے کہ جب آخضرت ما گھیلا نے اس کے بھاگنے کا حال سا تو فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا۔ امام شافعی اور المجدیث کا کیک قول ہے کہ جب زنا اقرار سے ثابت ہوا ہو اور رجم کرتے وقت وہ بھاگے تو فوراً اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ اب اگر اقرار سے رجوع کرے تو حد ساقط ہو جائے گی ورنہ پھر حد لگائی جائے گی۔ سجان اللہ صحابہ وہی کا کیا کہنا ان میں ہزاروں مخص ایسے موجود تھے جنہوں نے عمر بھر کبھی زنا نہیں کیا تھا اور ایک ہمارا زمانہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ مخص ایسا نکلے گا جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو۔ انجیل مقدس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ طائع کے سامنے ایک عورت کو لائے جس نے زنا کرایا تھا اور آپ سے مسلم پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم میں وہ اس کو سنگ رکرے جس نے فود زنا نہ کیا ہو۔ یہ سنتے ہی سب آدی جو اس کو لائے تھے شرمندہ ہو کر چل دیے بھی وہ عورت مسکین بیٹھی رہی۔ آخر اس نے حضرت عیسیٰ طائع ہے بیچھا اب میرے باب میں کیا تھم ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک بخت تو بھی جو جو بہ میں بیا تھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک بخت تو بھی جو بہ بنا توبہ کر اب ایسا نہ سیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ (وحیدی)

عُنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ الله هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ الله هُرَيْرَةَ قَالَ الله إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنِي، يَعْنِي رَسُولَ الله إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنِي، يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقَ وَجَهِهِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقَ وَجَهِهِ اللّذي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمّا لِشِقً وَجَهِهِ اللّذي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمّا لِشِيقً وَجَهِهِ اللّذي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمّا ذَلِكَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمًا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ : ((هَلْ بِلْ لِكَ جُنُولٌ؟)) قَالَ: لاَ فَقَالَ النّبِي اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَرَحُمُوهُ)) وَكَانَ فَقَالَ : ((هَلْ بِلْ لِكَ جُنُولٌ؟)) قَالَ: لاَ فَقَالَ قَدْ أَحْمَوهُ)) وَكَانُ قَدْ أَحْصَى .

[أطرافه في : ٦٨١٥، ٦٨٢، ٢٨٢٥]. ٢٧٧٣– وَعَن الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنيَ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ

(ا ۵۲۷) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میب نے خبر دی کہ ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک هخص رسول الله ملتياليم كي خدمت مين حاضر موا " آمخضرت ملتيليم معجد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آنخضرت ملٹھیلم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زناکرلیا ہے۔ آنخضرت ملی کیا نے ان سے منہ موڑلیا ہے لیکن وہ آدمی آنخضرت ساتھیا کے سامنے اس رخ کی طرف مرگیا' جدهر آب نے چرہ مبارک بھیرلیا تھا اور عرض کیا کہ یارسول الله! دوسرے (لینی خود) نے زناکیاہے۔ آنخضرت ساتھ الے اس مرتبہ بھی منہ موڑلیالیکن وہ پھر آنخضرت کے سامنے اس رخ کی طرف آگیا جد هر آنخضرت ملتاليا نے منه موڑليا تھا اورييي عرض كيا۔ آنخضرت ماٹھیے نے پھران سے منہ موڑلیا' پھرجب چوتھی مرتبہ وہ اس طرح آنخضرت ملتَّالِيم كے سامنے آگيااوراپنے اوپر انہوں نے چار مرتبہ (زنا كى) شمادت دى تو آخضرت التي المات ان سے دريافت فرماياتم باكل تو نیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آمخضرت ماٹیا نے محابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنگسار کرو کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ (۵۲۷۲) اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خردی جنہوں نے جابر بن عبداللد انصاری می اللہ

سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھاجنہوں نے

ان صحابی کو سنگسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عید گاہ پر سنگسار

كياتها أجب ان ير پتر برا تو وہ بھا گئے لگے ليكن ہم نے انہيں حرہ ميں

پھر پکڑلیا اور انہیں سنگ ارکیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَات. [راجع: ٢٧٠]

یے حضرت ماعز اسلمی بھاٹھ تھے۔ اللہ ان سے راضی ہوا' وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

٧ - باب الْحُلْع، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْناً ﴾ إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيما حُدُودَ الله. وَأَجَازَ عُشْمَانُ عُمَرُ الْحُلْعَ دُونَ السَّلْطَانِ. وَأَجَازَ عُشْمَانُ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلُودَ الله فيما الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلْعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُل قَوْلَ السَّفَهَاءِ اللهِ يَحِلُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

## باب خلع کے بیان میں

اور خلع میں طلاق کیو نکر پڑے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ''اور تہمارے لیے (شوہروں کے لیے) جائز نہیں کہ جو (ممر) تم انہیں (اپنی بیویوں کو) دے چکے ہو'اس میں سے پچھ بھی واپس لو' سوا اس صورت کے جبکہ زوجین اس کا خوف محسوس کریں کہ وہ ایک ساتھ رہ کر) اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ "عمر بڑاللہ نے خلع جائز رکھا ہے۔ اس میں بادشاہ یا قاضی کے علم کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت عثان بڑاللہ نے کہا کہ اگر جوروا سپنے سارے مال کے بدل میں خلع کرے صرف جو ڑا باندھنے کادھا گہ رہنے دے تب بھی خلع کرانا درست ہے۔ طاؤس نے کہا کہ الا ان یعجافا ان لا یقیما حدود اللہ کامیہ مطلب ہے کہ جب جورواور خاوندا پنے فرائف کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیس (اس کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیس (اس وقت خلع کرانا درست ہے) طاؤس نے ان بیو قوفوں کی طرح سے نہیں وقت درست ہے جب عورت کے کہ میں جنابت یا حیف سے عسل ہی نہیں کروں گی۔

آب تو صحت کیے کرے گا۔ اے عبدالرزاق نے وصل کیا یہ ابن طاؤس کا قول ہے کہ ان بے و قونوں کی طرح یہ نہیں کا۔

انہوں نے اس کا رد کیا کہ خلع صرف ای وقت درست ہے جب عورت بالکل مرد کا کہنا نہ سے اور کی طرح اصلاح کی
امید نہ ہو جینے سعید بن منصور نے شعبی سے نکالا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کما میں تو تیری کوئی بات نہیں سنوں گی نہ تیری قتم

پوری کروں گی نہ میں جنابت کا عسل کروں گی۔ اس وقت شعبی نے کما اگر عورت الی ناراض ہے تو اب خاوند کو جائز ہے کہ اس سے

پوری کرول گی نہ میں جنابت کا عسل کروں گی۔ اس وقت شعبی نے کما اگر عورت الی ناراض ہے تو اب خاوند کو جائز ہے کہ اس سے

کچھ لے لے اور اسے چھوڑ دے۔

نوٹ : جو معترمین کتے ہیں کہ عورت کو شادی کے معالمہ میں اسلام نے مجبور کر دیا ہے ان کا یہ قول سراسر غلط ہے۔ اول تو عورت کی بغیر اجازت نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ دو سرے اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اسی کو اسلام میں لفظ خلع سے ذکر کیا گیا ہے۔ عورت اس حالت میں قاضی اسلام کے ذریعہ شرعی طریقہ پر خلع کے ذرایعہ ایسے خاوند سے فلاصی حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر مختار ہے۔ الندا معترفین کے ایسے جملہ اعتراضات غلط ہیں۔

و ١٧٧٥ حدثنا أَزْهَوُ بْنُ جَميلٍ حَدَّثَنَا عَالِدُ عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ النَّفَقِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِبْدُ الوَهَّابِ النَّفَقِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِبْدِ عِبْدِ عِبْدِ عِبْدِ عِبْدِ عَبْدِ أَنَّ اهْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ عَبْسٍ أَنَّ اهْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي الله ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي الله ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دينٍ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسلامِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ الْحَدَيقَةَ وَطَلَقْهَا عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟)) قَالَتْ نَعْمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﴿ الْحَديقة وَطَلَقْهَا عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟)) قَالَتْ نَعْمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﴿ الْحَديقة وَطَلَقْهَا عَلَيْهِ الله ﴿ الْحَديقة وَطَلَقْهَا عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟)) وَالراف في: ٤٧٢٥، ٥٢٧٥، ٥٢٧٥، ٥٢٧٥،

حَالِدٌ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنْ خَالِدٌ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنْ أَخْتَ عَبْدِ الله بْنِ أَبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ:
 ((تَرُدِّينَ حَديقَتَهُ)) قَالَتْ : نَعَمْ. فَرَدُتْهَا وَأَمْرَهُ أَنْ يَطُلُقْهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النبي طَهْمَانَ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النبي طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النبي صَلّى الله عَنْ عَلْمِهَا.

[راجع: ٤٢٧٣]

٥٢٧٥ – وَعَن ابْن أَبِي تَمْيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْرَأَةٌ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْمَرَأَةٌ لَابِتِ بْنِ قَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى تَابِتِ فِي دينٍ، وَلاَ خُلُقٍ وَلَكِنِّي لاَ أَطْيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَلَكِنِّي لاَ أَطْيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَلَكِنِّي لاَ أَطْيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(۵۲۷۳) ہم سے از ہر بن جمیل نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالوہاب ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا ہی ان کہ خابت بن قیس بڑا ہی کیوی بی کریم ملٹی ہی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! بی کریم ملٹی ہی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! جھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ البتہ میں اسلام میں کفر کو پہند نہیں کرتی۔ (کیونکہ ان کے ساتھ رہ کران کے حقوق زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی) اس پر آخضرت ملٹی ہی کریم ہو؟ انہوں نے مہرمیں دیا تھا) واپس کر کتی ہو؟ انہوں نے مہرمیں دیا تھا) واپس کر سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آخضرت ملٹی ہی ان کا باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔

 ہو؟انہوں نے عرض کیاجی ہاں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت بڑاتھ نے اس کے ساتھ کوئی بدخلق نہیں کی تھی لیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ ثابت لیٹینے اس کے ساتھ کوئی بدخلق نہیں کی تھی لیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ ثابت بڑاتھ بدصورت آدمی تھے 'اس وجہ سے جمیلہ کو ان

ہے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔

قالت : نعم. [راجع: ٢٧٣]

الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَابِتِ فِي دينٍ وَلاَ شَمَّاسٍ إِلِي النَّبِيِّ عَلَى فَابِتٍ فِي دينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ لَا لَهُ وَلَمْ وَقَالَ رَسُولُ نَعَلَى فَارَقَهَا: ((فَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعْمُ فَقَارَقَهَا.

[راجع: ۵۲۷۳]

(۵۲۷۱) ہم سے محد بن عبداللہ بن مبارک مخری نے کہا کہا ہم سے قراد ابو نوح نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس می اللہ نے بیان کیا کہ فابت بن قیس بن شاس بزائند کی بیوی نی عباس می اللہ کے باس آئیں اور عرض کیا یارسول اللہ! فابت بزائند کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے اس پر ان سے دریافت فرایا کیا تم ان کا باغ (جو انہوں نے مریس دیا اس پر ان سے دریافت فرایا کیا تم ان کا باغ (جو انہوں نے مریس دیا ہو؟ انہوں نے دہ باغ واپس کر ملق ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دہ باغ واپس کر دیا اور آنخضرت ملی کے تکم سے فابت بزائی نے انہیں باغ واپس کر دیا اور آنخضرت ملی کے تکم سے فابت بزائی نے انہیں اسے سے جدا کر دیا۔

آ ان سندوں کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری رطیع کی غرض یہ ہے کہ راویوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ایوب پر المسین سیسی این طہمان اور جربر نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے اور حماد نے مرسلاً ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ٹابت بڑا تھ کی اس عورت کا نام حبیبہ بنت سل تھا۔ بزار نے روایت کیا کہ یہ پہلا خلع تھا اسلام میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### باب ميال بيوى مين نااتفاقي كابيان

اور ضرورت کے وقت خلع کا تھم دینااور اللہ نے سور ہُ نساء میں فرمایا اگر تم میاں بیوی کی نااتفاقی سے ڈرو تو ایک پنچ مرد والوں میں سے جھیجو اور ایک پنچ عورت کی طرف سے مقرر کرو (آخر آیت تک) ١٣ - باب الشُّقَاق، وَهَلْ يُشيرُ بِالْخُلْعِ
 عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ
 شِقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إلى قوله خبيرا﴾ الآية

اب آگرید دونوں فیج میاں ہوی میں موافقت کرا دیں تب تو خیراس کا ذکر خود آیت میں ہے۔ آگرید دونوں فیج جدائی کی میں سیرین کی اور استانی ہو جائے گی' میاں ہوی کے اذن کی ضرورت نہیں۔ امام مالک ادر اوزاعی اور اسحاق کا نہی قول ہے اور امام شافعی اور امام احمد کتے ہیں کہ اذن ضروری ہے۔

حَدُثْنَاحَمَادٌ (۵۲۷۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن بزیر

٥٢٧٧ حَدُّثَنَا سُلَيْمانُ: حَدُّثَنَاحَمَّادٌ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَميلَةَ فَذَكَرَ الحَديثُ. [راجع: ٥٢٧٣]

**3**466 55 )

٥٢٧٨– حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ يَقُولُ: ((إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلَى ابْنَتَهُم، فَلا آذَنْ).

١٤ - باب لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ

طَلاَقًا

نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے عکرمہ نے ہی تصد (مرسلاً) نقل کیااوراس میں خانون کانام جملیہ آیا ہے۔

(۵۲۷۸) مم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن معد نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رائٹر نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹھا سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ بی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی مٹاٹنز سے وہ اپنی بلی کا نکاح کر لیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔

ت المراح الله الله علوا ہے اس مدیث کا جو کتاب النکاح میں گزر چکی ہے کہ حضرت علی بڑاٹھ نے ابوجهل کی بٹی سے نکاح کرنا چاہا تھا۔ المنظم نے حضرت علی برناشد کو جو دو مرے نکاح سے روکاتو ای وجہ سے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ الزہراء رہے بین بناتفاتی کا ڈیتھا۔ آپ نے تو فرما دیا کہ بیہ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی بٹی اور اللہ کے دشمن کی بٹی ایک گھر میں جمع ہو سکیں۔

بباب اگر اونڈی کسی کے نکاح میں ہواس کے بعد بیجی جائے توہیج سے طلاق نہ بڑے گی۔

کیونکہ نکاح رضامندی کا سودا ہے اور لونڈی پنے میں اس کو اپنے نفس پر اختیار نہ تھا۔ ممکن ہے کہ مالک نے جس سے اس کا نکاح کر دیا ہو وہ اس کو پیند نہ کرتی ہو۔ اس وجہ ہے آزادی کے بعد اے اختیار دیا گیااور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا خاوند آزاد تھا گرحفرت امام بخاری رہائٹیے کے ترجمہ باب سے بیہ ٹکلتا ہے کہ انہوں نے اس کے غلام ہونے کو ترجمے دی ہے اور جمہور علماء کا یمی ند جب ہے کہ لونڈی کو یہ اختیار اس وقت ہو گاجب اس کاخاوند غلام ہو۔ اگر آزاد ہو تو یہ اختیار نہ ہو گالیکن حضرت امام ابو حنیفہ رمائتیہ اور اہل کوف کے نزدیک لونڈی کو آزادی کے وقت ہر حال میں اختیار ہو گا خواہ اس کا خاوند غلام ہویا آزاد اور تعجب ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رہاتیے لونڈی کے باب میں تو مطلقا اس اختیار کے قائل ہوئے ہیں اور کنواری نابالغ لڑکی کو جس کا نکاح اس کے باپ نے پڑھا دیا ہو اور بلوغ کے بعد وہ ناراض ہو یہ اختیار نہیں دیتے حالا نکہ ایک حدیث میں اس کی صراحت آچکی ہے کہ آنخضرت ماٹھیٹا نے الی لڑگی کو اختیار دیا تھااور قیاس صحیح بھی اس کامؤید ہے۔

٥٢٧٩ حدَّثنا إسْمَاعيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَن: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجَهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱلْبُرْمَةُ تَفُورُ

(۵۲۷۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے 'ان سے رہید بن الی عبدالرحلٰ نے 'ان سے قاسم بن محدنے اور ان سے نبی کریم ملی ایکا کی زوجہ مطروعا کشد وی فیا نے بیان کیا کہ بربرہ و می آفیا سے دین کے تین مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول ید کہ انہیں آزاد کیا گیااور پھران کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا (که چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں) اور رسول الله سال کیا نے (انہیں کے بارے میں) فرمایا کہ "ولاء" اس سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے اور ایک مرتبہ حضور اکرم ملٹایا گھر میں تشریف

بلَحْم، فَقُرُّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَذَمٌ مِنْ أَدْم

الْبَيْتِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فيهَا

لَحْمٌ))؟ قَالُوا: بَلَى. وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ

تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ

الصَّدَقَةُ، قَالَ: ((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا

هَدِيَّةٌ)).[راجع: ٥٦]

لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت یکایا جا رہا تھا' پھر کھانے کے لیے آنخضرت ملی کیا کے سامنے روٹی اور گھر کاسالن پیش کیا گیا۔ آنخضرت

ما النالم نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی یک رہا ہے؟ عرض كيا كيا كه جي بال ليكن وه كوشت بريره كو صدقه ميں ملاہے

اور آنخضرت ملتها صدقه نهيس كهاتي. آنخضرت ملتها في فرمايا كه وه

ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بربرہ کی طرف سے تحفہ ہے۔

ترجيم المجاب تك خاوند طلاق نه دے جمهور كا يمي ندجب ہے ليكن ابن مسعود اور ابن عباس اور ابی بن كعب وَيَ الله على <u>سیست</u> کے لونڈی کی بیج طلاق ہے۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب اور حسن اور مجاہد بھی اسی کے قائل ہیں۔ عروہ نے کہا طلاق خریدار کے اختیار میں رہے گی۔ حدیث سے باب کامطلب یول نکلا کہ جب آپ نے بریرہ رش ایک آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا کہ اپنے خاوند کو رکھے یا اس سے جدا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ لونڈی کا آزاد ہونا طلاق نہیں ہے ورنہ اختیار کے کیامعنی ہوتے اور جب آزادی طلاق نمیں ہوتی تو تیج بھی طلاق نہ ہو گ۔ یہ حضرت امام بخاری ریاتی کی باریکی استنباط اور تفقہ کی دلیل ہے۔ بے و قوف ہیں وہ جو امام بخاری رواتیر کی فقامت کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رواتیر مجتمد مطلق اور فقد الحدیث میں امام الفقهاء ہیں۔

> ١٥ - باب خِيَار الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

• ٥٢٨ - حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يعْنِيْ زَوْجَ بَرِيرَةَ. [أطرافه في : ٥٢٨١، ٥٢٨٢، ٥٢٨٦]. (٥٢٨ – حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : ذَاكَ مُغيثٌ عَبْدُ بَني، فُلاَنْ يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكَى عَلَيْهَا.

[راجع: ٥٢٨٠]

٥٢٨٢ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثنَا عَبْدُ الوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ

باب اگر لونڈی غلام کے ثکاح میں ہو پھروہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہو گاخواہ وہ نکاح باقی رکھے یا فنخ کرڈالے

( ۵۲۸ ) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ اور ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رُی اُن اے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بریرہ رُی اُن اُ شوہر (مغیث) سے تھی۔

(۵۲۸۱) ہم سے عبدالاعلی بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالدنے بیان کیا کما ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بھ ان نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلال کے فلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ رہی اوئی نیا کے شوہر کی طرف تھا۔ گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہ اُن اُنا کے ہی چھے بیچے روتے پھررہے ہیں۔

(۵۲۸۲) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس و الله الله بيان كياكه بريره ويُحافظ ك شومرايك حبثى غلام

ان کامغیر دند کردن که مزاد کار دنداز کار در در مخصر ان کامغیر

زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ِ أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَن، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.[راحع: ٢٨٠٥

### ١٦ - باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ اللَّهِ

فِي زَوْج بَرِيرَةَ ١٩٨٥ - حدثني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُعِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَنْكي وَدُمُوعُهِ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ يَنْكي وَدُمُوعُهِ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ النَّبِي عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبًّ مُعِيثُ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مِنْ خُبُ مُعِيثُ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُعْيثُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَوْ رَاجَعتِيهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ ، وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَوْ رَاجَعتِيهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامُرُني. قَالَ: ((إنَّمَا أَنَا أَنْ أَنْ فَعُ)). قَالَتْ لاَ

[راجع: ٥٢٨٠]

حَاجَةً لي فيه.

#### 1٧ - باب

تھے۔ ان کا مغیث نام تھا' وہ بنی فلال کے غلام تھے۔ جیسے وہ منظراب بھی میری آ تکھول میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں برمرید رہی ہیا کے پیچیے پیچیے پھررہے ہیں۔

### باب بریرہ وی شخص کے شو ہر کے بارے میں نبی کریم ملتی ایکا سفارش کرنا

(۵۲۸۳) ہم سے محر بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خردی کماہم سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شا نے کہ بریرہ بی شا کے شوہر غلام سے اور ان کانام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کود کچھ رہا ہوں جب وہ بریرہ بی سے اور ان کانام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کود کچھ رہا ہوں جب وہ بریرہ بی کریم ماٹی کے نے عباس برا گئی ان کی ڈاڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم ماٹی کے نے عباس برا گئی سے فرمایا 'عباس! کیا تہمیس مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے فرمایا کاش! تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتیں۔ مغیث سے فرمایا کاش! تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اس کا تھم فرما رہے ہیں؟ آخضرت ماٹی کے اس کا تھم فرما رہے ہیں؟ آخضرت ماٹی کے اس کا تھم فرما رہے ہیں؟ آخضرت ماٹی کے اس کا محم فرما رہے ہیں؟ آخضرت ماٹی کے اس کا کھم مفیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔

#### باب

(۵۲۸۴) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم کو شعبہ نے خبر
دی 'انہیں تھم نے 'انہیں ابراہیم نحعی نے 'انہیں اسود نے کہ عائشہ
وئی ہے نہ بریرہ وٹی ہے کو خرید نے کا ارادہ کیا لیکن ان کے مالکوں نے کما
کہ وہ اسی شرط پر انہیں جے گئے ہیں کہ بریریہ کا ترکہ ہم لیں اور ان
کے ساتھ ولاء (آزادی کے بعد) انہیں سے قائم ہو۔ عائشہ وٹی ہے انہ جب اس کاذکر نبی کریم ملٹی ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر جب اس کاذکر نبی کریم ملٹی ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دو ترکہ تو اس کو ملے گاجو لونڈی غلام کو آزاد کرے اور ولاء بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملٹی ہے کیا ہے ہو ہی ان کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملٹی ہے کیا ہے کہ اور کی کریم ملٹی ہے کیا تراد کرے اور نبی کریم ملٹی ہے کیا ہو کیا ہے کہ اور کرے اور نبی کریم ملٹی ہے کیا ہو کیا ہے کہ کا بی کریم ملٹی ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملٹی ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملٹی ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملٹی ہو سکتی ہو سکتی ہو تی ہو ہو تراد کرے اور نبی کریم ملٹی ہو سکتی ہو تی ہو تی

بَرِيرَةَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٤٥٦]

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ زَادَ فَخيُّرَت مِنْ زَوْجها.

١٨ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ،
 وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتْكُمْ

٥٢٨٥ حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَكَاحِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ لُمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْمُشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْلًا مِنْ عِبَادِ الله.

کے سامنے گوشت لایا گیا پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بربریہ رہ گھا کو صدقہ کیا گیا تھا۔ آخضرت طاق کیا تھا۔ آخضرت طاق کیا تھا۔ آخضرت طاق کیا تھا۔ مارے لیے ان کا تحفد ہے۔ مارے لیے ان کا تحفد ہے۔

ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیار کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر (آزادی کے بعد) انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا (کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح توڑلیں۔)

باب الله تعالی کاسورهٔ بقره میں یوں فرمانا کہ اور مشرک عور توں سے نکاح نہ کرویہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بهترہے گومشرک عورت تم کو بھلی گئے

(۵۲۸۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ اہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ اہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ابن عمر بڑی ہے اگر یہودی یا نفرانی عور توں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عور توں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ ایک عورت یہ کہ اس کے رب حضرت عیلی مؤلئ ہیں حالا نکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔

باب اسلام قبول کرنے والی مشرک عور توں سے نکاح اور ان کی عدت کابیان

١٩ - باب نِكَاحِ مِنْ أَسْلَمَ مِنَ
 الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

١٩٨٦ - حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ عَلَى اللهُ الْمَأْلُقُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبُ حَتَى لَكَا النَّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ لَكَا النَّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ النَّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدُّتَ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدُت إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. فَهُمَ الْمُ الْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوَ أَنْهُ اللهُمُسْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوْدَ أَنْهُ اللهُمْ وَلِكُ مَنْ أَهْلُ لَا مُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. الْعَهْدِ لَمْ يُودُوا وَرُدُت أَنْمَانُهُمْ.

٧٨٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ فُرَيْنَةُ بِنْتُ ابِي أُمَيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ كَانَتْ فُرَيْنَةُ بِنْتُ ابِي أُمَيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَقَهَا. فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَقَهَا تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَقَهَا فَنَوْرُجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُنْمَانَ النَّفَقِيُّ.

(۵۲۸۲) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کماہم کوہشام بن عودہ نے خبردی 'انسیں ابن جریج نے کہ عطاء خراسانی نے بیان کیااوران ے ابن عباس وی ان کہ نبی کریم ماٹالیا اور موسنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے۔ ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے کہ آنخضرت النَّايَا ان سے جنگ كرتے تھے اور وہ آنخضرت ملتَّ اللَّا سے جنگ کرتے تھے۔ دو سرے عہدو پیان کرنے والے مشرکین کہ آنخضرت ملتهام ان سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ آنخضرت ملتهایم ے جنگ کرتے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت (اسلام قبول كرنے كے بعد) ہجرت كركے (مدينه منوره) آتى تو انہيں اس وقت تک پیغام نکاح نه دیا جاتا یمال تک که انهیں حیض آتا اور پھروہ اس سے یاک ہوتیں' پھرجب وہ پاک ہو جاتیں تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا ، پھراگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دو سرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آجاتے توبید انسیں کو ملتیں اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ججرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مهاجرین کے تھے۔ پھرعطاء نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورت حال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کرکے آجاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیاجاتا تھا۔ البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کردی جاتی تھی۔

(۵۲۸۷) اور عطاء نے حضرت ابن عباس بھی ہے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب بنا تھ کے نکاح میں تھیں ' پھر عمر بنا تھ نے امشر کیین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد) انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان بنا تھ نے ان سے نکاح کر لیا اور ام الحکم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں 'اس وقت اس نے انہیں طلاق دے دی (اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آگئیں) اور عبداللہ بن عثمان تعفی نے ان سے نکاح کیا۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے اکثر علاء کا یہ تول ہے کہ جو عورت دارالحرب سے مسلمان ہو کر دارالسلام میں ہجرت کرے اس مسئلہ میں اختلاف ہے اکثر علاء کا یہ تو اس کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ قریبہ بنت ابی امیہ جو ام المؤمنین ام سلمہ رہن تھا کی بہن تھی اور ام الحکم ابوسفیان راٹھ کی بیٹی یہ دونوں عور تیں کافرہ تھیں جب ان کو طلاق دی گئ تو انہوں نے عدت بھی کی ہوگی للذا باب کا مطلب نکل آیا۔ بعضوں نے کہا قریبہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ بعضوں نے دو قریبہ بتلائی ہیں۔ ایک تو وہ جو مسلمان ہو کر بجرت کر آئی تھی اور ایک وہ جو کافرری تھی ' یہاں یمی مراد ہے۔

باب اس بیان میں کہ جب مشرک یا نصرانی عورت جو معاہد مشرک یا حربی مشرک کے نکاح میں ہواسلام لائے

اور عبدالوارث بن سعيد نے بيان كيا ان سے خالد حذاء نے ان ے عرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی ان کے کہ اگر کوئی نعرانی عورت اپنے شوہرے تھوڑی در پہلے بھی اسلام لائی تو وہ اپنے خادند ير حرام موجاتي ب اور داؤد في بيان كياكه ان سے ابراہيم الصائغ في کہ عطاء سے الی عورت کے متعلق پوچھا گیاجو ذمی قوم سے تعلق رکھتی ہو اور اسلام قبول کرلے ' پھراس کے بعد اس کاشو ہر بھی اس کی عدت کے زمانہ ہی میں اسلام لے آئے توکیاوہ اس کی بیوی سمجی جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں البتہ اگر وہ نیا نکاح کرنا چاہے' نے مرک ساتھ (تو کر سکتاہے) مجاہد نے فرمایا کہ (بیوی کے اسلام لانے کے بعد) اگر شوہراس کی عدت کے زمانہ میں ہی اسلام لے آیا تواس سے نکاح كرلينا چاہيئے اور الله تعالى نے فرمايا كه "نه مومن عورتيس مشرك مردول کے لیے حلال ہیں اور نہ مشرک مرد مومن عور تول کے لیے طال ہیں۔" اور حسن اور قارہ نے دو مجوسیوں کے بارے میں (جو میاں بیوی تھے) جو اسلام لے آئے تھے 'کما کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر باتی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھی سے (اسلام میں)سبقت كرجائ اور دومرا انكار كردے توعورت اپنے شوہرسے جدا ہو جاتی ہے اور شوہراسے حاصل نہیں کر سکتا (سوا نکاح جدید کے) اور این جریج نے کہا کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ مشرکین کی کوئی عورت (اسلام قبول کرنے کے بعد) اگر مسلمانوں کے پاس آئے تو کیااس کے مشرک شوہر کو اس کا مروایس کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی نے

• ٢- باب إذا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تُحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بَسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَديدٍ وَصَدَاقٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدُّةِ يَتْزَوَّجُهَا وَقَالَ الله تَعَالَى : ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ﴾ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيِّين أَسْلَمَاهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا : وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءِ: امِرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآتُوهُمْ مَأَنفقُوا﴾ قَالَ : لاَ إِنَّهُ كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ. فرمایا ہے "اور انہیں وہ واپس کر دوجو انہوں نے خرچ کیا ہو۔"عطاء نے فریا کہ نہیں ہے سے فریا کہ نہیں کے فرمایا کہ نہیں کے درمیان تھا اور مجاہد نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حضور اکرم ساتھ کیا اور قریش کے درمیان باہمی صلح کی وجہ سے تھا۔

(۵۲۸۸) ہم سے یچیٰ بن کمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے اور ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللد ابن وہب نے بیان کیا'ان ے یونس نے بیان کیا کہ ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم النامیم کی زوجہ مطمرہ عاکشہ وی ویا بیان کیا کہ مومن عور تیں جب جرت کر کے نبی کریم الناتیا کے پاس آتی تھیں تو آنخضرت ملٹی کیم انہیں آزماتے تھے بوجہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے کہ "اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو' جب مومن عورتیں تمهارے پاس جرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ آخر آیت تک۔ عائشہ وہ نے بیان کیا کہ پھران (ہجرت کرنے والی) مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا قرار کرلیتی (جس کاذکراسی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ "الله کاکسی کو شریک نہ ٹھسراؤگی) تو وہ آزمائش میں بوری سمجی جاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس کااپنی زبان سے اقرار کر لیتیں تو رسول الله مالية مان سے فرماتے كه اب جاؤيس نے تم سے عمد كے لیا ہے۔ ہر گر نمیں! والله! آخضرت ملی کیا کے ہاتھ نے (بعت لیت ونت) کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں چھوا۔ آنخضرت ملی کیا ان سے صرف زبان سے (بیعت لیتے تھے) واللہ آنحضرت مالی کے عورتوں ے صرف انسیں چیزوں کا عمد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عمد لے لیا ے۔ یہ آپ صرف زبان سے کتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ باب الله تعالی کا (سورهٔ بقره میں) فرمانا که

"دہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں' ان کے لیے چار مینے ک

٥٢٨٨ - حدَّثنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ ح. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرُّ بِهَذَا الشُّرْطِ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرُ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ ا لله هُ إِذَا أَفْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺيَدُ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَا لله مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إلاَّ بِمَا أَمَرَهُ ا لله، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ:

[راجع: ۲۷۱۳]

((قَدْ بَايَعْتُكُنُّ كَلاَمًا)).

٢١ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى :
 ﴿لِلذَّينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

دیں اپنی بیوی سے صحبت کریں۔

مت مقرر ہے' آخر آیت سمیع علیم تک۔ فآء وا کے معنی قتم توڑ

(۵۲۸۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' ان سے ان کے

بھائی عبدالحمید نے ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے حمید طویل

نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان

کیا کہ رسول اللہ ملٹھایا نے ابنی ازواج مطہرات سے ایلاء کیا تھا۔

آخضرت ملتاليم كي باؤل ميس موج آئي تقى - اس ليه آپ فاس

بالاخانه میں انتیں دن تک قیام فرمایا ' پھر آپ وہال سے اترے۔

لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ نے ایک مہینہ کا ایلاء کیا تھا۔

أَشْهُر إِلَى قَوْلِهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فَإِنْ فَاوُوا رَجَعُوا.

٥٢٨٩ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْس عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: آلَى رجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمُّ نَوْلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعَشِرُونَ)).

آنخضرت ملی این فرمایا که مهینه انتیس دن کابھی ہو تاہے۔ [راجع: ٣٧٨] و الماء قتم کھانے کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس مدت مقررہ تک نہ جانے کی قتم کھا لے۔ مزید تفصیل حدیث فیل میں ملاحظہ ہو۔ لفظ ایلاء کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کوئی قتم کھائے کہ وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ جمهور علماء کے نزدیک ایلاء کی مدت چار مہینے ہے۔

> • ٥٢٩ حدَّثنا قُتيْبَةُ حَدَّثنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الايلاء الَّذي سَمَّى ٢ لله تَعَالَى: لاَ يَحِلُ لأَحَدِ بَعْدَ الأَجَلِ إلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ الله عز وجَلَّ. وقَالَ لي إسْمَاعِيلُ: حَدَّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يُوِقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ غُثْمَانَ وَعَلِيٌّ وَأَبِي الدُّرْدَاء وَعَانِشَةَ وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۲۹۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے نافع نے کہ ابن عمر بھی شاس ایلاء کے بارے میں جس كاذكر الله تعالى نے كياہے ، فرماتے تھے كه مدت يوري ہونے كے بعد کسی کے لیے جائز نہیں' سوا اس کے کہ قاعدہ کے مطابق (اپنی بیوی کو) اینے پاس ہی روک لے یا پھرطلاق دے ' جیسا کہ اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور حضرت امام بخاری رطانی نے کہا کہ مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رہی من کے کہ جب جار مینے گزر جائیں تواہے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا' یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے اور حضرت عثمان على ابودرداء اور عائشه اورباره دوسرے صحابه رضوان اللہ علیهم ہے بھی ایساہی منقول ہے۔

حفیہ کتے ہیں کہ چار ماہ کی مت گزرنے پر اگر مرد رجوع نہ کرے تو خود طلاق بائن پر جائے گی گر حفیہ کا بہ قول صحیح نہیں ہے تفصیل کے لیے دیکھو شرح وحیدی۔

## ٢٢ - باب حُكْمِ الْمَفْقُودِ في أَهْلِهِ وَمَالهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفَّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَيْن وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَن فَإِنْ أَبِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: مُكَذَا فَافَعُلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي فَافَعُلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسْيِرِ: يُعْلَمُ مَكَانَهُ لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ للْأَسِيرِ: يُعْلَمُ مَكَانَهُ لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يَقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبُوهُ فَسُنتُهُ سُنَةُ المَنْقُودِ.

# باب جو شخص کم ہوجائے اس کے گھر والوں اور جائی ادمیں کیا عمل ہو گا

اور ابن المسیب نے کہاجب جنگ کے وقت صف سے اگر کوئی فخص گم ہوا تو اس کی بیوی کو ایک سال اس کاانتظار کرناچاہیے (اور پھراس کے بعد دو سرا نکاح کرنا چاہے) عبداللہ بن مسعود رہاللہ نے ایک لونڈی کی سے خریری (اصل مالک قیمت لیے بغیر کمیں چلا گیا اور مم ہو گیا) تو آپ نے اس کے پہلے مالک کو ایک سال تک تلاش کیا ' پھر جب وہ نہیں ملا تو (غریبوں کو اس لونڈی کی قیمت میں سے) ایک ایک دو دو درہم دینے لگے اور آپ نے دعاکی کہ اے اللہ! یہ فلال کی طرف ہے ہے (جو اس کاپہلا مالک تھااور جو قیت لیے بغیر کہیں گم ہو گیاتھا) بھراگر وہ (آنے کے بعد) اس صدقہ سے انکار کرے گا (اور قبت کا مطالبہ کرے گا تو اس کا ثواب) مجھے ملے گا اور لونڈی کی قیت کی ادائیگی مجھ پر واجب ہو گی۔ ابن مسعود بڑاٹھ نے کما کہ اسی طرح تم لقط ایسی چیز کو کہتے ہیں جو راہتے میں پڑی ہوئی کسی کو مل جائے۔ ک ساتھ کیا کرو۔ زہری نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیام معلوم ہو' کہا کہ اس کی بیوی دو سرا نکاح نہ کرے اور نہ اس کا مال تقسيم كياجائے ' پيراس كي خبر ملني بند ہو جائے تواس كامعالمه بھي مفقور الخبركي طرح ہوجاتاہے۔

(۵۲۹) مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر خالت نے کہ جب چار مینے گذر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا' یمال تک کہ وہ طلاق دیدے' اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حضرت عثمان علی 'ابو درداء اور عائشہ اور بارہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیم سے بھی ایساہی منقول ہے۔

(۵۲۹۲) ہم سے علی بن عبداللہ مینی نے کہا ان سے سفیان بن عیب نے اس کے اس سے یکی بن سعید نے ان سے منبعث کے مولی بزیدنے کہ نبی کریم مائی بیل سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑلو کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی (اگر ایک سال تک اعلان کے

بعداسکامالک نه ملا)یا تمهارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی (اگر ید انہی جنگلوں میں پھرتی رہی) اور آنخضرت ماٹھائیا سے کھوئے ہوئے اون کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ غصہ ہو گئے اور غصہ کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا، تہمیں اس کیاغرض! اسکے پاس (مضبوط) کھرہیں (جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی)اسکے پاس مشکیز ہے جس سے وہ پانی پتارہے گااوردرخت کے بچے کھا تارہے گائیاں تک کہ اسکاالک اسے پالے گا اورنی سالی است القطف متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اسکی رسی کلاجس سے دہ بند ھاہو)اور اسکے ظرف کلاجس میں دہ رکھاہو)اعلان کرو اوراسکاایک سال تک اعلان کرو' پھراگر کوئی ایبا مخص آجائے جواہے بچیانتا ہو (اور اسکامالک ہو تو اسے دے دو)ور نہ اسے اینے مال کے ساتھ ملالو۔ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ پھر میں ربیعہ بن عبد الرحمٰن سے ملا اور مجھے ان ہے اسکے سوااور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں نے ان سے یو جھاتھا کہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں منبعث کے مولی بزید کی حدیث، كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے؟كياوہ زيد بن خالدے منقول ہے؟تو انہوں نے کہا کہ ہاں (سفیان نے بیان کیا کہ ہاں) یکی نے بیان کیا کہ ربیعہ نے منبعث کے مولی بزید سے بیان کیا'ان سے زید بن خالد نے۔سفیان نے بیان کیا کہ چرمیں نے ربعہ سے ملاقات کی اور ان سے اسکے متعلق

لأحيك أو لِلذّنب). وَسُئِلَ عَنْ صَالَةِ الإبلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرُتْ وَجُنْتَاهُ وَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسَّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: رَبُّهَا)). وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: ((اغرِف وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَّفَهَا سَنَةً. ((اغرِف وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَّفَهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا مَنْ عَبْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا مَنْ عَبْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَفْيَانُ: فَلَقيتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَوْلَى الْمُنْعَثِ فِي أَمْرِ الطَّالَةِ هُوَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الطَّالَةِ هُو عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَوْيدَ مَوْلَى الْمُنْبِعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَتِيدَ لَمُ الْمُنْ الْعَلَالُ أَلَا لَالْعَلَى الْمُنْكِالَ الْعَلَى الْمُنْبَعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِالَهُ الْعِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْ

العنی اونٹ کے کوڑنے کی کیا ضرورت ہے اس کو کھانے پینے چلنے میں کسی کی مدد اور حفاظت کی ضرورت ہے نہ بھیڑیے کا کسیسے الم الم سے اس حدیث کے مناسب ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ بعضوں نے کہا اس حدیث سے یہ نکلا کہ دو سرے کے مال میں تصرف کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو پس اس طرح مفقود کی عورت میں بھی تصرف کرنا جائز نہیں جب تک اس کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو پس اس طرح مفقود کی عورت میں بھی تصرف کرنا جائز نہیں جب تک اس کے فاوند کی موت مختق نہ ہو۔ میں (وحید الزمال مرحوم) کہتا ہول یہ قیاں صحیح نہیں ہے اور حضرت بین عباس 'ابن مسعود اور متعدد صحابہ بڑی ہے باسائید صحیحہ مروی ہو تو اس کی عورت دو سرا نکاح کر لے نکالا کہ مفقود کی عورت چار برس تک انتظار کرے۔ اگر اس عرصہ تک اس کی خبرنہ معلوم ہو تو اس کی عورت دو سرا نکاح کر لے اور ایک جاعت تابعین جیے ابراہیم نختی اور عطاء اور زہری اور کمول اور شجی اس کی خبرنہ معلوم ہو تو اس کی عورت دو سرا نکاح کر لے کہا اس کے لیک کہ حدث مقرد نہیں۔ مدت اس کے واسط ہے جو لڑائی میں گم ہویا دریا میں اور حنفیہ اور شافعیہ نے کہا مشقود کی عورت اس دقت تک نکاح نہ کرے جب تک کہ خاوند کا زندہ یا مردہ ہونا ظاہر نہ ہو اور حنفیہ نے اس کی تقدیر نوے برس یا سوبرس یا عورت اس کی ہو اور عبدالرزاق نے ابن مسعود درائتہ ہے ایسائی نقل کیا ہے مگر مرفوع حدیث ہے بہاں تک کہ حال کھلے۔ ابوعبید نے علی معرد نہیں سعود وال کے۔ ایسائی نقل کیا ہے مگر مرفوع حدیث ضعیف اور صحیح اس کا وقف ہے اور ابن مسعود

بڑگتھ سے دو سری روایت میں چار برس کی مدت منقول ہے اور علی بڑگتھ کی روایت بھی ضعیف ہے تو صحیح وہی چار سال کی مدت ہوئی اور اگر عورت کو حنف یا شافعہ یا حنابلہ کے ندہب کے موافق ادھر رکھا جائے تو اس میں صریح ضرر پنچانا ہے پس قاضی مفقود کی عورت کا نکاح فنخ کر سکتا ہے جب دکھیے کہ عورت کو تکلیف ہے یا اس کو نان و نفقہ دینے والا کوئی نہیں اور حنفیہ اور شافعیہ اور حنابلہ کے نہ ہب کے موافق تو شاید ہی دنیا میں کوئی عورت نکلے جو ساری عمر بن شو ہر کے عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے۔ اگر بالفرض بیٹھی بھی رہے تو پھر نوے سال یا سوسال یا ۱۲۰ سال خاوند کی عمر ہونے پر یا اس کے سب ہم عمر مرجانے پر عورت کی عمر بھی تو نوے سال سے یا اس سال سے غالبا کم نہ رہے گی اور اس عمر میں نکاح کی اجازت دینا گویا عذر بدتر از گناہ ہے۔ ہماری شریعت میں نان نفقہ نہ وینے یا نامردی کی وجہ سے جب نکاح کا فنح جائز ہے تو مفقود بھی بطریق اولی جائز ہونا چاہئے اور تعجب سے کہ حنفیہ ایلاء میں لینی چار مسینے تک عورت کے پاس نہ جانے کی قتم میں تو یہ علم دیتے ہیں کہ چار مینے گزرنے پر اس عورت کو ایک طلاق بائن پر جاتی ہے اور یہال اس عاری عورت کی ساری جوانی برماد ہونے پر بھی ان کو رحم نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ موت اقران کے بعد دو سرا نکاح کر سکتی ہے۔ کیا خوب انساف ہے اب آگر عورت دو سرا نکاح کر لے اس کے بعد پہلے خاوند کا حال معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے تو وہ پہلے ہی خاوند کی عورت ہوگی اور شعبی نے کما دو سرے خاوند سے قاضی اس کو جدا کر دے گا وہ عدت پوری کرکے پھر پہلے خاوند کے پاس رہے۔ اگر پہلا خاوند مر جائے تو اس کی بھی عدت بیٹھے اور اس کی وارث بھی ہو گی۔ بعضوں نے کما پہلا خاوند اگر آئے تو اس کو اختیار ہو گا چاہے اپنی عورت دو سرے خاوند سے چھین لے جاہے جو مسرعورت کو دیا ہو وہ اس سے وصول کر لیوے۔ میں (وحید الزمال) کہنا ہوں اگر مفقود نے بلا عذر ا پنا احوال مخفی رکھا تھا اور عورت کے لیے نان و نفقہ کا انتظام نہیں کر کے گیا تھا نہ کچھ جائیداد چھوڑ کر گیا تھا تو قیاس ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دو سرے خاوند سے نہیں چھیر سکتا اور اگر عذر معقول ثابت ہو جس کی وجہ سے خبرنہ بھیج سکا اور وہ اپنی زوجہ کے لیے نان نفقہ کی جائیداد چھوڑ گیا تھا یا بندوبست کر گیا تھا تب اس کو اختیار ہونا چاہئے خواہ عورت پھیر لے خواہ مرجو دیا ہو وہ دو سرے خاوند سے لے لے اور یہ قول کو جدید ہے اور انقاق علماء کے خلاف ہے گر مقتضائے انصاف ہے۔ واللہ اعلم (شرح مولانا وحید الزمال)

٢٣ باب الظهار وَقَوْلِ الله تَعَالَى
 ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
 في زَوْجِهَا

- إِلَى قَوْلِهِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَينَ مِسْكِينًا ﴿ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّنَى مَالِكَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرُّ وَالْمَدِ مِنَ الْحُرُّ وَالْمَدِ مِنَ الْحُرُّ وَالْمَدِ مِنَ الْحُرُّ وَالْمَدِ مِنَ الْمُحرَّ وَالْمَدِ مِنَ الْمَدِ مِنَ الْمَدِ مَنَ الْمَدِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظَّهَارُ الطَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ الطَّهَارُ الطَّهَارُ الْعَبْدِ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ الْعَبْدِ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّهَارُ الْمُعَارُ

باب ظهار کابیان اور الله تعالی کاسور هٔ مجادله میں فرمانا "الله فرمانا" الله فرمان

آیت "فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا" تک اور مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن شماب سے کی نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ہٹلایا کہ اس کا ظمار بھی آزاد کے ظمار کی طرح ہو گا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ غلام روزے دو مینے کے رکھے گا۔ حسن بن حرنے کما کہ آزاد مردیا غلام کا ظمار آزاد عورت یا لونڈی سے بکسال ہے۔ عمرمہ نے کما کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے ظمار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ظمار اپنی بیویوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں ظمار اپنی بیویوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں

عِنَ النَّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا: أَيْ فَيمَا قَالُوا: أَيْ فَيمَا قَالُوا، وَهَذَا فَيمَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يدُلُّ عَلَى الْمُنْكَر وَقَوْل الزُّور.

میں آتا ہے تو بعودون لما قالوا کا بیہ معنی ہوگا کہ پھراس عورت کو رکھنا چاہیں اور ظمار کے کلمہ کو باطل کرنا اور بیہ ترجمہ اس سے بہترہے کیونکہ ظمار کو اللہ نے بری بات اور جھوٹ فرمایا ہے اس کو دہرانے کے لیے کیمے کیے گا۔

عورت خولہ بنت تعلیہ تھی جس کے بارے میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کا نزول موا۔

تر المرا اپنی بیوی کو اپنی کسی ذی رخم محرم عورت کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جے دیکھنا اس کے لیے حرام ہو "ظہار"

اس کا کفارہ نہ دے لے۔ اس کے کفارے کا ذکر ذکورہ بالا آیت میں ہوا ہے۔ وہ دو مینے لگا ار روزے رکھنا اور طاقت نہ ہو تو چرساٹھ
مسکینوں کو کھنا کھلانا ہے۔

## ٢٤ باب الإشارة في الطَّلاَق وَالأُمُور

## باب آگر طلاق وغیرہ اشارے سے دے مثلاً کوئی گونگا ہو تو کیا تھم ہے ؟

اور ابن عمر بن و بان كياكه نبي كريم ما الله ين الله تعالى آكمه کے آنسور عذاب نہیں دے گالیکن اس پرعذاب دے گا'اس وقت آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا (کہ نوحہ عذاب اللی کا باعث ہے) اور کعب بن مالک وٹاٹھ نے کما کہ نبی کریم ماٹھیا نے (ایک قرض کے سلسله میں جو میرا ایک صاحب پر تھا) میری طرف اشارہ کیا کہ آدھا لے لو (اور آدھا چھوڑ دو) اساء رئی او بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیل كوف كى نمازيره رب تصريس كېنجى اور) عائشەر تۇرۇپايات بوجھاكە لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ رہی آھ بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کیے انہوں نے اپنے سرسے سورج کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سورج گر بن کی نماز ہے) میں نے کما کیا ہے کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرکے اشارہ سے بتایا کہ ہاں اور انس واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم الن کیا نے اینے ہاتھ سے ابو بکر وہاتنہ کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نی کریم ساتھ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں اور ابو قادہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھیا نے محرم کے شکار کے سلسلے میں دریافت فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی نے شکاری کو شکار مارنے کے لیے کما تھایا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا

#### کہ نہیں۔ آنحضرت مان کیا نے فرمایا کہ بھر(اس کا گوشت) کھاؤ۔

حضرت امام بخاری رواتی نے اس باب کے ذیل وہ احادیث بیان کی ہیں جن سے یہ نکتا ہے کہ جس اشارے سے مطلب سمجھا جاوے تو وہ بولنے کی طرح ہے اگر گونگا شخص ایک انگل اٹھا کر طلاق کا اشارہ کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ ان جملہ آثار فدکورہ میں ایسے

ى نومىنى اشارات كا ذكر به بن كومعتر سمجما كيا يا ومعنى اشارات كا ذكر به بن مُحَمَّد حَدُّنَنا أَبُو عَامِر عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍ و حَدُّنَنا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدُّنَنا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله عَنْ عَكْرِمَة عَنِ عَلَى الرُّكُنِ عَبْسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى الرُّكُنِ عَلَى الرُّكُنِ عَلَى الرُّكُنِ الله عَنْ عَلَى الرُّكُنِ الله عَنْ عَلَى الرُّكُنِ الله عَنْ رَفْمٍ وَكَانَ كُلُمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ الله عَنْ رَفْمٍ وَكَانَ كُلُمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ الله عَنْ رَفْمٍ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ الله عَنْ رَوْمٍ يَأْجُوجَ الله عَنْ رَوْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ).

[راجع: ١٦٠٧]

ال طريف ين ال الله المستدد حدد الله المشافعة المشافعة المشافعة المشافعة المستدد المفافعة المشافعة المشافعة المشافعة المسترين عن أبي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله المستري يسائل الله خيرًا إلا أعطاه)). وقال الميده ووضع أنملته على بطن الوسطى والمختصر ألنا يُزاهدها.

[راجع: ٩٣٥]

99 ° 0 - وَقَالَ الأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ شُعْبَةُ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٍّ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى

(۵۲۹۳) ہم سے عبداللہ بن مجم مندی نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن طممان ابوعامر عبدالملک بن عمرو نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن طممان نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ نمی کریم الم اللہ کا طواف اپن عباس بی شی نے بیان کیا اور آنخضرت ملی کیا جب بھی رکن کے اپن اور آخضرت ملی کی جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تئبیر کہتے اور زینب بنت بخش بی کریم ملی کیا نے فرمایا کیا کہ نمی کریم ملی کیا نے فرمایا کیا جوج ماجوج کے دیوار میں اتناسوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا دیوار میں اتناسوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا

اس حدیث میں بھی چند اشارات کو معتر سمجھا گیا حدیث اور باب میں یمی وجہ مطابقت ہے۔

عدديناما

(۵۲۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بھر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم مٹھائیا نے فرمایا ہم ایک الیک گھڑی الیک آئی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ آنخضرت مٹھائیا نے (اس ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے) اپنے وست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو در میانی انگلی اور چھوٹی ارشی مناز کے بھی میں رکھاجس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختر ہونے کو بتارہ ہیں۔

(۵۲۹۵) اور اولی نے بیان کیا' ان سے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے اس ان سے شعبہ بن حجاج نے' ان سے اس بن مزید نے' ان سے انس بن مالک بناٹھ نے نیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا' اس کے چاندی کے زیورات جو

جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتُ عَلَيْهَا، وَرَضَحُ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله وَرَضَحُ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله فَهَا وَهُيَ فِي آخِرِ رَمَقِ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله فَهَا: ((مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنْ؟)) لِغَيْرِ اللّذي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. قَلَل فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرَ اللّذِي قَتَلَهَا قَالَانَ ((فَفُلانٌ)) لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ بِهِ رَسُولُ الله فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن.

[راجع: ٢٤١٣]

وہ پنے ہوئے تھی چین لیے اور اس کا سرکیل دیا۔ لؤکی کے گھروالے
اسے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی
بس آخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ آخضرت سلی پیلے
نے اس سے بوچھا کہ تہیں کس نے مارا ہے؟ فلال نے؟ آخضرت
ملی پیلے نے اس واقعہ سے غیر متعلق آدمی کا نام لیا۔ اس لیے اس نے
ملی نام میں کہا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت سلی پیلے نے
ایک دو سرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعہ سے غیر متعلق تھا تو
لڑکی نے سرکے اشارہ سے کہا کہ نہیں 'پھر آخضرت سلی پیلے نے
دریافت فرمایا کہ فلال نے تہیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سرکے

آ اس کے بعد اس میودی نے بھی اس جرم کا اقرار کر لیا تو آنخضرت ملہ کیا نے اس کے لیے تھم دیا اور اس کا سر بھی دو کلیسی پھروں سے کچل دیا گیا۔ اس حدیث میں بھی کچھ اشارات کو قاتل استناد جانا گیا۔ یمی وجہ مطابقت ہے۔

اشارہ ہے ہاں کہا۔

جس طرح اس شق نے اس معصوم لڑی کو بے دردی سے مارا تھا ای طرح اس سے قصاص لیا گیا۔ الجحدیث اور ہمارے امام اجمد بن طبل اور مالکیہ اور شافعیہ سب کا فدہب ای حدیث کے موافق ہے کہ قاتل نے جس طرح مقتول کو قتل کیا ہے ای طرح اس سے بھی قصاص لیا جائے گا لیکن حنیہ اس کے ظاف کہتے ہیں کہ بھیشہ قصاص تکوار سے لینا چاہئے۔ آخضرت سٹھ کیا نے جو دوبار اس لڑی سادت سے اوروں کا نام لے کر پوچھا اس سے یہ مطلب تھا کہ اس سے اس لڑی کا باہوش و حواس ہونا طابت ہو جائے اور اس کی شمادت پوری معتبر سمجھی جائے۔ اس حدیث سے گوائی بوقت مرگ کا ایک عمرہ گوائی ہونا نکاتا ہے جے اگریزوں نے اپنے قانون شمادت میں بھری مالک قائل اعتبار شمادت خیال کیا ہے (وحیدی)

٧٩٦ - حدثني قبيصة حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الله يَقُولُ: وَنَهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الله يَقُولُ: (الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا. وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِق)).

(۵۲۹۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے این عمر جی اٹنا نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ساٹنا کیا ہے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھرسے المحے گا اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

الینی مشرقی ممالک کی طرف۔ اس حدیث میں کی فخص کا نام ذکور نہیں بلکہ جو فخص مشرق کی طرف سے نمودار ہو اور میں بلکہ جو فخص مشرق کی طرف سے نمودار ہو اور الیا ہے۔ کمرائی اور بے دینی کی دعوت دے وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے اور تنجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت امام محمہ بن عبدالوہاب تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کو جو رسالہ لکھ کر بھیجا ہے اس میں صاف یہ مرقوم ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث ہمارے اور تممارے در میان تھم ہے' اس پر عمل کرد۔ البتہ ممالک مشرق میں سید احمد خال رئیس النیا چرہ اور مرزا غلام احمد قادیاتی اس حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا بشیر الدین صاحب تنوجی محدث فرماتے تھے کہ مشرق سے مراد بدایون کا قصبہ ہے وہیں سے فضل رسول ظاہر ہوا جس نے دنیا

میں بہت سی بدعتیں پھیلائیں اور المحدیث اور اہل توحید کو کافر قرار دیا (وحیدی)

٢٩٧ ٥ - حَدُثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَميدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كُنّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْقَا، فَلَمَّا غَرَبَتِ البِشَمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ )) قَالَ : يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ أَمْسَيْتَ أِنْ عَلَيْكَ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ نَهُ وَلَا الله، لَوْ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمُّ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) فَنزَلَ، يَهَارًا. ثُمُّ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) فَنزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِيَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِيَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِيَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ فَعَدَلَ، الله فَقَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَالَ : ((اجع: 1981) مِنْ هَهُنَا فَقَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَالَ اللهُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَالَ اللهُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَالَ اللهُ اللَّيْلَ وَدُا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللْ اللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٩٨٥ حداثنا عَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعَنُّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَل))، أوْ قَالَ: ((أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي))، أوْ قَالَ: ((أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي)). أوْ قَالَ: (وأَقَالُهُ (رُيُوذُنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسُ أَنْ يَقُولَ ((يُؤذُنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسُ أَنْ يَقُولَ كَانَهُ يَعْنِي الْصَابُحَ أوِ الْفَجْرَ)) وأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمْ مَدُ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأَخْرَى.

٢٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
 رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ هُوْمُوزَ سَمِغْتُ
 أَبَا هُوَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله (هَا: ((مَثَلُ

[راجع: ٦٢١]

(۵۲۹۸) ہم سے عبداللہ بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن از رہے نے بیان کیا کا ان سے سلمان تی نے ان سے ابوعثان نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'تم میں سے کسی کو (سحری کھانے سے) بلال کی پکار نہ روکے 'یا آپ نے فرمایا کہ ''ان کی اذان ''کیونکہ وہ پکار تے ہیں' یا فرمایا' اذان دیتے ہیں تاکہ اس وقت نماز پڑھنے والا رک جائے۔ اس کا اعلان سے یہ مقصود نہیں ہو تاکہ صحصادق ہوگئی۔ اس وقت بزید بن زریع گئے اپ دونوں ہاتھ بلند کئے (صبح کاذب کی صورت بتانے کے لیے) پھرایک ہاتھ کو دو سرے پر پھیلایا (صبح صادق کی صورت بتانے کے لیے) پھرایک ہاتھ کو دو سرے پر پھیلایا (صبح صادق کی صورت بتانے کے لیے)

(۵۲۹۹) اورلیث نے بیان کیا کہ ان ہے جعفر بن رہید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے' انہوں نے حضرت ابو ہر رہو رضی الله عنہ سے سنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' بخیل اور تحیٰ کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں سینے سے
گردن تک ہیں۔ تنی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے
چرے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے باؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی
ہے (اور پھیل کر اتنی بردھ جاتی ہے کہ) اس کے نشان قدم کو مثاتی
چلتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر
حلقہ اپنی اپنی جگہ چہٹ جاتا ہے 'وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ
دھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی
طرف اشارہ کیا۔

آ ان جملہ احادیث میں کچھ مخصوص مقالت پر مخصوص آدموں کی طرف سے اشارات کا ہونا معتبر سمجھا گیا۔ باب اور ان النہ نیسینے احادیث میں کی وجہ مطابقت ہے۔

#### باب لعان كابيان

اور الله تعالى نے سور أنور ميں فرمايا اور جو لوگ ايني بيويوں پر تهمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو' آخر آیت من الصادقین تک . اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر' اشارہ سے یا کسی مخصوص اشارہ سے تہمت لگائے تواس کی حیثیت بولنے والے کی می ہو گی کیونکہ نبی کریم ملتی ہے نے فرائض میں اشارہ کو جائز قرار دیا ہے اور میں بعض اہل حجاز اور بعض دو سرے اہل علم کافتوی ہے اور الله تعالى نے فرمایا "اور (مریم علیها السلام نے) ان کی (عیسیٰ علیہ السلام) طرف اشارہ کیاتو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح گفتگو كريكتے ہيں جو ابھي گهوارہ ميں بچہ ہے۔" اور ضحاك نے كها كه "الا رمزا" بمعنى "الاشارة" ب- بعض لوگول نے كما ہے كه (اشاره سے) حد اور لعان نهیں ہو سکتی 'جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ طلاق کتابت' اشارہ اور ایماء سے ہو سکتی ہے۔ حالا تکہ طلاق اور تہمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے مدعی ہوں کہ تہمت صرف کلام ہی کے ذریعہ مانی حائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ بھریمی صورت طلاق میں بھی ہونی چاہئے اور وہ بھی صرف کلام ہی کے ذریعیہ معتبرمانا جانا چاہیئے ورنہ طلاق اور تهمت (اگر اشاره سے ہو) تو سب کو باطل ماننا چاہئے اور (اشاره

الْبَخيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلْيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَديدِ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى جُبَّنَانِ مِنْ حَديدِ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْنًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَغَفُّو مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَغَفُّو اَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَحيلُ فَلاَ يُريدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَيدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَيدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ مَنْ مَوْمِعَهَا، فَهُو يُوسِعُهَا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُو يُوسِعُهَا لَوَمَتْ مُوسِعَهَا إِلَى حَلْقِهِ)). وَلاَ تَتْسِعُ، وَيُشْيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ)).

٥٧- باب اللِّعَان وَقُول الله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاًّ أَنْفُسُهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الصَّادِقِينَ ﴾ فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأْتَهُ بكِتَابِهِ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيـمَاء مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّم، لأَنَّ النَّبيَّ ﴿ فَا فَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِض، وَهُوَ قَوْلُ بَعْض أَهْل الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلِمِ، وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ، قَالُوا : كَيْفَ نُكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ وَقَالَ الضَّحَّاكُ ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾ إلاَّ إشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدُّ وَلاَ لِعَانَ. ثُمُّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ ۗ بَكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيـمَاء جَائِزٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَق وَالْقَذْفِ فَوْقٌ. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إلاَ بِكَلاَم، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بكَلاَم. وَإلاَّ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَدْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ. DE 171 DE

وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلاَعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ. الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَاللَّمَ بَيْدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَاللَّمَ بَمُ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

ے غلام کی) آزادی کا بھی ہی حشر ہو گا اور ہی صورت لعان کرنے والے گوئے کے ساتھ بھی پیش آئے گی اور شعبی اور قادہ نے بیان کیا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ "تجھے طلاق ہے" اور اپنی انگلیوں ہے اشارہ کیا تو وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ ابراہیم نے کہا کہ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ ہے لکھے تو وہ پڑجاتی ہے۔ حماد نے کہا کہ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ سے لکھے تو وہ پڑجاتی ہے۔ حماد نے کہا کہ گونگا اور بسرے اگر اینے سرسے اشارہ کریں تو جائز ہے۔

بعض لوگ جب میہ مانتے ہیں کہ طلاق کتابت' اشارے اور ایماء سے ہو سکتی ہے تو ان کا بیہ فتویٰ بالکل غلط ہے کہ اشارے سے حد اور لعان نہیں ہو سکتے۔

الینی ضحاک بن مزاحم نے جو تغییر کے امام ہیں اور عبد بن حمید اور ابو حذیقہ نے سفیان ثوری کی تغییر میں اس کی تصریح کر استیک دی ہے۔ اب کرمانی کا یہ کہنا کہ یہ ضحاک بن شراحیل ہیں محض غلط ہے۔ ضحاک بن شراحیل تو تابعی ہیں مگران سے قرآن کی تغییر مالکل معقول نہیں ہے اور حضرت امام بخاری روایت نے ان سے صرف دو احادیث اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ ایک فضا کل قرآن میں ایک استتابہ بمردین میں۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں کہ علم حدیث میں قیاس سے ایک بات کمہ دینے میں کی خرابیاں ہوتی ہیں جو کرمانی اور عینی سے اکثر مقامات میں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی حافظ ابن حجر کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے کرمانی کی بہت می غلطیاں ہم کو بتا دی ہیں۔

٠٠ ٣٥ - حدّ ثنا قُتيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((أَلاَ أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الأَنْصَارِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ الْخَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْخَرْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةَ. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةً. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةً. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَا وَفِي كُلِّ سَعِلَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسُطَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسُطَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسُطَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ بَسُطَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ بُسُطَهُنَ كَالرَّامِي بَيْدِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ).

٥٣٠٠ حَدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ : سَمِعْتُ مِنْ سَهْلِ بُن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُول الله

( ﴿ ﴿ ۵۲ ﴾ م ص قتیب بن سعید نے بیان کیا ' کہا ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا ' ان سے یکی بن سعید انصاری نے اور انہوں نے انس بن مالک انصاری بڑا تھے سے سنا' بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ لیے نے فرمایا مہمیں بتاؤں کہ قبیلہ انصار کا سب سے بہتر گھرانہ کون ساہے ؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا۔

اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں لیخی بنو عبدالا شہل کا' اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنی الحارث بن خزرج کا۔

اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنحضرت اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنحضرت طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے بھر فرمایا کہ انصار کے طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے بھر فرمایا کہ انصار کے ہرگھرانہ میں خرہے۔

(ا ۲۰۰۰) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبیند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله بن عبیند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مالی میں کے صحابی سل بن سعد ساند کی میں سے سنا انہوں نے بیان کیا

﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (رُبُعِثْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ قَالَ اللهُ الل

کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا میری بعثت قیامت سے اتن قریب ہے جیسے اس کی اس سے (یعنی شمادت کی انگلی بی کی انگلی سے) یا آنخضرت ماٹھی نے نے فرمایا (راوی کو شک تھا) کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں اور آپ نے شمادت کی اور بی کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔

کرانی کے زمانہ تک قو آئضرت سی پنجبری پر سات سوای برس گزر بھکے تھے۔ اب قو چودہ سو برس پورے ہو رہے ہیں پھر
اس قرب کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرب بہ نسبت اس زمانہ کے ہے جو آدم بلاتھ کے وقت سے لے کر
آخضرت سی پھر کی نبوت تک گزرا تھا۔ وہ قو ہزاروں برس کا زمانہ تھا یا قرب سے بیہ مقصود ہے کہ مجھ میں اور قیامت کے بچ میں اب
کوئی نیا پنجبر صاحب شریعت آنے والا نہیں ہے اور عیلی بلاتھ جو قیامت کے قریب دنیا میں پھر تشریف لائیں گے تو ان کی کوئی نئ شریعت نہیں ہوگی بلکہ وہ شریعت محمدی پر چلیں کے پس مرزائیوں کا آمد عیلی بلاتھ سے عقیدہ ختم نبوت پر معارضہ پیش کرنا بالکل غلط

٣٠٧٥ حدثنا آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ فَقَهُ ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا )، يَعْنِي ثَلاَئِينَ ثُمَّ قَالَ : ((وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا )) يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا ) يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً فَلاَئِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعَشْرِينَ.

[راجع: ١٩٠٨]

٣٠٥٣ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُ الْمَا يَدُو نَحْوَ الْيَمَنِ : ((الإِيمَانُ هَهُنَا – بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ : ((الإِيمَانُ هَهُنَا – مَرْتَيْنِ – أَلاَ وَإِنْ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُضَرً)).[راجع: ٣٣٠٢]

٣٠٤ حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ الله 
 (أَنَا وَكَافِلُ اللهِ

(۵۳۰۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہ ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابن عمر رہی ہا است من انہوں نے حضرت ابن عمر رہی ہا است من انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہا نے فرمایا ممینہ است است اور است دن سے متی ۔ پھر فرمایا اور است دن سے تو دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ انتیں دن سے مرتبہ آپ نے تمیں کی طرف اشارہ کیا اور دسری مرتبہ انتیں کی طرف۔

(۵۳۰۹۳) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کا ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا ان سے قیس نے اور ان سے ابومسعود روائتھ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم سٹی کیا نے اپنے ہاتھ سے کین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ دو مرتبہ (آنخضرت سٹی کی نے یہ فرمایا) ہاں اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے جمال سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں۔ یعنی رہیدہ اور مصریں۔

(۵۳۰۴) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالعزیز بن ابی حازم نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے سل براٹھ کے بیان کیا کہ رسول اللہ میں اور بیٹیم کی پرورش نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں گئے نے فرمایا میں اور بیٹیم کی پرورش

تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔

الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْنًا.

[طرفه في : ٢٠٠٥].

ان جملہ احادیث میں اشارات کو معتر کردانا گیا ہے۔ بلب سے ان کی یمی وجہ مطابقت ہے۔

٧٦- باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْي الْوَلَدِ

٥٣٠٥ حدّثنا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسُودُ، فَقَالَ: ((مَا رُهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((هَلْ فَيهَا أَلُواتُهَا؟)) قَالَ حُمْرٌ. قَالَ : ((هَلْ فَيهَا أَلُواتُهَا؟)) قَالَ : نَعَمْ قَالَ : ((فَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ : لَعَلَّهُ نَوْعَهُ عِرْقٌ. قَالَ : ((فَلَانِي فَيهَا ذَلِكَ؟)) قَالَ : لَعَلَّهُ نَوْعَهُ عِرْقٌ. قَالَ : ((فَلَقَيْ الْنَبَكَ هَذَا بَوَعَهُ)).

[طرفاه في : ٧٣١٤، ٢٨٤٧].

باب جب اشارول سے اپنی بیوی کے نیج کا انکار کرے اور صاف نہ کمہ سکے کہ یہ میرالرگانہیں ہے تو کیا حکم ہے؟

(۵۴۰۵) ہم سے کی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہ ہوئے نے کہ ایک محابی نی کریم میں ہی کہ میں خام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے یماں تو کالا کلوٹا پچہ پیدا ہوا ہو نے اس پر آخضرت میں ہی خرمیا نہ میں انہوں نے کما جی بال کو ایک کے اون بھی رنگ کے ہیں۔ آخضرت میں ہی انہوں نے کما جی ہیں۔ آخضرت میں ہی انہوں نے کما کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آخضرت میں ہی انہوں نے کما کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آخضرت میں ہی انہوں نے کما کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آخضرت میں ہی انہوں نے کما کہ بی کہ اس فید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کما کہ بی کہ اس فید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کما کہ ای ماک کے کی بہت پہلے کے انہوں نے کما کہ اپنی نسل کے کمی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت میں ہی نے فرمایا کہ ای طرح تہمارا یہ لڑکا اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت میں ہی فرمایا کہ ای طرح تہمارا یہ لڑکا اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت میں ہی فرمایا کہ ای طرح تہمارا یہ لڑکا اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت میں ہی فرمایا کہ ای طرح تہمارا یہ لڑکا کہ بھی اپنی نسل کے کمی دور کے دشتہ دار پر پڑا ہوگا۔

اور ج کی انگل سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان

حضرت امام نے اس سے فابت فرمایا کہ باپ کے بارے میں اشارہ بھی معتبر سمجما جائے گا۔

الفاظ مدیث فلعل ابنک هذا نزعه سے یہ لکلا کہ صرف لؤک کی صورت یا رنگ کے اختلاف پر یہ کمنا درست نہیں کہ یہ لینے کی سورت یا رنگ کے اختلاف پر یہ کمنا درست نہیں کہ یہ لینے کی سورت یا رنگ میرا نہیں ہے جب تک قوی دلیل سے حرام کاری کا جوت نہ ہو۔ مثلاً آنکھوں سے اس کو زنا کراتے ہوئے دیکھا ہویا جب فاوند نے جماع کیا ہو اس سے چھ مینے کم میں لڑکا پیدا ہو، جب جماع کیا ہو اس سے چار برس بعد بچہ پیدا ہو۔ مدیث سے بھی کی جب فاوند نے جماع کیا ہو اس سے جھ میں قذف کرنا موجب مد نہیں اور مالکیہ کے نزدیک اس میں بھی حد واجب ہوگی۔

باب لعان كرنے والے كو قتم كھلانا

(۵۳۰۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے جو رید نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ سے جو رید نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انسار کے ایک محالی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نی

٢٧ - باب إِخْلاَفِ الْمُلاَعِنِ
 ٣٠٠٦ - حادِّننا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 حَدْثَنَا جُويْدِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله
 رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ

کریم ساڑیا نے دونوں میال بیوی سے قتم کھلوائی اور پھردونول میں جدائی کرادی۔ جدائی کرادی۔

### باب لعان کی ابر امرد کرے گا (پھرعورت)

بیان کیا کما ہم سے محد بن ہیں بیان کیا کما ہم سے ابن ابی عدی
نے بیان کیا ان سے ہشام بن حسان نے کہا کہ ہم سے عکرمہ نے
بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی شیانے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی
بی تہمت لگائی 'پھروہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم مٹی ہے اس وقت
فرایا 'اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے 'تو کیا تم میں
سے کوئی (جو واقعی گناہ کا مر تکب ہوا ہو) رجوع کرے گا؟ اس کے بعد
ان کی بیوی کھڑی ہو ئیں اور انہوں نے گواہی دی۔ اپنے بری ہونے

قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ اللَّهُ ثُمَّ فَرُقَ بَيْنَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

٢٨ - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْمَ عَلِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّان حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّان حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنُ أُمَيَّةَ قَلْدُفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِي عَنَّا يَقُولُ: ((إِنَّ الله يَعْلَمُ فَشَهِدَ وَالنَّبِي عَنَّمُ يَقُولُ: ((إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنْ الله يَعْلَمُ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنْ أَمْدَتُ فَشَهِدَتْ (راجع: ٢٦٧١]

آ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حدیث سے یہ نکلا کہ پہلے مرد سے گواہی لینی چاہیے۔ امام شافعی اور اکثر علماء کا یمی المین ہوئے۔ اللہ شافعی اور اکثر علماء کا یمی المین خورت سے پہلے گواہی لی جائے تب بھی لعان درست ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس عورت نے پانچویں بار میں ذرا تامل کیا۔ ابن عباس بھی نے کما ہم سمجھے کہ وہ اپنے قصور کا اقرار کرے گی گر پھر کہنے گئی میں اپنی قوم کو ساری عمر کے لیے ذلیل نہیں کر سمتی اور اس نے پانچویں دفعہ بھی قتم کھاکر لعان کر دیا۔

## باب لعان اور لعان کے بعد طلاق دینے کابیان

(۵۲۰۰۸) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی نے خبر دی کہ عویم عجلانی' عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم آپ کاکیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قبل کر دے گا لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قبل کر دیں گے۔ آخر اسے کیا کرنا چاہئے'؟ عاصم' میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم بڑا تھ نے رسول اللہ ملتی ہے ہے ہے مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم بڑا تھ نے اس طرح کے سوالات کو ناپند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم بڑا تھ نے اس سلسلے سوالات کو ناپند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم بڑا تھ نے اس سلسلے میں آنخضرت ملتی ہے ہے۔ بھر جب گھر

# ٢٩ باب اللَّعَان، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَان

٥٣٠٨ حدّثنا إسماعيلُ قَالَ: حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيِّ جَاءَ عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَنْ عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَنْ عَاصِمُ أَرَأَيْتِ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَنْ عَاصِمُ رَسُولَ الله عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ وَعَالِهُ وَسَلَّمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهُ وَعَالِها حَتَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ وَعَالِها حَتْمَ مَا سَمِعَ مِنْ وَعَالِها حَتْمَ كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ وَعَلَيْهِ وَعَالِها حَتْمَ كَبُورَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ وَعَلِيهِ مَا سَمِعَ مِنْ فَوَيْمِ اللهُ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ وَعَلَيْهِ وَلَالْهَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَالهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهِ اللّهَالِيْ فَالْهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاهِ وَالْهَالِكُونَ الْعَلَاقِ اللّهِ اللّهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِهِ اللْهَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ : يًا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر: لَمْ تَأْتِني بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَا لله لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله الله وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا للهُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أُنْزِلَ فيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا))، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: . كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتلاَعِنَيْن.

٣٠- باب التلاغن في الْمَسْجِدِ
 ٥٣٠٩ حدثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ:
 أخْبَرنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَديثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ
 أخي بَنِي سَاعِدةَ أَنْ رَجْلاً مِنَ الأَنْصَالِ
 جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

واپس آئے تو عویمران کے پاس آئے اور بوچھا۔ عاصم! آپ کو رسول الله ملي من كيا جواب ديا- عاصم والله على على عويمرتم في ميرك ساتھ اچھامعاللہ نہیں کیا'جو مسلہ تم نے یو چھاتھا' آمخضرت الم اللے اسے ناپند فرمایا۔ عویمر والله نے کما کہ الله کی فتم جب تک میں بیہ مسلد آخضرت التي الماس علوم نه كراون باز نسيس آون كاد چنانچه عويمر بناتي حضور ملتها كي خدمت مين حاضر مواع المتحضرت ملتهام اس وقت محابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! آپ کااس مخص کے متعلق کیاارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے "کیاوہ اسے قتل کر دے؟ لیکن چرآپ اوگ اسے (قصاص) میں قتل کر دیں گے ' تو پھراسے کیا کرنا چاہیے؟ آنخضرت ما الماليا كے قرمایا كه تمهارے اور تمهاري بوي كے بارے ميں ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سل نے بیان کیا کہ پھران دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی آنحضرت ساتھا کے یاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر بناتھ این ساتھ رکھتا مول تو اس کا مطلب سے ہے کہ میں جھوٹا مول۔ چنانچہ انہوں نے انہیں تین طلاقیں آنخضرت اللہ الم کے تھم سے پہلے بی دے دیں۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ پھریمی لعان کرنے والول کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا۔

#### باب مسجد میں لعان کرنے کابیان

(۱۹۰۹) ہم سے یکی بن جعفر نے بیان کیا کما ہم کو عبدالرذات بن ہمام نے خبردی 'انہیں ابن جریج نے خبردی 'کما کہ جھے ابن شاب نے لعان کے بارے میں اور بید کہ شریعت کی طرف سے اس کاسنت طریقہ کیا ہے 'خبردی بنی ساعدہ کے سمل بن سعد روز شری سے 'انہواں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ ماٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (ماٹی کیا)! اس محض کے متعلق حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (ماٹی کیا)! اس محض کے متعلق

**€** 76 **> 336 36 36 36** € آپ کاکیاار شاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھیے 'کیاوہ اہے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہئے؟ انہیں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں ك لي تفسيلات بيان موكى بين - آخضرت التي يان ان ع فرماياكم الله تعالی نے تمهاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کردیا ہے۔ بیان کیا کہ پر دونوں نے مسجد میں لعان کیا' میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انساری محالی نے عرض کیا یارسول الله (الني الراب بهي مي اسے اين نكاح مي ركھوں تو اس كا مطلب یہ ہو گا کہ میں نے اس پر جھوٹی تھت لگائی تھی۔ چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آخضرت مان کیا کے تھم سے پہلے بی انہیں تین طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم مٹی کیا کی موجودگی میں بی انہیں جدا کر دیا۔ (سل نے یا ابن شماب نے) کما کہ ہرلعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کاسنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شربیت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ دو اعان کرنے والول کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے اور وہ عورت عاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی مال کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت ك ميراث كے بارے ميں بھي يہ طريقه شريعت كي طرف سے مقرر ہوگیا کہ بچہ اس کا وارث ہو گا اور وہ بچہ کی وارث ہوگی۔ اس کے مطابق جو الله تعالى نے وراثت كے سلسله ميں فرض كيا ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے اور ان سے سمل بن سعد ساعدی والله ن ای حدیث میں کہ نی کریم مالی این فرمایا تھا کہ اگر (لعان كرف والى خاتون) اس ف مرخ اور بسة قد يجه جناجي وحره تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی تجی ہے اور اس کے شوہرنے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے لیکن اگر کالا' بری آ تکھوں والا اور برے سریوں والا بچہ جناتو میں سمجھوں گا کہ شوہرنے اس کے متعلق سے کہا تھا۔ (عورت جھوٹی ہے) جب بچہ بیدا ہوا تو وہ بری شکل کاتھا (یعنی اس

وَسَلَّمَ فَقَالَهِ يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ الله في شَأْنِهِ-هَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ قَضَى الله فيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ))، قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكَّتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَّنَّا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ فَرَغَا مِنّ التَّلاَعُن، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلُّ مُتَلاَعِنَيْنِ))، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرُّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمَّهِ قَالَ : ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ميرَاثِهَا أَنْهَا تَوِثُهُ وَيَوِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ الله لَهُ قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَديثِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنْ جَاءَتْ بهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهَا إلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسُودَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ ذَلكَ).

[راجع: ٤٢٣]

#### مرد کی صورت پرجس سے وہ بدنام ہوئی تھی)

اس مدیث سے علم قیافہ کا معتبر ہونا پایا جاتا ہے۔ گر ہم کتے ہیں کہ آخضرت مٹائیل کو بالهام نیبی علم قیافہ کی وہ بات بتال کی سے بھی علم قیافہ کو جات ہوں کے جاتی ہوں ہے۔ امام شافعی نے بھی علم قیافہ کو معتبر رکھا ہے، پھر بھی یہ علم بقین نہیں بلکہ ظنی ہے۔ وحرہ (چھپکل کے مائند ایک زہریلا جانور' پہتہ قد عورت یا اونٹ کی تثبیہ اس سے دیتے ہیں)

٣١– باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ)).

٥٣١٠ حدَّثنا سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذُكِرَ التَلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُليتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقُولِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَليلَ اللَّحْم سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادُّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمَّ بَيْنَ))، فَجَاءَتْ شَبيهًا بالرَّجُل الَّذي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لابن عَبَّاسِ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النُّبيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ رَجَمْتُ

## باب رسول الله ملتي المالي فرماناكه اگر ميں بغير گواہى كے تمى كوسنگسار كرنے والا ہو تاتواس عورت كوسنگسار كر تا

(۵۲۱۰) ہم سے سعید بن عفیرنے بیان کیا' کما کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا'ان سے بچلی بن سعید نے'ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے' ان سے قاسم بن محد نے اور ان سے ابن عباس جھ اے کہ نی کریم سالیا کی مجلس میں لعان کا ذکر ہوا اور عاصم بناتھ نے اس سلسلہ میں کوئی بات کی (کہ میں اگراپی ہوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لول تو وہیں قتل کر دوں) اور چلے گئے ' پھران کی قوم کے ایک صحابی (عویمر بنالی ان کے پاس آئے میہ شکایت لے کرکہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم والتر نے کما کہ مجھے آج یہ ابتلا میری ای بات کی وجہ سے ہوا ہے (جو آپ نے آخضرت مل الم الم سامنے کمی تھی) پھروہ انہیں لے کر حضور اکرم مٹائیا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آمخضرت النيام كو وہ واقعہ بتايا جس ميں ملوث اس محالي نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ 'کم گوشت والے (یکلے دبلے) اور سیدھے بال والے تھے اور جس کے متعلق انہوں نے وعویٰ کیاتھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ (تنمائی میں) پایا 'وہ گٹھے ہوئے جہم کا گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم مَنْ الله إلى من الله إلى الله إلى معالمه كوصاف كروك. چنانچه اس عورت نے بچہ ای مرد کی شکل کاجناجس کے متعلق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ بایا تھا۔ آ مخضرت میں ابن عباس بھے اسے بوچھاکیا یمی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم بڑا تھ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلاشادت کے سنگسار کر سکتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا۔ ابن عباس بڑا نے کہا کہ نہیں (بیہ جملہ آنخضرت ساتھ لیا نے) اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی برکاری اسلام کے زمانہ میں کھل گئی تھی۔ ابوصالح اور عبداللہ بن بوسف نے اس حدیث میں بجائے حدلا کے کسرہ کے ساتھ وال

حدلا روایت کیاہے لیکن معنی وہی ہے۔

باب اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کامر ملے گا۔

(۱۹۳۱) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہا ہم کو اساعیل نے خبر دی انہیں ایوب نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس کی شاہے ایسے مخص کا تھم پوچھا جس نے اپنی ہیوی پر تہمت لگائی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم سائی آیا نے بی عجلان کے میاں ہیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے ، تو کیا تم میں سے ایک جھوٹا ہے ، تو کیا تم میں سے ایک جھوٹا ہے ، تو کیا تم میں سے ایک جھوٹا ہے ، تو کیا تم میں سے ایک جھوٹا ہے ، تو کیا تم میں سے ایک (جو واقعی گناہ میں جتالہ ہو) رجوع کرے گا لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم بڑا تی نے ان میں جدائی کر دی۔ اور بیان کیا کہ کہ جمجھ سے عمرو بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کئے ہیں۔ فرمایا کہ ان حاصر بے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کئے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں نے مرمیں دیا تھا؟) بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال (جو عورت کو مہر میں دیا تھا) اب تہمارا نہیں رہا۔ اگر تم سے ہو (اس میں سے مرمیں دیا تھا) اب تہمارا نہیں رہا۔ اگر تم سے ہو (اس میں سے میں تب بھی کیونکہ) تم اس عورت کے پاس تمائی میں جا تھیں تب بھی کیونکہ) تم اس عورت کے پاس تمائی میں جا تھیں تب بھی کیونکہ) تم اس عورت کے پاس تمائی میں جا

چے ہواور اگرتم جھوٹے ہوتب توتم کوادر بھی مهرنہ ملنا چاہئے۔ باب حاکم کالعان کرنے والوں سے بیہ کہنا تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے توکیاوہ توبہ کرتاہے؟

(۵۳۱۲) جم ہے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما جم سے سفیان

أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ)) فَقَالَ: لاَ يَلْكَ امْرَأَةً كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءِ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: خَدِلاً.

[أطرافه في: ٢١٣٥، ٥٨٥، ٢٥٨٦، ٢٧٢٣٨.

٣٧- باب صدّاق الْمُلاَعَنَةِ السُمَاعِلُ عَنْ أَرْارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ فَالَّ: قُلْتُ لَإِنْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَلَافَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرُقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ : ((الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَالِبُ؟)) فَأَبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ تَالِبُ؟)) فَأَبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَالِبُ؟)) فَأَبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَكُوبُ فَهَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَديثِ شَيْنًا فَهُو أَنْ يَكُمَا تَالِبُ؟)) لَا تَعْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَديثِ شَيْنًا فَهُو أَنْ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، لَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَديثِ شَيْنًا فَهُو أَبْعَدُ لَا أَرَاكَ تُحَدِّئُهُ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، فَقَدْ ذَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَهُو أَبْعَدُ فَقَلَ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، فَقَدْ ذَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَهُو أَبْعَدُ مَنْكُ.

[أطرافه في: ٥٣١١، ٥٣٤٩، ٥٣٥٠].
٣٣ - باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ
إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا
تَائِبٌ

٥٣١٢ - حدَّثنا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِين ((حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا))، قَالَ : مَالِي. قَالَ : ((لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ **فَرْجِهَا))، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاك**َ أَبْعَدُ لَكَ)). قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ بإصْبَعَيْهِ، وَفَرُّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: وَفَرَّقَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَن، وَقَالَ: ((ا لله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ : جَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَوْتُكَ.

[راجع: ٥٣١١]

بن عیبینہ نے بیان کیا کہ عمرونے کما کہ میں نے سعید بن جبیرے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر جی اللہ سے لعان کرنے والول كا حكم يوجها تو انهول في بيان كياكه ان ك متعلق رسول الله ایک جھوٹا ہے۔ اب تہیں تہاری ہوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے (جو مرمیں دیا گیا تھا) آ مخضرت التي يل في فرمايا كه اب وه تمهارا مال نسيس ب- اگرتم اس کے معاملہ میں سیچے ہو تو تہمارا یہ مال اس کے بدلہ میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھرتو وہ تم سے بعید تر ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمروسے یاد کی اور ابوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا کما کہ میں نے ابن عمر بھی اسے ایسے شخص کے متعلق یوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو تو آپ نے اپنی دو انگلیول سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارہ کو اپنی دوشمادت اور چ کی انگلیوں کو جدا کرکے بتایا کہ نبی کریم الٹائیا نے قبیلہ بن عجلان کے میاں ہوی کے درمیان جدائی کرائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹاہے' تو کیاوہ رجوع کرلے گا؟ آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا۔ على بن عبدالله مديني نے كماكه سفيان بن عيينه نے مجھ سے كما ميں نے یہ حدیث جیسے عمرو بن دینار اور ابوب سے سن کریاد رکھی تھی ولی ہی جھے سے بیان کردی۔

حاصل ميہ جوا كه سفيان نے اس حديث كو عمرو بن دينار اور ابوب سختياني دونوں سے روايت كيا ہے۔

### باب لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا

(۵۳۱۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر قرق ان اس خردی کہ نبی کریم ملتھ ان اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونول سے قسم کی تھی۔

٣٤- باب التَّفْريقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ -٣٤ حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّتُنَا انَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَامْرَأَةٍ قَلْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا . [راجع: ٤٧٤٨]

٣١٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
 عُبَيْدِ الله أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ البنِ عُمَرَ قَالَ
 لاَعَنَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ
 الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[راجع: ٤٧٤٨]

٣٥- باب يُلْحَقُ الْوَلَدُ بالْمُلاَعَنَةِ

٥٣١٥ حدثنا يحتى بن بُكير حدثنا مالك قال: حدثنا يختى بن بن عُمر أن البي هو البي عن ابن عُمر أن البي هو الأعن بين رَجُل وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرَاثِةِ. [راجع: ٤٧٤٨]

٣٦- باب قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

مُلْنُهُانُ بْنُ بِلاَل عَنْ يَحْتَى بْنُ سَعيدِ مُلْنُهُانُ بْنُ بِلاَل عَنْ يَحْتَى بْنُ سَعيدِ فَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْنَ عَبْاسِ أَنَّهُ قَالَ: فَكُرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ عَلْمَرَفَ بُنُ عَلِيّ: فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ الْفُصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ فَلَاكَرَ لَهُ اللهُ وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۵۳۱۲) ہم سے مدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی نے بیان کیا 'ان سے عبیداللہ نے کہا ہے علی خردی اور ان سے ابن عمر ری افا نے بیان کیا کہ اللہ انسار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ ملی کے لعان کرایا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ دی تھی۔

باب لعان کے بعد عورت کا بچہ (جس کو مرد کے کہ بیہ میرا بچہ نہیں ہے) مال سے ملا دیا جائے گا(اس کا بچہ کملائے گا) (۵۳۱۵) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا' کہا ہم سے مالک نے' کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر شکھٹا نے کہ نبی کریم مٹن پیل نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا' پھر ان صاحب نے بنی بیوی کے لڑکے کا افکار کیا تو آنخضرت مٹن پیلے نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکاعورت کو دے دیا۔

باب امام یا حاکم لعان کے وقت یوں دعاکرے یا اللہ! جو اصل حقیقت ہے وہ کھول دے

(۱۳۱۲) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے بچی بن سعید نے کہا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبردی انہیں قاسم بن مجھ نے اور انہیں ابن عباس ڈی اولی کا ذکر نبی کریم ملڑ ہے کہا کہ علی کریم ملڑ ہے کہا کہ علی کریم ملڑ ہے کہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم ملڑ ہے کہا میں بوا تو عاصم بن عدی بڑ تو وہیں قبل کر ڈالوں) پھروالیس میں اپنی بیوی کے ساتھ کی کو پاؤں تو وہیں قبل کر ڈالوں) پھروالیس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم بڑ تی ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معاملہ میں میرا بیہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا گئی ہے دور اس مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی گئی آخضرت ملڑ ہے کہا کہ اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی گئی آخرت ملڑ ہے کہا کہ اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی آخری اپنی کے اور

وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثيرَ اللَّحْم جَعْدًا قَطِطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمُّ بَيِّنْ)). فَوَضَعتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ ا لله على بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسِ: فِي الْمَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّه اللهُ وَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ)). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ. [راجع: ٤٢٣]

بوی کو یایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی مستم کا زرد' بھرے گوشت والا تھا اس کے بال بہت زیادہ م الله الله عنه و حضور اكرم ملي الله عنه الله عالمه صاف كردے۔ چنانچہ ان كى بيوى نے جو بچہ جناوہ اسى شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہرنے کما تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم ملتھ الے نے دونوں کے در میان لعان کرایا۔ این عباس بی ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم ملی این نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شهادت سنگسار كرتا تواسے كرتا؟ ابن عباس بين ان كماكه نهيں۔ بيد دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانہ میں علانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔

باب جب کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی اور بیوی نے عدت گزار کردو سرے شوہرسے شادی کی لیکن دو سرے

شوہرنے اس سے صحبت نہیں کی

(۵۳۱۷) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا 'کہاہم سے کیل نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ وی اور ان سے نبی کریم النا اللہ ا (دوسری سند اور حضرت امام بخاری رہائیے نے کہا کہ) ہم سے عثان بن ائی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عاکشہ و کی آفیا نے کہ رفاعہ قرظی بڑاٹھ نے ایک خاتون سے نکاح کیا ' پھرانسیں طلاق دے دی 'اس کے بعد ایک دو سرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کرلیا 'پھروہ نی كريم النايل كى خدمت ميں حاضر جو كيں اور اپنے دو سرے شوہر كاذكر کیا اور کما کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں اور بیر کہ ان کے پاس

مر گواہوں سے اس پر بدکاری ثابت نہیں ہوئی نہ اس نے اقرار کیا ای وجہ سے اس پر حد نہ جاری ہو سکی۔ ٣٧ - باب إذًا طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

> تو کیا وہ پہلے خاوند کے نکاح میں جاسکے گی؟ ٥٣١٧ - حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلَيَّ حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَني أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

> ح. حدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ا لله عَنْهَا أَنْ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجْت آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ: ((لأَحَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَكِ)).

[راجع: ٢٦٣٩]

کپڑے کے بلوجیسا ہے (انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی لیکن) آمخضرت ملٹھایا نے فرمایا کہ نہیں۔ جب تک تم اس (دوسرے شوہر) کامزانہ چکھ لواوریہ تمہارامزانہ چکھ لیں۔

#### پہلے شوہرے تہارا نکاح صحیح نمیں ہو گا۔ سیاست سیاست سیاست

﴿وَاللَّانِي يَنِسْنَ مِنَ الْمَحيض مِنْ الْسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ وَاللَّانِي تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللَّانِي قَعَدْنُ عَنِ الْحيضِ وَاللَّانِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدْتُهُنَّ ثَلاَئَةً أَشْهُر

## باب اور آيت واللائي يئسن الخ

یعنی "تہماری مطلقہ ہویوں میں سے جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہوں' اگر تہمیں شبہ ہو" کی تفییر مجاہد نے کمالیعنی جن عور توں کا حال تم کو معلوم نہ ہو کہ ان کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس طرح وہ عور تیں جو بردھانے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو گئی ہیں۔ اس طرح وہ عور تیں جو نابالغی کی وجہ سے ابھی حیض والی ہی نہیں ہوئی ہیں۔ ان سب قتم کی عور توں کی عدت تین مہینے ہیں۔

٣٩ - باب ﴿وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

## باب حاملہ عور توں کی عدت ہے ہے کہ بچہ جنیں

جنتے ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت ﴿ وَاُولاَتُ الاَ خَمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَصَمْفَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق: ٣) مخصص ہے لیکن ہے۔

اس آیت کی ﴿ وَالَّذِیْنَ یُتُوفَّوْنَ بِنْکُمْ وَیَذَرُوْنَ اَزُوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِالْفُسِهِنَّ اَرْبَعَهُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ﴾ (البحرة: ٣٣٣) اور حضرت علی بی بی تول ہے لیکن باتی صحابہ سب اس کے ظاف ہیں بی تول ہے لیکن باتی صحابہ سب اس کے ظاف ہیں اور این عباس بی تھا ہے جو چاہے ہیں اس سے مبالم کرنے کو ایر این عباس بی تھی ہو تو ہے ہیں اس سے مبالم کرنے کو تیار ہوں کہ سورہ طالق آخر میں اتری اور اس سے وہ آیت والذین یتوفون منکم عالمہ عورتوں کے باب میں منسوخ ہوگئی۔

(۵۲س۱۸) ہم سے یخی بن بکیر نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے جعفر بن رہید نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مز نے' کہا کہ مجھے خبر دی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہ زینب بنت ام سلمہ بی والدہ نبی کریم سائی کی دوجہ مطہرہ ام سلمہ بی والدہ نبی والدہ نبی کریم سائی کی دوجہ مطہرہ ام سلمہ بی والدہ نبی والدہ نبی کریم سائی تھیں اور جن کانام سبیعہ تھا' اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں' شوہر کاجب انقال ہوا تو وہ عالمہ تھیں۔ شوہر کے ساتھ رہتی تھیں' شوہر کاجب انقال ہوا تو وہ عالمہ تھیں۔ ابوسائل بن بعکک بی تھی نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجالیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابوالسائل نے کہا کہ اللہ کی قتم! جب نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابوالسائل نے کہا کہ اللہ کی قتم! جب تک عدت کی دو مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی' تمہارے تک عدت کی دو مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی' تمہارے

\$3 P

ما يصلُخ أَنْ تَنكحيهِ حتَّى تَعْتَدَي آخِرَ الأَجْلَيْن). فمكنت قريبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالِ الْجُلَيْن) فَمُ جاءتِ النَّبِيِّ فَهَالَ: ((اِنْكِحي)) [راجع: ٩٠٩]

لیے اس سے (جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھیں) نکاح کرنا صحیح نہیں ہو گا۔ پھروہ (وضع حمل کے بعد) تقریباً دس دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم ماٹیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں تو آنخضرت ماٹیا کیا نے فرمایا کہ اب نکاح کرلو۔

ابوالسائل نے عورت کو یہ غلط مسلم ساکر اس کو برکایا کہ بالفعل وہ اپنا نکاح ملتوی کر دے تو اس کے عزیز و اقریاء جو اس مسلم مسلم ساکر اس کو سمجھا بچھا کر مجھ سے نکاح پر راضی کر دیں گے۔ دو مدتوں سے ایک وضع حمل کی مدت وضع حمل ہے اور کی مدت دوسری چار ماہ دس دن کی مدت مراد ہے۔ جس کے لیے ابوالسائل نے فتوی دیا تھا عالانکہ عالمہ کی عدت وضع حمل ہے اور بس

٠٤- باب قول الله تَعالَى:
 ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلاَثَةَ قُرُوءِ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدُّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيْضِ بَانَتْ مِنَ الأُولُ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
 وقالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
 وقالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
 سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وقالَ مَعْمَرٌ:

(۵۳۱۹) ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا' ان سے لیث نے' ان سے برید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں مسعود) سے انہیں خبردی کہ انہوں نے ابن الار قم کو لکھا کہ سبعہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم اللہ ہے اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم اللہ ہے اسلمیہ ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یمال بی پیدا ہو گیاتو آنحضرت نے جھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کرلوں۔ بیدا ہو گیاتو آن کے بین قرعہ نے بیان کیا' کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے' ان سے مسور بن مخرمہ نے کہ سبعہ اسلمیہ اپنے شو ہرکی وفات کے بعد چند منوں تک حالت نفاس میں رہیں' پھر نبی کریم ماڑا ہے یاس آکر انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے باس اجازت دی اور انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہیں اجازت دی ادار انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہیں اجازت دی ادار انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہیں اجازت دی انہیں اجازت دی انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہیں اجازت دی انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آخصرت ماڑا ہے انہوں نے نکاح کیا ہے کیا ہے نکاح کیا ہے نکر کیا

باب الله كايه فرماناكه "مطلقه عورتيس اپنے كو تين طهريا تين حيف تك روك ركھيں" اور ابراہيم نے اس فخص كے بارے ميں فرمايا جس نے كسى عورت سے عدت ہى ميں نكاح كرليا اور پھروہ اس كے پاس تين حيض كى مت گزرنے تك رہى كه اس كے بعد وہ پہلے ہى شوہر سے جدا ہوگى۔ (اور يه صرف اس كى عدت سمجى جائے گى) دو سرك نكاح كى عدت كاشار اس ميں نہيں ہوگاليكن زہرى نے كماكه اس ميں دو سرے نكاح كى عدت كاشار اس ميں نہيں ہوگاليكن زہرى كا قول سفيان كو دو سرے دو سرے نكاح كى عدت كاشار اس ميں نہيں ہوگائيكن زہرى كا قول سفيان كو

يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا ذَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا ذَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بسَلَى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا في بَطْنِهَا.

زیادہ پند تھا۔ معمر نے کہا کہ اقرات المواۃ اس وقت ہو گئے ہیں جب عورت کا حیض قریب ہو۔ اس طرح "اقرات" اس وقت بھی ہو گئے ہیں جب ہیں جب عورت کے پیٹ میں بھی کوئی حمل نہ ہوا ہو تو اس کے لیے عرب کہتے ہیں۔ "ماقرات بسلی قط" یعنی اس کو کھی پیٹ نہیں رہا۔

قوء حیض اور طمر دونوں معنوں میں آتا ہے۔ ای لیے حضرت امام ابو صنیفہ رہ تی نے نلانہ قروء سے تین حیض مراد رکھے ہیں اسکیسے اور شافعی نے تین طمر۔ گرامام ابو صنیفہ رہ تی کا ذہب رائے ہے کس لیے کہ طلاق طمر میں مشروع ہے حیض میں نہیں اب اگر کسی نے ایک طمر میں طلاق دی تو یا تو یہ طمر عدت میں شار ہو گا۔ شافعیہ کتے ہیں تب تو عدت تین طمر سے کم تھمرے گی۔ اگر محسوب نہ ہوگا تو عدت تین طمر کے ایک جھے کو تین طمر کمہ کے جیں جیسے فرمایا ﴿ وَالْحَرْجُ اَسْفَهُو مَعْلُومْتُ ﴾ (البقرة: ۱۹۷) حالا نکمہ حقیقت میں جج کے دو مینے دس دن ہیں۔

## ١ ٤ - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ

#### وَقُوْلِهِ عزَّ وَجَلَّ

﴿ وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهِ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ يُخْدِثُ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ مِنْ لِخِدِكُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنْ أُولاَتِ حَمْلٍ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حَمْلٍ اللهِ قَوْلِهِ – بَعْدَ عُسْر يُسرا ﴾.

٥٣٢١ ، ٥٣٢١ حدثنا إسماعيلُ حَدُّثنَا مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنْهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ سَمِعُهُمَا يَذْكُرَانِ أَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَمْنِ بْنِ الْعَاصِ طَلْقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَمَنِ فَارْسَلَتُ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتُ الْحَمَنِ، فَأَرْسَلَتُ الْحَمَنِ، فَأَرْسَلَتُ

# باب فاطمه بنت قیس رسی کا واقعه اور الله تعالی کا فرمان

"اوراپ پروردگاراللہ ہے ڈرتے رہو 'انہیں ان کے گرول ہے نہ
نکالواور نہ وہ خود نکلیں ' بجزاس صورت کے کہ وہ کی کھلی ہے حیائی
کاار تکاب کریں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی
حدود ہے برھے گا 'اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تجھے خبر نہیں شاید کہ
اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ "ان مطلقات کو اپنی
حیثیت کے مطابق رہنے کا مکان دو جمال تم رہتے ہو اور انہیں نگ
کرنے کے لیے انہیں تکلیف مت پنچاؤ اور اگر وہ حمل والیاں ہوں
تو انہیں خرچ بھی دیتے رہو۔ ان کے حمل کے پیدا ہونے تک۔ آخر
آیت اللہ تعالی کے ارشاد "بعد عسر یسرا۔" تک۔

(۵۳۲۲-۵۳۲۱) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہا ہم سے ایکی بن سعید انصاری نے 'ان سے قاسم بن محمد اور سلیمان بن بیار نے 'وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ کی بن سعید بن العاص نے عبد الرحمٰن بن حکم کی صاحبر اوی (عمرہ) کو طلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبد الرحمٰن انہیں ان کے (شوہر کیا گھرسے لے آئے (عدت کے ایام گزرنے سے پہلے) عائشہ رہی ہے نیا

عَائِشَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةَ اتَّقِ اللهِ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. وَقَالَ مَرْوَانَ فِي حَديثِ سُلَيْمَانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبْنِي. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ؟ قَالَتْ: لاَ يَضُرُكُ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَديثَ فَاطِمَةً. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : إِنْ عَشِرُكُ مَنْ الْحَكَمِ : أَوْ مَا بَلْعَكِ شَأْنُ أَنْ الْحَكَمِ : وَلَيْنَ هَذَيْنِ مَدْيَنِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ هَذَيْنِ

[أطرافه في : ٥٣٢٧، ٥٣٢٥، ٥٣٢٧]. [أطرافه في : ٥٣٢٤، ٥٣٢٦، ٥٣٢٨].

کوجب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حکم کے یہاں 'جو اس وقت مدینہ کا امیر تھا'کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر (جہال اسے طلاق ہوئی ہے) پنچا دو' جیسا کہ سلیمان بن بیار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جو اب بید دیا کہ لڑکی کے والد عبدالرحمٰن بن حکم نے میری بات نہیں مانی اور قاسم بن مجمد نے بیان کیا کہ (مروان نے ام المؤمنین کو بیہ جو اب دیا کہ) کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رُقُ آھیا کے معاملہ کا علم نہیں ہے؟ (انہوں نے بھی اپنے شو ہرکے گھرعدت نہیں گزاری تھی) عائشہ رہی آھیا نے بتالیا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعہ کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا (کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا) مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک نہیں بن سکتا) مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک نوم ہرکے گھرسے منتقل کرنا) ان کے اور ان کے ور میان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو یہاں بھی شو ہرکے رشتہ داری کے در میان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو یہاں بھی بی وجہ کافی ہے کہ دونوں (میان بیوی) کے در میان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو یہاں بھی

حضرت عائشہ رہی آفیا کا مطلب بیہ تھا کہ فاطمہ بنت قیس بڑی آفیا کی حدیث سے کیوں دلیل لیتے ہو' فاطمہ بڑی آفیا کا اس گھرے نکل کنیسی اللہ عذر کی وجہ سے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ گھر خوفناک تھا' کوئی کہتا ہے فاطمہ بد زبان عورت تھی۔

٥٣٢٣، ٥٣٢٣- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَسُارٍ حَدَّثَنَا خُنْدَرِّ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ، أَلاَ تَتَقِي اللهِ؟ يَعْنِي فِي قَوْلَهَا: لاَ سُكُنِي وَلاَ نَفَقَةَ.

[راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢]

٥٣٢٥، ٥٣٢٦ حداثنا عَمْرُو بن عَبْاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَى إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة إِلَى فَلاَنَة بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة إِلَى فَلاَنْهَا إِنْ الْمَائِقَة إِلَى فَلاَنَة بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة إِلَى الْعَلَى الْمَائِقَة الْمَائِقَةُ الْمُؤْمِدِ الْمُعْتَمَا الْمَائِقَة الْمَائِقَة الْمَائِقَة الْمَائِقَة الْمَائِقَة الْمَائِقَة الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمُعْتَلِقَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِيْنَا الْمُعْتَلَاقِهُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِيقَةُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِهُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِيقِ الْمُعْتَقِيقِيقِيقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِيقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْعِيقِيقِ الْمِنْعِيقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِعِيقِيقِ الْمُعْتَعِيقِيقِ الْمُعْتِقِيْعِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِيقِ الْمُعْتِيقِيقِ ا

(۵۳۲۳-۵۳۲۳) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محد بن جعنب بن جعنب بن محباح نے بیان کیا ان محد بن جعنب بن محباح نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہی ہنا نے کہا فاطمہ بنت قیس خدا سے ڈرتی نہیں! ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا (کہ مطلقہ بائنہ کو) نفقہ و سکنی دینا ضروری نہیں جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اسے مسکن اور نہیں جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اسے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا۔

(۵۳۲۱-۵۳۲۵) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا کا ہم سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن ذبیر نے حضرت عائشہ رہی ہی سے کما کہ آپ فلانہ (عمرہ) بنت تھم کا معالمہ نہیں دیکھتیں۔ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ

فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ : بِنْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنْهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَديثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ : عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدًّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَحِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ۳۲۱، ۳۲۱]

٢ عَلَيْهَا الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا،
 أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.

وہاں سے نکل آئیں (عدت گزارے بغیر) حضرت عائشہ بڑی ہے نے ہتاایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت براکیا۔ عروہ نے کہا آپ نے فاطمہ بڑی ہے اس حدیث کو ذکر کے واقعہ کے متعلق نہیں سنا۔ ہتاایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور ابن ابی زناو نے ہشام سے یہ اضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ بڑی ہینا کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ بڑی ہینا وار نے (عمرہ بنت حکم کے معاملہ پر) اپنی شدید ناگواری کا اظمار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قبیں بڑی ہونا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے فرمای کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ نے (وہاں سے منتقل ہونے کی) انہیں اجازت دے دی تھی۔ باب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھر میں کسی (چور باب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھر میں کسی (چور

باب وہ مطلقہ عورت بس کے شوہر کے گھر میں سی (چور وغیرہ یا خود شوہر) کے اچانک اندر آجانے کاخوف ہویا شوہر کے گھروالے بد کلامی کریں تواس کوعدت کے اندر وہاں سے اٹھ جانا درست ہے۔

کوری جورے کی حورت کو طلاق رجعی دی جائے اس کے لیے سب کے نزدیک مسکن اور خرچہ خاوند پر لازم ہو گا لیعنی عدت لیوری ہونے تک گو حالمہ نہ ہو اور طلاق بائن والی کے لیے بعض سلف نے مسکن واجب رکھا ہے اس آیت ہے اسکنوھن اکسین نققہ واجب نہیں رکھا اور حالمہ عورت کے لیے وضع حمل تک مسکن اور خرچ سب نے لازم رکھا ہے لیکن غیر حالمہ ہیں جس کو طلاق بائن دی جائے اختلاف ہے۔ جیسے اوپر گزر چکا۔ حنفیہ نے اس کے لیے بھی نققہ اور مسکن واجب رکھا ہے کیونکہ آیت عام ہے اور حضرت عمر بڑا تی کے قول سے دلیل لیے بی کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی روایت کو رد کیا اور کہا ہم اللہ کی کتاب اور اپنے پیغیر کی سنت ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ کتے جو معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ حالا نکہ حضرت عمر بڑا تی نے بائنہ عورت کے لیے صرف مسکن کو لازم رکھا نہ کہ نفقہ کو۔ دو سرے امام احمد نے کہا حضرت عمر بڑا تی سے یہ قول خابت نہیں ہے۔ امام شوکائی نے ابلی حرف مسکن کو لازم رکھا ہے کہ نفقہ اور سکنی واجب نہیں ہے مگر جورت حالمہ ہو۔ واجب مطلقہ بائنہ کے لیے واجب نہیں ہے مگر عورت حالمہ ہو۔ واحس کی عدت بیں بھی نفقہ اور سکنی واجب نہیں ہے مگر جب حالمہ ہو۔

٥٣٢٧، ٥٣٢٧– حدثني حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ. [راجع: ٥٣٢١، ٣٢٢٥]

عبدالله بن مبارک نے خبردی کہاہم کو ابن جرت کے نے خبردی انہیں ابن شہاب نے 'انہیں عروہ نے کہ عائشہ رہی آپیا نے فاطمہ بنت قیس رہی آپیا کی اس بات کا (کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ وسکنی نہیں ملے گا) انکار کیا۔

(۵۳۲۸-۵۳۲۷) مجھ سے حبان بن موی نے بیان کیا کما ہم کو

ا جو وہ کہتی تھی کہ تین طلاق والی کے لیے نہ مسکن ہے نہ خرچہ۔ حدیث سے ترجمہ باب نہیں نکلنا مگر حضرت امام بخاری

ر راتی عادت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس میں بیہ ندکور ہے کہ حضرت عائشہ رہی ہے نے فاطمہ بنت قیس مین نیا ہے کہا کہ تیری زمان نے تجھ کو نکلوایا تھا۔

٣٤ - باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ وَلاَ يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ ﴾ مِنَ الْحَيْض وَالْحَمَل ٥٣٢٩ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا

قَالَ : ((فَانْفِرِي إِذًا)).[راجع: ٢٩٤]

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثيبَةً، فَقَالَ لَهَا: ((عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ : نَعَمْ.

(عقری حلقی عرب میں پار کے الفاظ میں اس سے بدوعا متصود نہیں ہے۔ عقری لینی اللہ تھ کو زخی کرے۔ حلقی تیرے علق میں زخم ہو۔ اس مدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ آپ نے صرف صغیہ رہی مینا کا قول ان کے حالفنہ ہونے کے بارے میں تسلیم فرمایا تو معلوم ہوا کہ خاوند کے مقابلہ میں بھی لینی رجعت اور سقوط رجعت اور عدت گزر جانے وغیرہ ان امور میں عورت کے قول کی تقدیق کی جائے گی۔

> \$ ٤ - باب ﴿وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ ؠڔؘۮؙۿؚڹۘٞۿ

فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدةً أَوْ ثِنْتَيْن

• ٥٣٣٠ حدثني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْليقةً.

[راجع: ٢٩٥٤]

٥٣٣١ - وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

باب الله تعالی کابیہ فرمانا کہ عور توں کے لیے بیہ جائز نہیں کہ الله في ان كر حمول ميں جو پيدا كرر كھاہے اسے وہ چھيا ر تھیں کہ حیض آتاہے یا حمل ہے۔

(۵۳۲۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے 'ان سے حکم بن عتبہ نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ وہی فیانے بیان کیا کہ جب نبی کریم مَنْ أَيْهِمْ نِهِ (حَبِّة الوداع ميس) كوچ كااراده كياتو ديكھاكه صفيه رئيَّ هُواييخ خیمہ کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ آنخضرت ملٹھیا نے ان سے فرمایا "عقری" یا (فرمایا راوی کوشک تھا) "حلظی" معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دوگ مکیاتم نے قربانی کے دن طواف کرلیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آنخضرت مٹائلا نے فرمایا کہ پھر چلو۔

باب اورالله كاسورهٔ بقرمیں بیہ فرمانا كه عدت کے اندر عور توں کے خاوندان کے زیادہ حقدار ہیں یعنی رجعت کر کے اور اس بات کابیان کہ جب عورت کو ایک یا دو طلاق دی ہوں تو کیونگر رجعت کرے

( ۵۳۳۰) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کماہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خروی ان سے پوٹس بن عبید نے بیان کیا ان سے امام حسن بصرى نے بيان كياكه معقل بن يبار والله في بن جيله كانكاح كيا پھر(ان کے شوہرنے)انہیں ایک طلاق دی۔

(۵۳۳۱) مجھ سے محمد بن مثنی نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالاعلی نے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَالَتُ الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَالَتُ الْحَتَى الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَالَتَ أَخْتُهُ تَحْتَى الْقَصَتُ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ آنِفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَها، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْصُلُوهُنَّ ﴾ إلى النشاء فَلَوْنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَنَرَكَ الْحَمِيَّة، وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ الله .

بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے 'ان سے قادہ نے 'کہا ہم

سے امام حسن بھری نے بیان کیا کہ معقل بن بیار بڑھڑ کی بمن ایک

آدی کے نکاح میں تھیں 'پر انہوں نے انہیں طلاق دے دی 'اس

کے بعد انہوں نے تنائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب خم

ہو گئے تو ان کے پہلے شو ہر نے ہی پھر معقل بڑھڑ کے پاس ان کے لیے

نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب

وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی (کہ دوران عدت

میں رجعت کرلیں لیکن ایسا نہیں کیا) اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام

بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بمن کے در میان میں حاکل ہو

گئے۔ اس پر سے آیت نازل ہوئی۔ "اور جب تم اپنی عور توں کو طلاق

دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو" آخر

آیت تک "پر رسول اللہ ملڑھ کے خم کے سامنے جھک گئے۔

انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔

الجوریث کا قول سے ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد رجعت نکاح جدید سے ہوتی ہے اور عدت کے اندر عورت سے جماع کرنا ہی رجعت کے لیے کانی ہے۔

نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلَيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُواجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَى وَسَلَّمَ أَنْ يُواجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلْهَا حَتَى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ يُمُهِلْهَا حَتَى تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ يُمْهِلْهَا حَتَى تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَهَا، فَيلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْوَ الله أَنْ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَيلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْوَ الله أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءَ. وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لاَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا فَلَا كَانَعَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لاَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا فَلَاثُونَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَيْقِ تَنْكِحَ زَوْجًا فَلَاثُونَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا

ان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب بی افتا نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حالفتہ تھیں۔ انہوں اللہ طاق کی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حالفتہ تھیں۔ رسول اللہ طاق کے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپ ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھردوبارہ حالفتہ نہ ہوں۔ اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پس بی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ بستری کریں طلاق دیں۔ پس بی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عور توں کو طلاق دی جائے اور عبداللہ بن عمر بی ہی ہی اگر اس کے (مطلقہ ٹلاٹ کے) بارے میں عبداللہ بن عمر بی ہی ہی اگر اس کے (مطلقہ ٹلاٹ کے) بارے میں موال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین موال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین

غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّتَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.

[راجع: ٤٩٠٨]

2 - باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ - حَدُّنَا يَزِيدُ بْنُ الْرَاهِيمَ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ حَدُّنَىٰ يُولِدُ بْنُ الْرَاهِيمَ حَدُّنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ حَدُّنَىٰ يُولُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرُ الْمَرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطلَّقَ مِنْ قُبْلٍ عِدَّتِهَا)) أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطلَّقَ مِنْ قُبْلٍ عِدَّتِهَا)) قُلْتُ: (وَأَرَأَيْتَ قُلْتُ: ((أَرَأَيْتَ وَاسْتَحْمَقَ)).

[راجع: ٤٩٠٨]

7 ٤ - باب تُحِدُّ الْمُتَوَقَّي عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَالَ الرُّهْرِيُّ : لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا الطِّيبَ لأَنْ عَلَيْهَا الْعِدُّةَ. حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بِكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ هَذَهُ الْأَحَادِيثَ النَّلَاثَةَ.

طلاقیں دے دی ہیں تو پھرتمہاری بیوی تم پر حرام ہے۔ یمال تک کہ
وہ تمہارے سوا دو سرے شوہرسے نکاح کرے۔ غیر فتیبة (ابوالجمم)
کے اس حدیث میں لیٹ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ (انہوں نے بیان کیا
کہ) مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر بی آت نے کہا کہ اگر
تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے دی ہو۔ تو تم اسے دوبارہ اپنے
نکاح میں لاسکتے ہو) کیونکہ نی کریم سی تی جائے اس کا حکم دیا تھا۔

### باب مائفنہ سے رجعت کرنا

(۱۳۳۳) ہم سے تجاج نے بیان کیا' کہا ہم سے بزید بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے محد بن سیرین نے بیان کیا' کہا ہم سے بونس بن جیر نے بیان کیا' کہا ہم سے بونس بن جیر نے بیان کیا' کہا ہم سے محد بن سیرین نے بیان کیا' کہا ہم سے بوچھا تو انہوں نے بتالیا کہ ابن عمر بی افتا ہے بوچھا تو انہوں نے بتالیا کہ ابن عمر بی افتا نے بی کریم ما تھیا ہے بوچھا تو اس کے متعلق نبی کریم ما تھیا ہے بوچھا تو آخضرت ما تھیا نے تکم دیا کہ ابن عمر بی آن ابنی بیوی سے رجوع کر لیں' پھر جب طلاق کا صبح وقت آئے تو طلاق دیں (یونس بن جیر نے لیں' پھر جب طلاق کا صبح وقت آئے تو طلاق دیں (یونس بن جیر نے بیان کیا کہ ابن عمر بی آئے ہی شار کیا کہ ابن عمر بی اس طلاق کا بھی شار بیان کیا کہ ابن عمر بی الیا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجا لانے سے عاجز ہویا احتی بو توف ہو (تو کیا طلاق نمیں پڑے گی؟) لانے سے عاجز ہویا احتی بو توف ہو (تو کیا طلاق نمیں پڑے گی؟) باب جس عورت کا شو ہر مرجائے وہ چار مہینے دس دن تک باب جس عورت کا شو ہر مرجائے وہ چار مہینے دس دن تک سوگ منائے۔

زہری نے کما کہ کم عمرائر کی کا شوہر بھی اگر انقال کر گیا ہو تو ہیں اس کے لیے بھی خوشبو کا استعال جائز نہیں سمجھتا کیو نکہ اس پر بھی عدت واجب ہے ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا 'کماہم کو المام مالک نے خبردی' انہیں عبداللہ بن ابی بحرین محمد بن عمرو بن حزم نے' انہیں حید بن نافع نے اور انہیں زیب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنما نے ان تین احادیث کی خبردی۔

٥٣٣٤ قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلتُ عَلَى أُمِّ حَبيبَةَ زَوْجِ النَّبيِّ ﷺ حينَ تُوُفِّيَ ٱبُوهَا ٱبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بطيبٍ فيهِ صُفْرَةٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمٌّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ : اما وا لله مَالي بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله يُحِلُّ الإَمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثُ لَيَالٍ، ۚ إِلاًّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠] ٥٣٣٥ قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخِلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْش حينَ تُولِّقِيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بطيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَا لله مَالِي بالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَر ((لاَ يَعِلُ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَال، إلاَّ

[راجع: ۱۲۸۲]

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

٣٣٦٥ - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ

تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابنتى تُوفِّنَي
عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ الشَّنَكَتْ عَيْنُهَا
أَفْنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لاَ مُولُ الله ﷺ: ((لاَ مُرَّيْنِ أَوْ ثَلاَثًا)). كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنُّ فِي أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنُّ فِي

(۱۳۳۳) زینب رش الله نے بیان کیا کہ میں نبی کریم طی ایکے کی ذوجہ مطہوہ ام حبیبہ رش الله کے پاس اس وقت گی جب ان کے والد ابوسفیان بن حرب رہ الله کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوث تھی ' پھروہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المؤمنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ! مجھے خوشبو کے استعال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ الله الله الله استعال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کاسوگ منائے سوا شوہرکے (کہ اس کاسوگ) چارمینے دس دن کا ہے۔

(۵۳۳۵) حضرت زینب بنی آخیا نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المؤمنین زینب بنت جمش بنی آخیا کے بہال اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعال کی اور کہا کہ واللہ! مجھے خوشبو کے استعال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ ماٹی کیا کو بر سر منبریہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہویہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے 'صرف شو ہر کے لیے چار مینے دس دن کا سوگ ہے۔

(۵۳۳۷) زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنمانے کما کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنما کو بھی یہ کہتے ساکہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری لڑی کے شوہر کا انقال ہو گیا ہے اور اس کی آ تکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے؟ آ تحضرت سل کے آپ نے اس پر فرمایا کہ نہیں ' دو تین مرتبہ را آپ نے یہ فرماتے سے کہ نہیں! پھر آ تحضرت مل کھیا ہے مرتبہ را آپ نے یہ فرمایا کہ بید (شرعی عدت) چار مینے اور دس دن بی کی ہے۔ عالمیت میں تو تمہیں سال بھر سک مینی پھینکنی پڑتی تھی (جب اس من کی ہے۔ عالمیت میں تو تمہیں سال بھر سک مینکنی پھینکنی پڑتی تھی (جب آئیں

الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْس

عدت ہے باہر ہوتی تھی)۔

الْحَوْل)).[طرفاه في : ٥٣٣٨، ٥٧٠٦]. (۵۳۳۵) حميد ني بيان كياكه مين في زينب بنت ام سلمه وي ٥٣٣٧ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا یوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ "سال بھر تک مینگنی چھینکی پراتی تَرْمي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْس الْحَوْل؟ فَقَالَتْ تھی؟" انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کاشوہر زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُولُفِّي عَنْهَا مرجاتا تو وه ایک نهایت تنگ و تاریک کو تفری میں داخل مو جاتی۔ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کااستعال ترک کردیتی۔ یمال وَلَمْ تَمَسَّ طَيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمُّ تك كداس حالت ميں ايك سال كزر جاتا پھركى چوپائ كدھے يا تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارِ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَاثِرٍ فَتَفْتَضُّ كرى يا پرنده كواس كے پاس لايا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے ك بهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بشَيْء إلا مَاتَ، ثُمَّ لياس پر ماتھ چھرتی۔ ايساكم مو تاتھاكه وه كسى جانور پر ماتھ چھروے تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ اور وہ مرنہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے میگئی دی جاتی مَا شَاءَتْ مِنْ طيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ جے وہ کھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعال کر سکتی تھی۔ امام رَحِمهُ الله : مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ مالک سے یوچھاگیا کہ "تفتض به" کاکیامطلب ہے تو آپ نے فرمایا وہ جلْدَهَا. اس کاجسم چھوتی تھی۔

باب عورت عدت میں سرمہ کا استعال نہ کرے
(۵۳۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ
نے کہا ہم سے حمید بن نافع نے ' ان سے زینب بنت ام سلمہ رہی ہے اور نے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انقال ہو گیا ' اس کے لعد اس کی آ تکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ مائی ہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت مائی۔ آنحضرت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت مائی۔ آنخضرت میں) نہ لگاؤ۔ (زمانہ عدت میں) نہ لگاؤ۔ (زمانہ جاہلیت میں) تہمیں بدترین کیڑے میں وقت گزارنا پڑتا تھا ' یا (راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ) برترین گھر میں وقت (عدت) گزارنا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ) برترین گھر میں وقت (عدت) گزارنا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ) برترین گھر میں وقت (عدت) گزارنا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ) برترین گھر میں وقت (عدت) گزارنا کرانا ور وہ اس پر مینگئی تھینگتی (جب عدت سے باہر آتی) پس سرمہ گزرتا اور وہ اس پر مینگئی تھینگتی (جب عدت سے باہر آتی) پس سرمہ نہ لگاؤ۔ یہاں تک کہ چار مینے دس دن گزرجائیں اور میں نے زینب نہ لگاؤ۔ یہاں تک کہ چار مینے دس دن گزرجائیں اور میں نے زینب

٧٤- باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

٣٣٨ - حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوفِي رَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَهَا، فَأَتُوا رَسُولَ الله عَلَيْهَا، فَأَتُوا رَسُولَ الله عَلَيْهَا، فَأَتُوا رَسُولَ الله عَلَيْ فَاسْتَأَذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: ((لاَ تَكُحُلُ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ تَكْحُلُ، فَلا حَوْلًا وَسُولَ عَنْ مَكُثُ فِي شَرِّ أَخْلاسِهَا. أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا. فَإِذَا كَانَ حَوْلًا فَمَوْ كَلْبَ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلاَ حَتِّى تَمْضِي فَمَرً كُلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلاَ حَتِّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)). وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ أَرْبَعَةُ أَمْ سَلَمَةً تُحَدِّثُ عَنْ أُمْ حَبِيبَةً أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:

[راجع: ٥٣٣٦]

٣٣٩ - ((لاَ يَجِلُّ لإَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ اللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاَئَةٍ أَيُّامٍ، إِلاَّ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠]

• ٣٤٥ - حدَّثنا مُسَدَّةٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا مِشْرٌ حَدَّثَنَا مَسْرٌ حَدَّثَنَا مَسَلَمَةُ بَنُ سيرينَ مَسَلَمَةُ بَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سيرينَ قَالَتْ أَمُ عَطِيَّةً : نُهينَا أَنْ نُجِدٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ. [راجع: ٣٠٣]

٨٤ - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

١٩٤١ حدثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَهْابِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ الوَهْابِ حَدُّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ : كُنَّا نُنهَى أَنْ نُحِدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى أَنْ نُحِدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى رَوْجَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطُيْب، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصَبُوعًا، إِلاَّ فَوْبَ عَصْب. وقد رُحص لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ فَوْب عَصْب. وقد رُحص لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحيضِهَا في نُبْذَةٍ فِي البَاعِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحيضِهَا في نُبْذَةٍ مِنْ تَحْسَلُتُ أَنْهَى عَنِ البَّاعِ الْخَنَائِز. [راجع: ٣١٣]

بنت ام سلمہ سے سنا'وہ ام حبیبہ سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم ملٹھ کیا م نے فرمایا۔

(۵۳۳۹) ایک مسلمان عورت جو الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی (کی وفات) کاسوگ تین دن سے ذیادہ منائے سوا شوہر کے کہ اس کے لیے چار مینے دس دن ہیں۔

(۵۳۳۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشرنے بیان کیا کہا ہم سے بشرنے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رہی ہوئے نیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سواکسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائیں۔

باب زمانہ عدت میں حیض سے پاک کے وقت عود کا استعمال کرنا جائز ہے

(۵۳۴۱) جھے سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا'کہاہم سے حماد

بن زید نے بیان کیا' ان سے ایوب نے' ان سے حفصہ نے اور ان

سے ام عطیہ رہی آتھ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کی

میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائیں سوا شو ہر کے کہ اس کے لیے

چار مینے دس دن کی عدت تھی۔ اس عرصہ میں ہم نہ سرمہ لگاتے نہ
خوشبو استعال کرتے اور نہ رنگا کیڑا پہنتے تھے۔ البتہ وہ کیڑا اس سے

الگ تھاجس کا (دھاگا) بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی

اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد عسل کرے تو اس وقت اظفار

کا تھوڑا ساعود استعال کرلے اور ہمیں جنازہ کے بیچے چانے کی ہمی

ممانعت تھی۔

عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا اس لیے منع ہے کہ عورتیں کمزور دل اور بے صبر ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ان سے خلاف شرع امور کاار تکاب ممکن ہے اس لیے شرع شریف نے ابتدا ہی میں عورتوں کو اس سے روک دیا۔ ای لیے عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ ۹ ٤ - باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِیابَ بِابِ سوگ والی عورت یمن کے دھاری دار کپڑے بہن

العَصنب

عتی ہے

٣٤٢ - حدثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدْثَنَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَشْدَ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيْةً قَالَتْ: قَالَ النِّبِيُ اللهِ ((لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدُ فَوْقَ ثَلاَثِ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنْهَا لاَ تَحْدَ فَوْقَ ثَلاَثِ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنْهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ مَصْبُوعًا إِلاَّ تَوْبَ عَصْبِ). [راجع: ٣١٣]

٣٤٣- وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حدثنا هِشَامٌ حَدَّنَنَا حَفْصَةُ حَدَّنَنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ تَمَسُّ طيبًا إِلاَّ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ تَمَسُّ طيبًا إِلاَّ أَذْنَى طُهْرِهَا اذا طهرُت نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَالْحَست وَأَظْفَارٍ. قال ابوعبدا لله: القسط والكست مثل الكافور والقافور.

[راجع: ٣١٣]

(۵۳۳۲) ہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا ان سے حفصہ بن حرب نے بیان کیا ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رہی آؤ نے کہ نبی کریم ملی جانم نے اور ان سے ام عطیہ رہی آؤ نے کہ نبی کریم ملی جانم نہیں کہ تین دون سے زیادہ کی کاسوگ منائے سوا شو ہر کے وہ اس کے لیا اس کے سوگ میں نہ سمرمہ لگائے نہ رنگا ہوا کیڑا پنے مگر یمن کا دھاری دار کیڑا (جو بنے سے پہلے بی رنگا ہوا کیڑا پنے مگر یمن کا دھاری دار کیڑا (جو بنے سے پہلے بی رنگا گیا ہو)

(۵۳۳۳۳) امام بخاری کے شخ انصاری نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے دفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ نے کہ نبی کریم التہ کیا نے منع فرمایا (کسی میت پر) فاوند کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے اور (فرمایا کہ) خوشبو کا استعال نہ کرے 'سوا طمر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا ساعود (قسط) اور (مقام) اظفار (کی خوشبو استعال کر سکتی ہے) ابوعبدالله (حضرت امام بخاری) کتے ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز حضرت امام بخاری) کتے ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز بیں کہ تو اور اور "قافور" دونوں ایک ہیں۔

آ کی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے گر خاوند کے لیے چار مینے دس دن کے سوگ کی اجازت ہے۔ اب مین ہوئے سیسی اور لوگ خود خور کرلیں جو حضرت حسین بڑاٹھ کے نام پر ہر سال محرم میں سوگ کرتے 'سیاہ کپڑے پہنتے اور ماتم کرتے ہوئے اپنی چھاتی کو کوشتے ہیں۔ یہ لوگ یقینا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت فرمائے 'آمین۔ اس سلسلہ میں نی حضرات کو ضرور خور کرنا چاہیے کہ وہ اٹل سنت کے مسلک کے خلاف حرکت کرکے سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ هداهم الله.

باب اور جولوگ تم میں سے مرجائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں "اللہ تعالی کے فرمان (اور سور ہُ بقرہ) بما تعملون خبیر" تک۔ یعنی وفات کی عدت کابیان۔

(۵۳۳۳) جھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو روح بن عبارہ نے خردی کما ہم کو روح بن عبارہ نے خردی کما ہم سے شبل بن عباد نے ان سے ابن الی نجیج نے اور جو اور ان سے مجاہد نے آیت کریمہ والذین یتوفون الخ کینی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جا کیں اور بیویاں چھوڑ جا کیں۔ "کے متعلق کما کہ یہ عدت جو شو ہر کے گھروالوں کے پاس گزاری جاتی تھی ' پہلے

اب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا – إِلَى قَوْلِهِ – بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ﴾.

٩٣٤٤ حدثني إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَبَادَةً حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ هِوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَغْتَدُ

واجب تھی' اس لیے اللہ تعالی نے سے آیت اٹاری والذین يتوفون منکم الخ ایعن "اور جو لوگ تم میں سے وفات یا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں (ان پر لازم ہے کہ) اپنی بیولیوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک (گھرسے) نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ (خود) نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں۔" اس باب میں جے وہ (بیویاں) اینے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالی نے الی بوہ کے لیے سات مینے ہیں دن سال بحرمیں سے وصیت قرار دی۔ اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں تھری رہے اور اگر چاہے (چار مینے دس دن کی عدت) بوری کرکے وہاں سے چلی جائے۔ اللہ تعالی کے ارشاد غیر احواج تک یعنی انہیں نكالانه جائه. البيته اگروه خود چلى جائيں توتم پر كوئي گناه نهيں "كايمي منشاہے۔ پس عدت تو جیسی کہ پہلی تھی'اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن الي تجيح نے اسے مجاہد سے بيان كيا اور عطاء نے بيان كيا كه حضرت ابن عباس بی ان نے کما کہ اس پہلی آیت نے بوہ کو خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کے تھم کو منسوخ کردیا' اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدت گزارے اور (ای طرح اس آیت نے) اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج لینی "انہیں تکالانہ جائے" (کو بھی منسوخ کردیا ہے) عطاء نے کماکہ اگر وہ چاہے تو اپنے (شوہرکے) گھر دالوں کے یمال ہی عدت مرارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے اور اگر جاہے وہاں سے چلی آئے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ فلیس علیکم جناح الخ الین "پس تم پر اس کا کوئی مناه نمیں ، جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں" عطاء نے کما کہ اس کے بعد میراث کا تھم نازل ہوا اور اس نے مکان کے علم کو منسوخ کردیا۔ پس وہ جمال چاہے عدت گزار سکتی

ہادراس کے لیے (شوہر کی طرف سے)مکان کا انظام نہیں ہوگا۔

غْنِدَ أَهْل زَوْجَهَا وَاجَبًا، فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا تَمَامَ السُّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيِّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قُولُ الله تَعَالَى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ، فَإِنْ خُرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أَفَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ وَقَالَ عَطَاء إِنْ شَاءَتْ اعْتَدُّتُ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْل الله ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾ قَالَ عَطَاءً : ثُمَّ جَاءَ الْميرَاثُ فَنسَخَ السُّكْنَى، فَتَغْتَد حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

[راجع: ٣١٥٤]

ا عام مغرین کاب قول ہے کہ ایک سال کی مت کی آیت منوخ ہے اور چار مینے دس دن کی آیت اس کی ہانے ہے اور پہلے اسٹینے سیرین کا یہ سال کی عدت کا تھم ہوا تھا پھر اللہ نے اے کم کر کے چار مینے اور دس دن رکھا اور دو سری آیت اہاری۔ اگر عورت سات مینے ہیں دن یا ایک سال پورا ہونے تک اپنی سرال میں رہنا چاہے تو سرال والے اے نکال نہیں کتے۔ غیرا خراج کا کی مطلب ہے۔ یہ ند بب خاص مجاہد کا ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک سال کی عدت کا تھم بعد میں اڑا ہے اور چار مینے وس دن کا پہلے اور یہ تو ہو نہیں سکنا کہ ناسخ منسوخ سے پہلے اڑے۔ اس لیے انہوں نے دونوں آیتوں میں یوں جمع کیا۔ باقی تمام مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک سال کی عدت کی آیت اس کی ناسخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا تحت اس کی ناسخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا تحم ہوا تھا بھر اللہ نے اسے کم کرکے چار مہینے وس دن رکھا اور دو سری آیت اتاری لینی ادبعہ اشہر وعشوہ والی آیت۔ اب عورت خواہ سرال میں رہے ، خواہ اپ میکے میں اس طرح تین طلاق کے بعد خاوند کے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاوند کے گھر میں مدت پوری کرنا اس وقت عورت پر واجب ہے ، جب طلاق رجی ہو کیونکہ خاوند کے رجوع کرنے کی امید ہوتی ہے۔

٥٣٤٥ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حَدَّفَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ رَبْنَبَ أَبْنَةٍ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بطيبِ سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بطيبِ فَمُسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَالِي بِالطَّيبِ فَمُسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَالِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُ اللهِ وَالْيَوْمِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِي الله وَالْيَوْمِ يَقُولُ : ((لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الله وَالْيَوْمِ الله وَالْيَوْمِ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَمْنَهُ وَعَشْرًا)).

(۵۳۳۵) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الی بکر بن عمرو بن حزم نے بیان کیا' ان سے حمید بن نافع نے بیان کیا' ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب ان کے والدکی وفات کی خبر پنجی تو انہوں نے خوشبو کی خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازؤں پر لگائی پھر کما کہ جھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوا شو ہر کے کہ اس کے بیاح مینے وس دن ہیں۔

[راجع: ۱۲۸۰]

ٹاہت ہوا کہ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے تین دن سے زیادہ ماتم کرنے والی عور تیں ایمان سے محروم ہیں۔ پس ان کو اللہ سے ڈر کر اینے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔

١ - باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِلِهِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ
 لَهَا غَيْرَهُ. ثُمَّ قَالَ : بَعْدُ، لَهَا صَدَاقُهَا.

باب رنڈی کی خرچی اور نکاح فاسد کابیان اور امام حسن بھری رایٹیے نے کہا کہ اگر کوئی شخص نہ جان کر کسی محرمہ عورت سے نکاح کرے تو ان کے در میان جدائی کرا دی جائے گی اور وہ جو کچھ مبرلے چکی ہے وہ اس کا ہو گا۔ اس کے سوا اور کچھ اسے

نہیں ملے گا، پھراس کے بعد کہ اسے اس کامبرمثل دیا جائے گا۔

اکثر علاء کا یمی فتویٰ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو مهر ٹھمرا تھا وہ ملے گا اور بس۔

٥٣٤٦ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ

(۵۳۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'ان سے زہری نے 'ان سے ابو بحر بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابومسعود رہائی نے بیان کیا کہ نی کویم

قَالَ: نَهَى النَّبِي ﴿ عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَخُلُوان الكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيُّ.

اللہ اللہ عنے کتے کی قیت کائن کی کمائی اور زائیہ عورت کے زناکی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔

[راجع: ۲۲۳۷] بیرسب کمائیاں حرام ہیں۔ بعضوں نے شکاری کتے کی تھے درست رکھی ہے۔ اب جو مولوی مشائخ رنڈیوں کی دعوت کھاتے ہیں یا فال تعویز کنٹ کر کے رنڈیوں سے بیہ لیتے ہیں وہ مولوی مشائخ نہیں بلکہ اچھے خاصے حرام خور ہیں وہ پیٹ کے بندے ہیں۔ فاحذروهم ايها المومنون.

> ٥٣٤٧ حدَّثنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ ﴾ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً، وَآكِلَ الرُّبًا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكُسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرينَ.

> > [راجع: ٢٠٨٦]

(۵۳۳۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ بن حاج نے بیان کیا 'کہا ہم سے عون بن الی جحیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نی کریم مان اس کے کودنے والی اور گدوانے والی ا سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی اور آپ نے کتے کی قیمت اور زائیہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والول يرلعنت كي.

فركوره جمله امور باعث لعنت بن الله تعالى برمسلمان كوان سے دور رہنے كى توفق عطاكرے - (آمين)

٥٣٣٨- حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ نَهَى النُّبِيُّ ﷺ، عَنْ كَسْبِ الإمّاء.[راجع: ٢٢٨٣]

(۵۳۲۸) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں محمد بن جحادہ نے' انہیں ابوحازم نے اور انہیں ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زناکی کمائی ہے منع فرمایا۔

حافظ نے کما اگر عدا کوئی محرم عورت مثلاً مال بمن بیٹی وغیرہ سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ ائمہ الله اور المحديث كايى فتوى ب- اس كايه جرم الناسكين بكه اس خم كردينا بى عين الساف ب-

باب جس عورت سے صحبت کی اس کا بورا مرواجب موجانا اور صحبت کے کیا معنی ہیں اور دخول اور مساس سے پہلے طلاق دے دين كاحكم (جماع كرنايا خلوت بوجانا) ٢٥- باب الْمَهْر لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُول وَالْمسيس

الل كوفد كتے ہیں كد محض خلوت ہو جانے سے ہى مرواجب ہو جاتا ہے جماع كرے يا ندكرے۔ امام شافعى كا فتوى بيہ ہے كد مر جب بی واجب مو گاجب جماع کرے میں قرین قیاس ہے۔

٣٤٩ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا اسْمَاعيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرُقَ نَبِي اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخُوَيْ بَنِي

(۵۳۱۲۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی' انہیں ابوب سختیانی نے اور ان سے سعد بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر جی فیاسے ایسے فیحض کے بارے میں سوال کیاجس نے اپنی بیوی پر تھت لگائی ہو تو انہوں نے کما کہ نبی كريم

الْعَجْلاَن وَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا مَنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا قَالِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا قَالُ : أَيُّوبُ. فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فَهَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فِي الْحَديثِ شَيْءٌ لا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: فِي الْحَديثِ شَيْءٌ لا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي قَال: ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ)).[راجع: ٣١١]

التالیج نے بی عجلان قبیلہ کے میاں ہوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے 'تو کیا وہ رجوع کرے گا؟ لیکن دونوں نے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن دونوں نے بھر توبہ سے انکار کیا۔ پس آنخضرت سل اللہ ان میں جدائی کرا دی۔ ابوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے ان میں جدائی کرا دی۔ ابوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یمال حدیث میں ایک چیز اور ہے میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ (تہمت لگانے والے) شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال (مہر) دلوا دیجے۔ آنخضرت مل اللہ نے اس پر فرمایا کہ وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا۔ اگر تم سے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہوا ور آگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اولی کچھ نہ ملنا چاہئے۔

تہ بیر مرتے کے لفظ دخلت بھا سے نکلا کہ جماع سے مہرواجب ہوتا ہے کیونکہ دو سری روایت میں لفظ بما استحللت من فرجھا استحلات من فرجھا سند کی ہوتا تو اس کو سال موجود ہے۔ اگر وہ مرد اس عورت سے صحبت نہ کر چکا ہوتا تو بے شک اگر اس نے سارا مہرادا کر دیا ہوتا تو اس کو اس میں سے پچھ لینی نصف واپس ملتا آخری جملہ کا مطلب ہے کہ تو نے اس عورت سے صحبت بھی کی پھر اسے بدنام بھی کیا۔ اب مال مہر کا سوال ہی کیا ہے؟ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام میں عورت کی عزت کو خاص طور پر معحوظ رکھا گیا ہے۔ اپنی عورت پر جھوٹا الزام لگانا اس کے شوہر کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔

# ٣٥- باب الْمُتْعَةِ لِلتَّي لَمْ يُفْرَضْ لَهُ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ الله تَعَالَى :

﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً - إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونُ بَصِيرٌ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ وِلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حِقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ النّبِيُ الله لَكُمْ النّبِي لَيْتِنُ الله لَكُمْ النّبِي الله لَكُمْ النّبِي لَعَلَيْهُ وَلَمْ يَذْكُو النّبِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلْقَهَا زَوْجُهَا.

## باب عورت کوبطور سلوک کچھ کیڑایا زبوریا نفتر دیناجب اس کامہرنہ ٹھہرا ہو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے

سورہ بقرہ میں فرمایا لا جداح علیکم یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان پویوں کو جنہیں تم نے نہ ہاتھ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مرمقرر کیا ہو طلاق دے وو تو ان کو پچھ فائدہ پنچاؤ ارشاد "بما تعملون بصیر" تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورت میں فرمایا طلاق والی عور توں کے لیے دستور کے موافق دینا پر ہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم سمجھو" اور لعان کے موقع پر 'جب عورت کے شو ہرنے اسے طلاق دی تھی تو نی کریم ملی ہے متاع کاذکر نہیں فرمایا تھا۔

تو لعان والی عورت کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے یہ مرکے علاوہ کی بات ہے۔

• ٥٣٥ حدُّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ لِلْمُتَلاَعِيَّنِ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ لِلْمُتَلاَعِيَّنِ: ((حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي. قَالَ: ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَلَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَلَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَلَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَلَ قَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ فَوْ بَمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا).

(۵۳۵۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے ابن عمر شی شائل نے کہ نبی کریم سٹی کیا نے لعان کرنے والے میال بیوی سے فرمایا کہ تہمارا حساب اللہ کے یمال ہوگا۔ تم میں سے ایک تو یقینا جھوٹا ہے۔ تہمار ہے لینی (شو ہر کے) لیے اسے (بیوی کو) ماصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شو ہر نے عرض کیایا رسول اللہ! میرا مال؟ آنحضرت سٹی کیا نے فرمایا کہ اب وہ تہمارا مال نہیں رہا۔ اگر تم نے اس کے متعلق سے کما تھا تو وہ اس کے بدلہ میں ہے کہ تم اس کی شرمگاہ اپنے لیے طال کی تھی اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت کائی تھی تب تو اور زیادہ تجھ کو پچھ نہ ملنا چاہیے۔

[راجع: ٥٣١١]

متعہ سے مراد فائدہ پنچانا اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ حنیہ کا قول ہے کہ یہ متعہ اس عورت کے لیے واجب ہے جس کا مہر

مترر نہ ہوا ہو اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے۔ بعضوں نے کما کہ طلاق والی عورت کو متعہ دینا چاہئے۔ بعضوں
نے کما کہ کس کے لیے متعہ دینا واجب نہیں۔ امام بخاری کا میلان قول اول کی طرف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حنیہ کا فتوئی ہے کہ الیک عورت کو بھی ضرور پچھ نہ پچھ دینا چاہئے جو ممرکے علاوہ ہو۔ بمرطال عورت سلوک کی مشتق ہے۔ الجمد لللہ کہ کتاب النکاح والطلاق آج بتاری ملائی اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور علاء کاملین سے امال کا طلب گار ہوں۔

کتاب النکاح کو ختم کرتے ہوئے بعض الفاظ جو کئی جگہ وارد ہوئے ہیں۔ ان کی مزید وضاحت کرنی مناسب ہے جو درج ذیل ہیں۔ خطع : یہ لفظ انخلاع سے مشتق ہے۔ جس کے معانی نکال کر پھینک دینے کے ہیں اور شریعت میں اس عقد کو کہتے ہیں جو میال بیوی کے درمیان مال و متاع یا زمین وغیرہ دے کر بیوی اپنے شو ہر سے رستگاری حاصل کر لے اور علیحدہ ہو جائے۔ گویا یہ عورت کی طرف سے مرد سے جدائی ہوتی ہے۔

ظممار : بوی کو یا بوی کے کسی ایسے عضو کو جس کی نظیرے پوری عورت کی ذات تعبیر کی جائے۔ مال ' بهن یا وہ عورت جس کے نکاح جائز نہیں تثبیہ دی جائے مثلاً بوی سے مرد کمہ دے کہ تو میری مال جیسی ہے یا میری بهن کی پشت جاس صورت میں مرد پر کفارہ لازم آتا ہے۔ (لفظ متعہ سے یہال جدا ہونے والی عورت کو کچھ نہ کچھ مالی مدد دینا مراد ہے)

لعان : کے یہ معنی ہیں کہ مرد انی ہوی کو زنا ہے متم کرے لیکن اس کے پاس اس امری شمادت نہیں اور عورت اس سے انکار کرتی ہو تو اس صورت میں لعان کا تھم دیا جائے پہلے مرد کو چار مرتبہ قتم کھائی جائے کہ میں خداکی قتم کھاکر شمادت دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کما ہے وہ بالکل بچ ہے۔ پانچویں مرتبہ قتم کے ساتھ یہ بھی کے کہ اگر میں یہ بات جموث کمہ رہا ہوں تو جھ پر اللہ کی است ہو۔ اس کے بعد عورت بھی قتم کھاکر یہ کھاکر ہے کہ اس نے جو تھت جھ پر لگائی ہے وہ بالکل جموث ہے اور پانچویں مرتبہ قتم کھاکر یہ کے کہ اگر میں جموثی ہوں تو جھ پر خدائی لعنت ہو۔ اس لعان کے بعد مرد عورت میں جدائی ہو جاتی ہے۔

ایلاء : لغت میں قتم کھالینے کو کہتے ہیں کہ وہ بوی سے ایک خاص مرت تک جماع نہ کرے گا۔ اس کا بھی کفارہ دینا واجب

# و 99 کی بیان کی کا بیان

ہوتا ہے۔ ایلاء کی آخری مدت چار ماہ ہے۔ پھر خاوند پر لازم ہو گا کہ یا تو اس فتم کو تو ڑ دے اور عورت سے ملاپ کر لے ورنہ طلاق دے کر جدا کر دے۔ واحد دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

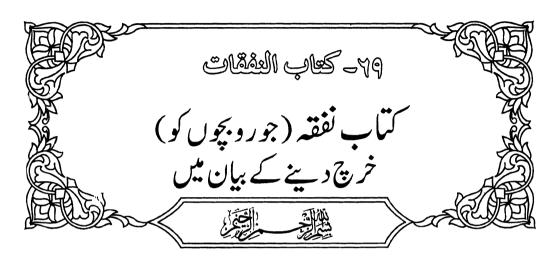

١- باب فَصْلُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلْكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ الْحَسَنُ : الْعَفْوُ الْفَضْلُ.

## باب جورو بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت

اور الله في سوره بقره مين فرمايا كه ال يغمر! تجه سے پوچھتے ہيں كيا خرج كريں؟ كمه دوجو في رہے۔ الله اس طرح دينے كا حكم تم سے بيان كرتا ہے اسلم كه تم دنيا اور آخرت دونوں كے كاموں كى فكر كرو۔"

اور حضرت امام حسن بھری نے کہااس آیت میں عفو سے وہ مال مراد ہے جو ضروری خرچ کے بعد کی رہے۔

پس آیت کامطلب یہ ہے کہ بچوں عزیزوں کو کھلاؤ پلاؤ جو فالتو نج رہے اسے غرباء پر خرج کر کے آخرت کماؤ۔

(۵۳۵۱) ہم سے آدم بن آئی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن فابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن برید انساری سے سنا اور انہوں نے ابومسعود انساری بناتی سے (عبداللہ بن برید انساری نے بیان کیا کہ) میں نے ان سے بوچھا کیا تم اس حدیث کو نی کریم ملتی ہے سے روایت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بال ۔ نی کریم ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا تھم ادا کرنے کی نیت سے خرج میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا تھم ادا کرنے کی نیت سے خرج

٥٣٥١ حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ فَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدَ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا

كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)).

٧٥٣٥- حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِالِكٌ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ هُمُ قَالَ: ((قَالَ الله: أَنْفِقْ يَا ابْنُ آدَمَ، أَنْفِقْ عَلَيْك)). [راجع: ٤٦٨٤]

(۵۳۵۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا' اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! تو خرج کر تو میں تجھ کو دیئے جاؤں گا۔

كرے تواس ميں بھي اس كوصدقے كاثواب ملتاہے۔

آئی ہیں۔ کی بیری کرنے سے گھر والوں پر خرچ کرنا پھر دیگر غرباء کو دینا مراد ہے۔ خرچ ہو گا تو آمدنی کا بھی فکر کرنا پڑے گا۔ پس بندہ المیسی مطلب ہے۔

(۵۳۵۳) ہم سے یکی بن قرعہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ثور بن زید نے 'ان سے ابوالغیث (سالم) نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھی نے فرمایا ' بیواوَں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جماد کرنے والے کے برابر ہے 'یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے 'یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔

خدمت خلق کتابرانیک کام ہے اس حدیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اللہ توفق وے 'آمین۔

 مُوسِهِ حَدَّثنا يَخْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُوَيَرَةَ قَالَ: ((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَانِمِ اللَّيْلِ الصَّانِمِ النَّهَارَ)).

[طرفاه في : ٢٠٠٠، ٢٠٠٠].

ضرمت على النابرا بيك الم الم الم مديث من الله عن الم مديث المفيّان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن المفيّان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعودني وأنا مريض بمكّة، فقلت : لي مال أوصى بمالي كُلّم قال: ((لا)) قلت : فالنّلث فالشّطر قال: ((لا)) قلت فالشّطر ((النّلث، والنّلث كنير، أن تدع وركتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك النّاس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدَقة، حتى اللّقمة ترفعها في في المرأتيك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس المرأتيك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس

وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ).

اٹھاؤ کے اور امید ہے کہ ابھی اللہ تہمیں زندہ رکھے گا'تم سے بہت ے لوگوں کو نفع ہنیجے گا اور بہت ہے دو سرے ( کفار) نقصان اٹھائیں

آنخضرت مٹی کیا نے جیسی امید ظاہر فرمائی تھی' اللہ نے اس کو پورا کیا۔ سعد بن ابی و قاص بڑاتھ وفات نبوی کے بعد مدت وراز تک زندہ رہے۔ عراق کا ملک انہوں نے ہی فتے کیا۔ کافروں کو زیر کیا اور وہ مرتوں عراق کے حاکم رہے۔ صدف دسول الله صلی الله علیه و سلم۔ سعد بڑاٹھ عشرہ مبشوہ میں سے ہیں۔ ۱۷ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور کچھ اوپر ستر سال کی عمریائی اور سنہ ۵۵ هيل انتقال جوا- مروان بن تحكم في نماز جنازه پرهائي اور مدينه طيبه ميل دفن جوئ وسك رضى الله عنه وارضاه وعنا اجمعين

باب مرد پر بیوی بچوں کا خرچ دینا ٢- باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ الْعِيَال

اس طرح نانا نانی و دادا و دادی کا خرج جب وه محتاج مول و اس طرح این غلام لوندی کا مرجو دن گزر جائیس ان کا خرچه دینا واجب نسیں۔ یمال تک کہ بیوی کا بھی چھوڑے ہوئے دنوں کا خرچہ دینا واجب سیں ہے۔

> ٥٣٥٥ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص حدَّثناً ابى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَني أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَني وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَني. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْني وَاسْتَعْمِلْني. وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟)) فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله قَالَ: لا هَذَا مِنْ كيسِ أبي هُرَيرَةً.

[راجع: ١٤٢٦]

٥٣٥٦ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

(۵۳۵۵) ہم سے عمرو بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا'ان سے اعمش نے بیان کیا'ان سے ابوصالح نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے حضرت ابو ہررہ والتہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ نمی ملڑھیا نے فرمایا سب سے بمترین صدقہ وہ ہے جے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے اور ہر حال میں اویر کا ہاتھ (دینے والے کا) ینیچ کا (لینے والے کے) ہاتھ سے بهترہے اور (خرچ کی) ابتدا ان سے کرو جو تهاری تکسبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے۔ غلام کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کمہ سکتاہے کہ مجھے کھانا کھلاؤیا کسی اور یر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کمااے ابو ہریرہ بٹاٹھ کیا(یہ آخری ککڑا بھی) کہ جورو کھی ہے آخر تک۔ آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ سے سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ بیر ابو ہریرہ رہا تھا کھ خود اپنی سمجھ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے بعد انسانی حقوق میں اپنے والد اور جملہ متعلقین کے حقوق کا ادا کرناسب سے بڑی عبادت ہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے سعید بن عفیرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' ان سے سعید بن المسیب نے اور

ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ، مَا كَانَ مِنْ ظَهْرِ غِنِّى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)).

[راجع: ١٤٢٦]

ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بهترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور ابتداان سے کروجو تمہاری گرانی میں ہیں جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو

میں ہے۔ لینی اپنے اہل و عیال اور جملہ متعلقین اور مزدور وغیرہ جن کا کھانا تم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرابت دار بھی جو غرباء و مساکین ہوں پہلے ان کی خبر گیری کرنا دیگر فقراء و مساکین پر مقدم ہے۔

باب مرد کااپنی بیوی بچوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کرنا جائز ہے اور جو رو بچوں پر کیوں کر خرچ کرے اس کابیان جائز ہے اور جو رو بچوں پر کیوں کر خرچ کرے اس کابیان ان ہے ابن عیبینہ نے کہا کہ جھ سے معمر نے بیان کیا کہ ان سے ثوری ان سے ابن عیبینہ نے کہا کہ جھ سے معمر نے بیان کیا کہ ان سے ثوری نے گھر نے پوچھا کہ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بحر کایا سال سے کم کا خرچ جمع کر لے۔ معمر نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث حضرت ابن شماب نے ہم سے بیان کی تھی ان سے مالک بن اوس نے اور ان سے حضرت عمر خالتہ نے کہ نبی کریم ساتھ کے مالک بن اوس نے اور ان سے حضرت عمر خالتہ نے کہ نبی کریم ساتھ کے سال بحر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔

[راجع: ۲۹۰٤]

ای سے باب کا مطلب عاصل ہوا۔ یہ جمع کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ انظامی معاملہ ہے اور اہل و عمال کا انظام خوراک وغیرہ کا کرنا مرد پر لازم ہے۔

٥٣٥٨ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّنَنا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّنَنا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَني مَالِكُ بْنُ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ذَكْرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ دَخُلُتُ عَلَى عُمَرَ إِذْ مَالِكَ : انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ

(۵۳۵۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ جھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے ایٹ بان سے ابن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ جھے مالک بن اوس بن حد فان نے خبردی (ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ) محمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا۔ اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں پنچاور ان سے یہ حدیث پوچھی۔ مالک نے جھ سے بیان کیا کہ میں عمر بناتھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان برفاء ان کیا کہ میں عمر بناتھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان برفاء ان

کے پاس آئے اور کماعثان بن عفان عبدالرحن 'زیداور سعد میکنیم (آپ سے ملنے کی) اجازت چاہتے ہیں کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر بناٹھ نے کہا کہ اندر بلالو۔ چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ رادی نے کما کہ پھریہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کرکے بیٹھ گئے۔ برفاء نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر بڑھٹر سے آکر کما کہ ہے؟ عمر والحد نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کما۔ اندر آکران حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عباس بواٹھ نے کما' امیرالمؤمنین میرے اور ان (علی رفاقته) کے درمیان فیصله کر د بجئے۔ دو سرے صحابہ عثان بواللہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کماکہ امیرالمؤمنین ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات د بجئے۔ عمر والت نے کما جلدی نہ کرویں الله کی قتم دے کرتم سے یوچھا ہوں جس کے حکم سے آسان و زمین قائم ہیں کیا تہیں معلوم ہے کہ رسول الله مالي الله عن فرمايا ہے جمارا كوئى وارث نسيس جو تا ،جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وفت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے ، حضور اكرم مليكيم كا اشاره خود اين ذات كى طرف تھا۔ صحابہ نے كما كه آنخضرت ملتُليم نے بيد ارشاد فرمايا تھا۔ اس كے بعد عمر بناتي على اور عباس مین الله کی طرف متوجه موے اور ان سے بوچھا میں الله کی فتم دے كر آپ سے يوچھا مول كيا آپ لوگوں كو معلوم ہے كه رسول الله بالله الله الماد فرمايا تقاء انهول نے بھی تصدیق کی کہ آمخضرت ملی اللے اللہ نے واقعی میہ فرمایا تھا۔ پھر عمر بناتی نے کما کہ اب میں آپ سے اس معاملہ میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول آخضرت ملی کی سوااس میں ہے کسی دو سرے کو پچھ نہیں دیا تھا۔ الله تعالى نے ارشاد فرمایا تھا۔ ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدیر۔ "اس لیے یہ (عار خس) خاص آپ کے لیے تھے۔ اللہ کی فتم آنخضرت ملٹالیا نے تنہیں نظرانداز کرکے اس مال کو اپنے لیے خاص

أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ وَالزُّهَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتُأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَذِنْ لَهُمْ. قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا. ثُمُّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا. فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمًا وَجَلَسًا. فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ، اقْض بَيْني وَبَيْنَ هَٰذَا فَقَالَ الرُّهُطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : يَا أميرَ الْمُؤْمِنينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوا. أنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكِّنَا صَدَقَةٌ) يُريدُ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله، هَلْ تَعْلَمَان أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِك؟ قَالاً: قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرَ: إِنَّ الله كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَال بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ الله ﴿ مَا أَفَاءً الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ -إِلَى قَوْلِهِ – قَديرٌ﴾ فَكَانَتُ هَذَا خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالله مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بهَا

نہیں کرلیا تھا اور نہ تمہارا کم کرکے اسے آنحضرت مالیا نے اپنے ليے رکھاتھا' بلکہ آخضرت ملی اللہ المخضرت ملی اللہ علیہ میں اس کی تقسیم کی آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں سے آپ ایٹ گھروالوں کے لیے سال بمركا خرچ ليتے اور اس كے بعد جو باقى بچتا اسے اللہ كے مال كے مصرف ہی میں (مسلمانوں کے لیے) خرچ کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی بھراسی کے مطابق عمل کیا۔ اے عثمان! میں تہمیں اللہ کی فشم دیتا ہوں 'کیا تہیں یہ معلوم ہے؟ سب نے کما کہ جی ہاں ' پھر آپ نے علی اور عباس ای اور عباس اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تہمیں یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ پھر الله تعالى نے اپنے نبى كى وفات كى اور ابو بكر والله خد كماك ميں رسول الله النام الله الما كا خليفه مول - چنانچه انهول نے اس جائيداد كوايے قبضه ميں لے لیا اور حضور اکرم ملٹی ایم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔ علی اور عباس جہ کے کا طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کما' آپ دونوں اس وقت موجود تھ' آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بمر بناتھ نے ایباہی کیا تھا اور الله جانا ہے کہ ابو بکر بڑاتھ اس میں مخلص 'محاط و نیک نیت اور صیح رائے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھراللہ تعالی نے ابو بكر والتر كي بهي وفات كي اور اب مين آنخضرت ملتي يا اور ابو بكر والتر كا جانشین موں۔ میں دو سال سے اس جائیداد کو اینے قبضہ میں لئے ہوئے ہوں اور وہی کر ا ہول جو رسول الله طالج الله اور ابو بكر والله نے اس میں کیا تھا۔ اب آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں' آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کامعاملہ بھی ایک ہے۔ آپ (عباس بھاتھ) آئے اور مجھ سے اپنے بھیتیج (آنحضور ملی ایم) کی وراثت کامطالبہ کیااور آپ (علی بخاشنہ) آئے اور انہوں نے این بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکہ کامطالبہ کیا۔ میں نے آپ دونوں سے کما کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ جائداد دے سکتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر الله کاعمد واجب ہو گا۔ وہ بیر کہ آپ دونوں بھی اس جائیداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول الله طافی نے رکھا تھا،جس

عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثُّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ منها هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بالله، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاس : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ ؟ قَالاً : نَعَمْ. ثُمَّ تُوُفِّيَ الله نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر فَعَمِلَ فيهَا بمَا عَمِلَ بهِ فيهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمَا حَينَئِذٍ وَٱقْبَلَ عَلَىعَلِيٌّ وَعَبَّاس تَزْعُمَان أَنَّ أَبَا بَكْر كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تُونِّي الله أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن أَعْمَلُ فيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوبَكُو ثُمُّ جِنْتُمَاني وكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُ كُمَا جَميعٌ، جنْتَني تَسْأَلُني نَصيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أبيهَا، فَقُلْتُ : إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ لِتَعْمَلاَن فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَبِمَا عَمِلَ بِهِ فَيْهَا أَبُو بَكُر وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فيهَا مُنْدُ وَلِيتُهَا، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَاني فيهَا. فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ فَقَالَ. الرُّهْطُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسَ فَقَالَ: كَمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِك؟ قَالاً : نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَان مِنَّى قَضَاءَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَوَ الَّذي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السُّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضى فيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفيكُماَهَا.

[راجع: ۲۹۰٤]

کے مطابق ابو بکر رہالتہ نے عمل کیا اور جب سے میں اس کا والی ہوا ہوں' میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھااور اگریہ شرط منظور نہ ہو تو پھر آپ جھے سے اس بارے میں گفتگو چھو ژدیں۔ آپ لوگول نے کما کہ اس شرط کے مطابق وہ جائیداد ہارے حوالہ کر دو اور میں نے اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالہ کردیا۔ کیون عثمان اور ان كے ساتھيو! ميں آپ كواللہ كى فتم ديتا موں ميں في اس شرط بى يروه جائداد على اور عباس ميئة اك قبضه مين دى ہے نا؟ انہول نے كماكه جی ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کمامیں آپ حضرات کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیامیں نے آپ دونوں کے حوالہ وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟ دونوں حضرات نے فرمایا کہ جی ہاں۔ بھر عمر بناتھ نے فرمایا کیا آپ حضرات اب اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قتم ہے جس کے تھم سے آسان و زمین قائم ہیں اس کے سوامیں کوئی اور فیصلہ قیامت تك سيس كرسكا۔ اب آپ لوگ اس كى ذمه دارى بورى كرنے سے عاجز بیں تو مجھے واپس کر دیں میں اس کا بھی بندوبست آپ ہی کرلول

طرح یہ جائیداد تم دونوں میں تقتیم کر دول یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم سب کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ مانچا کا ارشاد ہے لا مودث مانر کنا صدفة ہمارا ترکہ ایک صدقہ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص وارث نہیں ہو سکیا۔

### باب اور الله تعالى نے سور ا بقرہ میں فرمایا ہے

اور مائیں اینے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دوسال (یہ مدت)اس کے ليے ہے جو دودھ كى مدت بورى كرناچاہے" ارشاد 'بما تعملون بصير تك. اور سورهٔ احقاف مين فرمايا "اور اس كاحمل اور اس كا دوده چھوڑنا تمیں میینوں میں ہو تاہے" اور سور ہَ طلاق میں فرملیا اور اگر تم میاں بیوی آبس میں ضد کرو کے تو بچے کو دودھ کوئی دو سری عورت يلائے گى۔ وسعت والے كو خرچ دودھ بلانے كے ليے ائى وسعت

٤ - باب وَقَالَ الله تَعَالَى

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَقَالَ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْرًا﴾ وَقَالَ ﴿ وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَجْرَى، لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُلبِرَ عَلَيْهِ

کے مطابق کرنا چاہیے ادر جس کی آمنی کم ہواسے چاہیے کہ اسے اللہ نے جتنادیا ہواس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "بعد عسر یسوا" تک اور بونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے کہ مال اس کے بچہ کی وجہ سے باپ کو تکلیف پنچائے اور اس کی صورت میہ ہے مثلاً کہ ماں کمہ دے کہ میں اسے دودھ نسیں بلاؤں گی حالا تکہ اس کی غذا بیج کے زیادہ موافق ہے۔ وہ بچہ پر زیادہ مریان ہوتی ہے اور دوسرے کے مقابلہ میں بچہ کے ساتھ وہ زیادہ لطف و نرمی کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے جائز شیس کہ وہ بچہ کو دودھ بلانے سے اس وقت بھی انکار کر دے جبکہ بچہ کا والد اسے (نان و نفقہ میں) اپنی طرف سے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جو الله نے اس بر فرض کیا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ باپ اپنے بچہ کی وجہ سے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت بیہ ہے مثلاً باپ مال کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کی دوسری عورت کو دودھ بلانے کے لیے مقرر کرے۔ البتہ اگر مال اور باپ اپنی خوشی سے کسی دو سری عورت کو دودھ بلانے کے کیے مقرر کریں تو دونوں پر کچھ گناہ نه ہو گااور اگر وہ والد اور والدہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورہ سے بچه کا دوده چهرانا چابین تو پھر ان بر کچھ گناه نه ہو گا (گو ابھی مدت رخصت باقی ہو) فصال کے معنی دودھ چھڑانا۔

رِزْقُهُ إِلَى قَرْلِهِ ﴿ الْمُعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ وَقَالَ يُونُسُ : عَنِ الزُّهْرِيِّ : نَهَى الله تَعَالَى أَنْ تُصَارُّ وَالِدَةِ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَعَالَى أَنْ تُصَارُّ وَالِدَةِ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ لَهُ عِلْدَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها فِي نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُصَارُ بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ فَلِمْ مُنْعَهَا أَنْ يُصْرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا مُنْ مُرْضِعَة ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا مُنْ مُنْ عَلِيهِ فَلَا مُنْ يَسْتَوْضِعًا عَنْ طِيبِ فَلَا مُنْ مُنْ مَرَاطٍ فَلَا مُنْ أَرَادًا فِصَالاً فَلْ مَنْ مَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَنْ عَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ خَنَاحَ عَنْ عَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ خَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ مُعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَامُهُ وَالْمَهُ وَالْمَامُهُ وَلَا اللهُ فَطَامُهُ الْمُنْ الْمُنَافِرِ الْمِلْهِ الْمِلْهُ وَلَا اللهُ فَطَامُهُ الْ اللهُ الْمُلَامُ الْمَامُلِهُ الْهُ فَلَامُهُ الْمُعْمَامُونَ اللهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُنْ اللهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُنْ اللهُ الْهُمُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُلْعِلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْعُلُولُ اللهُ الْمُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الم

اب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زُوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

باب کسی عورت کاشو ہراگر غائب ہو تواس کی عورت کیو نکر خرچ کرے اور اولاد کے خرچ کابیان خرچ دینے کا بیان

اگر خادند کمیں چلاگیا ہو اور اس کا پتہ معلوم ہو تو عورت اپنے شرکے قاضی کے پاس جائے وہ اس شرکے قاضی کو لکھ کر سیسی جمال اس کا خادند ہو عورت کا خادید ہو جیسا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے کہ قاضیوں کو مطلق

افتیار نمیں ہے تو عورت اپنے شرکے قامنی کو اطلاع دے اور وہ نکار فنح کرا دے۔ رویانی نے کہا کہ اس پر فتوئی ہے اگر خاوند کا بالکل پھ نہ ہو جب بھی قامنی نکاح کو فنخ کرا سکتا ہے۔ ای طرح اگر خاوند مفلس ہو اور نان نفقہ نہ دے سکتا ہو شافیہ اور اہلحدیث کا یک تول ہے اور حنیہ نے جو ند بب افتیار کیا ہے وہ عورتوں پر صریح ظلم ہے اور تکلیف مالا بطاق ہے اور اس زمانہ میں کوئی عورت اس پر نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مفلس ہو یا غائب ہر حال میں عورت صبرے بیٹی رہے۔ البتہ اس کے نام پر قرض لے کر کھا سمتی نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مقلس ہو یا غائب ہر حال میں تورانداروں کو بھی بغیر گروی کے کوئی قرض نہیں دیتا (وحیدی)

١ نلة أخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 ١ نلة أخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَني
 عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ :
 جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ
 الله إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيك، فَهَلْ عَلَيُّ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ اللّذي لَهُ عِيَالَنَا. قَالَ:
 ﴿لَا لِلّا بِالْمَعْرُوفِ)› [راجع: ٢٢١١]

(۵۳۵۹) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں یونس بن بزید نے انہیں ابن شاب نے انہیں عروہ نے خبردی اور ان سے عائشہ رہی ہوائی نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ رہی ہو کیں اور عرض کیا یارسول اللہ! ابوسفیان (ان کے شوہر) بہت بخیل ہیں اور عرض کیا یارسول اللہ! ابوسفیان (ان کے شوہر) بہت بخیل ہیں اور عرض کیا کیا ہے اس میں کوئی گناہ ہے آگر میں ان کے مال میں سے (اس کے پیٹھ چیچے) اپنے بچول کو کھلاؤں؟ آخضرت مان کیا میات موالی کہ نہیں کین دستور کے مطابق ہونا

عاہیے۔

این مدے زیادہ نہ ہو تاکہ خیانت کا جرم عائد نہ ہو سکے۔

• ٥٣٦٠ حدثنا يَخْيَى حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي الله قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةَ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ)).

[راجع: ٢٠٦٦]

(۵۳۷۰) ہم سے یکیٰ بن موئی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمربن راشد نے ان سے ہمام بن عیبینہ نے کما کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ساکہ نبی کریم میں ہے او فرایا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے عکم کے بغیر (دستور کے مطابق) اللہ کے راستہ میں خرچ کردے تو اسے بھی آدھا تواب

لماہے۔

یہ جب ہے کہ عورت کو مرد کی رضامندی معلوم ہو۔ اگر عورت دیانت دار نہیں ہے تو ایسے خرچ کے لیے اسے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آیت ﴿ فَالصّٰلِحَتُ فَیْفَتْ حَفِظتْ لِلْفَنِ ﴾ (النساء: ٣٣) میں حفظ الله سے یہ امر ظاہر ہے۔

باب عورت کااپنے شوہرکے گھرمیں

کام کاج کرنا۔

٦- باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ في بَيْتِ
 زَوْجهَا

الین وی کام کاج جو عورتوں کے معمول میں ہیں جیسے آٹا گوند هنا' پینا' گھر میں جھاڑو دینا' کھانا پکانا وغیرہ یہ کام بھی عورت پر میں میں اس بھر ہو جو کام عورت اپنے مال باپ کے گھر میں کرتی اس دقت واجب ہے جب خاوند مختاج ہو' کو عورت اپنے گھر انے کی امیر ہو جو کام عورت اپنے مال باپ کے گھر میں کرتی

تھی وی خاوند کے گھر میں کرے۔ امام مالک نے کہا کہ عورت گھر کے کام کاج پر مجبور کی جائے گی گو وہ اپنے خاندان کی امیر ہو بشرطیکہ خان جا تھی کردہ سے ان میں غلام ن کم سکر

خاوند مخاجگی کی وجہ سے لونڈی غلام نہ رکھ سکے۔ ٥٣٦١– حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةً قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةً. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ قَالَ: فَجَاءُنَا وَقَلْدُ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَلَـهَبُّنَا نَقُومُ فَقَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمَا)) فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدُ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي. لَقَالَ ((أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْر مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إَلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحًا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وألحمدًا ثَلاَثًا وَثَلاثينَ وَكَبُّرا أَرْبَعًا وَثَلاثينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ)).

[راجع: ٣١١٣]

(۵۳۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے شعبہ نے 'کما کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا' ان سے ابن الی لیال ن ان سے علی روائن نے بیان کیا کہ فاطمہ وہ اُن اُن کی مریم مالی کے خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پینے کی وجہ ے ان کے باتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آنخضرت ملی کی پاس کچھ غلام آئے ہیں لیکن آنخضرت ملی کیا ہے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لیے عائشہ ری اوات نہ ہو سکی۔ اس ا آب تشریف لائے تو عائشہ رہی تھانے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی والله في بيان كياكه كم حضور اكرم النيام مارك يمال تشريف لات (رات کے وقت) ہم اس وقت اپنے بسروں پرلیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے ای طرح رہو۔ پھر آنحضور مٹائیم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پید پر محسوس کی 'پھر آپ نے فرمایا' تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے 'کیامیں تہیں اس سے بمترایک بات نہ بتادوں؟ جب تم (رات کے وقت) اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو ۲۳ مرتبه سجان الله "٣٠ مرتبه الحمدلله اور ٣٨ مرتبه الله اكبريزه لياكرو يه تهمارے ليے لوندي غلام سے بهتر ہے.

آ الله تم کو کام کاج کی طاقت دے گا اور خاوم کی حاجت نہ رہے گی۔ جب گخت جگر رسول الله ما پہلے کی یہ حالت ہے تو دو سری کر میں اللہ علی کی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کی کیا حقیقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی خاندانی سمجھ کر گھر یلو کام کاج کو اپنے لیے عار سمجھیں۔

#### باب عورت کے لیے خادم کامونا

(۵۳۹۲) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے معیداللہ بن ابی یزید نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن ابی لیل سے سنا کیا انہوں نے عبداللہ بن ابی لیل سے سنا ان سے حضرت علی بن ابی طالب بڑا تھ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ وہی تھا ان سے حضرت علی بن ابی طالب بڑا تھ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ وہی تھیں اور آپ سے ایک رسول اللہ ملی تھیں اور آپ سے ایک

٧- باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ
 ٥٣٦٢ - حدثنا الْحُميْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ

مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي

لَيْلَى يُحَدُّثُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ

فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيِّ ﴿ تَسْأَلُهُ

خَادِمًا، فَقَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَينَ الله ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَينَ الله ثَلاَثُينَ الله ثَلاَثُن وَثَلاَثِينَ). ثُمُّ قَالَ مَنْفَيَانُ : إِحْدَاهُنُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ). ثُمُّ قَالَ مَنْفَيَانُ : إِحْدَاهُنُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ) فَمَا تَرَكُتُهَا بَعْدُ. قِيْلَ : وَلاَ لَيْلَةَ صِفْيَنَ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفْيَنَ؟ قَالَ

٨- باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

٥٣٦٣ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعِرَةَ حَدَّثنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ

ا لله عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَصْنَعُ فِي

الْبَيْتِ؟ قَالَتْ : كَانْ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ

فَإِذَا سَمِعَ الآذَانَ خَرَجَ.[راجع: ٢٢١١]

خادم مانگاتھا، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں تہمیں ایک الی چیز نہ بتادول جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو۔ سوتے وقت تینتیں (۳۳) مرتبہ اللہ سجان اللہ 'تینتیں (۳۳) مرتبہ المحدللہ اور چونتیں (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان بن عیبنہ نے کما کہ ان میں سے ایک کلمہ چونتیں بار کمہ لے۔ حضرت علی بڑا پڑ نے کما کہ پھر میں نے ان کلموں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا جنگ مفین کی راتوں میں بھی نہیں؟ کما کہ صفین کی راتوں میں بھی نہیں۔

مفین وہ جگہ جہال حفرت علی اور امیر معاویہ بن ابی سفیان ہی تا کے در میان جنگ برپا ہوئی تھی۔ حالت جنگ میں بھی آپ نیسی کی سے اس اہم ترین و کلیفہ کو ترک نہیں فرمایا۔ و کلیفہ کے کامیاب ہونے کی یمی شرط ہے۔

# باب مرداپ گھرے کام کاج کرے تو کیماہے؟

(۵۲۳۱۳) ہم سے محمہ بن عرعوہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود بن کیا ان سے اسود بن کیا ان سے اسود بن بن کیا ان سے اسود بن بن کریم بن عرب نے کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہی ہے کہ میں کیا کہ حضور اکرم میں بی کی کیا کہ حضور اکرم میں بی کی کیا گھرے کام کیا کرتے تھے ؟ ام المؤمنین بی تھا نے بیان کیا کہ حضور اکرم میں کیا گھرے کام کیا کرتے تھے ، پھر آپ جب اذان کی آواز سنتے تو باہر طلح جاتے تھے ۔

تربیری است ہے اور جو لوگ گھریں اپانی ہے ۔ سیسی است ہے اور جو لوگ گھریں اپانی ہے ۔ سیسی اور ہر کام کے لیے دو سرول کا سمارا ڈھونڈھتے ہیں وہ محض بے عقل ہیں' ان کی صحت بھی ہیشہ خراب رہ سکتی ہے اور سفر وغیرہ میں ان کو اور بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ الا ماشاء اللہ۔

٩- باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ،
 فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفيهَا
 وَوَلَدَهَا بِالْمَغُرُوفِ

٥٣٦٤ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَني أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنْ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وَلَيْسَ يَعْطنيي مَا يَكْفيني وَوَلَدي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ

باب اگر مرد خرج نہ کرے توعورت اس کی اجازت بغیراس کے مال میں سے اتنے لے سکتی ہے جو دستور کے مطابق اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو دسموری میں مثلات اس کا ایس سے کیا ہے ہیں۔

ال سے محدین شی نے بیان کیا کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا کا کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا کا اسلام) ہم سے محدین شی نے بیان کیا کہا ہم سے بھی نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد (عروہ نے) خبردی اور انہیں عائشہ رہی ہوائے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا کیا سول اللہ! ابوسفیان ان کے شوہر) بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے اور میرے بیل جو سکے۔ ہاں اگر میں ان کی لاعلمی میں ان کے مال بیل میں ان کے مال

مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: ((خُدي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

کے موافق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی [راجع: ٢٢١١]

تریم مرد کی عورت کو جائز طور پر اس کی اجازت بغیراس کے مال میں سے اپنا اور بچوں کا گزران لے لینا جائز ہے۔ یمی ہند بنت عتبہ رہے ہیں جن کے متعلق مزیر تفصیل ہے ہے۔ و کانت هند لما قتل ابوها عتبة وعمها شیبة واخوها الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم بدر وقتل حمزة فرحت بذالك وعمدت الى بطنه فشقتها واخذت كبده فلاكتها ثم يفظتها فلماكان يوم الفتح ودخل ابوسفيان مكة مسلما بعدان اسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فاجاره العباس فغضبت هند لاجل اسلامه واخذت بلحيته ثم انها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فاسلمت وبايعت وقالت يارسول الله ماكان على ظهر الارض من اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خبائك وما على ظهر الارض اليوم خباء احب الى ان يعزو من اهل خبائك فقال ايضا والذي نفسي بيده (فنح) (پارہ: ۲۲ / ص: ۲۳۸) ہیر اس لیے ہوا کہ جنگ بدر میں جب ہند کا باپ عتبہ اور اس کا پچیا ثبیبہ اور اس کا بھائی ولید مقتول ہوئے تو یہ اس پر بہت بھاری گزرا اور اس غصہ کی بنایر اس نے وحثی کو لالچ دے کر اس سے حضرت حزہ بڑتھ کو قتل کروایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی اور حضرت تمزہ بناٹھ کے پیٹ کو اس نے جاک کیا اور آپ کے کلیجہ کو نکال کر چبا کر پھینک دیا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا اور ابوسفیان بڑاٹھ مکہ میں مسلمان ہو کر داخل ہوا کیونکہ اے اسلامی لشکرنے قید کر لیا تھا۔ پس اسے حضرت عباس بڑاٹھ نے بناہ دی تو اس کے اسلام یر ہندہ بہت غصہ ہوئی اور اس کی داڑھی کو پکڑلیا جب آخضرت مٹھیے کمدین متنقل طور پر قابض ہو گئے تو ہندہ حاضر دربار رسالت ہو کر مسلمان ہو گئ اور کما کہ یارسول اللہ! دنیا میں کوئی گھرانہ میری نظروں میں آپ کے گھرانے سے زیادہ ذلیل نہ تھا گر آج اسلام کی بدولت دنیا میں کوئی گھرانہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ آنخضرت مان کیا نے جواب میں فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، میرے نزدیک بھی میں معالمہ ہے۔ اس سے آنخضرت ماٹیج کے اخلاق فاصلہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ایسی دشمن عورت کے لیے بھی آپ کے دل میں کتنی گنجائش ہو جاتی ہے جبکہ وہ اسلام قبول کرلیتی ہے۔ آپ اس کی ساری مخلفانه حرکتوں کو فراموش فرما کر اسے اینے دربار عالیہ میں شرف باریابی عطا فرما کر سرفراز فرما دیتے ہیں۔ صلی الله علیه وسلم الف الف مرة وعدد كل ذرة وعلى آله واصحابه اجمعين آمين.

### • ١ - باب حفظ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

٥٣٦٥- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزُّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الإبلَ نِسَاءُ قُرَيْشِ)) وَقَالَ الآخَرُ : صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. وَيُذْكَرُ

### باب عورت کااپنے شو ہرکے مال کی اور جو وہ خرچ کے لیے دے اس کی حفاظت کرنا

(۵۲۳۱۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے والد (طاؤس) اور ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نوائش نے کہ رسول الله طائعیا نے فرمایا اونٹ برسوار ہونے والی عورتوں میں (لیعنی عرب کی عورتوں میں) بهترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ دو سرے راوی (ابن طاؤس) نے بیان کیا کہ "قریش کی صالح' نیک عورتیں (صرف لفظ قریشی عورتوں" کے

عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ معاویہ اور ابن عباس میں ان ایک ہیں۔ عباس میں ان ایک ہیں۔ عباس میں ان ایک ہی روایت کی ہے۔

بجائے) بیچ پر بچین میں سب سے زیادہ مهرمان اور اپنے شوہر کے مال

[راجع: ٣٤٣٤]

معاویہ بڑتھ کی روایت کو امام احمد اور طبرانی نے اور ابن عباس بڑتھ کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ قربی عور تیں اسکیسی فیسٹ فطر تا ان خویوں کی مالک ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا خصوصی ذکر ہوا۔ ان کے بعد جن عور توں میں یہ خوییاں ہوں وہ کی بھی خاندان سے متعلق ہوں اس تعریف کی حقدار ہیں۔ اس حدیث کے ذیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم فرماتے ہیں۔ آخضرت میں خوا دیا کہ تعریف کی عور تیں اس وجہ سے بہتر ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر ان کے بچپن میں بری مشفق و مربان ہوا کرتی ہیں اور شوہر کے مال و غلام وغیرہ کی سب سے زیادہ محافظت کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ میں دو مقصد ہیں جو تکان کے مقاصد ایس سب سے ذیادہ اہم اور حظیم الثان ہیں اور ان بی سے تدبیر منزل اور نظام خانہ داری وابستہ ہے۔ پس یہ امر مستحب ہے کہ ایسے قبیلہ اور خاندان والی عورت سے نکاح کیا جائے جن کے عادات و اخلاق و اطوار اجھے ہوں اور ان میں قریش جیسی عورتوں کے اوصاف بھی پائے جائیں۔ (جمت اللہ الباف)

11 - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَغُرُوفِ
277 - حدُّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: مَن عَلِيًّ قَالَ: مَن عَلِيًّ النَّبِيُ اللَّهِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: آتَى إِلَيُّ النَّبِيُ الله حُلَةً سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي حُلِقًا سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقَتْهَا بَيْنَ نِسَاني.

باب عورت کو کیڑا دستور کے مطابق دینا چاہیے۔

(۵۳۷۲) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ذید بیان کیا کہا کہ میں نے ذید بیان کیا کہا کہ میں نے ذید بین وہب سے سنااور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے میرا کپڑے کاجو ڑا ہدیہ میں دیا تو میں نے اسے خود بہن لیا 'پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرو مبارک پر خطکی دیمی تو میں نے اسے بھاڑ کرا پی عور توں میں تقسیم کر مبارک پر خطکی دیمی تو میں نے اسے بھاڑ کرا پی عور توں میں تقسیم کر

[راجع: ٢٦١٤]

الینی اپنی رشتہ دار عورتوں کو کیونکہ حضرت علی بڑاٹھ کے گھر میں حیات نبوی تک سوائے حضرت فاطمہ زہراء بڑا ہوا و المسلم النہ میں ہوئے ہوں کہ میں نے اسے فالموں میں بانٹ دیا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا اور فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ اور فاطمہ بنت حزہ بڑاٹین ۔ معلوم ہوا کہ ریشم یا سونا جیسی چزیں کسی طور پر کسی مرد کو مل جائیں تو انہیں وہ خود استعال کرنے کے بجائے اپنی مستورات کو تقسیم کر سکتا ہے۔

۱۲ - باب عَوْنِ الْمَوْأَةِ ذَوْجَهَا فِي باب عورت اپنے خاوند کی مدواس کی اولاد کی پروش میں کر وَلَدِهِ

لینی اس اولاد کی تعلیم و تربیت جو اس کے پیٹ سے نہ ہو صدیث جابر میں جابر کی بہنوں کی تعلیم و تربیت میں مدد نکلتی ہے گویا اولاد کو بھی بہنوں پر قیاس کیا ہے۔ بیہ خدمت کچھ عورت پر فرض جیسی نہیں ہے جیسے ابن بطال نے کما گر اخلاقا عورت کو ایسا کرنا ہی۔ چاہیے۔

(۵۳۷۷) ہم سے مسدوین مسرونے بیان کیا کماہم سے حمادین زید نے ان سے عمرونے اور ان سے جابر بن عبداللہ جی ﷺ نے کہ میرے والدشہید ہو گئے اور انہوں نے سات لڑکیاں چھوڑیں یا (راوی نے کہاکہ) نولڑکیاں۔ چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ رسول الله سال نے مجھ سے دریافت فرمایا ، جابر! تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کما جی ہاں۔ فرمایا کواری سے یا بیابی سے۔ میں نے عرض کیا کہ بیابی سے۔ فرمایا تم نے کسی کنواری اڑکی سے شادی کیوں نہ کی۔ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ تم اس کے ساتھ بنسی نداق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ بنسی کرتی۔ جابر بن الله نے بیان کیا کہ اس پر میں نے آنخضرت اللہ اس عرض کیا کہ عبداللہ (میرے والد) شہید ہو گئے اور انہوں نے کی لڑکیاں چھوڑی ہں' اسلے میں نے یہ پند نہیں کیا کہ ان کے پاس ان ہی جیسی اٹر کی بیاہ لاؤں' اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ آنحضرت ملی کیا نے اس پر فرمایا 'الله تمہیں برکت دے یا (راوی کو شك تقا) آنخضرت النهايا أن "خيراً" فرمايا يعنى الله تم كوخيرعطاكر،

رَبِّهِ عَنْ عَمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبِّي عَنْدِ اللهِ رَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَبِي اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَوَكَ رَخِي اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَوَكَ مَنْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ الْمُرَأَةُ لَيْبًا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) فَقُلْتُ : بَلْ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : ((بكْرًا أَمْ ثَيْبًا؟)) قُلْتُ : بَلْ نَعْمْ. فَقَالَ : ((بكْرًا أَمْ ثَيْبًا؟)) قُلْتُ : بَلْ فَيُلاَ عِبْد. قَالَ : ((فَهَلا جَارِيَة تُلاَعِبُها وَتُصَاحِكُك؟)) قَلْل : (رَفَهَلا جَارِيَة تُلاَعِبُها وَتُصَاحِكُك؟)) قَلْل : ورُفَهَلا جَارِيَة تُلاَعِبُها وَتُصَاحِكُك؟)) قَلْل : ورُفَهَلا عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرك وَتَرك فَلَاتُ مَنْ أَقْ تَقُومُ عَلَيْهِنَ وَتُصَلِحُهُنَ بِمَفْلِهِنَ، فَقَالَ : ((بَارَكَ الله لك أو خَيْرًا)).

معلوم ہوا کہ شادی کے لیے عورت کے انتخاب میں بہت کچھ سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ محض ظاہری حسن دیکھ کر کسی معلوم ہوا کہ شادی کے لیے عورت کے انتخاب میں بہت کچھ سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ محض ظاہری حسن دی۔ ان کا قرض مجمی سب اداکرا دیا بھیشہ خوش رہے اور بھیشہ آنحضرت ساتھ کیا کے منظور نظررہے۔

١٣ – باب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

[راجع: ٤٤٣]

باب مفلس آدمی کو (جب کچھ ملے تو) پہلے اپنی بیوی کو کھلانا واجب ہے

کونکہ آخضرت ساتھ کے باب کی مدیث میں اس مفلس مخص سے فرمایا جس پر رمضان کا کفارہ واجب تھا جاؤ تم میاں سیری اس مجور کے زیادہ حقدار ہو۔

(۵۳ ۱۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑ ہے کہا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک

٥٣٦٨ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلِّ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: ((وَلِمَ؟)) قال وَقَعْتُ عَلَى أَهْلَى فِي رَمَطَانَ قَالَ: ((فَأَعْتِقْ رَقَبَةً)). قَالَ لَيْسَ رَمَطَانَ قَالَ: ((فَأَعْتِقْ رَقَبَةً)). قَالَ لَيْسَ عِنْدي. قَالَ : ((فَطُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قَالَ: لاَ أَسْتَطْيعُ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا)). قَالَ : لاَ أَجِدُ فَأْتِي النّبِيُ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فيهِ تَمْرٌ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ هَا أَنَا ذَا فَالَ: ((تَصَدَّق بِهَذَا)). قَالَ: عَلَى أَخْوَجَ مِنَا يَا رَسُولَ الله، فَوَ الّذي بَعَنْكَ بِالْحَقّ، مَنا يَا رَسُولَ الله، فَوَ الّذي بَعَنْكَ بِالْحَقّ، مَنا يَا رَسُولَ الله، فَوَ الّذي بَعَنْكَ بِالْحَقّ، مَنا يَلْ رَسُولَ الله، فَوَ الّذي بَعَنْكَ بِالْحَقّ، مَنا يَشْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْوَجُ مِنَا فَضَجِكَ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى بَدَتُ أَنْيَابُهُ قَالَ: ((فَأَنْتُمْ إِذَا)).

ہو گیا۔ آخضرت التی ہے فرمایا 'آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ہوی سے رمضان میں ہم بسری کرلی۔ آخضرت ملتی ہے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ (یہ کفارہ ہو جائے گا) انہوں نے فرمایا کھر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخضرت التی ہے فرمایا 'پھر دو مینے متوا تر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آخضرت التی ہی ہی طاقت نہیں ہے۔ آخضرت التی ہی ہی طاقت نہیں ہے۔ آخضرت التی ہی ہی سال کہ بھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وریافت فرمایا کہ مسکلہ پوچھے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا میں ہماں ماضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لواسے (اپنی طرف سے) صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپ سے زیادہ ضرورت مند پر 'یارسول اللہ! اس دونوں دینا۔ انہوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتی ہو۔ اس پر آخضرت ملی ہے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے کے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے کے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے کے اور قرمایا' پھرتم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔

و مری روایت میں یوں ہے تو بھی کھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا تو آپ نے کفارے کی ادائیگی پر اس کے گھر والوں کا استیکی کھانے میں اور ان کی محتاجی طاہر کی۔

کھانا مقدم سمجھایا اس محف نے کفارہ کے وجوب کے ساتھ اپنے گھر والوں کے خرچ کا اہتمام کیا اور ان کی محتاجی طاہر کی۔

اگر گھر والوں کو کھانا ضروری نہ ہو تا تو وہ اس کھجور کو خیرات کرنا مقدم سمجھتا۔ عن ایسے تھلے کو کہتے ہیں جس میں ہا صاع کھجور سا جائے۔ اس مدیث سے آج گرانی کے دور میں عامة المسلمین کے لیے بہت سمولت نکلتی ہے جبکہ لوگ گرانی سے سخت پریشان ہیں اور اکثر بھوک سے اموات ہو رہی ہیں۔ ایسے غرباء کا بہت نزک وقت میں علاء کرام کا فرض ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے سلسلہ میں ایسے غرباء کا بہت نزادہ دھیان رکھیں' صدقہ فطر وغیرہ میں بھی کی اصول ہے۔

زیادہ دھیان رکھیں' صدقہ فطر وغیرہ میں بھی کی اصول ہے۔

باب الله تعالیٰ کاسور ہُ بقرہ میں سے فرمانا کہ بیجے کے وارث (مثلاً بھائی چیاو غیرہ) پر بھی میں لازم ہے اور الله تعالیٰ نے سور ہُ نحل میں فرمایا الله دو سروں کی مثال بیان کر تاہے ایک تو گو نگاہے جو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا آخر آیت صراط مستقیم تک۔ ١٤ - باب ﴿ وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْلُ مَا لَوَارِثُ مِثْلُ مَا لَكَ ﴾ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟
 ﴿ وَضَرَبَ الله مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلاً مَثَلَم مَثَلاً مَثَلَم مَثَلاً مَثَلَم مَثَلاً مَثَلَم مَثَلاً مَثَلَم مَثَلًا مَثَنَقيم ﴾

الینی دودھ پلانے والی کا نان نفقہ خرچ وغیرہ دیتا لینی جب بچہ کے پاس پچھ مال نہ ہو تو امام احمد کے نزدیک اس کے وارث میں ہے۔ کہ پس کے دریک ورشہ در اور جمور کے نزدیک وارثوں کو بیہ خرچہ دینا ضروری نہیں۔ ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِفْلُ ذٰلِكَ ﴾ (البقرة: ٢٣٣) کے معنی انہوں نے بیہ کئے ہیں کہ وارث بھی ہم کو نقصان نہ پنچائے۔ زید بن جابت نے کما ہے کہ اگر بچہ کی مال اور پچا دونوں ہوں تو ہرایک بفتر راپ حصہ وراثت کے اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری دی کے اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری دی گئے گئی ہے اور گوئے کی نبیت فرمایا ﴿ لاَ يَفْدِدْ عَلَى شَنْى ﴾ (النهل: ۵۵) تو عورت پر کوئی خرچہ واجب نہیں ہو سکی۔

٥٣٦٩ حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِي. قَالَ: ((نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقَتِ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٤٦٧]

٣٧٠ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ : يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَل عَلَيٌ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفيني وَبَييٌ؟ قَالَ: ((خُذي بالْمَعْرُوفِ)).

[راجع: ٢٢١١]

(۱۳۱۹) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا انہیں ہشام نے خردی انہیں ان کے والد نے انہیں دنی بیان کیا انہیں ہشام نے خردی انہیں ان کے والد نے انہیں نے دیت بنت ابی سلمہ بی ہی نے کہ ام سلمہ بی ہی نے بیان کیا ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا مجھے ابوسلمہ بی ہی نے (ان کے پہلے شوہر) کے لڑوں کے بارے میں ثواب ملے گااگر میں ان پر خرج کروں۔ میں انہیں اس محاجی میں دکھے نہیں کو ہیں۔ انہیں اس محاجی میں دکھے نہیں کتی وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ آخضرت اللہ کیا نے فرمایا کہ ہاں۔ تمہیں ہراس چیز کا تواب ملے گاجو تم ان پر خرج کروگ۔

( ﴿ ٢ ٢٥ ) ہم سے محد بن يوسف نے بيان كيا ان سے سفيان ثورى نے بيان كيا ان سے سفيان ثورى نے بيان كيا ان سے والد نے اور ان سے ماكشہ رہ ہوں ہے بيان كيا كہ ہند نے عرض كيا يارسول اللہ ! ابوسفيان بخيل ہيں۔ اگر ميں ان كے مال ميں سے اتنا (ان سے پوچھے بغير) لے ليا كروں جو ميرے اور ميرے بچوں كو كانى ہو تو كيا اس ميں كوئى گناہ ہے ؟ آنخضرت ماليل نے فرمايا كہ وستور كے مطابق لے ليا

اس مدیث سے حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ اولاد کا خرچہ باپ پر لازم ہے ورنہ آنخضرت ملتھ معضرت ہندہ کو یہ تھم سیسی اس مدیث سے حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ اولاد کا خرچہ باپ پر لازم ہے ورنہ آنخضرت ملتھ معضرت ہندہ کو یہ تھم سیسی نہایا۔

باب رسول کریم ملتهٔ کیم کاری فرمانا جو مخص مرجائے اور قرض وغیرہ کابوجھ (مرتے وقت) چھوڑے یا لاوارث بچے چھوڑ

جائے توان کابندوبست مجھ برہے

لینی میرے ذمہ ہے۔ اس باب کے یہال لانے سے حضرت امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ کوئی نادار مسلمان اولاد چھوڑ جائے تو اولاد

کی پرورش بیت المال سے کی جائے گی۔ آج کے زمانے میں ایسے لاوارث مسلم بچوں کی پرورش مال ذکوۃ سے کرنا مالدار مسلمانوں کا اہم

٥٣٧١ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عَلَىٰ يُؤْتَى بالرَّجُل الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ الدِّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَوَكَ لِدَيْنِهِ فَصْلاً؟)) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءُ صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولِّقِي مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَصَارُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ)).[راجع: ٢٢٩٨]

للم المراج الفظ صلوا على صاحبكم كنے سے يہ مقصد تھاكہ لوگ قرض اداكرنے كى فكر ركيس-<del>١٦ -</del> باب الْمُرَاضِع مِنَ الْمَوَالِيَاتِ

وَغَيْرِهِنَّ

٥٣٧٢ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَني عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِي اللَّهِ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، انْكَحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ : ((أُوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ)) قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتى. فَقَالَ: ((إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لَي)). فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَوَ الله إنَّا نُتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ،

(اک ۵۳۷) ہم سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے 'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله مالی کے پاس جب کی ایسے مخص کاجنازہ لایا جاتاجس پر قرض ہو تاتو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کماجاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز بڑھتے 'ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی یرتم ہی نمازیرہ لو۔ پھرجب الله تعالی نے آنحضور ساتھ پر فوحات کے دروازے کھول دیئے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خوداینی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں اسلے اسکے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تواسکی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ور ثاء کاہے۔

باب آزاداور لوندى دونول اناموسكتى بين لعنى دوده بإسكتى

(۵۳۷۲) ہم سے یکیٰ بن بمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شاب نے' انہیں عودہ نے خبردی' ان کو ابوسلمہ کی صاحبزادی زینب نے خبردی کہ نبی کریم ما الله ملره ام حبيبه وكان الله مين في عرض كيا یارسول الله! میری بسن (عزه) بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اور تم اسے پیند بھی کروگی (کہ تمہاری بمن تمہاری سو کن بن جائے) میں نے عرض کیا جی ہاں اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں موں اور میں پیند کرتی ہوں کہ اپنی بہن کو بھی بھلائی میں اپنے ساتھ شریک کرلوں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ (دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا) میں نے عرض کیا یارسول

سلمہ سے نکاح کاارادہ رکھتے ہیں۔ آنخضرت ملٹھایم نے دریافت فرمایا '

ام سلمه كى بنى جب ميس نے عرض كيا جي بال تو آپ نے فرمايا اگروه

میری برورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی وہ تو

میرے رضاعی بھائی کی نوکی ہے۔ مجھے اور ابوسلمہ کو ثویبہ نے دودھ

یلایا تھا۔ پس تم میرے لیے اپنی لڑ کیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور

فَقَالَ: ((ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَةَ؟)) فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ((فَوَ الله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ، أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُورِيةً، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنْ ولاَ أَخَوَاتِكُنْ)). وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ عُرْوَةُ ثُوبُيّةُ أَغْنَقَهَا أَبُو لَهَى.

شعیب نے بیان کیا' ان سے زہری نے اور ان سے عروہ نے' کما کہ ثویبہ کو ابولہ نے آزاد کیاتھا۔

[راجع: ١٠١٥]

آ اس مدیث سے حضرت امام بخاری روایت ناب کا مطلب نکالا کہ لونڈی انا ہو سکتی ہے لینی آزاد مردوں کو دودھ پلا سکتی کسیست کے جیسا کہ ثویبہ (لونڈی) نے آنحضرت میں کا کو دودھ پلایا تھا۔ ثویبہ کو ابو لہب نے نبی اکرم سٹائیل کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔

الحمد للله كه كتاب النفقات كابيان ختم ہوا۔ حضرت امام بخارى روائي نے اس بارے میں مسائل كو جس تفسيل سے كتاب و سنت كى روشنى میں بیان فرمایا ہے وہ حضرت امام ہى جیسے مجتد مطلق و محدث كامل كاحق تھا۔ الله تعالى آپ كو امت كى طرف سے بے شار جزائيں عطاكرے اور قیامت كے دن بخارى شريف كے جملہ قدر دانوں كو آپ كے ساتھ وربار رسالت میں شرف باریابی نصیب ہو اور مجھ ناچیز كو میرے اہل و عیال اور جملہ قدر دانوں كے ساتھ جوار رسول ملتی الله عبد الله عبد اقال آمینا۔

تویبہ کی آزادی سے متعلق مزید تشریح سے ہے۔

وذكر السهيل ان العباس قال لما مات ابولهب رايته في منامي بعد حول في شرحال فقال مالقيت بعدكم راحة الا ان العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين قال وذالك ان النبي صلى الله عليه ومبلم ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت ابالهب بمولده فاعتقها (الحادى والعشرون ص ـ ـ ٢٥)

سہیل نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس بڑا تھے نے کما کہ میں نے ابولہب کو مرنے کے ایک سال بعد خواب میں بری حالت میں دیکھا۔ گرانا ضرور ہے کہ ہر سوموار کے دن میرے عذاب میں اور اس نے کما کہ میں نے تم ہے جدا ہونے کے بعد کوئی آرام نہیں دیکھا۔ گرانا ضرور ہے کہ ہر سوموار کے دن میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے اور یہ اس لیے کہ آخضرت ساتھ الم سوموار ہی کے دن پیدا ہوئے تھے اور ابولہب کی لونڈی ٹویبہ نے ابولہب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سائی تھی 'جے س کر خوشی میں ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یمی ابولہب ہے جو بعد میں ضد اور ہٹ دھری کی بنا دھری میں انا اخت ہو گیا کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں سورہ تبت یدا ابی لهب نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ضد اور ہٹ دھری کی بنا پر کسی صحیح صدیث کا انکار کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔ جیسا کہ آج کل اکثر عوام کا صال ہے کہ بہت می اسلامی باتوں اور رسول کریم میں سنتوں کو حق و ثابت جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کئے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نیک ہدایت دے اور ضد اور ہٹ دھری سے بچائے آئین)



لینی کھانے کے آداب اور اقسام کے بیان میں) اطعمہ طعام کی جمع ہے۔ طعام ہر کھانے کو کہتے ہیں اور کبھی خاص گیہوں کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ طعمہ بالفتح مزہ اور ذاکقہ اور طعمہ بالفتم طعام کو کہا جاتا ہے۔ طال حرام کھانوں کا بیان اور کھانے کے آداب ان کا بھی مسلمانوں کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ایک مستقل کتاب کسی گئی ہے۔

﴿كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ الآيةَ. وَقَوْلِهِ : ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا كَسَنْتُمْ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

باب اور الله تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مسلمانو! کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جن کی ہم نے تہیں روزی دی ہے اور فرمایا کہ اور خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی جیں اور الله تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، بیشک تم جو کچھ بھی کرتے ہوان کو میں جانتا ہوں۔

٣٧٣ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَنِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاقِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيُّ وَعُودُوا الْعَانِعَ، وَعُودُوا الْعَانِعَ، وَعُودُوا الْعَانِعَ،). قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الأَسْعِرُ. [راجع: ٣٠٤٦]

(۵۳۷۳) ہم سے محربن کثیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو سفیان توری نے خردی' انہیں منصور نے ان سے ابو واکل نے بیان کیا' اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' بھوکے کو کھلاؤ پلاؤ' بیار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان توری نے کہا کہ (صدیث میں) لفظ "عانی" سے مراد قیدی ہے۔

بے گنا، مظلوم قیدی مسلمان کو آزاد کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ زہے نعیب اس مسلمان کے جس کو یہ سعادت مل سکے۔ اللہ جنت نعیب کرے حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب کو جنوں نے ایک نازک ترین وقت میں میری اس طرح مدد فرائی تھی۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم آمین (راز)

(۵۳۷۹) ہم سے بوسف بن عیسی مروزی نے بیان کیا کما ہم سے

٥٣٧٤ حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ عيسَى،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَام ثَلاَثَةَ أَيَّام حَتَّى قُبِضَ.

٥٣٧٥ ً و عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَديدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيٌّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعيدِ فَخَرَرْتُ لِوَجْهيَ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةً))، فَقُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدِيَكَ، فَأَخَذَ بيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٌّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : ((عُدْ فَاشْرَبْ يَا أَبَا هُرَيرَةَ))، فَعُدْتُ. فَشَرَبْتُ ثُمَّ قَالَ: ((عُدْ))، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ : تَوَلَّى الله ذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَالله لَقَدْ اسْتَقْرَأَتُكَ الآيَةَ وَلاَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ : وَا لله لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْر النُّعَم.

[طرفاه في: ٦٤٦٢، ٦٤٥٢].

اینے گھرمیں داخل کرلیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال (عمدہ) اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی۔ آ پیر مرے ا لکت کی اس کی سمجھا کہ تم اس وقت تہمارا مطلب نہیں سمجھااور تم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ میں میں سمجھا کہ تم ایک آیت بھول سیمین ایک ہو اس کو مجھ سے بوچھنا چاہتے ہو۔ اس حدیث سے یہ نکا کہ بیٹ بھر کر کھانا پینا درست ہے کیونکہ ابو ہریرہ ان شرکہ نے

محربن فضیل نے بیان کیا' ان سے ان کے والدنے' ان سے ابوحازم (سلمہ بن انتجعی) نے اور ان سے ابو ہربرہ بناٹنڈ نے بیان کیا کہ حضور اكرم النيايا كي وفات تك آل محد النيايم يرجهي ايها زمانه نيس كزراكه

کچھ دن برابرانهوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور اسی سند ہے۔ (۵۳۷۵) ابومازم سے روایت ہے کہ ان سے ابو ہریرہ رفائن نے (بیان کیا کہ فاقہ کی وجہ سے) میں سخت مشقت میں جتلاتھا ، پھر میری ملاقات عمرین خطاب بڑاٹھ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لئے کھا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کرسنائی اور پھراپنے گھریں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چاتا رہا۔ آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گریڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملی اللہ میرے سرکے پاس کھڑے ہیں۔ آنخضرت ملتا کیا نے فرمایا اے ابو ہررہ! میں نے کہا عاضر ہوں یارسول الله! تیار ہوں۔ پھر آمخضرت ملتھا ہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گر لے گئے اور میرے کے دودھ کا ایک بڑا پالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دورھ پیا۔ آنخضرت التی الے فرمایا وبارہ پو (ابو ہربرہ!) میں نے دوبارہ پا۔ آنخضرت ملٹایا نے فرمایا اور پو۔ میں نے اور پیا۔ یمال تک که میرا پیٹ بھی پیالہ کی طرح بھربور ہو گیا۔ ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ پھر میں عمر بناٹھ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات ك ذريعه يوراكرا ديا ،جو آپ سے زيادہ مستحق تھی۔ الله كي قتم إيس نے تم سے آیت ہو چھی تھی طالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بمتر ظریقہ پر بڑھ سکتا تھا۔ عمر بناٹھ نے کہا اللہ کی قتم! اگر میں نے تم کو پیٹ بھر کر دودھ یا۔ حدیث کی مرائی میں جاکر مطلب نکالنا غایت کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رمایتیہ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان جیگاد ژوں ہر رحم کرے جو آفتاب عالمتاب کو نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے اس کے وجود ہی کو تشکیم کرنے سے قاصر ہیں۔ لبنس ماکانوا

# ٢- باب التسمية على الطُّعام،

يَلِيكَ))، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

[طرفاه في : ٥٣٧٨].

# وَالْأَكُلُ بِالْيَمِين

٥٣٧٦ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَني أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أبي سَلَمَةَ يَقُولُ : كُنْتُ غُلاَمًا في حَجْرِ رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ((يَا غُلاَمُ سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا

آگر شروع میں بم اللہ بھول جائے تو جب باد آئے اس وقت بول کے۔ بسم الله اوله و آخرہ اگر بہت سے آدی کھانے پر کیسٹ کیسٹی ہوں تو پکار کر بم اللہ کے تاکہ اور لوگوں کو بھی باد آجائے۔ شروع میں بم اللہ کمنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ رسول کریم ساتھ ہے ایک مخص کو بائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا۔ اس نے کما کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو داہنے ہاتھ سے نہ کھائے گا' پھراس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس کو جھوٹ کی قدرت نے فوراً سزا وي. نعوذ بالله من غضب الله.

> ٣- باب الأكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَقَالَ أَنِسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اذْكُرُوا اسْمَ ا لله، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ)).

> ٣٧٧ – حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْن حَلْحَلَةَ الدّيلِيُّ عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْم عَنْ عُمَرَ بْن أَبِي سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج

## باب کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ \_سے کھاٹا

(۵۳۷۲) م سے علی بن عبدالله مديني نے بيان كيا كمام كوسفيان ثوری نے خبردی 'کما کہ مجھے ولید بن کثیرنے خبردی' انہوں نے وہب بن كيسان سے سنا' انہول نے عمر بن الى سلمد رالله سے سنا' انہول نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ ملٹھیلم کی پرورش میں تھا اور (کھاتے وقت) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا' بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیاکر' داہنے ہاتھ سے کھایا كراور برتن ميں وہال سے كھايا كرجو جگه تجھ سے نزديك ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہیشہ ای ہدایت کے مطابق کھا تا رہا۔

باب برتن میں سامنے سے کھانااور حضرت انس مٹاٹنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا (کھانے سے پہلے) اللہ کا نام لیا کرواور ہر شخص اینے نزدیک سے کھائے

(۵۳۷۷) مجھ سے عبدالعزرز بن عبدالله اوليي نے بيان كيا انهول نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دملی نے بیان کیا' ان سے وہب بن کیسان ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے 'وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ ﴿ مِنْهُ كَ (ابوسلمہ سے) بیٹے ہیں۔ بیان كیا

(120) 8 3 4 5 C

(۵۳۷۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ اہم کو امام مالک نے خردی 'ان سے ابو تعیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ آپ کے رہیب کریم ساتھ آپ کے رہیب عمربن ابی سلمہ بڑا تھ بھی تھے۔ آنخضرت ساتھ کے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اپنے سامنے سے کھا۔

باب جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ کھاتے وقت پیالے میں چاروں طرف ہاتھ بڑھائے بشرطیکہ ساتھی کی طرف سے معلوم ہو کہ اسے کراہیت نہیں ہوگ

(۵۳۷۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک نے اس سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے انس بن مالک بن لڑ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مالی بن اللہ مالی کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے آنخضرت مالی ہیا کے لیے تیار کیا تھا۔ انس بن اللہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم مالی ہیا کے ساتھ میں بھی گیا میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بن اللہ میں چاروں طرف کدو تلاش میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بن اللہ میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے (کھانے کے لیے) بیان کیا کہ ای دن سے کدو مجھ کو بھی

کرنے تھے (کھا بہت بھانے لگا۔ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِمَّا يَلِيكَ)). [راجع: ٥٣٧٦]

٣٧٨ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي لُعْتِمْ: قَالَ أَتِي رَسُولُ الله لله بطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، فَقَالَ: ((سَمَ الله الله وَكُلْ مِمًا يَلِيكَ)).

[راجع: ۲۷۳۵]

٤- باب مَنْ تَتَبَعَ حَوَالِي الْقَصْعَةِ
 مَعَ صَاحِبه إذا لَمْ يَعْرِفْ
 مِنْهُ كَرَاهِيَةً

9٣٧٩ حدَّثنا قُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُل

[راجع: ۲۰۹۲]

کونکہ آخضرت مٹھیے کو بھاتا تھا۔ ایمان کی یمی نشانی ہے کہ جو چزیفیر طاقیے پند فرماتے 'اسے مسلمان بھی پند کرے۔ امام ابو بوسف شاگرد امام ابو حنیفہ رمائیے ہے متقول ہے کہ ایک فخص نے کما آخضرت مٹھیے کہ دو پند فرماتے تھے مجھ کو تو پند نہیں ہے۔ امام ابو بوسف نے کما کہ گردن مار دی جائے جو مرتد کی سزا ہے۔ نہیں ہے۔ امام ابو بوسف نے کما کہ گردن مار دی جائے جو مرتد کی سزا ہے۔ یمال سے مقلدوں کو سبق لینا چاہئے کہ ان کے امام بوسف نے کھانے چئے کی سنتوں میں بھی ایساکلمہ کمنا باعث کفر قرار دیا تو عبادات کی سنتوں میں جی ایساکلمہ کمنا باعث کفر قرار دیا تو عبادات کی سنتوں میں جیسے آمین بابحر اور رفع بدین وغیرہ سنن نبوی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی مختص ایساکلمہ کے اور ان سنتوں کی تحقیر کرے تو وہ کس قدر گرگا کہ اور ان سنتوں کی تحقیر کرے تو وہ کس قدر گرگا کہ وگا اور شرعی اسٹیٹ میں اس کی سزاکیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ رسول کریم مٹھی کیا ایک جھوٹی س

سنت کی بھی تحقیر کرنا کفرہے' پھران نام نماد علاء پر نمس قدر افسوس ہے جنہوں نے عوام مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے والوں کو برے برے القاب سے مقتب کر دیا ہے۔ کوئی اہل حدیث کو غیر مقلد کہتا ہے 'کوئی لاند ہب کہتا ہے 'کوئی وہائی کہتا ہے 'کوئی آمین والوں سے مقنب کرتا ہے۔ یہ سارے القاب بغرض توجین زبان پر لانے مناہ کبیرہ کی حد تک پنچانے والے جیں۔ الله تعالی ایے لوگوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ رسول کریم مٹھی کی کی توہین کرے اپنی آخرت خراب کرنے سے باز آئیں۔ (آئین)

باب کھانے پینے میں داہنے ہاتھ کااستعال کرنا۔ ٥- باب التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ عمر بن ابی سلمہ میں نے کہا کہ نبی کریم مان کیا نے مجھ سے فرمایا کہ قال عمر بن أبي سلمة : قال لي النبيّ

داہے ہاتھ سے کھا

( ۱۹۰۸ مے عبدان نے بیان کیا کہ اہم کو عبداللہ نے خبردی کما ہم کو شعبہ نے خبر دی' انہیں اشعث نے' انہیں ان کے والدنے' انہیں مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی فیا نے بیان کیا کہ نی کریم ملٹائیا جہاں تک ممکن ہو تا پاکی حاصل کرنے میں 'جو تا پینے اور كنَّهاكرنے ميں دابني طرف سے ابتداكرتے۔ اشعث اس حديث كا رادی جب واسط شرمیں تھا تو اس نے اس حدیث میں بول کما تھا کہ ہرایک کام میں حضور ملے کے داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔

• ٥٣٨ - حدَّثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبَيُّ ﷺ، يُحِبُّ النَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ. وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا، فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ.

الله: ((كُلُ بيَمِينِكَ)).

حديث كے ترجمه ميں لايروائى : آج كل جو تراجم بخارى شريف شائع ہو رہے ہيں ان ميں بعض حضرات ترجمه كرتے وقت اس قدر کھلی غلطی کرتے ہیں جے لاہواہی کمنا چاہئے۔ چنانچہ روایت میں لفظ واسط سے شہرجمال راوی سکونت رکھتے تھے مراد ہے مربرظاف ترجمه يول كياكيا ب: كه (اشعث في واسط ك حوالے سے اس سے پيلے بيان كيا) (ديكمو تغييم البخاري پاره: ٢٢/ ص: ٨٥) کویا مترجم صاحب کے نزدیک واسط کسی راوی کا نام ہے حالا نکہ یہال شرواسط مراد ہے جو بعرہ کے قریب ایک بہتی ہے۔ شار حین لکھتے مي وكان قال بواسط اي كان شعبة قال ببلد واسط في الزمان السابق في شانه كله اي زاد عليه هذه الكلمة قال بعض المشائخ القائل بواسط هو اشعث والله اعلم كذا في الكوماني (عاشيه بخاري ولره: ٢٢ / ص: ٨١٠) يعني شعبه في بيد لفظ كه تو وه واسط شهر يس تتح بعض

لوگوںنے اس سے اشعث کو مراد لیا ہے ' واللہ اعلم۔ ٦- باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبعَ

٥٣٨١ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمُّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعِ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟

# باب پید بھر کر کھانا کھانا ورست ہے

(۵۳۸۱) جم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے الم مالك نے بيان كيا' ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے' انسول نے انس بن مالک بناتھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ بزاتھ نے آواز میں ضعف و نقابت کو محسوس کیا ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ آپ فاقدے ہیں۔ کیاتمہارے یاس کوئی چیزے؟ چنانچہ انمول فےجو

کی چند روٹیاں نکالیں' پھراپنا دویٹہ نکالا اور اس کے ایک حصہ میں روثیوں کو لیبیٹ کرمیرے (لینی انس کے) کیڑے کے پنیجے چھیا دیا اور ايك حصه مجھے جادر كى طرح اوڑھا ديا ' پھر مجھے رسول الله ملتجاتيا كى خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ تر جب حضور اکرم ماٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو معجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ میں ان سب حفرات کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا۔ آنخضرت ملہ کیا نے دریافت فرمایا اے انس! تهمیں ابوطلحے نے بھیجاہو گا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آنخضرت النہ اللہ نے یوچھا کھانے کے ساتھ ؟ میں نے عرض كى 'جى بال- اس كے بعد آمخضرت ملي النا الله سب ساتھيول سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ میں سب کے آگ آ کے چاتا رہا ، جب میں ابوطلحہ بناٹھ کے پاس واپس پہنچاتو انہوں نے كهاام سليم! حضور اكرم الني يام حابه كوساتھ لے كر تشريف لائے ہيں " حالا نکہ جارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سليم ويُحاَفيُوا اس پر بوليس كه الله اور اس كارسول خوب جانتے ہيں۔ بیان کیا کہ پھر ابوطلحہ زاٹند (استقبال کے لیے) نکلے اور آمخضرت ملتھائیا طرف متوجد ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ آمخضرت النظام نے فرمایا ام سلیم! جو کچھ تہمارے پاس ہے وہ یمال لاؤ۔ ام سلیم رجی افتا رونی لائیں' آنخضرت ملی ایم نے تھم دیا اور اس کا چورا کرلیا گیا۔ ام پھر حضور اکرم ساتھ لیا نے وعاکی جو کچھ اللہ تعالی نے آپ سے دعاکرانی چایی' اس کے بعد فرمایا اب دس دس آدمی کو کھانے کے لیے بلالو۔ چنانچہ دس صحابہ کو بلایا۔ سب نے کھایا اور شکم سیرہو کرباہر چلے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ دس کو اور بلالو' انہیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دس صحابہ کو اور بلا لو' پھردس صحابہ کو ہلایا گیااور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھراور دس صحابہ کو بلایا گیااس

فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدُّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ا لله الله الله الله أبُو طَلْحَة؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ((بِطَعَامِ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَى لِمَنْ مَعَهُ: ((قُومُوا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جنتُ أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً : يَا أُمُّ سُلَيْمِ قَدْ جَاءَ رَسُولُ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ ((هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟)) فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ الله الله الله أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ : ((انْذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنْ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ : ((انْذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمُّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ: ((الِذَنْ لِعَشَرَةٍ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ

طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت اس (۸۰) صحابہ کی

أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

جماعت وہاں موجود تھی۔ المستعمر المسلم بن الله المحمد على تقييل كه آنخضرت التي المجار جو اتنے لوگوں كو ہمراہ لا رہے ہیں تو كھانے میں ضرور آپ كی دعا ہے آدمیوں کے کھانے کا انظام نمیں ہے۔ آپ نے فرایا کہ چلو اندر گھریس چلو اللہ برکت کرے گا۔ چنانچہ میں ہوا، حضرت امام بخاری

رہ تی اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے کہ اس میں سب کا شکم سیر ہو کر کھانا ذکور ہے۔

(۵۲س۸۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ابوعثان نہدی نے بھی بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالرحمٰن ساتھ تھے۔ آخضرت اللہ اسے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کی کے یاس کھانا ہے۔ ایک صاحب نے اینے پاس سے ایک صاع کے قریب آثا ثكالا اسے كوندھ لياكيا ، پرايك مشرك لمباتر نكااني بمياں باكتا ہوا ادھر آگیا۔ آنخضرت ملتی الے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی بن یا عطید بن یا آنحضور مان کیا نے (عطیہ کے بجائے)"مبد" فرمایا-اس مخص نے کماکہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت مالیا انے اس سے ایک بحری خریدی پھروہ ذریح کی گئی اور آپ نے اس کی کیجی بھونے جانے کا تھم دیا اور قتم اللہ کی ایک سو تمیں لوگوں کی جماعت میں کوئی مخص ایسانسیں رہاجے آخضرت ماٹھیام نے اس بمری کی کیجی کا ایک ایک عمر اکاٹ کرنہ دیا ہو گروہ موجود تھا تواسے وہیں دے دیا اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا' پھراس بکری کے گوشت کو یکا کر دو بڑے کونڈول میں رکھا اور ہم سب نے ان میں ہے پیٹ بھر کر کھایا پھر بھی دونوں کونڈوں میں کھانا نے گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لادلیا یا عبدالرحمٰن راوی نے ابیابی کوئی کلمہ کما۔

٥٣٨٢ حدَّثنا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ لَا ثَيْنَ وَمِانَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلٌ صَاعٌ مِنْ طَعَام أَوْ نَحْوُهُ. فَعُجنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟)) أَوْ قَالَ ((هِبَةٌ)) قَالَ : لا بَلْ بَيْعٌ قَالَ : فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَسِيُّ اللهِ اللهِ بسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى. وَايْمُ الله مَا مِنَ الثُّلاَثِينَ وَمِائَةِ إلاَّ قَدْ حُزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادٍ بطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمُّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْن، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْن فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبعِيرِ. أَوْ كَمَا قَالَ. [راجع: ٢٢١٦]

ید راوی کو شک ہے ' یہ حدیث تھ اور ببد کے بیان میں بھی گزر چکی ہے۔

٥٣٨٣ حدَّثنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

(۵۳۸۳) ہم ے مسلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہاہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے بیان

الله عَنْهَا تُولِّقَى النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْهَا شَبَعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

کیا' ان سے ان کی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آبیا نے کہ نبی کریم ملٹا کیا کی وفات ہوئی 'ان دنوں ہم یانی اور محبورے سربر جانے لگے تھے۔

شبر مطلب یہ ہے کہ شروع زمانہ میں تو غذا کی ایس قلت تھی کہ میں بیٹ بھر کرنہ ملتی' پھر اللہ تعالی نے خیبر ہی کرا سیسی اور آنخضرت سی پیلے کی وفات اس وقت ہوئی کہ ہم کو تھجور باافراط پیٹ جمر کر ملنے گئی تھی۔

﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى خَرَجٌ، وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ خَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَوِيضِ خَرَجٌ ﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

٥٣٨٤ - حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثنَا سُفْيَانُ قَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْر بْنَ يَسَارِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصُّهْبَاء قَالَ يَحْيَى وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةِ دَعَا رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ، فَمَا أَتِيَ إِلَّا بِسُويِقٍ، فَلُكُنَّاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دُعًا بمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ قَالَ سُفْيَانُ: سَمِغْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَلَدُولُ [راجع: ٢٠٩]

ایے مواقع پر جمال بھی کی جگہ لفظ وضو آیا ہے وہاں اکثر جگہ وضو لغوی لین کلی کرنا مراد ہے۔

٨- باب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكْل عَلَى الْخُوَانِ وَالسُّفْرَةِ

٥٣٨٥ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَنَسُ وَعِنْدَهُ

الله تعالى كاسورة نورميس فرماناكه اندهير كوئى حرج نهيس اورنہ لنگڑے ہر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج --- آخر آیت لعلکم تعقلون تک۔

(۵۳۸۴) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہ کچیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا' انہوں نے بشیر بن بیار سے سنا کما کہ ہم سے سوید بن نعمان رہا تھ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مالی کے ساتھ نیبری طرف (سنہ عدد میں) تكلے جب مم مقام صهباء ر بنچ - يكي نے بيان كيا كه صهباء خير سے دوپسر کی راہ پر ہے تو اس وقت حضور اکرم التی الم نے کھانا طلب فرمایا لین ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی ' پھر ہم نے اس کو سو کھا یمانک لیا ' پر آ تخضرت اللہ کیا نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی 'ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا (مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے)سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کی سے اس مدیث میں یوں ساکہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیانہ کھانے سے فارغ ہو کر

باب(میده کی باریک)چپاتیال کھانااور خوان(دبیز)اور دستر خوان بر کھانا

(۵۳۸۵) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا' ان سے ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے کما کہ ہم حضرت انس بنافت کی خدمت میں بیٹے

خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ مَا أَكُلَ النَّبِيُّ اللَّهِ خُبْرًا مَرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً، حَتَّى لَقِيَ الله.

[طرفاه في : ۲۲۱، ۲۳۵۷].

٥٣٨٦ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلِيٌّ : هُوَ الإسْكَافُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : مَا عَلِمْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ أَكُلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقِّقٌ قَطُّ وَلاَ أَكُلَ عَلَى خُوَان قَطُّ قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَر.

[طرفاه في: ٤٦٥، ،٥٤١].

٥٣٨٧ حدَّثنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا خُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي بِصَفِيَّةً، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا النَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ، وَقَالَ عَمْرٌو : عَنْ أَنَسِ بَنىَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ.

[راجع: ٣٧١]

یہ اللہ کے رسول ملی کا ولیمہ تھا۔ ٣٨٨- حدَّثنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ و عَنْ وَهْبِ بْن

موئے تھے'اس وقت ان کاروٹی پکانے والاخارم بھی موجود تھا۔ انہوں نے کماکہ نی کریم ملی الے اس تھی چیاتی (میدہ کی روثی) نمیں کھائی اور نه ساري دم پخته بكري كھائي يهال تك كه آپ الله سے جاملے۔

آ مدیث میں لفظ شاہ مسموطۃ ہے لیمن وہ بکری جس کے بال گرم پانی ہے دور کئے جائیں' پھر چڑے سمیت بھون لی جائے۔ المد ہے سیسے اسے چھوٹے بچے کے ساتھ کرتے ہیں چونکہ اس کا گوشت نرم ہوتا ہے یہ دنیا دار مغرور لوگوں کا فعل ہے۔

(۵۳۸۷) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ان سے بونس نے علی بن عبداللہ المديني نے كماكه بيديونس اسكاف بين (نه کہ یونس بن عبید بھری) ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس ر والله نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم مالی کیا نے بھی تشری رکھ کر (ایک وقت مختلف قتم کا) کھانا کھایا ہو اور نہ بھی آپ نے بتلی روٹیاں (چیاتیاں) کھائیں اور نہ مجھی آپ نے میزیر کھلا۔ قادہ سے بوچھاگیاکہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تے؟ کماکہ آپ سفوہ (عام وسترخوان) يركهانا كهايا كرتے تھے۔

ميزير كھانا ورست ہے مر طريقه سنت كے خلاف ہے اسلام ميں سادگى بى محبوب ہے۔

(۵۳۸۷) ہم سے سعید بن مریم نے بیان کیا کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خردی' کمامجھ کو حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس بڑاٹھ ے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے حضرت صفید وجھنا ے نکاح کے بعد ان کے ساتھ رائے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے دلیمہ کی دعوت میں بلایا۔ آنخضرت مان کی اے دستر خوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا' پھر آپ نے اس پر تھجور' پنیراور تھی ڈال دیا اور عمرو بن ابی عمرونے کھا' ان سے حضرت انس ہٹاتھ نے کہ حضور اکرم ملتی کیا نے حضرت صغید بڑی تھا کے ساتھ صحبت کی مجر ایک چڑے کے دسترخوان پر (کھجور 'کھی ' پنیرملا کر بنا ہوا) حلوہ رکھا۔

(۵۳۸۸) ہم سے محمر بن سلام نے بیان کیا کماہم کو ابو معاویہ نے خبر دی 'کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والدنے اور وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام (مجاج بن یوسف کے

فوجی) شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر بی اللہ او کار دلانے کے لیے

كنے لگے يا ابن ذات النطاقين (اے دو كمر بند والى كے بيٹے اور ال كى

والده) حضرت اساء رقي أينان كمار ال بيني إبيا تهميس دو كمربند والى كى

عار دلاتے ہیں 'تہمیں معلوم ہے وہ کمربند کیا تھے؟ وہ میرا کمربند تھا

جس کے میں نے دو مکڑے کر دیئے تھے اور ایک مکڑے سے نی

كريم ملي يم كرين كامنه باندها تفااور دوسرك سے دسترخوان بنايا

(اس میں توشد لیینا) وجب نے بیان کیا کہ پھرجب حضرت عبداللہ بن

زبير بي الله الل شام دو كربند والى كى عار دلاتے تھے ' تو وہ كہتے ہال ـ

الله كى قتم يه بيشك سي ب اور وه يه مصرعه راعة تلك شكاة ظاهر

منک عادها بیر تو ویساطعنہ ہے جس میں کھے عیب نہیں ہے۔

كَيْسَانَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ : يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْن، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقِينِ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ؟ إنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَفْتُهُ نِصْفَين فَأُوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ. قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ ايها: وَالإِلَهُ تِلْكَ شَكَاةٌ

ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا.

[راجع: ۲۹۹۷]

آ البرج ابد ابو ذویب شاعرکے قصیدے کا مفرعہ ہے۔ اس کا پہلا مفرعہ بہ ہے وعیرنی الواشون انی احبہا. حضرت امام بخاری رماییجہ 🛴 🚉۔ نے یہ حدیث لاکر ابت کیا کہ وسترخوان کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت اساء رفن اینا نے شب بجرت میں اپنے کمریند کے دو ککڑے کرکے ایک سے آپ کے پانی کا مشکیزہ باندھا اور دو سرے سے آپ کا توشہ لپیٹا۔ اس دن سے ان کا لقب ذات النطاقين (دو كمريند والى) بوكيا تعاـ

٥٣٨٩ حدَّثنا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أُمَّ خُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنُ حَزْنِ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ هُ مَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأْكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبيُّ 👪 كَالْمُتَقَدَّر لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﴿ وَلاَ أَمَرَ بأُكْلِهِنِّ.[راجع: ٢٥٧٥]

(۵۳۸۹) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے ' ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے حضرت ابن عباس مین اے بیان کیا کہ ابن عباس مین کی خالہ ام حفید بنت حارث بن حزن رئی اللہ ان کریم مالی الم کھی سیر اور ساہند مدید کے طور پر بھیجی- آنخضرت ملی الم اے عور تول کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ساہنہ کو کھایا لیکن آپ نے اسے ہاتھ بھی سیس لگایا جیسے آپ اسے ناپند کرتے ہیں لیکن اگر ساہند حرام ہو تا تو آپ کے دسترخوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے ك ليے فرماتے۔

تریم می ایک منع فرماتے۔ اس سے حفیہ کا رو ہو تا ہے جو ساہنہ کو حرام جانتے ہیں۔ پورا بیان آگے آئے گا' ان شاء اللہ۔ یمال بیہ مدیث اس لیے لائے کہ اس میں وسرخوان پر کھانے کا ذکر ہے۔

ماب ستو کھانے کے بیان میں

٩- باب السُّويق

(۵۳۹۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے بھیربن بیار نے اسیں سوید بن نعمان بڑا تھ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم سلی اللہ کے ساتھ مقام صهبا میں تھے۔ وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔ نماز کا وقت قریب تھا تو آنحضرت سلی اللہ نے کھانا طلب فرمایا لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر آنحضرت سلی اللہ نے اس کو پھانک لیا اور ہم نے بھی پھانکا پھر آپ نے بائی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی بڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے (اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے (اس

باب آنخضرت ملتهایم کوئی کھانا (جو پیچانانہ جاتا) نہ کھاتے جب تک لوگ بتلانہ دیتے کہ بیہ فلانا کھانا ہے اور آپ کو جب تک معلوم نہ ہو جاتانہ کھاتے تھے

(۱۳۹۱) ہم سے محر بن مقائل ابوالحن نے بیان کیا کہاہم کو عبداللہ
بن یعلیٰ نے خبردی کہاہم کو یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان
کیا کہ مجھے ابوامامہ بن سمل بن صنیف انصاری نے خبردی انہیں
حضرت ابن عباس بھی اللہ نے خبردی اور انہیں حضرت خالد بن ولید
بڑا للہ نے جو سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کے لقب سے مشہور ہیں خبردی
کہ وہ رسول اللہ سٹی لیا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بھی اللہ
گھر میں داخل ہوئے۔ ام المؤمنین ان کی اور ابن عباس بھی الی خالہ
ہیں۔ ان کے بہال بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت
الحارث بھی انجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور
اکرم سٹی الی غد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم
الحارث بھی خد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم
الحارث بھی خد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم
الحرم سٹی کی خد مت میں پیش کیا۔ ایسابہت کم ہو تا تھا کہ حضور اکرم
الحراس کے متعلق بتانہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ
کواس کے متعلق بتانہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ
واس کے متعلق بتانہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ
وال موجود عور توں میں سے ایک عورت نے کہا کہ آخضرت سٹی کیا کو

لهُ، هُوَ الضُّبُّ يَا رَسُولَ الله، فَرَفَعَ

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَوَامٌ الضُّبُّ يَا رَسُولَ

ا لله؟ قَالَ : ((لاً، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْض

قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)). قَالَ خَالِدٌ :

فَاجْنَزَزْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللہ 🕮 يَنظُرُ

بتا كيوں نهيں ديتيں كه اس وقت آپ كے سامنے جو تم نے پيش كيا ہے وہ ساہنہ ہے 'يارسول اللہ! (يه سن كر) آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹاليا۔ حضرت خالد بن وليد رہائي ہوكے كه يارسول الله! كياساہنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمايا كه نهيں ليكن يه ميرے ملك ميں چو نكه نهيں پايا جاتا' اس ليے طبيعت پند نهيں كرتى۔ حضرت خالد رہائي نہ نہيں كرتى۔ حضرت خالد رہائي نہ نہيں كرتى۔ حضرت خالد رہائي اور اسے كھايا۔ اس وقت حضوراكرم مائي المجھے دكھ رہے تھے۔

# ١٠ - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثنين

٣٩٧ – حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ح. مَالِكُ وَحَدُّئَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدُّئَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدُّئَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((طَعَامُ الإِنْدَيْنِ كَافِي النَّرْبَعَةِ)).

باب ایک آدمی کا پورا کھانادو کے لیے کافی ہو سکتا ہے

(۵۳۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی (دو سری سند) امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ جمع سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابو الریہ و بڑا ہورے و اور ان سے حضرت ابو ہریرہ و بڑا ہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا دو آومیوں کا کھاتا تین کے لیے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کے کافی ہے۔

باب مومن ایک آنت میں کھا تاہے (اور کافرسات آنتوں میں)اس باب میں ایک حدیث مرفوع حضرت ابو ہریرہ رہائتہ سے مروی ہے

(۵۳۹۳) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کم ہم سے عبدالعمد بن

١٢ باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعّي
 وَاحِدِ.

فيهِ : أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّمُكُ بُنُ بَشَارٍ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدُّثَنَا

عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان

سے واقد بن محد نے ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رہی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے 'جب تک ان کے ساتھ کھانے کے

ليے كوئى مكين نه لايا جاتا۔ ايك مرتبه ميں ان كے ساتھ كھانے ك

ليے ايك شخص كولايا كه اس نے بهت زيادہ كھانا كھايا۔ بعد ميں حضرت

لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم ملی اسے ساہے کہ مومن ایک آنت

عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ
يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينَ يَأْكُلُ مَعَهُ،
فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكَلَ كَثِيرًا.
فَقَالَ: يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلِيَّ، سَمِعْتُ
النَّبِيِّ اللَّهُ يَقُولُ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي
وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعًاءٍ)).

[طرفاه في : ٥٣٩٤، ٥٣٩٥].

الله تعالی ہر مسلمان کو حضرت عبدالله بن عمر الله علی اسوہ پر عمل کرنے کی سعادت عطا کرے کہ کھانے کے وقت کی نہ کسی مسکین کو یاد کرلیا کریں

میں کھا تا اور کافر ساتوں آنتیں بھرلیتاہے۔

ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائ بخشده

٣٩٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ ((إِنَّ اللهُ وَمُنَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عُبَيْدُ الله يَأْكُلُ ((فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). وقَالَ عُبَيْدُ الله يَأْكُلُ ((فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). وقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ إِيمِثْلِهِ [راجع: ٣٩٣]

٥٣٩٥ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلاً أكولاً، فقال له ابن عمر: إن رسول الله في قال: ((إن الكافر يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ))، فقال فَأَنَا أَوْمِنْ بِالله وَرَسُولِهِ. [راحع: ٥٣٩٤]

(۵۳۹۳) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا' کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبردی' انہیں عبیداللہ عمری نے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رہی ہے اور کافریا منافق (عبدہ نے کہا کہ) مجھ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافریا منافق (عبدہ نے کہا کہ) مجھے لیشن نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبیداللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں آئتیں بھر لیتا ہے اور ابن بکیرنے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر رہی اور ان سے نبی کرے مائی ہے اس حدیث کی طرح بیان فرمایا۔

حدیث کا مقعد یہ ہے کہ کافر بہت کھاتا ہے اور مومن کم کھاتا ہے۔ ایک کی بہت زیادہ پر خوری کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

(۵۲۹۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے

اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

رسول الله ملٹی لیے نے فرمایا' مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر

آگے رسول کریم ملی کیا ارشاد گرامی ایک مومن مسلمان کے لیے بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ پس آمنا بقول رسول الله صلی الله علیه

> ٥٣٩٦ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ حَدَّثنِي مالِكُ هُرْيَرْةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي ا لله ﷺ: ((يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)).

[طرفه في : ٥٣٩٧].

حدیث کا مضمون بطور اکثر کے ہے نہ بید کہ بہت کھانے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی بہت کھاتے ہیں مگر کم کھانا ہی

ساتوں آنتوں میں کھاتاہے۔

٥٣٩٧ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُوَيوَةَ، أَنَّ رَجُلاً يَأْكُلُ أَكُلاً كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدِ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). [راجع: ٥٣٩٦]

(۵۲س۹۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے ' پھروہ اسلام لائے تو کم کھانے گئے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھا تاہے۔

اُس حدیث کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رہائیے فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافر کی تمام تر حرص پیٹ ہوتا کلیسی ہے اور مومن کا اصل مقصود آخرت ہوا کرتی ہے۔ پس مومن کی شان کہی ہے کہ کھانا کم کھانا ایمان کی عمدہ سے عمدہ خصلت ہے اور زیادہ کھانے کی حرص کفر کی خصلت ہے۔ (ججتہ الله البالغه)

### باب تكيه لكاكر كهانا كيساب؟

(۵۳۹۸) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے معرفے بیان کیا' ان سے علی این الاقمرنے کہ میں نے ابو جمیفیہ رضی اللہ عنہ ے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔

(۵۳۹۹) مجھ سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کما ہم کو جریر نے خبر

١٣ - باب الأكل مُتَّكِئًا

٥٣٩٨ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرّ عَنْ عَلَيِّ بْنِ الأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّى لاَ آكُلُ مُتُكِنًا)).

٥٣٩٩ حدثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلَيِّ بْنِ الْأَقْمَر عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: ((لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِيعٌ)).[طرفه في : ٥٣٩٩.

دی' انہیں منصور نے' انہیں علی ابن الا قمرنے اور ان ہے ابو جحیفہ منات نے بیان کیا کہ میں نبی کریم التہا کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔

باب بهناموا كوشت كهانااور الله تعالى كافرمان بهروه بهناموا

بجھڑا لے کر آئے لفظ حنیذ کے معنی بھنا ہواہے

( ۱۹۴۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن

یوسف نے بیان کیا کہاہم کو معمرنے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں

ابوامامہ بن سمل نے اور انہیں ابن عباس سی ان کے خالد بن ولید

و بنا نا کیا کہ نبی کریم ماٹاتیا کے لیے بھنا ہوا ساہند پیش کیا گیا تو

آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ ای وقت آپ کو بنایا گیا کہ

يه ساہند ے تو آپ نے ایناہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد ہن تُن نے یوچھا

کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں لیکن چو نکہ یہ میرے ملک میں نہیں

ہو تا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد بڑاٹھڑ نے اسے

کھایا اور نبی کریم ملٹھ الم دی کھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شماب سے

"ضب محنو ذ" (لینی بھنا ہوا ساہنہ ضب مشوی کی جگہ محنو ذ<sup>°</sup>لقل

مردو احادیث سے تکید لگا کر کھانا منع ثابت ہوا لیکن این ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید رہی تفرہ سے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے مگر خود آنحضرت مائی کا نعل موجود ہے جس کے آگے دیگر تیج۔

> ٤ ١ - باب الشيواء وقُول الله تَعَالَى: ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾ أَيْ مَشْوِيٌّ

> > [راجع: ٥٣٩١]

النُّبِيُّ ﴿ اللَّهِ الصَّبُّ مَشْوِيٌّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ. فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: ((لاً، وَلَكِنَّهُ فَأَكُلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ. قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبٌ مَحْنُوذٍ.

• • ٤ ٥ – حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ خِالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ : أُتِيَ لا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجدُنِي أَعَافُهُ)).

کیا' دونوں لفظوں کاایک معنی ہے) باب کا مطلب حضرت امام بخاری نے اس حدیث سے بول نکالا کہ صرف ساہنہ ہونے کی وجہ سے وہ گوشت آپ نے چھوڑ دیا ورنه کھانے کو بھنا گوشت کھانا ثابت ہوا۔

باب خزیرہ کابیان اور نفربن شمیل نے کہا کہ خزیرہ بھوس سے بنتا ہے اور حریرہ دودھ سے

اکثر نے کما کہ حربرہ آٹا سے بنایا جاتا ہے اور خزیرہ جو آٹے اور گوشت کے عمروں سے بتلا بتلا حربرہ کی طرح بنایا جاتا ہے اگر گوشت نه ہو خالی آٹا ہو تو وہ حربرہ ہے۔

٥٤٠١ حدثني يَخْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

10- باب الْخَزيرَةِ. قَالَ النَّضْرُ:

الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَن

(۵۴۰۱) ہم سے بچل بن بکیرنے بیان کیا'ان سے امام لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے بیان کیا'

انہیں محمود بن رہیج انصاری نے خبر دی کہ عتبان بن مالک رہائٹہ جو نبی كريم النيايا كے صحابہ میں ت تھے اور قبيلہ انصار كے ان لوگول میں سے تھے جنہوں نے بدر کی اڑائی میں شرکت کی تھی۔ آپ آنخضرت آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حاکل ہے ' بننے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مجد میں جانا اور ان میں نماز پر هنا ممکن نیں رہتا۔ اس لیے یارسول اللہ! میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھرمیں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگه کو نماز پڑھنے کی جگه بنالوں۔ حضور اکرم مان کیا نے فرمایا که ان شاء الله ميں جلد ہى ايما كرول كا۔ حضرت عقبان والله نے بيان كيا کہ پھر حضور اکرم ملٹھائیا حضرت ابو بکر ڈٹاٹھ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور آنخضرت ملی کیا نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھرمیں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھرمیں کس جگہ تم پیند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھرے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ آنخضرت ملتجائے وہاں کھڑے ہو گئے اور (نماز کے لیے) تکبیر کی۔ ہم نے بھی (آپ کے پیچیے) صف بنالی۔ آنخضرت ملی ایم نے دو رکعت (نفلی) نماز پڑھی پھر سلام پھیرا اور ہم نے آمخضرت النالیا کو خزیرہ (حریرہ کی ایک قتم) کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھاروک لیا۔ گھر میں قبیلہ کے بہت سے لوگ آآکر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا مالک بن وخش دخاتھ کہال ہیں؟ اس پر كى نے كماكہ وہ تومنافق ہے اللہ اور اس كے رسول سے اسے محبت نیں ہے۔ آنخضرت ملی اللے فرمایا سے نہ کمو کیاتم نمیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ لا اله الا الله یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نیں اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی عاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، إنَّى أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهُ أَنَّك تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي. فَقَالَ: ((سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله)). قَالَ عُتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُوبَكُر حِينَ ارْتَفَعَ النُّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى ذَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِي : ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِك؟)) فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزير صَنَعْنَاهُ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشَنِ! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لاَ يُحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَقُلْ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهُ؟)) قَالَ : اً للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ:

((فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله؟)) قَالَ ابْنُ شِهَابِ : ثُمُّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ، فَصَدَّقَهُ.

[راجع: ٤٢٤]

راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا (یارسول اللہ!) لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ آنخضرت ملتھیا نے فرملیا لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لاالہ الااللہ کاا قرار کرلیا ہواور اس سے اس کامقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حصین بن محمد انساری سے جوبی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے۔ محمود کی حدیث کے متعلق یوچھاتوانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

باب پنير كابيان

اور حمید نے کما کہ میں نے انس بناٹھ سے سنا کہ نبی کریم ملٹھایا نے

صفیہ بڑے شاسے نکاح کیاتو (دعوت ولیمہ میں) تھجور 'پنیراور تھی رکھااور

عمرو بن الی عمرونے بیان کیااور ان سے انس بناٹند نے کہ نبی کریم ملٹھالیا

(۵۴۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم سے

شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے ' ان سے سعید نے اور ان سے

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنماني بيان كياكه ميرى خاله ن

نى كريم ملتَّ إلا كى خدمت مين سابنه كا كوشت ' پنيراور دوده بديتاً پيش

کیاتوساہند کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیااور اگر ساہند حرام

ہو تا تو آپ کے دسترخوان پر نہیں رکھاجا سکتا تھالیکن آپ نے دودھ

نے (کھجور' پنیراور کھی کا)ملیدہ بنایا تھا۔

یہ صدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دوزخ حرام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ طبقہ مومن پر حرام ہے جس میں کافرادر منافق رہیں عے یا ووزخ میں بیشہ کے لیے رہنا مسلمان پر حرام ہے۔ اس مدیث سے صاف طاہر ہے کہ کمی کلمہ کو مسلمان کو کسی معقول شرعی وجہ کے بغیر کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ کفرخود کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

#### ١٦ - باب الأقط

بصَفِيَّةً، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ.

٢ . ٤ ٥ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنَّا، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكُلَ

وَقَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنسًا: بَنَى النُّبيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنَس: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْسًا.

الأُقِطُ. [راجع: ٢٥٧٥]

گرساہند کا گوشت آپ کو پند نہیں آیا جے محابہ کرام ری کھانیا جس سے صاف ساہند کے کھانے کا جواز ثابت ہوا۔

پيا اور پنير ڪھايا۔

### باب چقند راور جو کھانے کابیان

(۵۲۰۳) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابوجازم نے اور ان سے سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں جعہ کے دن بڑی

١٧ – باب السُّلْقِ وَالشُّعِيرِ ٣٠١٠٣ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ

بيَوْم الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، إذا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْم الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلا نَقيلُ إلا بَعْدَ الْجُمُعَة، وَالله مَا فيه شَحْمٌ وَلاَ وَدَكّ. [راجع ٩٣٨]

خوشی رئتی تھی۔ ہماری ایک بو ڑھی خاتون تھیں وہ چھندر کی جڑیں لے کرانی ہانڈی میں پکاتی تھیں 'اوپر سے پچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے میہ کھانا رکھتی تھیں۔ جمعہ کے دن ہمیں بوی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی۔ ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ الله کی قتم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی اور جب بھی ہم مزے سے

معلوم ہوا کد چقندر جیسی سنری میں جو جیسی اجناس ملا کر دلیہ بنایا جائے تو وہ مزیدار قتم کا تھچڑا بن سکتا ہے۔ ابتدائی دور میں جب مهاجرین مدینہ میں آئے اور تنگ وستی کاعالم تھا'الی پر خلوص وعوت بھی ان کے لیے بسا غنیمت تھی۔ ١٨ – باب النَّهْس، وَانْتِشَالِ اللَّحْم

باب گوشت کے پینے سے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا اورمنه ہے نوچنا

> عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَن ابْن عَبَّاس رضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: تَعَرُّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفًا. ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ. [راجع: ٢٠٧]

٥٤٠٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : انْتَشَلَ النَّبيُّ ﷺ عَرْقًا مِنْ قِدْرِ فَأَكَلَ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَ ضَّأْ.[راجع: ٢٠٧]

(۱۹۴۰ ۵۲۷) ہم سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کماہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھن نے کہ نبی کریم یڑھی۔ آپ نے (نماز کے لیے نیا) وضو نہیں کیااور (اس سندسے) (۵۴۰۵) الوب اور عاصم سے روایت ہے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بہن انے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑیا نے یکی موئی ہنڈیا میں سے ادھ کچی بوٹی نکالی اور اسے کھایا پھرنماز پڑھائی اور نیاوضو نہیں کیا۔

طاقت کے لحاظ سے ایبا گوشت کھانا زیادہ مفید ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایبا گوشت کھانے سے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے ہاں لغوی وضو منہ دھونا کلی کرنا منہ صاف کرنا ضروری ہے اسے لغوی وضو کما گیا ہے۔

### باب بازو کا گوشت نوچ کر کھانا درست ہے

(۵۴۰۲) مجھ سے محد بن مثنیٰ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عثان ابن عمر نے بیان کیا'ان سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا'ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار مدنی نے 'کماہم سے عبداللہ بن الی قادہ نے اور ان سے ان ك والدفي بيان كياكه بم ني كريم النيام كم ساتھ مكه كى طرف فكلے

١٩ – باب تَعَرُّق الْعَضُدِ

٣ . ٢ ٥ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

نَحْوَ مَنْكُةً. [راجع: ١٨٢١]

٧.٧٥– وحدثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ا لله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ عَبْدِ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رجَال مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ في مَنْزِل في طَريق مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهَ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَأَبْصَرُوا حَمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤدْنُوني لَهُ، وَأَحَبُّوا أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوَلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لاَ وَالله لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بشَيْء. فَغَضِبْتُ فَنَزَلَتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جَنْتُ بِهِ وَقَدْ ماتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضْدَ مَعِي. فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً مِثْلَهُ. [راجع: ١٨٢١]

(صلح حدیدید کے موقع یر) دو سری سند

(٥٠٠٥) اور مجھ سے عبدالعزیز بن عبدالله اولي نے بیان کیا کماہم ے محدین جعفرنے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن ابی قادہ اسلمی نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن نبی کریم ملی الم کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں ایک منزل پر بیشا ہوا تھا۔ آنخضرت ملٹاتیا نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابه كرام ومن الله احرام كي حالت ميس تص ليكن ميس احرام ميس نهيس تھا۔ لوگوں نے ایک گور خر کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنا جو تا ٹائلنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گور خر کے متعلق بتایا کچھ نہیں لیکن پیاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوااور میں نے اسے دیکھ لیا' پھر میں گھوڑے کے پاس گیااور اسے زین پہنا كراس ير سوار ہو گيا ليكن كوڑا اور نيزہ بھول گيا تھا۔ ميں نے ان لوگوں سے کما کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کما کہ نمیں خداکی قتم ہم تہماری شکار کے معاملہ میں کوئی مدد نہیں کریں گ۔ (کیونکہ ہم محرم ہیں) میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود بید دونوں چزیں اٹھائیں پھرسوار ہو کراس پر حملہ کیااور اسے ذریح کرلیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اے ساتھ لایا پھراہے پکا کرمیں نے اور سب نے کھایا لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس (شکار کا گوشت) کھانا کیماہے؟ پھرہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپاکر رکھا۔ جب ہم آنخضرت ملتی اللے اے پاس آئے تو ہم نے آپ ے اس کے متعلق بوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا 'تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا۔ یمال تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینج تھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفرنے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیہ واقعہ بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان ہے حضرت ابو قمادہ بڑاٹئر نے اس طرح سارا واقعہ بیان کیا۔

136 تریم میری ا گوشت چھری سے کاٹ کر کھانے کی ممانعت ایک حدیث میں مروی ہے گر ابو قادہ نے کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ حافظ

م کا اس کا ایک شاہد اور ہے جے ترمذی نے صفوان بن امیہ سے نکالا کہ گوشت کو منہ سے نوچ کر کھاؤ وہ جلدی ہضم ہو گا۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ مانی الباب سے ہے کہ منہ سے نوچ کر کھانا اولی ہو گا۔ میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کمتا ہوں جب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہوا تو روٹی بھی چھری ہے کاٹ کر کھانا درست ہو گی۔ اسی طرح کاننے سے کھانا بھی درست ہو گا۔ اس طرح ججیے سے بھی اور جن لوگوں نے ان باتوں میں تشدد اور غلو کیا ہے اور ذرا ذرا می باتوں پر مسلمانوں کو کافر بنایا ہے میں ان کا یہ تندد ہرگز پیند نہیں کرتا۔ کافروں کی مشاہت کرنا تو منع ہے گریہ وہی مشاہت ہے جو ان کے ذہب کی خاص نشانی ہو جیسے صلیب لگانا یا اگریزوں کی ٹونی پیننالیکن جب کسی کی نیت مشاہت کی نہ ہو' ہی لباس مسلمانوں میں بھی رائج ہو مثلاً ترک یا ایران کے مسلمانوں میں تو اس کو مشابہت میں داخل نہیں کر سکتے اور نہ ایسے کھانے پینے لباس کو فروعی باتوں کی وجہ سے مسلمان کے کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں (وحیدی) گرمسلمان کے لیے دیگر اقوام کی مخصوص عادات و غلط روایات سے بچنا ضروری ہے۔

#### باب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا

(۸۰۰۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خروی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں جعفربن عمروبن امیہ ضمری نے خبر دی' انہیں ان کے والد عمرو بن امید رہا تھ نے خبردی کہ انہوں نے بی كريم سالية الم و يكها آب اين باتھ سے بكري كے شانے كا كوشت كاث کر کھارہے تھے 'پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیاتو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے 'ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ' پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا (کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کئے ہوئے تھے)

باب رسول کریم مل ایران نے کھی کسی قتم کے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالاہے

(٥٤٠٩) مم سے محد بن كثرن بيان كيا كما مم كوسفيان نے خبردى ، انہیں اعمش نے 'انہیں ابوحازم نے اور ان سے حضرت ابو مرررہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اگر پبند ہوا تو کھالیا اور اگر ناپیند ہوا توجھوڑ دیا۔

• ٢- باب قطع اللَّحْم بالسِّكِّين

٨ - ٤ ٥ - حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْن أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفٍ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَٱلْقَاهُ وَالسُّكِّينَ الْتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ

[راجع: ۲۰۸]

#### ٢١ – باب مَا عَابَ النّبيُّ ﷺ طُعَامًا

٥٤٠٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قُطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

[راجع: ٣٥٦٣]

المراجع المعلوم موا كه كھانے كا عيب بيان كرنا جيسے يوں كمنا كه اس ميں نمك نسيں ہے يا پھيكا ہے يا نمك زيادہ ہے۔ يہ ساري باتيں سیسے کمروہ ہیں۔ یکانے اور ترکیب میں کسی نقص کی اصلاح کرنا مکروہ نہیں ہے۔

### ٢٧- باب النَّفْخ فِي الشَّعِيرِ

#### درست ہے

باب جو کو پین کرمنہ ہے بھونک کراس کا بھوسہ اڑا دینا

٠ ٤١٠ حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
 حَدُّثَنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازَمِ
 أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً : هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ
 النَّقِيُّ؟ قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ
 الشَّعِيرَ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ.

[طرفه في : ٥٤١٣].

(۱۰۱۰) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسان (۱۰ مرام) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عازم سلمہ بن دینار فرجمہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے سل بن سعد ساعدی بوائی سے پوچھا کیا تم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نین کریم ماٹی ہے کے زمانہ میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم جو کے آئے کو چھانے تھے؟ کہا نہیں 'بلکہ ہم اسے صرف پھونک لیا کرتے تھے۔

اس فتم کا آٹا کھانا باعث محت اور مغید ہے۔ میدہ اُکٹر قبض کرتا اور بواسیر کا باعث بنآ ہے۔ خاص طور پر آج کل جو غیر مکلی میں میں است میں خدا جانے کن کن چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے یہ سخت ثقیل اور باعث صد امراض ثابت ہو رہاہے' الا ماشاء اللہ۔

# ٢٣ باب مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ وأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

11 \$ 0 - حدَّثَنا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ اللَّهُ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ كُلُّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ فِي فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمَرَاتٍ إِنِّي مِنْهَا، شَدَّتُ. فِي تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيٌّ مِنْهَا، شَدَّتُ. فِي مَضَاغِي. [طرفه فِ : ٤٤١هم].

# باب نبی کریم ملتی اور آپ کے صحابہ کرام پی ایش کی استی کی اور آپ کے صحابہ کرام پی ایش کی ایش کا میان

(۱۳۲۱) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوعثان زید نے بیان کیا' ان سے ابوعثان نید کے بیان کیا' ان سے ابوعثان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان کی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کو تھجور سے تقسیم کی اور ہر فخص کو سات تھجوریں دیں۔ جھے بھی سات تھجوریں عنایت فرائیں۔ ان میں ایک خراب تھی (اور سخت تھی) کین جھے عنایت فرائیں۔ ان میں ایک خراب تھی (اور سخت تھی) کین جھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اس کا چبانا جھے کو مشکل ہو

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ کا مطلب سے ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر الی تنگی تھی کہ سات تھجوریں ایک آدمی کو بطور راشن ملتی اور ان میں بھی بعض خراب اور سخت ہوتی مگر ہم سب اس پر خوش رہا کرتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں کا فرض ہے کہ تنگی و فراخی ہر حال میں خوش رہیں۔

٢٠ - حدَّتَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتَنِي

(۵۳۱۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کماہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے اساعیل بن بن جریر نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے معرت سعد

بن ابی و قاص بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم ساتھ ایا کے ساتھ ان سات آدمیوں میں سے ساتواں پایا (جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا) اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے بی کیکر کے پھل یا ہے کے سوا اور پچھ نہیں ہو تا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کایا نخانہ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوگیا تھایا اب یہ زمانہ ہے لوگوں کایا نخانہ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوگیا تھایا اب یہ زمانہ ہے

کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر

میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھ کو شریعت

کے احکام سکھلائیں تب تومیں تباہ ہی ہو گیا میری محنت برباد ہو گئی۔

سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، أوِ الْحَبَلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُني عَلَى الإِسْلاَمِ، خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيى.

آئی ہور یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ حضرت عمر بڑاٹھ کی طرف سے کوفد کے حاکم تھے۔ وہاں بنواسد کے لوگوں نے کسیسے سیسے مسلمات عمر بڑاٹھ کی طرح پڑھنی نہیں آئی۔ حضرت سعد بڑاٹھ نے ان کا رد کیا کہ اگر مجھ کو اب تک نماز پڑھنی نہیں آئی۔ حضرت سعد بڑاٹھ نے ان کا رد کیا کہ اگر مجھ کو اب تک نماز پڑھنی بھی نہیں آئی حالانکہ میں قدیم الایام کا مسلمان ہوں کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو کل چھ آدی مسلمان تھ تو کم مسلمان ہوئے ہو۔ بنواسد کی سب شکایتیں غلط تھیں اور حضرت سعد بڑاٹھ پر ان کا اعتراض کرنا ایا تھا تھ کہ جھوٹا منہ اور بڑی بات ' خطائے بررگال گرفتن خطااست (وحیدی)

عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ اللهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ : هَلْ أَكُلَ رَسُولُ الله الله عَنْ النَّهِيُّ اللهِ عَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَى رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله حَتَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله

(۵۲۱۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یعقوب نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے سل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا' کیا ہی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی میدہ کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک آخضرت اللہ کیا نے ملک میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا نبی کریم ملہ کیا کے زمانہ میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ملہ کیا کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک آخضرت اللہ کیا نے کہ بخیر چھنا میں کے پاس چھلنیاں تھیں۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ملہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ملہ کیا کہ بیا اس وقت سے آپ کی وفات تک آخضرت اللہ کیا ہے جو کھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے بھراسے پھونکتے تھے جو بچھ اڑنا ہو تا اڑ جاتا اور جو باتی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے بھونکتے تھے جو بچھ اڑنا ہو تا اڑ جاتا اور جو باتی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے تھے۔

۔ آپینے میرے است نبوی کا تقاضا ہی ہے کہ ہر مسلمان اب بھی ایسی ہی سادہ زندگی پر صابروشاکر رہے جس میں دین و دنیا ہر دو کا بھلا ہے۔ کسینے کیا

١٤١٥ حدثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(۵۴۱۴) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہیں روح بن عبادہ

أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بقَوْم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله الله الله اللهُ فَيَا وَلَمْ يَشْبَعُ مِنَ الْخُبزِ الشَّعِيرِ.

نے خبردی 'ان سے ابن الی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رہ اللہ نے کہ وہ کھے لوگوں کے باس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کماکہ روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔

(۵۱۷۵) مم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا كما مم سے معاذ

بن ہشام نے بیان کیا'ان سے ان کے والد نے بیان کیا'ان سے بونس

بن الى الفرات نے ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت اس بن

مالک واللہ نے کہ نبی کریم ماٹھایا نے مجھی میزیر کھانا نہیں کھایا اور نہ

تشری میں دو چار قتم کی چیزیں رکھ کر کھائے اور نہ مجھی چیاتی کھائی۔

میں نے قادہ سے بوچھا' پھر آپ س چیز پر کھانا کھاتے تے؟ ہلایا کہ

(۵۲۱۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن

عبدالحميد نے بيان كيا'ان سے منصور نے'ان سے ابراہيم نخعی نے'

ان سے اسودین بزید نے اور ان سے حضرت عائشہ وہی ہیا نے کہ مدینہ

بجرت كرنے كے بعد آل محد سال اللہ فيانے بھى برابر تين دن تك كيبول كى

روٹی بیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے

١٥٥ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَا أَكَلَ النُّبِيُّ صَلِّي ؛ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خوان، وَلاَ فِي سُكُرُّجَةِ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقُقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةَ : عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ : عَلَمِ السُّفَر.

مَنْصُور عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد عَلَمُ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ئلاَثَ لَيَال تِبَاعًا حَتًى قُبضَ.

٥٤١٦ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَريزٌ عَنْ

اطرفه في : ١٤٥٤.

سیسی اس سال میں است کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ خاص طور پر مدعیان علم و فضل کو جو کثرت خوری میں بدنام میں جيے اکثر پير زادے سجاده نشين جو بکثرت کھا کھا کر مجم و سخيم بن جاتے ہيں' الا ماشاء الله۔

سفرہ (چیرے کے دسترخوان) ہے۔

#### ٢٤ - باب التَّلْبينَةِ

٥٤١٧ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ

### باب تلبينه يعني حربره كابيان

اله ۵۳۱۷) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل بن خالد نے' ان سے ابن شماب زہری نے' ان سے عودہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عور تیں جع ہو تیں اور پھروہ چلی جاتیں۔ صرف گھر والے اور خاص خاص عور تیں رہ جاتیں تو آپ ہانڈی میں تلبینه پکانے کا حکم دیتیں۔ وہ پکایا جاتا پھر ٹرید بنایا جاتا اور تلبینه اس پر ڈالا جاتا۔ پھرام المؤمنین حضرت عائشہ رہی آتھ فرماتیں کہ اسے کھاؤ کیو نکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فرماتی ورکتا ہے اور اس کا غم در کرتا ہے۔

ندین البینه آئے اور دودھ سے یا بھوی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں شد بھی ڈالتے ہیں اور گوشت کے شوربہ میں روثی سیست کے کلڑے ڈال کر پکائیں تو اسے ٹرید کتے ہیں اور بھی اس میں گوشت بھی شریک رہتا ہے۔

#### ٢٥ – باب الثّريدِ

٨٤١٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ أَبِي الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي ((كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بَنْتُ عِمْرَانْ، وآسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنْ، وَقَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنْ، وَقَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِر الطَّعَام)).

#### باب ثرید کے بیان میں

(۵۳۱۸) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے غندر
نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرہ جملی نے
بیان کیا' ان سے مرہ ہمدانی نے ' ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بھٹنہ
نیان کیا کہ نبی کریم مٹھائی نے فرمایا' مردوں میں تو بہت سے کائل
ہوئے لیکن عور توں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی
حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کائل نہیں ہوا اور حضرت عائشہ رضی الہ
عنما کی فضیلت تمام عور توں پر الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی
فضیلت ہے۔

[راجع: ۲۱۱۳]

آری بیردی حضرت مریم علیما السلام کو نعوذ باللہ برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو صدیقہ کے لفظ سے موسوم فرمایا اور ان کی فغیلت میں بیہ حدیث وارد ہوئی۔ اس طرح انجیل بوحنا ۱۲ باب کا وہ فقرہ نبی کریم میں بی صادق ہوا کہ وہ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا مقام بھی بہت اکمل ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہی مقام رفیع کا کیا کہنا ہے۔ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آس خون حدیث اللہ عضور بن عون حدیث اللہ عضور بن عون حدیث اللہ عضور بن عون حدیث اللہ عن آبی طوالہ غوالہ فرایا عور تول بر حضرت الس بواتھ نے فرایا عور تول بر حضرت عائشہ بڑی ہی کی میں کہ نبی کریم میں کہ ای کریم میں کہ نبی کریم میں کو رقول بر حضرت عائشہ بڑی ہی کی فضیلت عن اللہ بی میں کہ نبی کریم میں کہ نبی کریم میں کو رقول بر حضرت عائشہ بڑی ہی کی فضیلت

النَّسَاء كَفَصْل الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ)) • ٤٧ ق - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا حَاتِمِ الأَشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى غُلاَم لَهُ خَيَّاطٍ، فَقُدُمَ إِلَيْهِ قَصْعَةٌ فِيهَا ثْرِيدٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: فُجَعَلَ النَّبِيُّ ﴿ يَتَنَّبُعُ الدُّبَاءَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَمَا زلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ. [راجع: ٢٠٩٢]

الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹریڈ کی نضیلت ہے۔ (۵۴۲۰) ہم سے عبداللہ بن منیرنے بیان کیا انہوں نے ابوحاتم اشہل ابن حاتم سے سنا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے شامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس بخات نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مالیا کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیاجو درزی تھے۔ انہوں ن آخضرت اللهيم ك سامن ايك باله بيش كياجس ميس ثريد تفاء بیان کیا کہ چروہ اپنے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی کریم ساڑی اس

میں سے کدو تلاش کرنے گئے۔ کماکہ پھر میں بھی اس میں سے کدو

اللش كركرك آخضرت الني المائي كاسف ركف لكا بيان كياكه اس

کے بعد سے میں بھی کدو بہت پیند کر تا ہوں۔

ثرید بهترین کھانا ہے جو سریع المغم اور جید الکیموس اور مقوی ہے اور کدو ایک نمایت عمدہ ترکاری ہے۔ گرم ملکول میں تعلیمی میں اسلامی ہور تعلیمی کو رفع کرتا ہے اور قابض نہیں ہے نہ ریاح پیدا کرتا ہے اور قابض نہیں ہے نہ ریاح پیدا کرتا ہے اور قابض نہیں ہے نہ ریاح پیدا کرتا ہے۔ جلد جلد ہضم ہونے والی اور بھترین غذا ہے۔ آخضرت ملتی اے پند فرمانے کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے بہت ہی پندیدہ ہے اور جم خرماد ہم ثواب کا مصداق ہے جو چیز رسول کریم ملہ النہ اپنا فرمائیں اس کو بسرحال پند کرنا دلیل ایمان ہے۔ تعجب ہے ان مقلدین جلدین پر جو بظاہر محبت رسول ملیدی کا دم بھرتے اور عملاً بہت سی سنن نبوی سے نہ صرف محروم بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے مقلدین کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن رسول کریم مان کیا کو کیا منہ دکھلائیں گے۔

# باب کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے گوشت کابیان

(۵۳۲۱) ہم سے بدب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے مام بن کیل نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت انس روائن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روثی پکانے والا ان کے پاس بی کھڑا تھا۔ انہوں نے کما کہ کھاؤ۔ میں نہیں جانا کہ نبی کریم مان کیا نے بھی بتلی روئی (چیاتی) دیکھی ہو۔ یمال تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آنحضرت الليلم في مسلم بهني موئي بكري ديهي.

(۵۳۲۲) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خبر دی کماہم کو معمرنے خبردی انسیں زہری نے 'انسیں جعفر بن عمر بن امیہ ضمری نے 'انہیں ان کے والدنے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں

#### ٢٦ - باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ والجنب

٥٤٢١ حدَّثَنَا هُدَّبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّاهُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُوَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِالله، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ. [راجع: ٥٥٨٥] ٧٤٢٧ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَر بْن عَمْرو بْن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ

أبيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَزُ مِنْ كَتِفٍ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِيْنَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٨]

٧٧ – باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ
 فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطُّعَامِ
 وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ
 وَأَسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ
 سُفْرَةً.

نے دیکھا کہ رسول اللہ ملڑ ہے بکری کے شانہ میں سے گوشت کاٹ رہے تھے 'چر آپ نے اس میں سے کھایا 'چر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا۔

باب سلف صالحین اپنے گھروں میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا میسر ہو تا اور گوشت وغیرہ محفوظ رکھ لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ اور حضرت اساء بی اس کہ ہم نے نبی کریم ما تھا ہے۔ اور حضرت ابو بکر بڑا تھ کے لیے ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر ہجرت کے لیے) توشہ تیار کیا تھا (جے ایک دستر خوان میں باندھ دیا گیا

آبِ المؤمنين حفرت عائشہ صديقة رجي الله عفرت سيدنا ابو بكر صديق رخالله كى بيٹى ہيں۔ ان كى مال كانام ام رومان زينب ہے جن مين الله عند الله بن عثان ہے۔ رجال ميں سب سے پہلے يم اسلام لائے تھے۔ حضرت عائشہ ری ایکا و رسول کریم ملی است سوال سند انبوی میں مکد محرمہ میں ہوا اور رخصتی شوال سند احد میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یمی وہ خاتون عظمی ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیرسے پرورش ہوئی۔ یمی وہ طیب خاتون ہیں جن كا پيلا نكاح صرف رسول كريم طري التي اس عن مواد ان كے فضائل سيرو احاديث ميں وارد موت ميں علم و فضل و تدين و تقوى و شخاوت میں بھی یہ بے نظیر مقام رکھتی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر بڑاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میں حضرت عائشہ رہی تھا نے ستر ہزار درہم راہ للہ میں تقتیم فرما دیے' خود ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا کرتا تھا۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھات نے ایک لا کھ درہم ان کی خدمت میں بھیج۔ انہوں نے سب ای روز راہ للہ صدقہ کر دیے۔ اس دن آپ روزہ سے تھیں۔ شام کو لونڈی نے سو کھی روٹی سامنے رکھ دی اور یہ بھی کما کہ اگر آپ سالن کے لیے کچھ درہم بچالیتین تو میں سالن تیار کرلیتی۔ حضرت صدیقہ رہی ایک نے فرمایا کہ مجھے تو خیال نہ رہا ، مجھے یاد ولا دینا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ روائل نے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ بی ا ہوے کھما ہے کہ ہر دو میں الگ الگ الی الی الی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر ہم دونوں ہی کو بہت اعلیٰ و افضل یقین رکھتے ہیں۔ کتب احادیث میں حضرت عائشہ ری ایک دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں جن میں ۱۲۳ احادیث متنق علیہ ہیں اور صرف بخاری شریف مین ۵۴ اور صرف مسلم مین ۱۷ اور دیگر کتب احادیث مین ۱۰۱۲ احادیث مروی بین- فآوی شرعیه اور حل مشکلات ملیه اور بیان روایات عربیه اور واقعات تاریخیه کا ثار ان کے علاوہ ہے۔ حضرت عائشہ رفی ایک جمل میں شرکت کی۔ آپ اس میں ایک ادنٹ کے ہودج میں سوار تھیں' ای لیے یہ جنگ جمل کے نام مشہور ہوئی۔ مقابلہ حضرت علی بڑاتھ سے تھا۔ جنگ کے خاتمہ پر حضرت صدیقہ ری بیانے فرمایا تھا کہ میری اور حضرت علی بڑاٹھ کی شکر رنجی ایس بی ہے جیسے عموماً محاوج اور دیور میں ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت علی راٹھ نے فرمایا اللہ کی قتم میں بات ہے۔ علامہ ابن حزم اور علامہ ابن تیمید لکھتے ہیں کہ فریقین میں سے کوئی بھی آغاز جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا محرچند شریروں نے جو قتل عثانی میں ملوث تھے اس طرح جنگ کرا دی کہ رات کو اصحاب جمل کے لئکر پر چھاپہ مارا۔ وہ سمجھے کہ بید نعل بچکم و بعلم حفرت علی بڑاتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی مدافعت میں حملہ کیا اور جنگ برپا ہو گئی۔ علامہ ابن حزم مزید کلصتے ہیں

کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رہی آپی اور حضرت زبیر بڑاٹھ اور حضرت طلحہ بڑاٹھ اور ان کے جملہ رفقاء نے امامت علی بڑاٹھ کے بطلان یا جرح میں ایک لفظ بھی نہیں کہا نہ انہوں نے نقص بیعت کیا نہ کسی دو سرے کی بیعت کی نہ اپنے لیے کوئی دعویٰ کیا۔ یہ جملہ وجوہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اتفاقی حادثہ تھا جس کا ہر دو جانب کسی کو خیال بھی نہ تھا (کتاب الفضل فی الملل جزء چہارم ' ص: ۱۵۸ مطبوعہ معرسنہ کاساتھ) اس جنگ کے بانی خود قاتلین حضرت عثمان بڑاٹھ تھے جو درپردہ یہودی تھے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا کر بعد میں قصاص عثمان بڑاٹھ کا نام لے کر اور حضرت عائشہ صدیقتہ بڑی تھا کو بہکا پھسلا کر اپنے ساتھ ملا کر حضرت علی بڑاٹھ کے خلاف علم بخاوت بلند کیا تھا۔ یہ واقعہ ۱۵۸ جمادی الثانی سنہ ۱۳۰ سے کو پیش آیا تھا۔ لڑائی صبح سے تیسرے پسر تک رہی۔ حضرت زبیر بڑاٹھ کا خلاف سے پہلے ہی صف سے الگ ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ بڑاٹھ شہید ہوئے گر جان بجی ہونے سے پیٹے انہوں نے بیعت مرتضوی کی تجدید حضرت علی بڑاٹھ کے ایک افرے کی تھی (رضی اللہ عنہم اجمعین)

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ الْبِي قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِي الْمُعْنَ أَنْهَى النَّبِي الْمُعْنَ أَنْهُ وَقَى ثَلَاثٍ؟ فَالْتُ : مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فَالَتْ : مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنَّا فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنَّا فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنَّا فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَقِيرَ . وَإِنْ كُنَّا قِيلَ : مَا اصْطُرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَت قِيلَ : مَا اصْطُرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَت مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُم مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ خُبْزِ بُرِ مَأْدُومٍ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِا لللهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَنْ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ اللَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ المُعَلِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْولِهُ عَلَى المُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُ المُعْلِى اللهُ المُنْ اللهُ ال

[أطرافه في : ٣٨٨، ٥٥٧٠، ٢٦٨٨].

(۵۴۲۳) ہم سے خلاد بن یجی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے

ان سے عبدالرحلٰ بن عالب نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا

کہ میں نے عائشہ و اُن اُن اور کھا کیا نبی کریم مان الا اے تین دن سے

زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیاہے؟ انہوں نے کما کہ آنخضرت

کھانوں کے بیان میں

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری روایتا کی میہ غرض ہے کہ سفیان کا ساع عبدالرحمٰن سے ثابت ہو جائے۔ ابن کثیر کی روایت کو طبرانی نے وصل کیا۔

(۵۳۲۳) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کماہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت جابر بن لئے نہ نیان کیا کہ رکمہ سے جج کی) قربانی کا گوشت ہم نی کریم ملائے کے زمانہ میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ اس کی متابعت محد نے کی ابن عبینہ کے واسطہ سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء ابن عبینہ کے واسطہ سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء

٤٢٤ - حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ

سے پوچھاکیا حضرت جابر ہوگئٹہ نے بیہ بھی کہاتھا کہ ''یہاں تک کہ ہم مینہ منورہ آگئے؟انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیہ نہیں کہاتھا۔ لِعَطَاءٍ : أَقَالَ حَتَّى جِنْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: لاَ. [راجع: ١٧١٩]

آ کیا ہے جمرہ بن دینار کی روایت میں یہ موجود ہے تو شاید عطاء سے بیہ صدیث بیان کرنے میں غلطی ہوئی۔ کہمی انہوں نے اس سیست الفظ کو باد رکھا، کبھی انکار کیا۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے۔ میں نے عطاء سے بوچھاکیا جابر بڑاٹھ نے یہ کما ہے حتی جننا المدینة انہوں نے کما کہ ہال کما ہے۔

۲۸ – باب الْحَيْسِ

جو حلوہ تھجور تھی یا آٹے سے بنایا جاتا ہے۔

٥٤٢٥ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْن عَبْدِ الله خَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي))، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يَرْدُفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَن، وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُنْنِ، وَضَلَعِ الدُّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)). فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكَسَاء ثُمَّ يُرْدُفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجَالاً فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءُهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبُلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ : ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى

#### باب حيس كابيان

(۵۲۲۵) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا'ان سے مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے غلام عمرو بن الى عمرون انهول في حضرت انس بن مالك بالله عدا انهول نے بیان کیا کہ رسول الله مائی من حضرت ابوطلحہ والله سے فرمایا کہ اسے یمال کے بچول میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہ ہواتھ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھاکر لائے۔ میں آنخضرت طاق کیا کی جب بھی آپ کمیں پڑاؤ کرتے خدمت كريابه ميں سناكريا تھاكه آنخضرت ملتي يا بكثرت بيه دعايز هاكرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگاہوں غم سے 'رنج سے 'عجز سے 'ستی ے ' بخل سے ' بردل سے ' قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ ے۔" (حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ) پھر میں اس وقت ہے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا۔ یمال تک کہ ہم خیبرے واپس ہوئے اور حفرت صفيه بنت جي رئي را على ساتھ تھيں۔ آخضرت ساتھ ا انہیں پند فرمایا تھا۔ میں دیکھاتھا کہ آنخضرت سٹھائیا نے ان کے لیے این سواری بر پیچھے کرے سے بردہ کیا اور پھرانسیں وہاں بھایا۔ آخر جب ہم مقام صهبامیں پنیے تو آپ نے دسترخوان پر حیس (مجور 'پنیر اور کھی وغیرہ کالمیدہ) بنایا پھر مجھے بھیجااور میں لوگوں کو بلالایا 'پھرسب لوگوں نے اسے کھایا۔ یمی آنحضرت سان کیا کی طرف سے حضرت صفیہ احد د کھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہاڑ ہم سے محبت رکھتاہے اور ہم

الْمُدينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ وَصَاعِهِمْ)).

[راجع: ٣٧١]

اس ہے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا "اے اللہ! میں اس کے دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علائل نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ! اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما۔ ان کے مدیس اور ان کے صاع میں برکت فرما۔ "

جیج مرا اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی وعا قبول فرمائی اور مدینہ کو مثل مکہ کے برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل میں میں ہور معتدل سینے کے اور وہاں کا یانی شیریں اور وہاں کی غذا بہترین اثرات رکھتی ہے۔ مدینہ بھی مکم کی طرح حرم ہے جو لوگ مدینہ کی حرمت کا انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس بارے میں المحدیث ہی کا مسلک صبح ہے کہ مدینہ بھی مثل مکہ حرم ہے۔ زادھا الله شرفا و تعظیما۔

حضرت صغیہ بنت جی بن اخطب بن شعبہ سبط حضرت ہارون طائل ہے ہیں۔ ان کی ماں کا نام ہرہ بنت سموال تھا۔ یہ جنگ خیبر مس
سبایا میں تھیں۔ حضرت وجیہ کلبی برناتئر نے ان کے لیے در خواست کی گر لوگوں نے کما کہ یہ بنو قریظہ اور بنونفیر کی سیدہ ہیں۔ اسے نبی

کریم میں اخل فرم میں واخل فرمالیں تو ہمترہ۔ چنانچہ ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ایک روز نبی کریم میں ہیں کہ حضرت صغیہ بڑی تھا رو رہی ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کما کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت حفصہ بڑی تھا مجھ کو حقیر سمجھیٰ
میں اور اپنے لیے بطور فخر مہتی ہیں کہ میرانسب نامہ رسول کریم میں ہی ساتھ ہی کریم میں ہی میں اور اپنے لیے بطور فخر مہتی ہیں کہ میرانسب نامہ رسول کریم میں ہی حضرت مولی میں کیا ہی اور میرے شوہر حضرت محمد رہا ہوں نہ کہ دیا کہ اللہ میں ایک وقعہ حضرت صفیہ بڑی تھا ہوں میرے بی حضرت عارون علیا ہوں میرے بی حضرت صفیہ بڑی تھا سبت کی عرب حضرت صفیہ بڑی تھا سبت کی کہ حضرت صفیہ بڑی تھا سبت کی کہ حضرت صفیہ بڑی تھا سبت کی جمعہ عطا فرمایا ہے میں اور میرو کو عطیات دیتی ہیں۔ حضرت عمر بڑی تھا نے ان سبت کہی پہر دور دیتی ہوں۔ عضرت صفیہ بڑی تھا کہ اس شکایت کی وجہ کیا ہے؟ لونڈی نے کما کہ جمعے شیطان نے بمکا دیا تھا۔ حضرت صفیہ بڑی تھا نے ان کو راہ للہ آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ بڑی تھا کا انتقال رمضان سنہ ۵ھ میں ہوا۔ ان سے دی احادیث مروی ہیں۔ ان کے ماموں رفاعہ بن سروال صحالی تھے۔ ان کی حدیث صفیہ بڑی تھا کا انتقال رمضان سنہ ۵ھ میں ہوا۔ ان سے دی احادیث مروی ہیں۔ ان کے ماموں رفاعہ بن سروال صحالی تھے۔ ان کی حدیث صفیہ بڑی تھا کہ انتقال رمضان سنہ ۵ھ میں ہوا۔ ان سے دی احادیث مروی ہیں۔ ان کے ماموں رفاعہ بن سروال صحالی تھا۔ ان کی حدیث موطان میں مدین طاموں رفاعہ بن سروال صحالی تھا۔ ان کی حدیث موطان ہیں۔ ان کے ماموں رفاعہ بن سروال صحال کی عدیث موطان امام مالک میں ہے۔ (رحمۃ للعالمین ' بلد: دوم / ص : ۲۲۲۲)

باب چاندی کے برتن میں کھانا کیاہے؟

نے 'کما کہ میں نے مجابد سے سنا'کما ہم سے سیف بن ابی سلیمان نے 'کما کہ میں نے مجابد سے سنا'کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ نے بیان کیا کہ میں نے مجابد سے سنا'کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے بیان کیا کہ بیہ لوگ حذیفہ بن الیمان بڑاٹھ کی خدمت، میں موجود شے۔ انہوں نے بانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو بانی (چاندی کے بیالے میں) لا کر دیا۔ جب اس نے بیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے بیالہ کو اس پر بھینک کرمارا اور کما اگر میں نے اسے بارہا اس سے منع نہ کیا ہوتا (کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو) آگے

٣٩ - باب الأكل في إناء مُفَطَّضِ أَن الله عَلَى إَنَاء مُفَطَّضِ الله عَلَى أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيِّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ مَجُوسِيِّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَوْ لاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِي مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِي

(146) SHOW (146)

وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معالمہ نہ کر تالیکن میں نے

رسول الله طائ الله سائد سنام كدريثم وديبانه بهنواورنه سون جاندي

کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیو نکہ یہ چیزیں

ان (کفار کے لیے) دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔

سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنُّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ).

چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پیا مسلمانوں کے لیے قطعاً حرام ہے۔

٣٠ باب ذِكْرِ ٱلطُّعَامِ

٥٤٢٧– حدَّثَناً قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ كَمَثَل الْأَتْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل التَّمْرَةِ: لاَ ريحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خُلُوٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل الرَّيْحَانَةِ: ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٍّ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل الْحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ).

باب کھانے کابیان

(۵۳۲۷) مم سے قتیب نے بیان کیا' انہوں نے کما م سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بواٹند نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سکترے جیسی ہے جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی پاکیزہ ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھور جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزہ میٹھاہو تاہے اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو' ریحانہ (پھول) جیسی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کروا ہو تاہے اور جو منافق قرآن بھی نمیں پڑھتااس کی مثال اندرائن جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اورجس کامزہ بھی کڑوا ہو تاہے۔

[راجع: ٥٠٢٠]

اس مدیث سے حضرت امام بخاری روائی نے یہ نکال کہ مزیدار اور خوشبودار کھانا کھانا ورست ہے کیونکہ مومن کی مثال کیسی کی سے کی نکسی کی مثال اس میں نکا کہ اگر حلال طور سے اللہ تعالی مزیدار کھانا عنایت فرائے تو اسے خوثی سے کھائے 'حق تعالیٰ کا شکر بجالائے اور مزیدار کھانے کھانا زہد اور درویثی کے خلاف نہیں ہے اور جو بعض جابل فقیر مزیدار کھانے کو پانی یا نمک ملا کر بد مزہ کر کے کھاتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے کما ہے کہ خوش ذا نقتہ کھانے پر خوش ہون**ا چاہی**ے۔ ا**سے ب**دذا نقتہ بنانا حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے جائل فقیر شریعت الی کو الث بلٹ کرنے والے طال و حرام کی نہ پرواہ کرنے والے ور حقیقت دشمال اسلام ہوتے ہیں۔ اعذنا من شرورهم آمین۔

٨ ٢ ٨ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا خَالِدٌ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيُّ ﴾ قَالَ: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاء،

(۵۳۲۸) ہم سے مسرو نے بیان کیا کہا ہم سے خالد فے بیان کیا ان ے عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بڑگھ نے کہ نبی کریم مٹائیا نے فرمایا عورتوں پرعائشہ رجی تھا کی فغیلت ایس

ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کی نضیلت ہے۔

كَفَضْل الثُّريدِ عَلَى سَائِر الطُّعَامِ)). اسی لیے ترید کھانا بھی گویا بھترین کھانا کھانا ہے جو آج بھی مسلمانوں میں مرغوب ہے۔ خصوصاً محبان رسول ساتھ الم میں آج بھی ثرید بنا کر کھانا مرغوب ہے۔

> ٥٤٢٩ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿(السُّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتُهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

> > [راجع:١٨٠٤]

نے کہ نی کریم میں اللے ان فرمایا سفرعذاب کاایک مکڑا ہے ،جوانسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے۔ پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشا بوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھرواپس آجاتا

(۵۴۲۹) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا 'کماہم سے مالک نے بیان کیا 'ان

ے سی نے 'ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو مررو واللہ

پہلے زمانوں میں سفر واقعی نمونہ سفر ہوتا تھا گر آج کے حالات بدل گئے ہیں پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے سیسی استیاری میں منز اکا تکم آج بھی باتی ہے۔

#### ٣١- باب الأدُم

• ٥٤٣٠ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : كَانَ فِي بَريرَةَ ثَلاَثُ سُنَن: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ شِنْتِ إِشَتَرِطِيهِ لَهُمْ، فَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). قَالَ : وَأُغْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرُ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللہ ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَانِشَةً وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَتِيَ بِخُبْرِ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: ((أَلَمُ أَرَ لَحْمًا؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتُهُ لَنَا فَقَالَ: ((هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا)).

## باب سالن كابيان

(۵۲۲۰۰) مے قتید بن سعید نے بیان کیا کما مے اساعیل بن جعفرنے 'ان سے ربیعہ نے 'انمول نے قاسم بن محرسے سنا' آپ نے بیان کیا کہ بربرہ رہی ہے ساتھ شریعت کی تین سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ وی اف نے انہیں (ان کے مالکوں سے) خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کما کہ ولاء کا تعلق ہم سے ہی قائم ہو گا۔ (عائشہ وی الله علی الله سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بیہ شرط لگا بھی لوجب بھی ولاء ای کے ساتھ قائم ہو گاجو آزاد کرے گا۔ پھربیان کیا کہ بربرہ آزاد کی گئیں اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہرکے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول الله مالی ایک آپ نے دوپسر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھریں موجود سالن پیش كياكيا - آخضرت ساليل ن دريافت فرماياكيا مي في كوشت (كيت ہوئے) نہیں دیکھاہے؟ عرض کیا کہ دیکھاہے یارسول اللہ! لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملاہے' انہوں نے ہمیں مدیہ کے طور پر

[راجع: ٥٦]

دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صرقہ ہے لیکن مارے لیے بریہ ہے۔

## باب میشی چیزاور شد کابیان

(۵۳۳۱) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم حنظل نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے' ان سے ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبردی اور ان سے حفرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پیند فرمایا کرتے ہے۔

ر اس نہیت سے میٹھی چیز اور شد کھانا بھی عین ثواب ہے۔ محبت نبوی کا نقاضا یم ہے کہ جو چیز آپ نے پند فرمائی ہم بھی اسے پند کریں ایسے ہی لوگوں کا نام اہلحدیث ہے۔

ابن الفد یک نے خبروی 'انہیں ابن ابن ذئب نے بیان کیا' کما کہ مجھے ابن ابن الفد یک نے خبروی 'انہیں ابن ابن ذئب نے 'انہیں مقبری نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بڑائیز نے بیان کیا کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہروفت نبی کریم ساٹھ ہی رہا کر تا تھا۔ اس وقت میں روئی نہیں کھا تا تھا۔ نہ ریشم پنتا تھا' نہ فلال اور فلائی میری خدمت کرتے سے فربوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات) میں اپنے پیٹ پر کئریاں لگا لیتا اور بھی میں کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا حالا نکہ وہ مجھے یاد ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین مخص حضرت جعفر بن ابی طالب بڑائی شے 'ہمیں اپنے گھرساتھ لے جائے ور جو بھی گھر میں ہو تا کھلا دیتے تھے۔ بھی تو ایسا ہوتا کہ تھی کا ڈب خور نے کہا کہ تا کہ اور جو بچھے بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے۔ بھی تو ایسا ہوتا کہ تھی کا ڈب فران کیا کہ تا کھلا دیتے تھے۔ بھی تو ایسا ہوتا کہ تھی کا ڈب فران کیا کہ تا کہ ایک کھی نہ ہوتا۔ ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو بچھ لگا ہوتا جائے لیتے تھے۔

٣٧- باب الْحَلْوَاء وَالْعَسَلِ
٥٤٣١- حدثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَنْظِلِيُّ عَنْ أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا
قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُ
الْحَلْوَاءَ. وَالْعَسَلَ. [راجع: ٢٩١٢]

٥٤٣٢ حدَّثَناً عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شَيْبَةَ

آئی ہے ہے۔ ابن منیر نے کما چو تکہ اکثر کیوں میں شد ہی ہو تا ہے اور ایک طریق میں اس کی صراحت آئی ہے بینی شد کی کی تو باب کی میں سبت حاصل ہو گئی۔ گویا امام بخاری روائی نے اس طریق کی طرف اشارہ کیا تھی کا ڈبہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب روائی حضرت علی بڑائی سے دس سال بڑے تھے۔ مماجرین حبشہ کے سردار رہے۔ سنہ کھ میں مدینہ واپس تشریف لائے۔ آخضرت ساٹھیا غزوہ خیبر میں تھے یہ بھی وہاں بہنچ گئے۔ آخضرت ساٹھیا نے فرمایا کہ میں نہیں کمہ سکتا کہ مجھ کو فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے

یا جعفر کے آنے کی۔ سنہ ۸ھ میں جنگ مومۃ میں شہید ہوئے۔ تکوار اور نیزے کے نوے سے زیادہ زخم ان کے سامنے کی طرف موجود تھے۔ دونوں بازو جڑ ہے کٹ گئے تھے عمر مبارک بوقت شہادت جالیس سال کی تھی۔

#### ٣٣- باب الدُّبَاء

#### باب كدو كابيان

(۵۳۳۳) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' کہا ہم سے از ہر بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے از ہر بن سعد نے بیان کیا' ان سے شامہ بن انس نے اور ان سے شامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس بڑائی نے کہ رسول اللہ ساتھ اپنے ایک در زی غلام کے پاس تشریف لے گئے' پھر آپ کی خدمت میں (پکا ہوا) کدو پیش کیا گیا اور آپ اسے (رغبت کے ساتھ) کھانے گئے۔ اسی وقت سے میں بھی کدو پند کرتا ہوں کیونکہ حضور اکرم ساتھ کے کو اسے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس راٹھ کدو کھاتے اور کھتے تو وہ درخت ہے جو مجھ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے کیونکہ سیست سیست آخضرت ساٹھیا تھے سے محبت رکھتے تھے۔ اہام احمد نے روایت کیا ہے کہ کدو آپ کو سب کھانوں میں زیادہ پند تھا۔ حضرت عائشہ رفی اور نے روایت کیا کہ رسول کریم ساٹھیا نے فرمایا ہانڈی میں کدو زیادہ ڈالو اس سے آدمی کا رنج دفع ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہے کدو اور خرما وہ دونوں جنت کے میوے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ کدو سے دماغ کو طاقت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کدو بصارت کو قوی کرتا اور قلب کو روش کرتا ہے۔

٣٤- باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ.

مرف اتاى تكلف بو حد امراف ين نه بو - حد ثنا مُحمَّدُ بن يُوسُف حَد ثَنا مُحمَّدُ بن يُوسُف حَد ثَنا سُفيانُ عَن الْمُعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِن الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِن الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحُامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا لَهُ غُلاَمٌ لَحُامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا لَهُ غُلاَمٌ لَحُوْلً الله عَلَى خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ الله عَلَى خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ فَدُ ذَوْلً لَذَ وَجُلٌ قَدْ وَعُونَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ وَخُلْ قَدْ وَخُلْ قَدْ وَجُلْ قَدْ وَجُلْ قَدْ وَجُلْ قَدْ وَجُلْ قَدْ

## باب اپنے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا تکلف سے تیار کرائے

ہے گریہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں' اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابوشعیب بڑاتھ نے کہا کہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اساعیل سے سا' وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والی کواپنے دسترخوان سے اٹھا کرکوئی چیزدیں۔ البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کواس میں کرکوئی چیزدیں۔ البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کواس میں

تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تُرَكَتُهُ). قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدْعُو.

[راجع: ٢٠٨١]

جی برا باب کی مطابقت اس سے نکلی کہ اس نے خاص پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرایا تو ضرور اس میں تکلف کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ سیری کی مطابقت اس سے نکلی کہ اس نے خاص پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرایا تو ضرور اس میں جانے دعوت میں جانا حرام ہے گرجب سے لیتین ہو کہ میزبان اس کے جانے سے خوش ہوگا اور دونوں میں بے تکلفی ہو تو درست ہے۔ ای طرح اگر عام دعوت ہے تو اس میں بھی جانا جائز ہے۔

سے کوئی چیزدیے نہ دینے کا اختیار ہے۔

٣٥– باب مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامِ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

# باب صاحب فانہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی وہ کھائے

(۵۳۳۵) جھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے نفر سے سا انہیں ابن عون نے خردی کہا کہ مجھے تمامہ بن عبداللہ بن انس نا انہیں ابن عون نے خردی اور ان سے حفرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نوعر تھا اور رسول اللہ مان ہے ساتھ رہتا تھا۔ آنحضرت مان ہے اپ ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قتلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے گے۔ حضرت انس بخات نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھاتو کدو کے قتلے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (بیالہ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے رکھنے کے بیان کیا کہ (بیالہ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے رکھنے کے بیان کیا کہ ای وقت سے میں کدو بند کرنے لگا جب میں نے آخضرت کہ ای وقت سے میں کدو بند کرنے لگا جب میں نے آخضرت کہ ای وقت سے میں کدو بند کرنے لگا جب میں نے آخضرت کہ ای وقت سے میں کدو بند کرنے لگا جب میں نے آخضرت کہ ای وقت سے میں کدو بند کرنے لگا جب میں نے آخضرت کے ایک کیا۔

کہ آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے ' غلام وسترخوان پر کھاٹا رکھنے کے بعد دو سرے کام میں لگ گیا اور ساتھ کھانے سیں



بیفار اس سے بلب کا مسلد ثابت ہوا۔

#### ٣٦ باب الْمَرَق

مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ أَنْ خَيَّاطًا وَعَنَا النَّبِيِّ فَلَى لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَلَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَى فَلَمْ وَمَرَقًا فِيهِ وَمَرَقًا فِيهِ وَمَرَقًا فِيهِ وَمَرَقًا فِيهِ وُمَرَقًا فِيهِ وُبَاءً وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَلَى يَتَبَعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدَّبَاء بِعْدَ يَوْمَعِلْدِ. [راجع: ٢٠٩٢]

#### باب شوربه كابيان

(۵۲۲۳۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک بن انس نے' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے' انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑا تھ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مٹھ تیار کیا کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آنحضور مٹھ تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ آنحضرت مٹھ تیار کیا تھا۔ جس بھی کیدو اور خشک گوشت کے مکڑے اور شوربہ پیش کیا گیا۔ جس میں کدو اور خشک گوشت کے مکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آنحضرت مٹھ تیار پیالے میں چاروں طرف کدو تھا۔ میں جو کی دوئی تلاش کر رہے تھے۔ ای دن سے میں بھی کدو پہند کرنے لگا۔

محبت کا میں نقاضا ہے کہ شے محبوب پند کرے اے محب بھی پند کرے۔ کی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطبع۔ جعلنا الله منهم

معنرت امام مالک بن انس بن اصبی امام وارالبحرت کے لقب سے مشہور ہیں۔ سنہ 90ھ میں پیدا ہوئے اور بعمر ۸۳ سال سنہ دھنرت امام مالک روائد تک پننی جاتی سنہ دھنرت امام مالک روائد تک پننی جاتی سنہ دھنرت امام مالک روائد تک پننی جاتی ہے تو وہ صدیث نمایت اعلیٰ مقام صحت تک پننی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت ہارون رشید جیسے ایک ہزار علماء اور وہ لوگ ان کے شاگر دہیں۔

#### ٣٧ باب الْقَدِيدِ

٣٧ ٤ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ الله عَنْ أَنِي بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقِدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَنَبُّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا. [راجع: ٢٠٩٢]

٣٦٥ - حدثناً قبيصة حَدَّثنا سُفْيانُ عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَا فَعَلَهُ إِلاً
 في عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُ

#### باب خشک کئے ہوئے گوشت کے مکڑے کابیان

(۵۴۳۷) ہم سے حکیم ابو تعیم نے بیان کیا کماہم سے مالک بن انس نے 'ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بزائنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مائی ہے کی خدمت میں شوربہ لایا گیا۔ اس میں کدو اور سوکھ گوشت کے کلڑے تھے 'پھر میں نے دیکھا کہ آنخضرت مائی ہے اس میں سے کدو کے قتلے تلاش کر کرکے کھا رہے ہے۔

(۵۴۳۸) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن عالب نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری آئے ایا کہی نہیں کیا کہ آنخضرت سٹی کیا نے ایسا کہی نہیں کیا کہ تین دن سے ذیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔

الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَوْفَعُ الْكُواعَ بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٌّ مَأْدُومٍ ثَلاَثًا. [راجع:٥٤٣]

صرف اس سال میہ تھم دیا تھاجس سال قبط کی وجہ سے لوگ فاتے میں مبتلا تھے۔ مقصد میہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں (اور جمع کرکے نہ رکھیں) اور جم تو بکری کے پائے محفوظ کرکے رکھ لیتے تھے اور پندرہ دن بعد تک (کھاتے تھے) اور آل محمد ساتھ کے ہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔

آل محمد طال الله الله الله الله على آپ كے فرزندان نریند تین تھے مگر تینوں حالت طفلی میں اللہ كو بیا دے ہو گئے 'جن كے نام اللہ الله الله الله اور ابراہیم رئی آئی ہیں اور دخران طاہرہ چار ہیں۔ بیٹیوں میں (۱) حضرت زینب رئی آئی ہیں جو حضرت قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد النبی سے بردی ہیں۔ (۲) حضرت رقیہ رئی آئی ہی جو حضرت رقیبہ و حضرت زینب سے چھوٹی ہیں۔ (۳) حضرت ام كلاؤم رئی آئی جو حضرت رقیبہ سے چھوٹی ہیں۔ (۳) حضرت ام كلاؤم رئی آئی ہیں جن كے فضائل بے شار ہیں۔ حضرت فاطمہ رئی آئی كو رسول اللہ سائی آئے ایک خاص وصیت فرمائی تھی كہ میری بیٹی اس دعاكو ہیشہ پڑھا كرو۔ یاحی یاقیوم برحمنک استغیث ولا تكلنی الی نفسی طوفة عین واصلح لی شانی كله (بہتی) آل رسول طائع کے كافق ان سب پر ان كی آل اولاد پر حضرات حسین بڑی ہی اور ان كی اولاد پر بولا جاتا ہے۔

باب جس نے ایک ہی دسترخوان پر کوئی چیزاٹھا کراپنے دوسرے ساتھی کو دی یا اس کے سامنے رکھی (امام بخاری روائل نے) کما کہ عبداللہ بن مبارک نے کما کہ اس میں کوئی حرج نمیں اگر (ایک دسترخوان یر) ایک دوسرے کی طرف دسترخوان کے کھانے بڑھائے لیکن یہ جائز نہیں کہ (میزبان کی اجازت کے بغیر) ایک دسترخوان سے دو سرے دسترخوان کی طرف کوئی چیز بردھائی جائے۔ (۵۲۳۹) مم سے اساعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے' انہوں نے حضرت انس بن مالک بناللہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ طال کا کھانے کی وعوت دی جو اس نے آنخضرت ملٹی کیا کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس وٹاٹھ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم ملٹاکیا کے ساتھ اس وعوت میں گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روثی اور شوربه 'جس میں كدو اور خشك كيا ہوا گوشت تھا' پيش كيا۔ حفرت انس والله نے کما کہ میں نے ویکھا کہ حضور اکرم سالی میں بالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اس دن سے میں بھی کدو پیند کرنے لگا۔ شامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بناٹنز نے کہ پھر

٣٨- باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضًا، وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى.

میں آنحضرت مانیم کے سامنے کدو کے قتلے (تلاش کر کر کے) اکٹھے

أنَس فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

و معرت امام بخاری رہائیے نے ای ثمامہ کی روایت سے ترجمہ باب نکالا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک دسترخوان کہ ایک دسترخوان والے دو سرے مخص کو جو اس دسترخوان پر بیشا ہو کھانا دے سکتے ہیں خواہ کھانا ایک بی برتن میں ہو یا علیحدہ برتوں میں مگر جس کو کھانا دے رہے ہیں اس کی مرضی بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شکم سیر ہو رہا ہو اسے کھانا دینا اس کی اجازت بغیرغلط ہوگا۔ باب تازه تھجوراور ککڑی ایک ساتھ کھانا

٣٩- باب الرُّطَبِ بالْقِثَّاء

• ٤٤٥ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْفُر بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ه يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ. الْمُ

[طرفاه في : ٤٤٧، ٩٤٤٥].

( ۵۳۳ م ے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا'ان سے ان کے والدنے اور ان سے عبداللہ بن جعفر بن الى طالب رضى الله عنمانے بيان كياكه ميں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تھجور کلڑی کے ساتھ کھاتے

تریم میرا یہ بری دانائی اور حکمت کی بات ہے ایک دو سری کی مصلح ہیں تھور کی گری کاڑی توڑ دیتی ہے جو محصدتی ہے ، حضرت عبدالله حضرت جعفر بنافتر کے پہلے بیٹے ہیں جو حبش میں پیدا ہوئے۔ کثرت سخاوت سے ان کالقب بحرالجود تھا۔ حد درجہ کے عبادت كزار تھے۔ سنه ۸۰ھ میں بعمر ۹۰ سال مدینة المنورہ میں وفات پائی ' (بڑاشر)

ویکھاہے۔

۱۹ - ۱۹ الْحَشَفِ باب ردى تحجور (بوقت ضرورت راش تقسيم كرنے) كے

بيان ميں

(۵۴۲۱) ہم سے مسدونے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے عباس جریری نے اور ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہرریہ رہاتھ کے یہال سات دن تک مہمان رہا وہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات میں (جاگنے کی) باری مقرر کر رکی تھی۔ رات کے ایک تمائی حصہ میں ایک صاحب نماز پڑھتے رہے چروہ دو سرے کو جگا دیتے اور میں نے حضرت ابو ہریرہ بناتھ کو بیہ کتے ساکہ رسول اللہ لٹائیا نے اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ تھجور تقسیم کی اور مجھے بھی سات تھجو ریں دیں 'ایک ان میں خراب تھی۔

ا ٤٤١ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَاْمَرَأَتَهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلاَتُا، يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تُمْرًا. فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشْفَةٌ. [راجع: ٥٤١١]

تر المرائبول نے اسے بھی بخوشی قبول کیا۔ اطاعت شعاری کا یمی نقاضا ہے نہ کہ ان مقلدین جامدین کی طرح جو میٹھا میٹھا ہپ میں میں اور کروا کروا تھو کے موافق عمل کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ حدیث سے بوقت ضرورت راش تقیم کرنا بھی ثابت ہوا جو

حفرت امام بخاری راتیج نے حدیث ہذا سے ثابت فرمایا ہے اور آپ کے اجتماد علی کی دلیل ہے پھر بھی کتنے معاند مقلد عقل کے خود کورے ہیں جو حضرت امام کو مجتد نہیں مانتے بلکہ مثل اپنے مقلد مشہور کرتے ہیں' نعوذ باللہ۔

العَمْمُ بَنُ الصَّبَاحِ حَدُّتُنَا المَّمَاعِيلُ بَنُ الصَّبَاحِ حَدُّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ زَكَرِيًّا عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَسَمَ النَّبِي الله عَنْهُ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهُ لَحَمْسٌ : أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةً، ثُمُ رَأَيْتُ لَحَمْسٌ : أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةً، ثُمُ رَأَيْتُ الْحَرْسِي.

(۱۳۲۳ م) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے البو عثان نے اساعیل بن ذکریا نے بیان کیا' ان سے عاصم نے' ان سے البو عثان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ روائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائی انے ہم میں مجبور تقسیم کی پائی مجمع عنایت فرمائیں چار تو اچھی مجبوریں تقسیم اور ایک خراب تھی جو میرے دانتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی۔

[راجع: ۱۱۱ه]

آ گیجرے اللہ کی کم یابی کے زمانہ میں ان احادیث سے سرکاری سطح پر راشن کی تقتیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راشن کی تقتیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راشن کی سیح تقتیم کے لیے ان احادیث نبوی میں بیٹ سیم کے لیے ان احادیث نبوی میں برد شخص اللہ میں میں اس کے ایک جن برد کی جن سیم کے جامہ پہنانے کے لیے دیدہ بیٹاکی ضرورت ہے نہ کہ آج کل جیسے بددیانت تقتیم کاروں کی جن کے ہاتھوں سیح تقیم نہ ہونے کے باعث محلوق خدا پریشان ہے یہ راش تقیم کرنے کا دو سرا واقعہ ہے۔

باب تازہ تھجوراور خٹک تھجور کے بیان میں

اور الله تعالى كا (سورهٔ مريم ميس) حضرت مريم كو خطاب "اور اپني طرف كهجوركي شاخ كوبلاتوتم پر تازه تر كهجوري كريس كى"-

(۵۴۴۲) اور محد بن بوسف نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا اس سے سفیان نے بیان کیا ان سے منصور ابن صفیہ نے ان سے ان کی والدہ نے بیان کیا اور آن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیے کم کے وفات ہوگئی اور مجوری سے (اکثر دنوں میں) بیٹ بھرتے

١ ٤ – باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بَجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا﴾

٧٤٤٧ وقال مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّتْنِي أُمِّي عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: تُولُقِي رَسُولُ الله الله قَلْ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأسْوَدَيْنِ النَّمْرِ وَالْمَاءِ. [راجع: ٣٨٣]

آیت میں تر مجور کا ذکر ہے ای لیے یمال اس نقل کیا گیا۔ آیت میں اس دفت کا ذکر ہے جب حضرت مریم علیما السلام المستنظ سیست اللہ تعالیٰ میں مجور کے درخت کے نیچ عملین بیٹی ہوئی تھیں۔ ایسے دفت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا اور تازہ مجوروں سے ان کی ضیافت فرائی۔

78 ٤٣ حدثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدْثَنا أَبُو خَارِمٍ حَدْثَنا أَبُو خَارِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله رَضِيَ بْن أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ

(۵۴۳۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماہم سے ابو خسان نے بیان کیا کماہم سے ابو خسان نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابو حازم نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن عبداللہ جملے میں دبیت نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جمائے نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک یمودی تھااور وہ جمعے قرض عبداللہ جمائے ا

اس شرط پر دیا کر ما تھا کہ میری تھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔ حضرت جابر بڑاٹھ کی ایک زمین بئر رومہ کے راستہ میں تھی۔ ایک سال تھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کاجب وقت آیا تو وہ یمودی میرے پاس آیا لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا۔ اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگالیکن اس نے مملت دیے سے انکار کیا۔ اس کی خبرجب رسول الله مان کودی منی تو آپ نے اپنے محابہ سے فرمایا کہ چلو' یمودی سے جابر وہ تھ کے ليه ممست ما تكيس ك - چنانچه بيرسب مير باس مير باغ ميل تشریف لائے۔ آنخضرت مان کیا اس یمودی سے مفتکو فرماتے رہے لیکن وہ یی کہنا رہا کہ ابوالقائم میں مملت نہیں دے سکا۔ جب آنضرت ملی اللہ نے یہ دیکھاتو آپ کھڑے ہو گئے اور مجور کے باغ میں چاروں طرف بھرے بھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی لیکن اس نے اب بھی انکار کیا بھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی می تازہ کھجور لاکر آخضرت من کا کے سامنے رکمی۔ آخضرت من کا ن ان کو تاول فرمایا پر فرملیا جابر! تمهاری جھونپروی کمال ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھادو۔ میں نے بچھادیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرمایا بھربیدار ہوئے تو میں ایک معی اور محبور لایا۔ آخضرت سی کے اس میں سے بھی تاول فرمایا چر آپ كرے ہوئے اور بہودى سے گفتگو فرمائى۔ اس نے اب بھى انكاركيا۔ آنحضرت ملتيم ووباره باغ مين كمرت موئ بجر فرملا عبار! جاو اب پھل تو ژواور قرض ادا کردو۔ آپ تھجوروں کے تو ڑے جانے کی جگہ کرے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتن مجوریں توڑلیں جن ے میں نے قرض ادا کر دیا اور اس میں سے تھجوریں کی بھی گئیں چھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم مٹنجا کی خدمت میں حاضر ہو کریہ خوشخری سائی تو آنخضرت ما ایجائے فرمایا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں الله كارسول مول وحفرت ابوعبدالله المام بخارى وينج ي كماكه اس مدیث میں جو عروش کالفظ ہے۔ عروش "اور عریش" ممارت کی

ا لله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيُّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ فَجَلَسَتْ فَخَلَا عَامًا، فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِذَاذِ وَلَمْ أَجِدُ مِنْهَا شَيْنًا، فَجَعَلْتُ اسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِل، فَيَأْبَى فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأصْحَابهِ ((امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِر مِنَ الْيَهُودِيّ)). فَجَازُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ الْيَهُودِيِّ، فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أَنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَآهُ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ. فَكُلُّمَهُ. فَأَنَى. فَقُمْتُ فَجَنْتُ بِقَلِيلٍ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((افْرُشْ لِي فِيهِ)). فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمُّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمُّ قَامَ فَكَلُمَ الْيَهُودِيُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرَّطَابِ فِي النُّخُلِ الثَّانِيَةَ، ثُمُّ قَالَ: ((يَا جَابِرُ، جُدُّ وَاقضِ)). فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ. فَخَرَجْتُ خَتَى جَنْتُ النَّبِسِيُّ اللَّهِ فَبَشُرْتُهُ فَقَالَ: ((أَشْهَد أَنَّي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: بنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرُ

ذَلِكَ، يُقَالُ عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا.

چست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بھن نے کہا کہ (سور و انعام میں لفظ) معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی شیال ہیں۔ دوسری آیت (سور و بقرہ) میں خاویة علی عروشها لینی اپنی چھتوں پر گرے ہوئے۔

مدیث میں خٹک و تر تھجوروں کا ذکر ہے۔ یی وجہ مطابقت ہے آپ کی دع میکت سے حضرت جابر بناٹھ کا قرض ادا ہو گیا۔
۲ الب المجمارِ باب اکٹل المجمارِ باب کھجور کے ورخت کا گوند کھانا جائز ہے

(الجمار والجامور) ورخت خرما كا كوندجو چربي كي طرح سفيد موتاب (مصباح)

(۵۴۴۴) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے جاہد نے بیان کیا کہا اور ان سے عبداللہ بن عمر بن شائے ہیا کیا کہ ہم نی کی ملی کیا ہوئے سے کہ مجور کے درخت کا گامیہ لایا گیا۔ آخضرت ملی ہوئے سے کہ مجور کے درخت کا گامیہ لایا گیا۔ آخضرت ملیان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ دوں کہ وہ درخت مجبور کا ہوتا ہے یارسول اللہ! لیکن پھرجو میں کہ دول کہ وہ درخت مجبور کا ہوتا ہے یارسول اللہ! لیکن پھرجو میں نے مراکر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ نو آدمی اور سے اور میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اس لیے میں خاموش رہا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت مجبور کا ہے۔

تعظیمیر اس کا در فت آدی ہے بت مشابت رکھتا ہے۔ اس کے گامید میں الی ہو ہوتی ہے جیسی آدی کے نطفہ میں اور اس کا سیب سیب کا اور دنت آدی کی طرح مرجاتا ہے اور در فت نہیں مرتے بلکہ پھر برے بھرے ہو جاتے ہیں گر مجبور کا سر آدی کے سرکی مثال ہے۔ اس لیے حکماء نے محبور کو الی آخری نباتات سے قرار دیا ہے کہ وہاں سے حیوانات اور نباتات میں اتصال بہت قریب ہوتا ہے۔

# باب الْعَجْور كابيان - ٤٣

0880 حدثناً جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله الله عَبْوَةٍ لَمْ يَصَبُّحَ كُلًّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَصُرُّهُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَصُرُّهُ فِي ذَلِك

(۵۴۳۵) ہم سے جعد بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے مروان نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے مروان نے بیان کیا انہوں نے خردی اور ان سے ان کے والمد انہوں نے کہا ہم کو عامر بن سعد نے خردی اور ان سے ان کے والمد سعد بن ابی و قاص بڑا ٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت سات مجود سے کھالیں '

اسے اس دن نہ زہر نقصان پنچاسکے گااور نہ جادو۔

الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِخْرٌ).

تر بیم مرا استدین جعد بن عبدالله راوی کی کنیت ابو بکر بلخی ہے اور نام ہے کی جعد ان کا لقب ہے ابو خاقان بھی ان کی کنیت ہے۔

میں ایک عمدہ قتم کی مجور کا نام ہے۔
میں ایک عمدہ قتم کی مجور کا نام ہے۔

ع ع - باب الْقِرْانِ فِي التَّمْرِ

> قَالَ شُغْبَةُ : الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [راجع: ٢٤٥٥]

> > یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ **2 ک** اباب الْقِشَاء

الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَلْمَ عَبْدِ الله عَلْمَ عَبْدِ الله عَلْمَ عَبْدَ أَبِيهِ عَلْمَ أَبْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي اللهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِفَاءِ. وَأَيْتُ النَّبِي اللهِ اللهُ عَلَى الرُّطَبَ بِالْقِفَاءِ. [راجع: ٥٤٤٠]

٢٤ - باب بَرَكَةِ النَّحْلِ
 ٢٤ - حدثنا أبو نُعْيْم حَدَّنَنا مُحَمَّدُ
 بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَلَ قَالَ: ((مِنَ

## باب دو تھجو روں کو ایک ساتھ ملا کر کھانا

(۵۳۳۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زیر رقبافیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زیر رقبافیا کے ساتھ (جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے) ایک سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے محبور کھاتے ہوتے تو وہ عمر رقبافی ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم محبور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کرنہ کھاؤ کیو نکہ نبی کریم ماتی ہا فرماتے کہ دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کرنہ کھاؤ کیو نکہ نبی کریم ماتی ہا اس نے دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے 'چر فرمایا سواس صورت کے جب اس کو کھانے والا مخص اپنے ساتھی سے (جو کھانے میں شریک ہے) اس کی اجازت والا مخص اپنے ساتھی ہے (جو کھانے میں شریک ہے) اس کی اجازت لے ۔ شعبہ نے بیان کیا کہا اجازت والا محکور والا محتوں ہے۔

#### باب کری کھانے کابیان

(۵۳۳۷) مجھ سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عمر بھائیا کہ میں نے نبی کریم سائی کیا کو کھور کو کوری کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔

## باب کھجور کے درخت کی برکت کابیان

(۵۳۳۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیان کیا 'ان سے مجاہد نے بیان کیا ' اللہ نے بیان کیا ' ان محمد منا کہ نی کریم انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سنا کہ نی کریم

( 158 ) **( 158 )** ما الماليا كرور خول مين ايك درخت مثل مسلمان كے ہے اور وه تھجور کادرخت ہے۔

الشُّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلُ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ)). [راجع: ٦١]

جس كا پيل بے حد مقوى اور بهترين لذت والا شريس ہو تا ہے۔ مسلمان كو بھى ايبانى بن كر رہنا چاہيے اور ابنى ذات سے خلق الله کو زیادہ سے زیادہ قائدہ پنچانا چاہئے۔ سی کو ناحق ایزا رسانی مسلمان کا کام نیں ہے۔ کمجور میند منورہ کی خاص پیدادار ہے۔ یہ اس ليے بھی مسلمانوں کو زیادہ محبوب ہے۔

#### ٧٤– باب جَمْع اللُّوٰنَيْن أو الطُّعَامَيْن بَمَرَّةٍ

٥٤٤٩ حدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا الله أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله المُكُلُ الرَّطَبَ بالْقِثَاء. [راجع: ٥٤٤٠]

## ٨٤ - باب من أَدْخَلَ الضِّيْفَانَ عَشْرَةً عَشْرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطُّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

. ١٤٥٠ حدُثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْس وَعَنْ سِنَانَ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنْس أَنْ أَمَّ سُلِّيم أَمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدًّ مِنْ شَعِيرُ جَشْنَهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَضَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمُّ بَعَثْنِي إِلَى النَّبِسِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قَالَ: <sub>((</sub>وَمَنْ مَعِي)). فَجِنْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِي فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طُلْحَةً قَالٍَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ

## باب ایک وقت میں دو طرح کے (پھل) یا دو قتم کے کھانے جمع کرکے کھاٹا

(۵۳۲۹) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو عبداللہ نے خردی انہوں نے کہاہم کو ابراہیم بن سعد نے خردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ تھجور کھاتے ہوئے دیکھاہے۔

## باب دس دس مهمانوں کو ایک ایک پاربلاکر كھانے ير بٹھانا

(۵۳۵۰) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے ان سے جعد ابوعثان نے اور ان سے انس بڑھ نے اور (اس کی روایت حمادنے) بشام سے بھی کی 'ان سے محدفے اور ان سے انس بڑائھ نے اور سنان ابو رہید سے (مجی کی) اور ان سے انس بڑائھ نے کہ ان کی دالدہ ام سلیم ری افات نے ایک مدجو لیا اور اسے پیس کراس کا خلیفہ (آٹے کو دودھ میں ملا کر پکاتے ہیں) پکلیا اور ان کے پاس جو تھی کا ڈبہ تھااس میں اس پر سے کھی نچو ڑا ' پھر مجھے نبی کریم مٹائیا کی خدمت میں (بلانے کے لیے) بھیجا۔ میں آخضرت مٹھیے کی خدمت میں گیاتو آب این محابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا۔ آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو ميرے ساتھ بي؟ چنانچه مين والين آيا اور كماكه آخضرت مائيم تو

شَيْءٌ صَنَعْتُهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهِ
وَقَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌّ عَشَرَةً)). فَدَخَلُوا،
فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ: ((أَدْخِلْ عَلَيٌّ
عَشَرَةً)). فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمُّ
قَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌّ عَشَرَةً)). حَتَّى عَدُ
أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمُ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا
شَيْءٌ؟.

9 ٤ – باب مَا يَكْرَهُ مِنَ النُّوْمِ وَالْبُقُولِ.

فِيهِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ

080- حدُّنَا مُسَدُدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْمَرِيْ قَالَ: قِيلَ لأَنسِ: الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنسِ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّهَ يَقُولُ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا)). فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا)). [راجع: ٨٥٦]

فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر
ابوطلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ!
وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ آنخضرت ما تھا ہے اور کھاتا آپ کے پاس لایا گیا۔ آنخضرت التھا ہے اور کھاتا آپ کے پاس لایا گیا۔ آنخضرت التھا ہے واخل فرمایا کہ دس آدمیوں کو میرے پاس اندر بلالو۔ چنانچہ دس صحابہ واخل ہوئے اور کھاتا پیٹ بھر کر کھایا پھر فرمایا وس آدمیوں کو میرے پاس اور بلالو۔ یہ دس بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا پھر فرمایا اور دس آدمیوں کو بلالو۔ اس طرح انہوں نے چالیس آدمیوں کا شار کیا۔ اس کے بعد آنخضرت میں تھاتا کھایا پھر آپ کھڑے ہوئے تو ہیں دیکھنے لگا کہ کھانے ہیں ہے چھ بھی کم نہیں ہوا۔

باب لهن اور دو سری (بد بودار) تر کار بول کابیان۔ (جیسے پیاز مولی وغیرہ) اس بارے میں حضرت ابن عمر پی رہی ہے ا آنخضرت ماتی کیا ہے کراہت نقل کی ہے

(۵۳۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ اس معدد نے بیان کیا کہ حضرت انس بڑھ نے کما میں نے کہ امیں نے کہ میں کہتے نہیں سا۔ البتہ آپ نے کہ میں کہتے نہیں سا۔ البتہ آپ نے فرملیا کہ جو محض (اسن) کھائے تو وہ ہماری مبجد کے قریب نہ آئے۔

لین ہارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو کیونکہ ان کی ہو سے فرشتوں کو اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر خوب صاف کرکے یا کچھ کھاکر ہو کو دور کیا جاسکے تو امرد مگر ہے۔ آج کل بیڑی سگریٹ پینے والوں کے لیے بھی منہ کی صفائی کا بھی تھم ہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو مغوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم کے ابو مغوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم کو بونس نے خردی ان سے ابن شاہب نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جی ہے تھے کہ نبی کریم مل الح اللہ جی کہ اس یا بیاز کھائی ہو تو اسے چاہئے کہ ہم سے دور رہے۔ یا بیہ فرملیا کہ ہماری مجد سے دور رہے۔

اگر اسن یا پیاز پاکر کھائی جائے جبکہ اس میں بونہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ سیسی کی است کے باب الْکَبَاثِ، وَهُو تَمْرُ بِاللّٰہِ کَا بِیانِ اور وہ پیلو کے درخت میں ہے۔

## کا پھل ہے

(۵۳۵۳) ہم سے سعید بن عقیر نے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں ابوسلمہ نے خبردی کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ وہ ہوائے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم سٹی کیا کے ساتھ مقام مرالظہران پر سے ہم پیلو تو ٹر رہے سے۔ آنخضرت سٹی کیا نے فرمایا کہ جو خوب کالا ہو وہ تو ٹرو کیو تکہ وہ زیادہ لذیذ ہو تا ہے۔ حضرت جابر وہ تھ نے عرض کیا آپ نے بریال چرائی ہیں؟ آنخضرت سٹی کے فرمایا کہ بیال اور کوئی ہی ایسانہیں گزراجس نے بریال نہ چرائی ہوں۔

آری میں بڑی بڑی بڑی عملی تھیں جینے پینمبری کی وجہ سے غرور نہ آنا ول میں شفقت بیدا ہونا بریاں چرا کر آدمیوں کی است کا رائی ہوتا ہے اور امت بنزلہ بریوں کے ان کی رعیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تمثیل بیان کی گئے۔

## بب کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان

(۵۴۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے بیٹر بن ثوری نے بیان کیا' انہوں نے بیٹر بن سعید سے سنا' انہوں نے بیٹر بن سیار سے' ان سے سوید بن نعمان نے ' کہا کہ ہم رسول کریم سل اللے اس ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صهبا پر پنچ تو آنخضرت سل اللہ گئ ساتھ خیبر روانہ فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوااور کوئی چیز نہیں لائی گئ بی ہم نے کھانا کھایا اور آنخضور سل کھیا کی کرے نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ہم نے بھی کلی کی۔

(۵۳۵۵) یکی نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا انہوں نے بیان کیا ہم سے سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے جب ہم مقام صهبا پر پنچے۔ یجی نے کما کہ یہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی دوری پر ہے تو آنخضرت صلی اللہ

#### الإراك

يَخْتَى: وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةِ دَعَا

عليه وسلم نے کھانا طلب فرمايا ليكن ستو كے سوا اور كوئى چيز نہيں لائى

گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ نے ہمیں مغرب کی

نماز بڑھائی اور نیا وضو نہیں کیااور سفیان نے کہا گویا کہ تم یہ حدیث

بطَعَام فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بسَويق، فَلُكْنَاهُ فأكلنا

[راجع: ٢٠٩]

#### ٢٥- باب لَعْق الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيل

٥٤٥٦ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ

مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا مَعَهُ. ثُمُّ صَلَّى بنا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى.

## باب رومال ہے صاف کرنے سے پہلے انگليوں کو جياڻنا

(۵۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے عطاء نے اور ان ہے حضرت ابن عباس بھن انے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاشنے یاکسی کو چٹانے ہے پہلے ہاتھ نہ پو تھے۔

آیہ ہے ۔ سیسی میں رومال سے مراد وہ کیڑا ہے جو کھانے کے بعد ہاتھ کی بجکنائی دور کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں سیسی کی اس رومال سے ہاتھ صاف کرنے کا تھم دیا۔ اگر چہ حدیث میں صاف طور پر لفظ رومال نہیں ہے گر حضرت امام نے حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے مسلم نے نکالا ہے۔ جس کے الفاظ بیں کہ فلا یمسے بدہ بالمندیل لینی ہاتھوں کو رومال سے یو نچھنے سے پہلے چاٹ کر صاف کر لے۔

یمیٰ ہی ہے سن رہے ہو۔

#### باب رومال كابيان

(۵۴۵۷) ہم سے ابراہیم بن منذرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے محد بن فلیح نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے والدنے' ان سے سعید بن الحارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ بیں وائد کے سعید بن الحارث نے جابر بناٹنز سے ایسی چیز کے (کھانے کے بعد)جو آگ پر رکھی ہو وضو ك متعلق يوجها (كه كيا اليي چيز كھانے سے وضو لوٹ جاتا ہے؟) تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم النہایا کے زمانہ میں ہمیں اس طرح کا کھانا (جو پکا ہوا ہو تا) بہت کم میسر آتا تھا اور اگر میسر آبھی جاتا تھا تو سوا ہاری ہتھیلیوں بازوؤں اور باؤں کے کوئی رومال نہیں ہو تا تھا(اور ہم انہیں سے اپنے ہاتھ صاف کرکے) نمازیڑھ لیتے تھے اور وضو۔

00- باب الْمِنْدِيل جس سے کھانا کھا کرہاتھ یو نجھتے ہیں۔

٥٤٥٧ حدَّثَناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطُّعام إلا قليلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامِنَا. ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتُوضًا.

#### اگر پہلے سے ہو تا تو نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ ٤ ٥ – باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامه؟

٨٥٤٥- حدثنا أبو نعيم حدثنا سُفيان عَنْ فَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي عَنْ فَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النبِي اللهِ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا)).[طرفه في : ٥٤٥٩].

9030- حدثنا أبو عاصيم عَنْ تَوْرِ بَنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لله الَّذِي كَفَانَا وَأَرُوانَا، عَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مَرَّةً : غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مَرَّةً : ((لَكَ الْحَمْدُ رَبُنَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودًع (رَلَكَ الْحَمْدُ رَبُنَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودًع وَلاَ مُودًع وَلاَ مَرْقًا .

[راجع: ٥٤٥٨]

# باب کھانا کھانے کے بعد کیادعا پر هنی چاہئے؟

(۵۲۵۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے قور نے ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابوامامہ بولائ نے کہ نبی کریم التی اللہ کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ وعا پڑھتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے 'بست زیادہ پاکیزہ برکت والی 'ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے (اور یہ اس لیے کما تاکہ) اس سے ہم کو بے پروائی کا خیال نہ ہو 'اے ہمارے رب!"

(۵۲۵۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے توربن برید نے بیان کیا' ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابوامامہ بڑاتھ نے کہ نبی کریم ماٹھ ہے جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آنحضرت ماٹھ ہے اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھے ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا۔ ہم اس کھانے کاحق پوری طرح ادانہ کرسکے ورنہ ہم اس نعمت کے مکر نہیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا ''تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب!اس کاہم حق ادا نہیں کرسکے اور نہ یہ تعریفیں ہیں اے ہمارے رب!اس کاہم حق ادا نہیں کرسکے اور نہ یہ ہم کو ہمیش بین اے ہمارے رب!اس کے کما تاکہ) اس سے ہم کو بینازی کاخیال نہ ہو۔ اے ہمارے رب!'

باب خادم کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانامناسب ہے (۱۹۳۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد نے ' وہ زیاد کے صاحبزادے ہیں' کما کہ میں نے حفرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے سا' ان سے نبی کریم ماڑاتھ نے فرمایا' جب تم

٥٥ باب الأكْلُ مَعَ الْخَادِمِ
 ٥٥ باب الأكْلُ مَعَ الْخَادِمِ
 مؤتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنْهُ أَكْلَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيْ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ). الله [راجع: ۲۵۹] وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ). الله الشَّاكِرُ، مِثْلُ ٢٥٠٦]

الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنَّا ﴿ ٥٧ ﴿ الرَّجُلَ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي. وَقَالَ أَنَسٌ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ

21 عَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً حَدُّنَا الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً حَدُّنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ عُلاَمٌ لَحَّامُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَدُف وَكَانَ لَهُ عُلامٌ لَحَّامُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَف عَلَيْهِ وَسَلُم وَهُو فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَف اللهُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فَذَهَبَ إلى عُلاَمِهِ اللَّحَامِ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فَذَهَبَ إلى عُلاَمِهِ اللَّحَامِ فَقَالَ: الله عَلَيْ أَدْعُو النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَمْسَةً لَعَلَي أَدْعُو النَّيْ عَلَيْهِ خَمْسَةً لَعَلَي أَدْعُو النَّبِي عَلَيْهِ خَامِسَ خَمْسَةٍ . فَصَنَعَ لِي النَّبِي عَلَيْهُمُ رَجُل فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالله شَعْبُ ، إِنَّ رَجُلاً فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ((يَا أَبَا شُعَيْبٌ ، إِنَّ رَجُلاً تَبِعَلَى الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَإِنْ شَيْتَ الْمَاكُةُ وَإِنْ شَيْتَ الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَالْ الله الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَالْ الله الله وَالْ الله الله الله وَإِنْ شَيْتَ الله وَالله الله الله وَالْ الله الله وَالْ الله الله وَالْ الله الله وَالْ الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

میں کی مخص کاخادم اس کا کھانالائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے (کیونکہ) اس نے (پکاتے وقت) اس کی گری اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔

باب شکر گزار کھانے والا (تواب میں) صابر روزہ دار کی طرح ہے اس مسلد میں حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے ایک حدیث نبی کریم ملٹھ کیا سے روایت کی ہے۔

#### باب کسی شخص کی کھانے کی دعوت ہو

اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ طفیلی ہو جائے تو اجازت لینے کے لیے وہ کیے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگیا ہے اور حضرت انس بڑاتھ نے کہا کہ جب تم کسی ایسے مسلمان کے گھرجاؤ (جو اپنے دین ومال میں) غلط کاموں سے بدنام نہ ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی ہیو۔

(۱۲ ۲۲) ہم ہے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا کہا ہم ہے ابواسامہ نے 'ان ہے اعمش نے 'ان ہے شقق نے 'اور ان ہے ابو مسعود انصاری بڑائی نے بیان کیا 'انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصار کے ایک صحابی ابوشعیب بڑائی کے نام ہے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک غلام تھاجو گوشت بچا کر تا تھا۔ وہ صحابی نبی کریم ماٹی کیا کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آنحضرت ماٹی کیا اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آنحضرت ماٹی کیا ہے چرہ مبارک سے فاقہ کا اندازہ لگالیا۔ چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس کے اور کما کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو۔ میں حضور اکرم ماٹی کیا کو چار دو سرے بیا بی آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے ابو شعیب بڑائی آنخضرت ماٹی کیا کی خدمت میں گئے اور آپ کو بعد ابوشعیب بڑائی آنخضرت ماٹی کیا کہ درصاحب بھی چلے گئے تو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلے گئے تو آخضرت ماٹی کیا دی داور اگر چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیں آگر تم چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو

[راجع: ٢٠٨١]

چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ میں انہیں بھی احازت دیتا

#### گراس طرح ہر سی کے گھر چلے جانا یا کسی کو اپنے ساتھ میں لے جانا جائز نہیں ہے 'کوئی مخلص دوست ہو تو بات الگ ہے۔ باب شام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لیے جلدی نه کرے

(۵۴۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خردی ' انہیں زہری نے اور لیث نے بیان کیا کماانہوں نے کہ مجھ سے پونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہیں جعفر بن عمرو بن امید را اللہ نے خبروی انہیں ان کے والد عمرو بن امیہ نے خبروی کہ انہوں نے دیکھاکہ رسول اللہ طائعالم اینے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے' بھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے 'چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیاوضو نہیں کیا۔ (۵۲۷۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے ابوقلبہ نے اور ان ے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

اورابوب سے روایت ہے'ان سے نافع نے'ان سے حضرت ابن عمر بھن نے اور ان سے نبی کریم ملی نے اس کے مطابق۔

وسلم نے فرمایا جب رات کا کھاناسامنے رکھ دیا گیاہو اور نماز بھی کھڑی

(۵۴۲۴) اور ابوب سے روایت ہے ان سے نافع نے کہ حضرت این عمر الله ایک مرتبه رات کا کھانا کھایا اور اس وقت آپ امام کی قرأت من رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ کھانا اور جماعت ہر دو حاضر ہوں تو کھانا کھالینا مقدم ہے ورنہ دل اس کی طرف لٹکا رہے گا۔

ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔

(۵۴۷۵) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان ٥٨– باب إذًا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عِشَائِهِ

بلکہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جانا بہتر ہے۔

٣٠٤٦٧ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ لللهِ عَلَى يَخْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [راجع: ٢٠٨] ٥٤٦٣ حدَّثْناً مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((إذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ (اللهُ اللهُ ال الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ)).

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النُّبيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٥٤٦٤ - وعن أيُوبَ عَنْ نافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةِ الإمّام. [راجع: ٦٧٣]

٥٤٦٥ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ غَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَالْمَدُووا الْعَشَاءُ)). قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

سے حضرت عائشہ رہی ہونے کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ۔ وہیب اور یکی بن سعید نے بیان کیا' ان سے ہشام نے کہ "جب رات کا کھانا رکھا جا چکے۔"

یعی کھانا سامنے آجائے تو پہلے کھانا کھالینا چاہیے تاکہ پھر نماز سکون سے اوا کی جاسکے۔

باب الله تعالی کاارشاد پھرجب تم کھانا کھا چکو تو دعوت والے کے گھرسے اٹھ کر چلے جاؤ

کیونکہ صاحب خانہ کو دیگر امور بھی انجام دینے ہو کتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ان کا وقت لینا ظاف ادب ہے۔ ہاں وہ اگر بخوشی ناہ محن کا کہ اور نام اور اور کھی انجام دینے ہو سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ان کا وقت لینا ظاف ادب ہے۔ ہاں وہ اگر بخوشی

(۵۴۲۲) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ان سے صالح نے 'ان سے ابن شاب نے اور ان سے انس رافت نے بیان کیا کہ میں بردہ کے تھم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب فالنز بھی مجھ سے اس کے بارے میں بوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور تے اور آپ کے ساتھ بعض اور محابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وتت تک دو سرے لوگ (کھانے سے فارغ ہو کر) جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چاتا رہا۔ آپ عائشہ رہی افتا کے حجرے پر پہنچ پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ (بھی جو کھانے کے بعد گھریں بیٹھے رہ گئے تھے) جا چکے ہوں گ (اس لیے آپ واپس تشریف لائے) میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا لیکن وہ لوگ اب بھی اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پھرواپس آگئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ والیس آیا۔ آپ عائشہ وہی تھا کے حجرہ پر پنچے پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد آنخضرت ملٹی کیا نے اپنے اور میرے

٩ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا لَهُ عَالَى : ﴿ فَإِذَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا الل

دوستانه محفتگو کے لیے ازخود روکنا چاہے تو امردیگرہے۔ ٥٤٦٦ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصَبْحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطُّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ خُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظُنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَغَ، فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأَنْزِلَ الْحجَابُ.

درمیان برده لنکایا اور برده کی آیت نازل ہوئی۔

🕮 راثیر اس حدیث کویماں اس غرض ہے لائے ہیں کہ اس میں نقل کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ادب بیان فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہوں تو اٹھ کر چلا جانا چاہئے 'وہیں جے رہنا اور صاحب خاند کو ایذا دینا گناہ ہے۔ (فتح الباری)

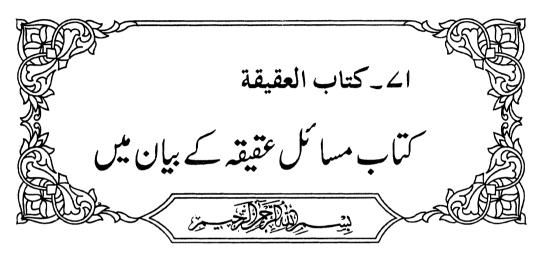

تہر ہرے استقیقہ وہ قربانی جو ساتویں دن بچ کا سر منڈانے کے وقت کی جاتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک بیہ ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ الکیٹیٹریم ا 💆 بچہ کا نام رکھنا' سرمنڈانا اور اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنامتخب ہے۔ العقیقة نوزائیدہ بیچ کے بال نیزوہ مجملی جویدائش کے ساتویں دن بال مونڈتے وقت ذبح کی جائے۔ (مصباح اللغات مس: ۵۲۵)

١ - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةً بِبِ الرَّحِيِ كَ عَقِقَه كااراده نه موتوپيدائش كون بى يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يُعَقُّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ اس كانام ركهنااوراس كى تحنيك كرناجائز ٢

ثابت ہوا کہ عقیقہ کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے۔ باب منعقد کرنے سے امام بخاری رمایتے کا نہی مقصد ہے کہ عقیقہ واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے۔ لفظ تحنیک حدّک اور حدک ہے ہے۔ جس کے معنی چیا کر نرم بناتا ہے۔ حدک الصبی بچے کو ممذب بنانا (مصباح اللغات من : ١٨٠)

> ٣٧ ٤ ٥- حدثني إسْحَاقُ بْنُ نَصْر حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بتَمْوَةٍ، وَدَعَا لَهُ بالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَىُّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

(۵۴۷۷) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے بزید نے بیان کیا' ان سے ابوبردہ نے اور ان ے ابوموسیٰ بناٹنہ نے بیان کیا کہ میرے یماں ایک لڑکا پیدا ہوا تومیں اسے لے کر نبی کریم ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آمخضرت ساتھ کیا نے اس کانام ابراہیم رکھااور تھجور کواینے دندان مبارک سے نرم کر ك اسے چالا اور اس كے ليے بركت كى دعاكى پر مجھے دے ديا۔ بير

ابوموی بناتی کے سب سے بوے لڑکے تھے۔

[طرفه في : ۲۱۹۸].

یدائش کے بعد ہی بچہ کو آنخضرت میں لیا کی خدمت میں لایا گیا تھا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ امام ابن حبان نے ان کا نام بھی محابہ میں شار کیا ہے کیونکہ اس نے آنخضرت سان کا و دیکھا مگر آپ سے روایت نہیں گی۔

> ٨٨ ٤ ٥ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصَبِيٌّ يُحَنَّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ.

> > [راجع: ۲۲۲]

(۵۳۷۸) م سے مدد نے بیان کیا کمام سے کیل نے بیان کیا ان سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عاکشہ گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک کردیں اس بچہ نے آپ کے اور پیثاب كرديا "آپ فاس پرياني بماديا ـ

۔ لائنٹ مرے ایک بعد ولادت فوراً ہی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے تحنیک فرمائی مینی مجبور کا کلزا اپنے دہان مبارک میں نرم کر کے بیجے کو سیست کیا دیا۔ اس سے باب کامضمون ثابت ہوا۔ عقیقہ کا ارادہ نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی ختنہ و تحنیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہو تو سے

اعمال بروز عقیقه بی کئے جائیں۔

[راجع: ٣٩٠٩]

٧٦٩ - حدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا، أَنُّهَا حُمِلَتْ بِعَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَةِ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءً، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي خُجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتُّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرُّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلاَم، فَفَرحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فُلاَ يُولَدُ لَكُمْ.

(۵۴۲۹) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اساء بنت الی بکر ایک ان کیا کہ حضرت عبداللد بن زبير وي الله على مل ان كيسيد من تصد انهول في كماكه پھر میں (جب ہجرت کے لیے) نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کرمیں نے پہلی منزل قبامیں کی اور بہیں عبداللہ بن زبیر النظايدا ہو گئے۔ ميں ني كريم التايام كي خدمت ميں بچه كولے كرحاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آنخضرت ساٹھائیا نے تھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچہ کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیز جواس بچہ کے بیٹ میں گئی وہ حضور اکرم ملٹی کیا کا تھوک مبارک تھا پھر آپ نے تھجور سے تحنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ تھاجو اسلام میں (جمرت کے بعد مدینہ منورہ میں) پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رمی آیم اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جارہی تھی کہ یمودیوں نے تم (مسلمانوں) پر جادو کر دیا ہے۔ اس کیے تمهارے بهال اب کوئی بچه پیدا نہیں ہو گا۔

پہلی حدیث مجمل تھی وہی واقعہ اس میں مفصل بیان کیا گیا ہے وہ بجہ حضرت عبداللہ بن زبیر می ﷺ تھے جو بعد میں ایک نمایت ہی جلیل القدر بزرگ ثابت ہوئے۔ یہودیوں کی اس بکواس سے کچھ مسلمانوں کو رنج بھی تھا جب بیہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوشی میں اس زور سے نعرہ تحبیر بلند کیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ (دیکھو شرح وحیدی)

• ٧٧ - حدَّثَنا مَطَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ : كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْنَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبضَ الصَّبيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: هُو َ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ الْعَشَاءُ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارَ الصَّبيِّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ اللهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟)) قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمَ)). فَوَلَدَتْ غُلاَمًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظِيْهِ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّهِيَّ النُّبيُّ اللَّهِ اللَّهُ بِتَمْرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَكَاٰفَقَالَ : ((أَمْعَهُ شَيْءٌ؟)) قَالُوا نَعَمْ. تَمْرَاتٍ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ اللُّهُ فَمَضَغَهَا ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي في الصُّبِّيِّ وَحَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدُ اللهِ.

( ۵ ۵ ۵ م عے مطربن فضل نے بیان کیا کماہم سے برید بن ہارون نے 'انہیں عبداللہ بن عون نے خبردی' انہیں انس بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک بڑائھ نے بیان کیا کہ ابوطلحہ بڑاٹھ کا ایک لڑکا بھار تھا۔ ابوطلح کمیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ (تصفح ماندے) واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیما ہے؟ ان کی بیوی ام سلیم وی او کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے چربیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا ر کھااور ابوطلحہ بناٹٹنز نے کھانا کھایا۔ اس ك بعد انهول نے ان كے ساتھ ہم بسرى كى پرجب فارغ موك تو انبول نے کما کہ بچہ کو دفن کردو۔ صبح جوئی تو ابوطلحہ بنافت رسول کريم الناليم كي خدمت مين حاضر موت اور آپ كو واقعه كي اطلاع دي-آنخضرت سلی این دریافت فرمایاتم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انمول نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت ماٹھیا نے دعا کی "اے الله! ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ " پھران کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ ے ابوطلحہ بناٹھ نے کما کہ اسے حفاظت کے ساتھ آنخضرت ماٹھیا کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچیہ آخضرت الناکیام کی خدمت میں لائے اور ام سلیم و او نے کید کے ساتھ کھے تھوریں بھیجیں انخضرت ما الله في كيد كوليا اور دريافت فرمايا كد اس كے ساتھ كوئى چيز بھى ہے؟ لوگوں نے کما کہ جی ہاں تھجوریں ہیں۔ آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھراسے اپنے منہ میں سے نکال کر بچہ کے منہ میں رکھ دیا اور اس سے بچہ کی تحنیک کی اور اس کانام عبداللہ رکھا۔

اس مدیث سے بھی باب کا مضمون بخوبی ثابت ہو گیا۔ نیز صروشکر کا بھرین شمرہ بھی ثابت ہوا۔ تخنیک کے معنی چھے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابوطلحہ بناٹند کا بیہ مرنے والا بجہ ابو عمیرنامی تھا جس سے آنخضرت ساتھ کیا مزاحاً فرمایا کرتے تھے یا ابا عمیر مافعل النغیو اے ابو عمیر! تو نے جو چڑیا پال رکھی ہے وہ کس حال میں ہے۔ اس حدیث سے بیہ نکاتا ہے کہ ابوطلحہ نے بچیہ کاعقیقہ نہیں کیا اور بیچے کا اس دن ٹام رکھ

لیا- معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنامتحب ہے ، کچھ واجب نہیں- (مترجم وحیدی)

عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ

[راجع: ١٣٠١]

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ﴿ مَمْ سَ مُحْرِ بْنِ ثَنَىٰ نَے بیان کیا 'کما ہم سے ابن عدی نے بیان کیا' انہول نے ابن عون سے 'انہول نے محمد بن سیرین سے 'وہ حضرت

وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

# ٢- باب إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ في الْعَقِيقَةِ

١٧١ ٥- حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانُ بَنِ عَامِرٍ قَالَ: مَعَ الْعُلاَمِ عَقِيقَةٌ. وَقَالَ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ وَقَالَ عَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ عَاصِمٍ الرَّبَابِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ سَلْمَانُ بَنِ النَّبِي صَلَى الله عَنْ النَّبِي صَلَى الله عَنْ النَّبِي صَلَى الله عَنْ النَّبِي صَلَى عَنِ النَّبِي صَلَى عَنْ النَّبِي صَلَى عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ وَسَلْمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ وَسَلْمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّهِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانُ قَوْلَهُ .

[طرفه في : ۲۷۲د].

٢٧٥ - وقال أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ
عَنْ جُرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ
عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ ا

انس بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مدیث کو (مثل سابق) پورے طور پربیان کیا۔

# باب عقیقہ کے دن بچہ کے بال مونڈنا (یا ختنہ کرنا)

(اکسم) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے ممادین زیدنے بیان کیا' ان سے ابوب ختیانی نے' ان سے محد بن سیرین نے' ان ے سلمان بن عامر بن الله (محالی) نے بیان کیا کہ بچہ کاعقیقہ کرناچاہیے۔ اور تجاج بن منهال نے کما'ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا'کماہم کو الوب سختاني و قاده و بشام بن حسان اور حبيب بن شهيد ان جارول نے خبردی'انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر ر الله نے نبی كريم الله يا سے ۔ اور كئي لوگوں نے بيان كيا ان سے عاصم بن سلیمان اور ہشام بن حسان نے 'ان سے حفصہ بنت سیرین نے ' ان سے رباب بنت صلیع نے ان سے سلمان بن عامر بناتھ نے اور انہوں نے مرفوعاً نی کریم مٹھالیا سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی'ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت سلمان بن عامر والله ن ابنا قول موقوفاً (غير مرفوع) ذكر كيا-(۵۴۷۲) اور اصغ بن فرج نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خردی' انسیں جریر بن حازم نے' انہیں حضرت ابوب سختیانی نے' انہیں محد بن سیرین نے کہ ہم سے حضرت سلمان بن عامرالفنی بڑھنے نے بیان کیا کما کہ میں نے رسول کریم اٹن کیا سے سنا آپ نے فرملیا کہ لڑکے کے ساتھ اس کاعقیقہ لگا ہوا ہے اس کیے اس کی طرف سے جانور ذیج کرواور اس سے بال دور کرو۔ (سرمنڈا دویا ختنہ کرو)

فی خلف سدول کے ذکر کا مقصد ہے ہے کہ سلمان بن عامر کی روایت کو جے جماد بن زید نے موقوفا نقل کیا ہے اسے حماد بن اور سلمہ نے سلمان بن عامر کی روایت کو جے جماد بن زید نے موقوفا نقل کیا ہے۔ حن اور تعلیم کیا ہے۔ حمر اکثر نے ان کو ثقہ بھی کما ہے۔ حن اور تقدم کی سلمہ نے کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور لڑکی کا عقیقہ ضروری نہیں۔ (مگران کا یہ قول ضعیف ہے لڑکی کا بھی عقیقہ سنت ہے۔ اگر عقیقہ میں اونٹ گائے وغیرہ ذرج کرے تو جمہور کے نزدیک یہ درست ہے۔ (شرح وحیدی) حدثنی عَبْدُ الله بن ابی الأسود نے بیان کیا کما ہم سے قریش بن انس حدثنی عَبْدُ الله بن ابی الاسود نے بیان کیا کہا ہم سے قریش بن انس

قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ : أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلُ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : مِنْ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدَبٍ. [راجع: ٤٧١]

٣- باب الفرع

نے بیان کیا کما کہ ان سے حبیب بن شہید نے بیان کیا کہ مجھے محمہ بن سیرین نے تھم دیا کہ میں حضرت امام حسن بصری سے بوچھوں کہ انہوں نے عقیقہ کی حدیث کس سے سی ہے۔ میں نے ان سے بوچھاتو انہوں نے کما کہ سمرہ بن جندب بوائن سے سی ہے۔

آئی ہمرا عقیقہ سنت ہے جو پچ کی ولادت کے ساتویں دن ہونا چاہئے پچہ ہو تو دو بحرے اور اگر پکی ہو تو ایک بحرا مسنون ہے۔ ساتویں المستون ہے۔ ساتویں دن نہ ہو سکے تو بطور قضا جب تو فیق ہو کرنا درست ہے۔ عقیقہ کا گوشت تقسیم کرنا یا پکا کر خود کھانا دوست احباب اور غرباء کو کھلانا مناسب ہے۔ باتی اور باتیں جو اس سلسلہ کی مشہور ہیں سب بے جوت ہیں۔ عقیقہ کے جانور کے لیے قربانی جیسی شرائط نہیں ہیں واللہ اعلم۔ حضرت امام بخاری معلقہ نے حضرت سمرہ بن جندب بڑاتھ کی حدیث سے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جے اصحاب سنن نے سمرہ بڑاتھ بی سے روایت کیا ہے کہ ہر لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کی جائے اس کا سرمنایا جائے اس کانام رکھا جائے۔

#### باب فرع کے بیان میں

ا فرع او ننی کا پہلا بچہ جاہیت کے زمانہ میں مشرک لوگ اس واپنے بنوں کے سامنے کا نتے۔ اسلام کے زمانہ میں یہ رسم اس است کا سے سے اللہ کے نام پر ذرئ کرنے گئے بھریہ رسم موقوف اور منسوخ کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث ذیل سے خلاج ہے۔ سند میں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بجیب مبارک مخص گزرے ہیں۔ اہلحدیث کے پیشوا ادھر فقہاء کے بھی امام ہیں اور کتے ہیں کہ فقہ میں حضرت امام ابوطنیفہ کے شاگرہ بھی ہیں ادھر حضرات صوفیہ کے راہ نما بڑے اولیاء اللہ میں بھی گئے جاتے ہیں۔ ایک جامعیت کے مخص اس امت میں بہت کم گزرے ہیں جو اہلحدیث اور فقہاء اور صوفیاء تینوں میں مقداء اور پیشوا گئے جائیں۔ ایک یہ عبداللہ بن مبارک دو سرے سقیان وری تیرے وکیے بن جراح چوشے امام حسن بھری۔

اولئك آبائي فجنني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع (ر

2087 حداثناً عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْهُ وَلاَ عَتِيرَةً)) عَنِ النّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً)) وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النّبَاجِ، كَانُوا يَدْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

[أطرافه في : ٤٧٤].

آ جوام جلاء مسلمانوں میں اب تک بیر رسم ماہ رجب میں کونڈے بھرنے کی رسم کے نام سے جاری ہے۔ رجب کے آخری فلیست کی سے عشرہ میں بعض جگہ برے ہی اہتمام سے بید کونڈے بھرنے کا تبوار منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے کھڑے پیر کی نیاز بنلاتے اور اسے کھڑے ہیں۔ بید جملہ محدثات بدعات صلالہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو الی خرافات سے نہتے کی ہدایت بخشے ' آمین۔

#### باب عتيره كيان مي

#### ٤ - باب الْعَتِيْرَةِ

ماہ رجب میں جاہیت والے قربانی کیا کرتے تھے' اس کا نام انہوں نے عنیرہ رکھا تھا۔ اسلام نے ایسی غلط رسوم کو جن کا تعلق شرک سے تھا یکسر ختم کر دیا۔ لفظ عنیرہ باب صرب بصرب بصرب سے ہے جس کے معنی ذرج کرنے کے ہیں۔ (مصباح اللغات)

(۱۲۵ ۱۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ دینی نے بیان کیا کما ہم سے
سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما
ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وہاتھ
ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہاتھ
نے کہ نبی کریم سائی لیا نے فرمایا فوع اور عنبوہ (اسلام میں) نہیں ہیں۔
بیان کیا کہ "فوع" سب سے پہلے بچہ کو کہتے تھے جو ان کے پہل
راو نمنی سے) پیدا ہو تا تھا اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذراع کرتے تھے
اور عنبوہ وہ قربانی جے وہ رجب میں کرتے تھے (اور اس کی کھال

١٤٧٤ حدثناً عَلَيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً)). قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِنَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبُحُونَهُ لِطَواغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبِ.

[راجع: ٥٤٧٣]

جہر مرح اور مینہ کی قید لگا کر کوئی قربانی ہروت جائز ہے گردی المجہ کے علاوہ کی اور مینہ کی قید لگا کر کوئی قربانی یا خیرات کرنا ایسے المین کے المین کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے جیسے ایسال ثواب میت کے لیے جائز ہے گرتیجہ یا دہم یا چملم کی تخصیص ناجائز اور بدعت ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ تمت بالخیر۔

درخت يروال دية)

#### خاتمه

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات!

حمدوصلوۃ کے بعد محض اللہ پاک کے فضل و کرم اور فدائیان اسلام کی پر خلوص دعاؤں کے بتیجہ بیں آج اس پارے کی تسوید سے فراغت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری قلمی لفزشوں کو معاف فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو قبول فرما کر جملہ معاونین کرام و شاکفین عظام اور برادران اسلام کے لیے ذریعہ برکات دارین بنائے۔ جو دور و نزدیک علاقوں سے پیجیل میجے بخاری شریف مترجم اردو کے لیے پر خلوص دعاؤں سے بچھ ناچیز کی ہمت افزائی فرما رہ ہیں۔ یااللہ! جس طرح تو نے پہل تک کی منزلیس میرے لیے آسان فرمائی ہیں ای طرح بقایا آٹھ پاروں کی اشاعت بھی آسان فرمائیو اور بھے کو توفیق دیجئے کہ تیری اور تیرے حبیب میں ہی میں رضا کے مطابق میں اس خدمت کو انجام دے سکوں۔ یااللہ! جیرے اساتذہ کرام و جملہ معاونین عظام اور آل اولاد کے حق میں یہ خدمت قبول فرما اور ہم سب کو قیامت کے دن دربار رسالت مآب میں جمع فرمائیو' آپ کے دست مبارک سے آب کو ثر فعیب فرمائیو اور اس خدمت عظمٰی کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائیو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ و تب علینا انک انت العواب الوحیم۔ برحمنک بادحم الراحمن وصل علی حبیب خیر الموسلین وعلی آله واصحابہ اجمعین آمین یارب العالمین۔

راقم محمد داؤد راز ولد عبدالله السلفي معجد المحديث نمبرا ٣١٢ اجميري ميث ديلي نمبر ٢ بمارت

(ربيع الأول سنه ١٣٩٥هـ)

# بِنِهُ إِللَّهُ أَلِكُ خَزَالِهُ خَزَالِهُ خَزَالِهُ خَزَالِهُ خَزَالِهُ خَزَالِهُ خَزَالِهُ خَزَالُهُ خَذَالُهُ خَذَالُكُ خَذَالِكُ خَذَالُكُ خَذَالِكُ خَالِكُ خَذَالِكُ خَذَالِكُ خَذَالِكُ خَذَالِكُ خَذَالِكُ خَذَال

# تنيسوال پاره



باب شکار پر بسم الله پڑھنااور الله تعالیٰ نے سور ہ ما کہ ہیں فرمایا کہ تم پر مردار کا کھانا حرام کیا گیاہے

پس تم اعتراض کرنے والے کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔"
اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ مائدہ میں فرمان کہ "اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گا جس تک تہمارے ہاتھ اور تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گا جس تک تہمارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔" الآیۃ اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ مائدہ میں فرمان کہ "تہمارے لیے چوپائے مولیٰ طال کئے گئے سوا ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے (مردار اور سوروغیرہ) اور اللہ کا فرمان کہ پس تم (ان کافروں) سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔" اور حضرت ابن عباس بی اف کہا کہ العقود سے مراد ۔۔۔ طال و حرام سے متعلق عمدوییان ۔۔۔ الا مایتلی علیکم سے سور' مردار' فون وغیرہ مراد ہے۔ یجرمنکم باعث بے' شنان کے معنی عداوت دشنی' المنخنقة جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور اس سے وہ مراکیا ہو

١ - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ
 وَقُولِ اللهِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُوْنَ ﴾ وَقَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونُكُمُ بِشَيْء مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ الآيةُ. وَقَوْلِهِ جَلُّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُحِلْتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعُقُودُ: الْعُهُودُ، مَا أُحِلُّ وَحُرَّمَ. إِلاَّ مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ: يَخْمِلْنُكُمْ. عَلَيْكُمْ: يَخْمِلْنُكُمْ. مَنَانُ : عَدَاوَةُ. الْمُنْخَنِقَةُ تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. فَتَمُوتُ. يُوقِدُهُا فَتَمُوتُ. يُوقِدُهُا

وَالنَّطِيحَةُ: تَنْطِحُ الشَّاةُ، فِمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرُّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

الموقوذة على كرى يا يقرس مارا جائ اور اس سے وہ مرجائ۔ المتودية، جو بيا أس يهسل كركريوك اور مرجائد النطيحة، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا ہو۔ پس اگر تم اسے دم ہلاتے ہوئے یا آ تھ محماتے ہوئے یاؤ تو ذیح کرکے کھالو کیونکہ یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔

اصل میں لفظ زبائے ذبیعہ کی جمع ہے ذبیعہ وہ جانور جو ذرج کیا جائے اور صید اس جانور کو جو شکار کیا جائے آیت الا ماذ کینم میں ذبیحہ مراد ہے۔ حضرت این عباس بھنا کے قول کو این ابی حاتم نے وصل کیا ہے۔ العقود سورة ماكدہ ميں ب اين او فوا بالعفود الله ك عمدوييان يورك كرو- آيت و احاديث كى بناء ير ذرىح ك وقت بم الله يرحنا حلت كى شرط ب أكر عمر أبم الله نه يرحا تو وہ جانور مردار ہوگا۔ دوسرے کتے سے غیرمسلم کا چھوڑا ہوا کتا یا غیرسد هایا ہوا کتا مراد ہے۔

٥٤٧٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا (۵۴۷۵) ہم سے ابو تعیم فضل بن وکین نے بیان کیا کما ہم سے ذكريابن الى ذاكده في بيان كيا ان سے عامر شعبى في ان سے عدى عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله بن ماتم والله نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مالی اسے برے تیریا عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں یوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر اس وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: ((مَا کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھالو الیّن اگر اس کی عرض کی طرف أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلُّهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ ے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ کیو نکہ وہ مو قوذہ ہے اور میں نے آپ سے فَهُوَ وَقِيدٌ)). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ : ((مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جے وہ تہمارے لیے رکھے (لینی وہ خود نہ کھائے) اسے کھالو کیونکہ کتے کا الْكَلْبِ ذَكَاةً. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ، أَوْ شکار کو پکڑلینایہ بھی ذرئ کرناہے اور اگرتم اپنے کتے یا کول کے ساتھ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا کوئی دو سراکتابھی یاؤ اور تمہیں اندیشہ ہوکہ تمہارے کتے نے شکار ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہو گااور کتاشکار کو مارچکا ہو توابیاشکارنہ کھاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا نام (بسم اللہ بڑھ کر) اینے کتے پر لیا تھا عَلَى غَيْرِهِ)).

[راجع: ۱۷۵]

دو سرے کتے پر نہیں لیا تھا۔ یہ عدی عرب کے مشہور تی حاتم کے بیٹے ہیں جو مسلمان ہو گئے تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہم اللہ پڑھنے کو کسیت کیسیسے حلت کی دلیل کتے ہیں۔ حافظ ابن تجر راتھے نے کہا کہ باز اور شکرے اور جملہ شکاری پرندوں کا بھی وہی عکم ہے جو کتے کا عکم ہے ان کا بھی شکار کھانا درست کے جب بسم اللہ پڑھ کر ان کو شکار پر چھو ڑا جائے۔عدی اپنے بلپ کی طرح تی تھے کانی طویل عمر پائی۔ باب بے پر کے تیر لینی لکڑی گزوغیرہ سے شکار کرنے کامیان اور حفرت ابن عمر رُيُهَ الله في غلب مرجانے والے شكار كے متعلق

٢- باب صَيْدِ الْمِعْرَاض وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ

الْمَوْلُوذَةُ. وَكَرِهَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.

کما کہ وہ بھی مو قوزہ (پو جھ کے دباؤے سے مرا ہوا ہے جو حرام ہے) اور سالم 'قاسم ' مجابد ' ایرا ہیم ' عطاء اور امام حسن بھری رحم الله اجمعین نے اس کو کروہ رکھا ہے اور امام حسن بھری رطاقیہ گاؤں اور شہروں میں غلے چلانے کو کروہ سمجھتے تھے اور ان کے سوا دو سری جگہوں (میدان ' جنگل وغیرہ) میں کوئی مضا کقہ نہیں سمجھتے تھے۔

غلہ بازی شکار کرنے کا پرانا طریقہ ہے مگراس سے اگر بہتی میں غلہ بازی کی جائے تو بہت سے نقصانات کا بھی خطرہ ہے۔ النذا بہتی کے اندر غلیل بازی کرنا کوئی وافشمندی نہیں ہے ہال جنگلوں میں اس سے شکار کرنا معیوب نہیں ہے۔

 [راجع: ١٧٥]

الربال مرحوم نے بندوق کا مارا ہوا شکار حال کہ اے جو اپنے بوجھ سے جانور کو مارتا اور وہ گوشت کو چرتا نہیں ہے۔ مولانا وحید الربال مرحوم نے بندوق کا مارا ہوا شکار حال کہا ہے کیونکہ بندوق کی گوئی گوشت کو چرکر اندر تھس جاتی ہے۔ جمور علاء کا فتولی کی ہے کہ جب دو سراکتا اس میں شریک ہو جائے تو اس کا کھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے علاء بندوق کا شکار' جبکہ وہ ذری سے مہلے مرجائے اسے حال نہیں جائے۔ احتیاط ای میں ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

٣- باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ

باب جب بے یر کے تیرہے یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا

# جائے تواس کاکیا تھم ہے؟

٥٤٧٧ حدَّثَنا سُفْيَالٌ (۵۳۷۷) ہم سے قبیمہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا'ان سے منصور بن معتمر نے'ان سے ابراہیم نخعی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ نے 'ان سے ہمام بن حارث نے اور ان سے عدی بن حاتم راتھ نے الْحَارِثِ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم رَضِيَ الله بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم سکھائے ہوئے کتے (شکار عَنْهُ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا نُوْسِلُ یر) چھوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے الْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ: ((كُلْ مَا أَمْسَكُنَ رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں۔ عَلَيْكَ)). قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ. قَالَ : ((وَإِنْ آنخضرت التابيان نے فرمايا (ہاں) اگرچه مار واليں! ميں نے عرض كيا كه قَتَلْنَ)). قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: مم بے پرکے تیریا لکڑی سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ((كُلُ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ لیکن اگر ان کے

عرض سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ (وہ مردار ہے)

تَأْكُلْ)).

آریم میرے جمہور علماء کا فتوی اس حدیث پر ہے اور ابوشعبہ والی حدیث جے ابوداؤد نے روایت کیا وہ ضعیف ہے اور یہ عدی راتھ کی حدیث قوی ہے۔ اس پر عمل کرنا اولی ہے۔ حضرت عدی بناتھ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح سخاوت میں مشہور ہیں۔ یہ فتح مکمہ کے سال مسلمان ہوئے اور یہ اپنی قوم سمیت اسلام پر ثابت قدم رہے اور عراق کی فتوحات میں شریک رہے پھر حضرت علی راتھ کے سأتھ رہے اور ۱۸ سال کی عمریائی (فتح الباری)

#### ٤ - باب صَيْدِ الْقَوْس

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إذًا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدَّ أَوْ رَجْلٌ لاَ تَأْكُلُهُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ، وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَغْصَى عَلَى رَجُل مِنْ آل عَبْدِ ا لله حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرُبُوهُ حَيْثُ تَيَسُّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

اور امام حسن بقری رواید اور ابراہیم نخعی رواید نے کما کہ جب کی شخص نے بسم اللہ کمہ کر تیریا تکوار سے شکار کو مارا اور اس کی وجہ ے شکار کا ہاتھ یا پاؤل جدا ہو گیا توجو حصہ جدا ہو گیاوہ نہ کھاؤ اور باقی کھالواور اہراہیم نخعی ریافیہ نے کما کہ جب شکار کی گردن پریا اس کے درمیان میں مارو تو کھا سکتے ہو اور اعمش نے زیدے روایت کیا کہ حضرت عبدالله بن مسعود رہائن کی آل کے ایک شخص سے ایک نیل كائ بحرك كى تو حفرت عبدالله والله في انسي حكم دياكه جهال مكن ہو سكے وہيں اسے زخم لگائيں (اور كماكم) كورخر كاجو حصه (مارتے وقت) کٹ کر گر گیا ہواہے تم چھوڑ دواور باتی کھا سکتے ہو۔

باب تیر کمان سے شکار کرنے کابیان

اس لیے کہ وہ کٹ کر گرنے والا حصہ زندہ جانور سے جدا کر دیا گیا اور دو سری حدیث میں ہے کہ جو عضو زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہ عضو مردار ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ (176) PHO (176)

٢٧٨ ٥- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ اللهِ مِنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ اللهُ إِنَّا بِأَرْضِ النَّحُشَنِيُّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيًّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ النَّحُشَنِيُّ قَالَ: وَلَمَتُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي الَّذِي وَبَأَرُضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي الَّذِي وَبَأَرُضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي الَّذِي وَبَأَرُضِ مَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَبِكُلْبِي اللّهِي اللّهِ اللهِي اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

دوہ (۵۴۷۸) ہم سے عبداللہ بن یزید مقبری نے بیان کیا کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا کہا کہ مجھے رہیدہ بن یزید دمشقی نے خبردی کا نہیں ابو ادریس عائذ اللہ خولانی نے 'انہیں حضرت ابو ثعلبہ خشی بن ٹائٹھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہم اہال کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھاسکتے ہیں؟ اور ہم الی ذمین میں رہتے ہیں جہال شکار بہت ہو تا ہے۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپناس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے تو اس میں سے کس کا کھاتا کیا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اہال کتاب کے برتن کو خوب کاذکر کیا ہے تو آگر تمہیں اس کے سواکوئی اور برتن مل سکے تو اس میں کا کو خوب کاذکر کیا ہے تو آگر تمہیں اس کے سواکوئی اور برتن مل سکے تو اس میں کھائے ہو اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرواور (تیر دھو کر اس میں کھاسکتے ہو اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرواور (تیر نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذرج کیا ہو تو اس کا سکتے ہو اور جو شکار تم

آگر بغیر سکھلایا ہوا کتا کوئی شکار تہمارے پاس لائے بشرطیکہ وہ شکار زندہ تم کو مل جائے اور تم اسے خود ذرج کرو تو وہ تہمارے کسیسی کسیسی کسیسی کے برتوں میں اگر کھانا ہی پڑے تو ان کو خوب دھو کر پاک صاف کر لینا مروری ہے تب وہ برتن مسلمانوں کے استعال کے لیے جائز ہو سکتا ہے ورنہ ان کے برتوں کا کام میں لانا جائز نہیں ہے۔

باب انگل سے چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے اور غلے مارنا (۱۹۷۵) ہم سے یوسف بن راشد نے بیان کیا کہا ہم سے وکیج اور برید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث بزید کے ہیں 'ان سے کہمل بن حسن نے 'ان سے عبداللہ بن بریدہ نے 'حضرت عبداللہ بن بریدہ نے 'حضرت عبداللہ بن مغفل بڑائٹ نے ایک شخص کو کنگری پھینکے دیکھاتو فرمایا کہ کنگری نہ بھینکو کیونکہ رسول اللہ ملٹ ہے اے کنگری پھینکے سے منع فرمایا ہے یا (انہوں نے بیان کیا کہ) آنخضرت ملٹ ہیا کنگری پھینکے کو بہند نہیں کرتے تھے اور کما کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دسمن کو کوئی نقصان بنچایا جا سکتا ہے اور نہ دسمن کو کوئی نقصان بنچایا جا سکتا ہے البتہ یہ بھی کی کا دانت تو ٹردیتی ہے اور

السرُّ وَتَفَقُّأُ الْغَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِك يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُول الله عَلَىٰ أَنَّهُ نَهِي عَنِ الْحَذْفِ، أَوْ كُرهَ الْحَذْفِ، وَأَنْتَ تَحْذَف؟ لاَ أَكَلَّمُكَ كَذَا وَكُذُا. [راجع: ٤٨٤١]

آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنگریاں تجيئنتے ديکھاتو کها كه ميں رسول الله التي لائم كي حديث تمهيں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنگری پھینکنے سے منع فرمایا پاکنگری پھینکنے کو ناپیند کیااور تم اب بھی تھینکے جا رہے ہو' میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔

آیہ اس مدیث سے ظاہر ہو گیا کہ مدیث پر چلنا اور مدیث کے سامنے اپنی رائے قیاس کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا ہے اور یمی صراط متنقیم ہے اللہ ای بر قائم و دائم رکھے اور ای راہ حدیث پر موت نصیب کرے۔ آمین۔

*غافظ صاحب فرمات مين.* وفي الحديث جواز هجر ان من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذالك في النهي عن الهجر فوق ٹلاٹ فانہ یتعلق بمن هجر بحظ نفسه یعنی اس سے ان لوگول سے ترک سلام و کلام جائز ثابت ہوا جو سنت کی مخالفت کریں اور سے عمل اس مدیث کے خلاف نہ ہو گا جس میں تین دن ہے زیادہ ترک کلام کی مخالفت آئی ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے ہے اور سے محبت سنت نبوی فداہ روحی کے لیے۔ پچ ہے یمی وہ صراط متنقیم ہے جس سے خدا ملے گا جیسا کہ علامہ طحطاوی نے مفصل بیان فرمایا ب- فإن قلت ما وقوفك على انك على صراط مستقيم وكل واحد من هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذالك للادعاء والتثبت باستعما لهم الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلماء اهل الحديث الذين جمعوا صحاح الحديث في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله وافعاله وحركاته وسكناته واحوال الصحابة والمهاجرين والانصار الذين ابتعوهم باحسان مثل الامام البخاري و مسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل الشرق والغرب على صحة ما اوردوه في كتبهم من امور النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم بعد النقل ينظر الى الذي تمسك بهديهم وافتفي اثرهم واهتدي بسيرهم في الاصول والفروع فيحكم بانه من الذين هم هم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل المميز بين من هو على الصراط المستقيم وبين من هو على السبيل الذي على يمينه و شماله (طحطاوي حاشية درمختار مطبوعة بولاق قاهرة' جلد: ٣٠ كتاب الذبائح' ص: ١٣٥)

اگر تو کھے کہ تجھے اپنا صراط منتقیم پر ہونا کیسے معلوم ہو حالائکہ ان تمام فرقوں میں ہر ایک یمی دعویٰ کرتا ہے تو میں جواب دوں گا کہ بیر صرف دعویٰ کر لینے اور اپنے وہم و گمان کو سند بنا لینے سے ثابت سیں ہو سکتا بلکہ اس پر وہ ہے جو علم منقول حاصل کرے اس فن کے ماہر علائے اہلحدیث ہے جن بزرگوں نے آنحضرت ہائیل کی صحیح احادیث جمع کیں جو آنحضرت ہائیل کے امور اور احوال اور حرکات و سکنات میں مروی ہیں اور جن بزرگوں نے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے حالات جمع کئے جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی جیسے کہ حضرت امام بخاری و حضرت امام مسلم وغیرہ ہیں جو ثقہ لوگ تھے اور مشہور تھے' جن بزرگوں کی وارد کی ہوئی مرفوع و مو قوف احادیث کی صحت پر کل علماء مشرق و مغرب متفق ہیں۔ اس نقل کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان محد ثین کرام کے طریقہ کو مضبوط تھاہنے والا اور ان کی پوری بوری اتاع کرنے والا اور تمام کلی و جزئی چھوٹے بڑے کاموں میں ان کی روش پر حلنے والا کون ہے۔ اب جو فرقه اس طریقه بر ہو گا (یعنی احادیث رسول بر بطریق صحابہ بلا قید مذہب عمل کرنے والا) اس کی نسبت تھم کیا جائے گا کہ یمی جماعت وہ ہے جو صراط منتقیم پر ہے بس یمی وہ اصول ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور نہی وہ کسوئی ہے جو صراط منتقیم پر ہیں ان میں اور ان میں جو اس کے دائیں بائیں ہیں' تمیز کر دیتی ہے۔

٦- باب مِن اقْتنَى كُلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ بَالْبِ اللَّهِ مِن اقْتنَى كُلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ بَالْمُ اللَّهِ وَمُ شكارك

#### صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ

· ٥٤٨٠ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ ا لله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لِيْسَ بكَلْبٍ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلُّ يَوْمِ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ)).

[طرفاه في : ٥٤٨١، ٥٤٨٢].

٥٤٨١ حدَّثَناَ الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَمُ يَقُولُ: ((مَن اقْتَنَى كَلْبًا، إلاّ كَلْبٌ ضَار لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرُهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَان)). [راجع: ٥٤٨٠]

کھیتی کی حفاظت کرنے والا کتا بھی اس میں داخل ہے لینی اس میں گناہ نہیں ہے۔

٥٤٨٢ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَن اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَار نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)).

#### [راجع: ٥٤٨٠]

٧- باب إذا أَكَلَ الْكَلْبُ. وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطُّيْبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ﴾: الصُّوَاثِدَ. الْكُوَاسِبُ اجْتَرَحُوا:

#### لیے ہواور نہ مویثی کی حفاظت کے لیے

(۵۳۸۰) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماہے سنا کہ نبی کریم ملٹی لیا نے فرمایا جس نے ایسا کتا یالا جو نہ مولیثی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے۔

(۵۴۸۱) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو صنظلہ بن ابی سفیان نے خروی انہوں نے کما کہ میں نے سالم سے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مویثی کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتابالا تو اس کے نواب میں سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے۔

(۵۴۸۲) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبردی انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مان کے فرمایا جس نے مویش کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سواکسی اور وجہ سے کتا پالا اس کے تواب سے روزانہ دو قیراط کی کی ہوجاتی ہے۔

باب جب كاشكار ميس خود كھالے تواس كاكيا تھم ہے؟ اور الله نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ "آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیاچیز کھانی ہمارے لیے حلال کی گئی ہے' آپ کمہ دیں کہ تم پر کل پاکیزہ جانور کھانے حلال ہیں اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کوں اور

اكْتَسَبُوا ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . وقال ابْنُ عَبَّاس : إِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفَسَدَهُ ، إِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالله يَقُولُ : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَى نَفْسِهِ ، وَالله يَقُولُ : ﴿ تُعَلِّمُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتُرُكَ . وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ وَتُعَلَّمُ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْ .

جانوروں کا شکار بھی جو شکار پر چھوڑے جاتے ہیں۔ تم انہیں اس طریقہ پر سکھاتے ہو جس طرح تہیں اللہ نے سکھایا ہے سو کھاؤ اس شکار کو جے (شکاری جانور یا کتا) تہمارے لیے پکڑ کر رکھیں' اللہ کے قول "بیشک اللہ حساب جلد کر دیتا ہے۔ " تک۔ ابن عباس جُن شار کو کھا کہ اگر کتے نے شکار کا گوشت خود بھی کھالیا تو اس نے شکار کو روکا ناپاک کر دیا کیونکہ اس صورت میں اس نے خود اپنے لیے شکار کو روکا ہا کہ دیا گائی سام میں سکھایا ہے " اس لیے ایسے کتے کو پیٹا جائے گا اور سکھایا جا تا رہے گا' یمال تک کہ شکار میں ہے وہ کھانے کی عادت جو وہ سکھیا جا تا رہے گا' یمال تک کہ شکار میں سے وہ کھانے کی عادت جو وہ کھانے کی عادت بھوڑ دے۔ ایسے شکار کا خون پی لیا ہو اور اس کا گوشت نہ کھایا ہو تو تم کھا ہو تو تم کھا ہو تو تم کھا

عطاء کا قول بھی احتیاط کے خلاف ہے الندا ایسے شکار سے بھی پر بیز مناسب ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ الله قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبَ، فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَإِنْ الشَّمَ الله فَكُلْ، مِمَّا أَمْسَكُنَ وَذَكَرْتَ السُمَ الله فَكُلْ، مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى فَلْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبَ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ). [راجع: ١٧٥]

(۵۴۸۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا 'کہا ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا' ان سے بیان بن بشر نے ' ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بن شر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ میں سے حضرت عدی بن حاتم بن شر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ فرہایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کوں کو شکار کے لیے چھوڑتے فرہایا کہ اگر تم اپنے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کرلائیں اسے کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار بی ڈالیں۔ البتہ اگر کتا شکار میں سے خود بھی کھالے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لیے پکڑا تھا اور اگر دو سرے کتے بھی تمہارے کوں کے سواشکار میں شریک ہوجائیں اثر نہ کھاؤ۔

یہ سدھائے ہوئے کوں سے متعلق ہے اگر وہ شکار کو مار بھی ڈالیں گر خود کھانے کو منہ نہ ڈالیں تو وہ جانور کھایا جا سکتا ہے گر ایسے سدھائے ہوئے کتے آج کل عنقا ہیں الا ماشاء اللہ۔

باب جب شکار کیا ہوا جانور شکاری کو دویا تین دن کے بعد ملے تووہ کیا کرے؟

٨- باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ
 يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً

عَدَثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْنِي ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ الشَّعْنِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَمُّ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لَا تَدْرِي خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكِرِ السَّمُ الله عَلَيْهَا فَأَمْسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي يَعْمَلُ أَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثْرُ سَهْمِكَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثْرُ سَهْمِكَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلُ )).

٥٤٨٥ وقال عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِدٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَفْتَقِرُ أَثَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْمِي الصَيْدَ فَيَفْتَقِرُ أَثَرَهُ اللَّهُ عَلَيْمً وَلِيهِ سَهْمُهُ الْيَوْمَيْنِ والثلاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْتًا وَلِيهِ سَهْمُهُ قَالَ: ((يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ)).

[راجع: ۲۷۵]

٩- باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَهَ

2847 حدَّثَنَا آدَمُ حدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا أَرْسَلْتَ صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا أَرْسَلْتَ

اس کے بیان کیا کہا ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابت بن برید نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ان سے عدی بن حاتم بن شخص نے کہ نبی کریم ماٹی ہے نے فرمایا شعبی نے ان سے عدی بن حاتم بن شخص نے کہ نبی کریم ماٹی ہے فرمایا جب تم نے اپنا کما شکار پر چھوڑا اور اسم اللہ بھی پڑھی اور کتے نے شکار پکڑا اور اسے مار ڈالا تو اسے کھاؤ اور اگر اس نے خود بھی کھالیا ہو تو تم نہ کھاؤ کیونکہ یہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر دو سرے کتے جن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو'اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیس تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تہمیں معلوم خائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیس تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تہمیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھروہ شکار نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھروہ شکار تہمیں دویا تین دن بعد ملا اور اس پر تہمارے تیر کے نشان کے سوا اور کئی دو سرانشان نہیں ہے تو ایسا شکار کھاؤ لیکن اگر وہ پانی میں گرگیا ہو تو نہ کھاؤ ۔

(۵۴۸۵) اور عبدالاعلیٰ نے بیان کیا' ان سے داؤد بن ابی یا سرنے'
ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بڑاٹئے نے کہ
انہوں نے نبی کریم لٹائیلیا سے عرض کی کہ وہ شکار تیرسے مارتے ہیں
پھردویا تین دن پر اسے تلاش کرتے ہیں' تب وہ مردہ حالت میں ماتا
ہے اور اس کے اندر ان کا تیر گھسا ہوا ہو تا ہے۔ آنخضرت ملٹائیلیا نے
فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کھا سکتا ہے۔

یہ اسی صورت میں کہ شکار بدبودار نہ ہوا :و ورنہ پھروہ کھانا مناسب نہیں ہے۔

باب شکاری جب شکار کے ساتھ دو سراکتابائے تووہ کیا کرے؟

(۵۴۸۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے اور بیان کیا کا ان سے عبداللہ بن ابی السفر نے 'ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بڑا تئے نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں (شکار کے لیے) اپنا کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو

كُلْبَكَ وَسَمِّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)). قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ، فَقَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بَعْرُضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ

• ١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

اور پھروہ کا شکار پکڑے مار ڈالے اور خود بھی کھالے تو ایساشکار نہ کھاؤ کیونکہ یہ شکار اس نے خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کتاشکار پر چھوڑتا ہوں لیکن اٹن کے ساتھ دو سرا کتابھی جھے ملتا ہے اور جھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے شکار پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ پڑھی ہے دو سرے کتے پر نہیں پڑھی اور میں نے آپ سے ب پر کے تیریا ککڑی سے شکار کا تھم پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر شکار نوک کی دھار سے مراہو تو کھالیکن اگر تو نے اس کی چوڑائی سے اسے مارا ہے توابیا شکار ہو جھ سے مراہے پس اسے نہ کھا۔

وہ موقوذ مروار ہے۔ مزید تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ حطرت حافظ صاحب فرماتے ہیں وفیه تحریم اکل الصید الذی اکل الصید الذی اکل الکلب منه ولو کان الکلب معلما (فتح) اگر سدهایا ہوا کہ بی کول نہ ہو جب وہ شکار سے کھالے تو وہ شکار کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ لفظ کلبک کی اضافت سے سدهایا ہوا کہا خریدنا بیخا جائز ثابت ہوتا ہے (فتح)

## باب شكار كرنے كوبطور مشغله اختيار كرنا

ابُنُ فَضَيْلٍ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيِّ بَنِ فَصَيْلٍ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٍّ بَنِ خَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الله عَنْهُ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الله عَنْهُ فَقُلْتُ وَلَا أَنْ الله عَنْهُ الله فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَلاَ تَأْكُلُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ، مَنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ )). [راجع: ١٧٥]

فضیل کے جمر این سے بیان بن بشرنے 'ان سے عام شعبی نے اور ان نے خبردی 'ان سے بیان بن بشرنے 'ان سے عام شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بوالتی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مالی کیا کہ میں نے رسول اللہ مالی کیا ہے جم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھو رو اور اس پر اللہ کانام لے لو تو اگر وہ کتا تمہارے لیے شکار لایا ہو تو تم اس کھا سکھا ہو تک اگر نے خود بھی کھالیا ہو تو وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دو سراکتا بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھرشکار نہ کھاؤ۔

(۵۴۸۸) م سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا ان سے حیوہ بن شریح نے (دوسری سند) اور حضرت امام بخاری روایتی نے کما ، مجھ سے احمد بن ائی رجاء نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن المبارك في بيان كيا ان سے حيوه بن شريح في بيان كيا کہ میں نے ربیعہ بن بزید دمشقی سے سنا کما کہ مجھے ابواد رایس عائذ الله نے خبروی کما کہ میں نے حضرت ابو تعلبہ خشی رہ اللہ سے سا انبول نے بیان کیا کہ میں رسول الله مالی الله عدمت میں حاضر موا اور عرض کیایارسول اللہ! ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں 'جمال میں اپنے تیرے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے مکتے سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کتوں سے بھی جو سد ھائے ہوئے نہیں ہوتے تواس میں سے کیاچیز ہارے لیے جائزے؟ آپ نے فرمایا تم نے جوب کما ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برتن میں بھی کھاتے ہو تو اگر تہیں ان کے برتوں کے سوا دو سرے برتن ال جائیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ لیکن ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن نہ ملیں تو انہیں دھو کر پھران میں کھاؤ اور تم نے شکار کی سرزمین کاذکر کیاہے توجوشکارتم اپنے تیرے مارواور تیر چلاتے وقت الله كانام ليا موتوات كهاؤ اورجو شكارتم في الني سدهائ ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کانام لیا ہو تواسے کھا اور جو شکار تم نے اپنے بلاسد ھائے کتے سے کیا ہو اور اسے ذری بھی خود بی کیا ہو تواہے بھی کھاؤ۔

(۵۴۸۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے بشام بن زید نے بیان کیا ان سے بشام بن زید نے بیان کیا کہ موالظہران کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑھ نے بیان کیا کہ موالظہران (مکہ کے قریب ایک مقام) میں ہم نے ایک فرگوش کو اجمارا لوگ اس کے پیچے دو ڑے گرنہ پایا مجر میں اس کے پیچے لگا اور میں نے اس کے پیچے دو ڑے گرنہ پایا مجر میں اس کے پیچے لگا اور میں نے بی اس کیا اور اسے حضرت ابوطلح بڑھ نے پاس لایا' انہوں نے نی

٨٨ ٥٤ - حدَّثَناً أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةً بْن شُرَيْح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِغْتُ رَبيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو ۚ إِدْرِيسَ عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله 🐉 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا بأَرْض قَوْم أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهَمْ، وَأَرْضُ صَيْدٍ أُصِيدُ بقَوْسِي، وَأُصِيدُ بكَلْبي الْمُعَلِّم وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يُحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهمْ فَلاَ تُأْكُلُوا َ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمُّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنُّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقُوْسِكَ فَاذْكُرَ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّم فَاذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ. وَمَا صِدْتَ بَكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)). [راجع: ٧٨ه-] ٥٤٨٩– حدَّثْنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : انْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً، فَبَعَثَ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرْكِهَا وَ فَخِذَيْهَا، فَقَبَلَهُ.

کریم ملٹی پیلم کی خدمت میں اس کا کولھا اور دونوں رانیں بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمالیا۔

معلوم ہوا کہ خرگوش کھانا درست ہے اکثر علماء کا یمی فتوی ہے۔

(۵۴۹۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عمربن عبیداللہ کے غلام ابوالنفر نے ' ان سے ابو قادہ بنائیہ کے غلام ابوالنفر نے ' ان سے ابو قادہ بنائیہ نے کہ وہ رسول اللہ سائیہ کے ساتھ سے پھروہ مکہ کے راستہ میں ایک جگہ پر ایخ بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے سے پیچے رہ گئے خود ابو قادہ بنائیہ احرام سے نہیں سے اسی عرصہ میں انہوں نے گئے خود ابو قادہ بنائیہ احرام سے نہیں سے اسی عرصہ میں انہوں نے ایک گور خر دیکھا اور (اسے شکار کرنے کے ارادہ سے) اپنے گور ڈر کے بعد اپنے ساتھیوں سے (جو محرم سے) کو ڑا مانگا کین انہوں نے دینے سے انکار کیا پھر اپنا نیزہ مانگا لیکن اسے بھی پر جملہ کیا اور اسے شکار کرلیا پھر بعض نے وہ نود اٹھایا اور گور خر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے قوان کی گوشت کھایا اور بعض نے کھا نے سے انکار کیا۔ اس کے بعد جب وہ آخضرت سائی کے ایک میں حاضر ہوئے تو اس کا تھم ہو چھا آپ نے فرمایا کہ بیہ تو ایک خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا تھم ہو چھا آپ نے فرمایا کہ بیہ تو ایک کھانا تھاجو اللہ نے تہمارے لیے مہاکیا تھا۔

[راجع: ۱۸۲۱] حالت احرام میں کی دو سرے کاشکار کیا ہوا جانور کھاتا جائز ہے۔

٩١٥ حدًّثنا إسماعيل، قال: حَدُّثني مالِك عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِك عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟)).

[راجع: ۱۸۲۱]

(۵۳۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عطاء بن بیار نے اور ان بیان کیا ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو قادہ بنائی نے ای طرح روایت کیا البتہ اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ آخضرت مائی کیا ہے تو چھاتھا کہ تممارے پاس

اس کا کچھ گوشت بچاہوا ہے یا نہیں۔

ان جملہ احادیث کے لانے کا مقدر یہ بتلانا ہے کہ شکار کو مشغلہ کے طور پر اختیار کرنا جائز ہے مگریہ مشغلہ ایسا نہ ہو کہ کسیسی فی استان کی دائیگی میں سستی کرنے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں یہ مشغلہ بمترنہ ہوگا۔

1 1 - باب التصنيد على الببال سل باب اس بيان ميس كد بها رول پر شكار كرنا جائز ہے۔ اس باب ك لانے سے حضرت الم بخارى رئيد كى غرض بي ب كد شكار كے ليے بها روں پر چرمنا محنت اٹھانا يا گھوڑے كو بائك

لے جانا جائز درست ہے

٢ ٩ ٤ ٥ - حدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكُّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا رَجُلَّ حِلٌّ عَلَى فَرَس، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَال، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاس مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْء، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْش، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لا نَدْري، قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتُ. وَكَنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي سَوْطِي فَقَالُوا: لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إلاَّ ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاخْتَمِلُوا قَالُوا : لاَ نَمُسُّهُ، حَتَّى جِنْتُهُمْ بِهِ فَأَبَي بَعْضُهُمْ وَأَكُلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ : أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيُّ اللهُ فَأَدْرَكْتُهُ، فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي ((أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((كُلُوا فَهُو طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهي). [راجع: ۲۵۲۱]

(۵۴۹۲) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہیں عمرونے خبردی' ان سے ابوالضرنے بیان کیا' ان سے ابو قادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابوصالے نے کہ انہوں نے حضرت ابو قنادہ بنا تھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راتے میں نبی کریم ملٹیکیا کے ساتھ تھا۔ دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں پیاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا پھر اجانک میں نے دیکھا کہ لوگ للجائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایک گور خرتھا۔ میں نے ان سے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کما ہمیں معلوم نہیں! میں نے کما کہ یہ تو گور خرہے۔ لوگوں نے کہا کہ جوتم نے دیکھاہے وہی ہے۔ میں اپنا کو ڑا بھول گیا تھااس لیے ان سے کہا کہ مجھے میراکو ڑا دے دو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے (کیونکہ ہم محرم ہیں) میں نے اتر کر خود کو ڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا'وہ وہیں گر گیا پھرمیں نے اسے ذریح کیااور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ اب اٹھواور اسے اٹھاؤ 'انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوئیں گے۔ چنانچہ میں ہی اسے اٹھاکران کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کر دیا پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھامیں اب تمہارے لیے آنخضرت النظامیا ہے ر کنے کی درخواست کروں گا۔ میں آنخضرت ساٹھیلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھاؤ کیونکہ ب ایک کھاناہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے۔

الم المرت ابوقادہ بولٹو نے اپنے کو شکار کے لیے بہاڑوں پر چڑھنے کا مشاق بتایا ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔ توامہ وہ لوکی الم میں بیٹ ہو جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اس کا یمی نام پڑگیا۔ جو جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اس کا یمی نام پڑگیا۔ ۲ - باب قولِ الله تَعَالَى ﴿أُحِلُ بِابِسورهُ مَا مُدہ كی اس آبیت كی تفسیر كه وصلال كیا گیا ہے۔ اب

لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾

## تمهارے لیے دریا کاشکار کھانا"

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رُمِيَ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلاَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ، إلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا وَالْجِرِيُّ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْء فِي الْبَحْر مَذْبُوحُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاء صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلُ أَصَيْدُ بحْرِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ : ثُمَّ تَلاَ ﴿هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ. وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ، وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرَيًّا﴾ وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ الْمَاء. وَقَالَ الشُّعْبِيُّ : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضُّفَادِعَ الأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بالسُّلْحَفَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَ إِنْ صَارَهُ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء فِي الْمُرْي: ذَبَحَ الْحَمْرَ النّينالَ والشَّمْسُ.

عمر بن الله: نے كماكه دريا كاشكاروه ہے جو تدبير يعنى جال وغيرہ سے شكار كيا جائے اور "اس کا کھانا" وہ ہے جسے پانی نے باہر پھینک دیا ہو- ابو بگر بن الله نے کما کہ جو دریا کا جانور مرکر پانی کے اوپر تیر کر آئے وہ حلال ہے۔ ابن عباس بھن انے کما کہ "اس کا کھانا" سے مراد دریا کا مردار ہے' سوااس کے جو بگز گیا ہو۔ ہام' جھنگے مچھلی کو یہودی نہیں کھاتے' لین ہم (فراغت سے) کھاتے ہیں اور نبی کریم ماڑھیا کے محالی شرح ر الله في كماكه مر دريائي جانور فدوحه ب اس ذرى كى ضرورت نیں۔ عطاء نے کما کہ دریائی پرندے کے متعلق میری رائے ہے کہ اسے ذری کرے۔ ابن جرت کے کما کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے یو چھا کیا نسروں کا شکار اور سلاب کے گڑھوں کا شکار بھی دریائی شکار ہے (کہ اس کا کھانا بلاؤ ج جائز ہو) کما کہ ہاں۔ پھرانہوں نے (دلیل کے طور ر) سور و مخل کی اس آیت کی تلاوت کی که "بید دریا بست زیاده میٹھا ہے اور بد دوسرا دریا بہت زیادہ کھارا ہے اور تم ان میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت (مچھلی) کھاتے ہو اور حسن بڑاتھ دریائی کتے کے چرے سے بنی ہوئی زین پر سوار ہوئے اور شعبی نے کما کہ اگر میرے گھروالے مینڈک کھائیں تو میں بھی ان کو کھلاؤں گا اور حسن بھری کھوا کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس جہن نے کما کہ دریائی شکار کھاؤ خواہ نصرانی نے کیا ہو یا کسی بمودی نے کیا ہویا مجوسی نے کیا ہو اور ابودرداء بزائن نے کما کہ شراب میں مجھلی ڈال دیں اور سورج کی دھوپ اس پر پڑے تو پھروہ شراب نہیں رہتی۔

تعلی میں اور میں اور اس اور کو اس کے لائے کہ مجھلی کے شراب میں ڈالنے سے وہی اثر ہوتا ہے جو شراب میں نمک دوست اللہ بنا اور کو اس کے لائے کہ مجھلی کے شراب میں ڈالنے سے دہی اثر ہوتا ہے جو شراب کا سرکہ بنانا دوست جانتے ہیں۔ بعضوں نے مری کو محروہ رکھا ہے۔ مری اس کو کتے ہیں کہ شراب میں نمک اور مجھلی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ قطلانی نے کہا کہ یہاں امام بخاری روائی نے کہا کہ یہاں امام بخاری روائی نے کہا کہ یہاں امام بخاری روائی ہیں۔ آج کل اکثر مقلدین حضرت امام بخاری روائی کو شافعی کمہ کر گراتے ہیں۔ ان کی سے ہوات ہرگز لاکتی توجہ نہیں ہیں۔ امام بخاری روائی پہنے باید سے کوسوں دور خود نقیہ اعظم و ہمات کے تیج نامید جاید سے کوسوں دور خود نقیہ اعظم و

حضرت امام شعبی کا نام عامر بن شرحیل بن عبد ابو عمرو شعبی جمیری ہے۔ مثبت و ثقد و امام بزرگ مرتبہ تابعبی ہیں۔ پانچ سو سحابہ كرام كو ديكھا۔ اڑ تاليس محابہ سے احاديث روايت كى بين سند كاھ ميں بيدا ہوئے اور سند كواھ كے لگ بھك ميں وفات بالى ـ امام شعبی حضرت امام ابو حنیفہ رہائیہ کے سب سے بڑے استاد اور ابراہیم نخعی کے ہم عصر ہیں۔ امام شعبی احکام شرعیہ میں قیاس کے قائل نہ تھے۔ ان کے علم و کرم کا یہ عالم تھا کہ رشتہ داری میں جس کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ قرض دار ہو کر مرے ہیں تو ان کا قرض خود ادا کر دیتے۔ امام شعبی نے مجھی اپنے کسی غلام و لونڈی کو زدو کوب نہیں کیا۔ کوفہ کے اکثر علماء کے برخلاف حضرت عثان و حضرت على من الله الله على المحما عقيده ركفت تعد فتوى دين من نمايت مخاط تعد ان سے جو مسلم يو جها جاتا اگر اس ك بارے میں ان کے پاس کوئی صدیث نہ ہوتی تو لا ادری میں نہیں جانتا کمہ دیا کرتے۔ اعمش کابیان ہے کہ ایک مخص نے امام شعبی سے بوچھا کہ البیس کی بیوی کا کیا نام ہے۔ امام شجی نے کما کہ ذاک عرس ماشھدته مجھے اس شادی میں شرکت کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خراسان کی مہم پر قتیبہ بن مسلم بابل امیرالجابدین کے ساتھ جادیش شریک ہوئے اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عبدالملک نے المام شعبی کوشاہ روم کے پاس سفیر بناکر بھیجا تھا۔ (تذکرة الحفاظ ، ج: ا/ص: ۳۵ طم)

٥٤٩٣ حدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: غَزْوَنَا حَيْش الْخَبَطِ، أَبُو عُبَيْدَةً، فَجُعْنَا جُوعًا شَديدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرُ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ.

[راجع: ٢٤٨٣]

(۵۲۹۳) م سے مدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ قطان نے بیان کیا'ان سے ابن جریج نے کما کہ مجھے عمرونے خبردی اور انہوں نے جابر بناتنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبط میں شریک تھے' ہمارے امیر الجیش حضرت الوعبیدہ رفاشہ تھے۔ ہم سب بھوک سے بیتاب تنے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر بھینکی۔ ایس مچھلی دیکھی نیں گئی تھی۔ اے عبر کتے تھے' ہم نے وہ مچملی پندرہ دن تک کھائی۔ پھر ابوعبیدہ وہ فٹ نے اس کی ایک ہٹری کے کر (کھڑی کردی) تو وہ اتن اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزرگیا۔

یہ غزدہ سنہ ۸ھ میں کیا گیا تھا۔ جس میں بھوک کی وجہ سے لوگوں نے پتے کھائے۔ ای لیے اے جیش المخبط کما گیا۔ (۵۲۹۲۲) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا کماہم کو سفیان توری نے خبردی ان سے عمروین دینارنے انمول نے جابر وہ اللہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مٹائیا نے تین سوسوار روانہ کئے۔ مارے امیر ابو عبیدہ بن تھے۔ ہمیں قریش کے تجارتی قافلہ کی نقل و حرکت پر نظرر کھنی تھی پھر ( کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے) ہم سخت بھوک اور فاقد کی حالت میں تھے۔ نوبت یمال تک پہنچ گئی تھی کہ ہم سلم کے بے (خبط) کھاکرونت گزارتے تھے۔ ای لیے اس مهم کانام "جیش الحبط" پر گیا اور سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی۔ جس کا

0195- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعْنَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ ثَلاَثَمِاتَةِ رَاكِبٍ، وَأَميرُنَا أَبُوعُبَيْدَةً نَرْصُدُ عيرًا لِقُرَيْش، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَديدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَٱلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ : فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادُّهَنَا بُودَكِهِ خَتَّى صَلَحَتْ

أَجْسَامُنَا، قال فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً ضِلَعًا مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرٌ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فينَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدُ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ.

[راجع: ٢٤٨٣]

نام عنرتھا۔ ہم نے اسے آدھے مہینہ تک کھایا اور اس کی چرلی تیل كے طور پر اپنے جمم ير ملى جس سے مارے جمم تذرست مو كئے۔ بیان کیا کہ پھر ابو عبیدہ والتد نے اس کی ایک پہلی کی بڈی لے کر کمڑی کی توایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب (قیس بن سعد بن عبادہ جی اللہ استے جب ہم بست زیادہ بھوکے ہوئے تو انهول نے میکے بعد دیگر تین اونٹ ذریح کردیئے۔ بعد میں ابوعبیدہ مزاتھ نے انہیں اس سے منع کردیا۔

> کونکہ سواریوں کے کم ہونے کا خطرہ تھا اور سفریس سواریوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ١٣ - باب أكل الْجَرَادِ باب ٹڈی کھاناجائزہے

0590- حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُور قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْوَانِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى مَبْعَ غَزَوَاتٍ.

(۵۳۹۵) مم سے ابوالولید نے میان کیا' انہوں نے کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' ان سے ابویعنور نے بیان کیا کہ میں نے معرت عبدالله بن ابي اوفي رضى الله عنمات سناكه بم ني كريم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سات یا چھ غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ نڈی کھاتے تھے۔ سفیان ابوعوانہ اور اسرائیل نے ابولیفور ے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفیٰ نے "سات غزوہ" کے لفظ روایت کئے۔

> ١٤ - باب آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ ٩٩٦ - حدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخُولاَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسي، وَأَصيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّم، وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((أمَّا مَا ذَكَرْتَ،

ندى كمانا بلا تردد جائز ہے۔ يه عطيه مجى ب اور عذاب مجى كونكه جال ان كاجملہ مو جائے كميتيال بماد مو جائى جى الا ماشاء الله۔ باب مجوسيول كابرتن استعل كرنااور مردار كالحمانا كيساب؟ (۵۳۹۲) ہم سے ابوعاصم نیل نے بیان کیا ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا' انمول نے کما کہ جھے سے ربیعہ بن بزید ومشقی نے بیان كيا انبول نے كماكہ محم سے ابو ادريس خولاني نے بيان كيا انبول نے کماکہ جمع سے معرت ابو تعلیہ نشی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما یارسول الله ! ہم الل كتاب كے ملك ميں رہتے ہيں اور ان كے برتول میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمن میں رہتے ہیں اور میں اپ تیر كمان سے بھى شكار كرتا ہول اور سد حائے ہوئے كتے سے اور ب مدهاے کتے ہے؟ آپ نے فرالا تم نے جوبہ کماہے کہ تم اہل

أَنْكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابْ، فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَتَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ، أَنْكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّم فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ)).

کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برتوں میں نہ کھایا کرو۔ البتہ اگر ضرورت ہو اور کھاناہی پڑجائے تو انہیں خوب دھولیا کرواور جو تم نے یہ کما ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرواور اس پراللہ کانام لیا ہو تو اسے کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پراللہ کانام لیا ہو وہ بھی کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے بلاسدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس خود ذرج کیا ہو اسے کھاؤ۔

[راجع: ۷۸ د]

اس آخری جملہ سے معلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔

اہل کتاب کے برتوں سے وہ برتن مراد تھے جن میں وہ لوگ حرام جانوروں کا گوشت پکاتے تھے اور وہ برتن جن میں وہ لیکٹریکٹر لیکٹریکٹر شراب پیتے تھے اس لیے ان کے استعال سے منع کیا گیا اور سخت ضرورت کے وقت مجبوری میں ان کو خوب صاف کر کے

استعال کرنے کی اجازت دی گئی (فتح الباری)

٧٩ ٥ - حدثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَىٰ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ : لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْمَ فَلَكُوا النّيرَانَ قَالَ النّبِيُ عَلَيْدَ ((عَلَى مَا أَوْقَدُتُمْ هَذِهِ النّيرَانَ؟)) قَالُوا: لُحُومَ الْحُمُرِ الأَنسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فيهَا، الْحُمُرِ الأَنسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا)). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ النّبِي فَقَالَ : نُهرِيقُ مَا فيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النّبِي فَقَالَ : النّبي فَقَالَ ((أَوْ ذَاكَ)).

(۵۲۹۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بزید بن ابی عبیدہ نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاکوع بوالحق نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاکوع بوالحق نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو آخضرت سلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گدھے کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ (گدھے کا گوشت) ہے اسے بھینک دو اور ہانڈیوں کو تو ژ ڈالو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہانڈی میں جو کچھ (گوشت وغیرہ) ہے اسے ہم بھینک دیں اور برتن دھولیں؟ آپ، نے فرمایا کہ یہ بھی کر سے ہو۔ فرمایا کہ یہ بھی کر سے ہو۔

[راجع: ۲٤۷٧]

١٥ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبيحَةِ،
 وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ وَقَالَ

باب ذرج پر بسم الله پر هنااور جس فی اسے قصداً چھوڑ دیا ہواس کابیان

ابن عباس ری اف کما که اگر کوئی بهم الله برهنا بهول گیا نو کوئی حرج

ا لله تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا. وَقُولِهِ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُعْنَهُ كُونَ ﴾.

نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ''اور نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور بلاشہ میہ نافرمانی ہے اور (کوئی نیک کام) بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جا سکتا'' اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان اور بیشک شیاطین اپنے دوستوں کو پٹی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے کٹ ججتی کریں اور اگر تم ان کا کہامانو کے تو البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔

تی بیرے اس ایک ایک ایک ایک در حضرت امام بخاری رہائیے نے اس قول کو قوت دی کہ اگر بھول سے بہم اللہ ترک کرے تو جانور حلال ہی تھیں ہے۔ سیسی کے ایک میں کہ بھول سے ترک کرنے والانہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے نہ مشرک ہو سکتا ہے۔

(۵۳۹۸) مجھ سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے اپنے دادا رافع بن خد یج سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی كريم طَيِّكِمُ كَ ساتھ مقام ذي الحليف ميں تھے كه (مم) لوگ بھوك اور فاقد میں مبتلا ہو گئے بھر ہمیں (غنیمت میں) اونٹ اور بکریاں ملیں۔ آنخضرت ما لیکیام سب سے بیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے (اور آنخضرت ملیدا کے تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذریح کرلیا) اور ہانڈیاں یکنے کے لیے چڑھادیں پھرجب آتخضرت ملتاليم وہال پنچ تو آپ نے تھم ديا اور ہانڈيال الث دی گئیں پھر آنخضرت ملتی لیا نے غنیمت کی تقسیم کی اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ قوم کے پاس گھو ڑوں کی کمی تھی لوگ اس اونٹ کے پیچھے دو ڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک شخص نے اس پر تیر کانشانہ کیا تواللہ تعالی نے اسے روک دیا اس پر رسول الله طرفیا نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ الیابی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا (رافع بن خدیج بناٹر) نے آنخضرت سلی الم عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گااور مارے پاس چھریاں نہیں ہیں کیاہم (دھاردار) لکڑی سے ذبح کرلیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو چربھی خون ہمادے اور (ذبح کرتے وقت) جانور

٥٤٩٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافع عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْن حَديج قَالَ: كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إبلاً وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاس، فَعَجلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بَبَعير فَنَدُّ مِنْهَا بِعيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْم خَيْلٌ يَسيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَجُلٌ بسَهْم فَحَبسَهُ الله، فقَالَ النَّبِيُّ صِلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّ لِهذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدَ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ: وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُوا أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوُّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدِّى، أَفَنَذْبَحُ بالْقَصَبِ؟ فقالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِنُّ وَالظُّفُرَ

وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ).

[راجع: ۲٤۸٨]

پر الله كانام ليا مو تواسے كھاؤ البتہ (ذبح كرنے والا آله) دانت اور ناخن نه مونا چاہئے۔ دانت اس ليے نميں كه يه بلرى ہے (اور بلرى سے ذرئ كرنا جائز نميں ہے) اور ناخن اس ليے نميں كه حبثى لوگ ان كو چھرى كى جگه استعال كرتے ہيں۔

اس باب کا مطلب اس لفظ سے نکتا ہے وذکر اسم الله علیه. حنفیہ نے اس ناخون اور دانت سے ذریح جائز رکھا ہے جو آدمی کے بدن سے جدا ہو مگریہ صحیح نہیں ہے۔

# باب وہ جانور جن کو تھانوں اور بتوں کے نام پر ذرج کیا گیاہو ان کا کھانا حرام ہے

(۵۲۷۹۹) ہم سے معلیٰ بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز لینی ابن الحقار نے بیان کیا انہیں موئی بن عقبہ نے خبردی کہا کہ مجھے سااور ان سالم نے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمری اللہ سالم اللہ سال اللہ سال اللہ سالم ہے کہ آنحضور سالم ہے کہ انہوں نو فل سے مقام بلدح کے نشیمی حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پروحی نازل ہونے سے بہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دسترخوان جس میں گوشت ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دسترخوان جس میں گوشت کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا 'آپ نے اسے زید بن عمرو کے سامنے والی فرمادیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذری کرتے ہو میں انہیں نہیں کھا آئی میں صرف اسی جانور کا گوشت کھا تا ہوں جس پر (ذری کرتے وقت) اللہ کانام لیا گیا ہو۔

نص قرآن ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَنْرِ اللهِ ﴾ (المائدة: ٣) ہے ان تمام جانوروں کا گوشت حرام ہو جاتا ہے جو جانور غیراللہ کے نام پر سیدیں ۔ سیدیں اہل بدعت کا معمول ہے۔ بلدح تجاز میں کمہ کے قریب ایک مقام ہے۔ روایت میں فدکورہ زید بن عمرو سعید بن زید کے والد ہیں اور سعید عشرہ میشرہ میں سعید عشرہ میشرہ میں ۔ بیں۔ رضی اللہ عنم وارضاهم۔

باب اس بارے میں کہ نبی کریم طاق کیا کا ارشاد ہے کہ جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرنا چاہیئے

( ۵۵۰۰) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے اسود بن قیس نے 'ان سے جندب بن سفیان بکل نے بیان کیا کہ ہم

١٦- باب مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالأَصْنَام

١٧ – باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((فَلْيَدْبُعْ عَلَى اسْمِ الله)) • • • • - حدُثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ

سُفْيَانَ الْبَجَلِّي قَالَ: ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ
الله ﴿ أَضْحِيَّةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أَنَاسٌ قَدَ
ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَة فَلَمَّا
انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ ﴿ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبِحُوا
قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ
فَلْيَذْبُحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ
حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيُذَبِحْ عَلَى اسْمِ الله)).

نے رسول اللہ ملٹھیے کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی۔ پھو لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کرلی تھی۔ جب آنخضرت ملٹھیے (نماز پڑھ کر) واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی ذرج کرلی ہیں پھر آپ نے فربایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذرج کرلی ہو' اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دو سری ذرج کرے اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ ذرج کی ہواسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذرج کرے۔

[راجع: ٩٨٥]

معلوم ہوا کہ جو لوگ قربانی کا جانور نماز سے پہلے ادھرادھرلے جاکر ذیج کر دیتے ہیں وہ قربانی نہیں صرف ایک معمولی گوشت بن کر رہ جاتا ہے۔ قربانی وہی ہے جو نماز عید کے بعد ذیج کی جائے اور بس۔

١٨ - باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ
 وَالْمَوْوَة وَالْحَديد

٠٥٠١ حدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنْ أَبُهُ مُ كَانَتُ تَرْعَى أَبّهُ أَخْبَرُهُ أَنْ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتُ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا. فَقَالَ مَوْتًا. فَقَالَ لَالْمِلِي: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِى النبِسِيُ اللهِ فَأَمْرَ النبِسِيُ اللهِ فَأَمْرَ النبِي فَأَمَرَ النبي فَأَنَى النبِسِي اللهِ فَأَمْرَ النبي فَأَمَرَ النبي فَأَمَر النبي فَأَمَر النبي فَأَمَر النبي فَامَر الله فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر الله فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر النبي فَامَر الله فَامَر الله فَامَر الله فَامَر الله فَامَر الله فَامِن الله فَامَر الله فَامِن الله فَامَر الله فَ

[راجع: ٢٣٠٤]

٧ - ٥٥ - حدَّثنا مُوسَى حَدَّثنا جُويْرِيَةُ
 عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ
 عَبْدَ الله أَنْ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى
 غَنمًا لَهُ بِالْجَبَلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهْوَ

# باب بانس سفید دهاردار پھراور لوہاجو خون بہادے اس کا عظم کیاہے؟

(۱۵۵۹) ہم سے محد بن ابی بحر نے بیان کیا' کہا ہم سے معتر نے' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے' انہوں نے ابن کعب بن مالک سے عبیداللہ نے ابن عمر بی اللہ سے سائا انہوں نے ابن عمر بی اللہ دی کہ ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی سلع پہاڑی پر بحریاں چرایا کرتی تی می (چراتے وقت ایک مرتب) اس نے دیکھا کہ ایک بحری مرنے والی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پھر تو ٹر کر اس سے بحری ذرج کردی تو کعب بن مالک والی نے گھر والوں سے کما کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ ملی اس اس کا تھم نہ پوچھ آؤں یا (انہوں نے یہ کماکہ) میں کی کو بھیجوں جو آخضرت مائی کیا سے مسلم اللہ بھیجااور آخضرت مائی کیا کی فدمت میں حاضر ہوئے یا کی کو بھیجااور آخضرت مائی کیا ہازت بخشی۔

(۲۰۵۵) ہم سے موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے جو رید نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے بی سلمہ کے ایک صاحب (ابن کعب بن مالک) نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بی آتا کو یہ خبردی کہ خضرت کعب بن مالک بناٹھ کی ایک لونڈی اس بہاڑی پر جو سوق منی میں ہے

(192) P (192)

بِسَلْعِ، فَأَصِيبَتْ شَاةً، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبِحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بَأَكْلِهَا.

[راجع: ۲۳۰٤]

٣ • ٥ ٥ - حداثناً عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدَانَ قَالَ: يَا عَبْدَانَ أَنْهُ وَالَّذَ يَا عَبْلَهُ أَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ لَيْسَ لَنَا مُدَى فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ رَسُولَ اللهُ لَيْسَ الظُّفُرَ اللهُ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَاللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَاللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَاللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَالله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَالله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَالله فَكُلْ، الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا اللهُ فَكُلْ الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا اللهُ فَكُلْ اللهِ فَعَلْمَ. وَنَد بَعِيرٌ فَحَسَبَهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ فَعَلْمَ اللهِ الْوَحْشِ، فَمَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ۲٤٨٨]

19- باب ذَبيحة الْمَرْأَة وَالأَمَة عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدِ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَلِكُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بَحْجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ الله عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بَحْجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ الله عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بَعْجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ الله عَنْ ذَلِكَ، فَأَمْرَ سَعِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ الله سَعِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلْمَ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْ الله عَنْ النَّهِ عَلَيْ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الل

٥٠٥ حدثَنا إسْمَاعيلُ قَالَ حَدَّتَني مالكٌ عَنْ نَافِع عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعاذ بُنِ سَعْدِ أَوْ سَعْدِ بْن مُعَاذِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعاذ بُنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْن مُعَاذِ أَخْبَرَهُ أَنَّ

اور جس کا نام سلع ہے 'بریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پھر تو ڑکراس سے بکری کو ذرج کرلیا 'پھر لوگوں نے رسول کریم ملٹی ہے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت ملٹی ہے اس کا ذکر کیا تو آنخس میں کا خوان کی اجازت عطافر مائی۔

(۱۹۰۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی 'انہیں شعبہ نے 'انہیں سعید بن مسروق نے 'انہیں عبایہ بن رافع نے اور انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خدی بن فرائی انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خدی بن فرائی انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خدی بن فرائی انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خدی بنیں۔ آنخضرت ساٹی پیلم نے فرائی کہ جو (دھاردار) چیز خون بمادے اور اس پر اللہ کانام لے لیا گیا ہو تو (اس سے ذرئے کیا ہوا جانور) کھا سکتے ہو لیکن ناخن اور دانت ہڑی سے ذرئے نہ کیا گیا ہو کو نکہ ناخن صبیوں کی چھری ہے اور دانت ہڑی ہے اور ایک اونٹ بھاگ گیا تو (تیرمار کر) اسے روک لیا گیا۔ آپ نے ہو اس پر فرمایا ہیہ اونٹ بھی جنگی جانوروں کی طرح بھڑک المحتے ہیں اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسانی کیا کرو۔

باب (مسلمان) عورت اور لونڈی کاذبیحہ بھی جائز ہے

(۱۹۰۵) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ نے خبردی 'انہیں
عبیداللہ نے 'انہیں نافع نے 'انہیں کعب بن مالک کے ایک بیٹے نے
اور انہیں ان کے باپ کعب بن مالک بڑا ٹھے نے کہ ایک عورت نے
کری پھرسے ذریح کرلی تھی تو نبی کریم طرابی سے اس کے بارے میں
پوچھا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا عظم فرمایا۔ اور لیث نے بیان کیا '
ان سے نافع نے بیان کیا 'انہوں نے قبیلہ انصار کے ایک شخص کو نا
کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر بی شیا کو خبردی نبی کریم طرابی سے کہ
کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر بی شیا کو خبردی نبی کریم طرابیان کیا۔
کھب بڑا ٹھے کی ایک لونڈی تھی پھرائی محدیثے کی طرح بیان کیا۔

(۵۰۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے 'ان سے قبیلہ انسار کے ایک آدمی نے کہ حضرت معاذبن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خبردی کہ کعب بن

جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بسَلْع فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((کُلُوهَا)).

بلب اور احادیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

• ٢- باب لاَ يُذَكِّي بالسِّنِّ وَالْعَظْم وَالظُّفُر

٣ . ٥٥ - حدَّثَنا قَبيصَةُ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُ يَعْني -مَا أَنْهَرَ الدُّمَ - إلاَّ السِّنُّ وَالظُّفْرَ)).

[راجع: ۲٤۸٨]

٢١- باب ذَبيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوهِمْ

٥٥٠٧ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنْ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)). قَالَت: وَكَانُوا حَديثي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ عَلِيٍّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَتَابَعَهُ أُبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ [راحع: ٢٠٥٧] ٢٢ - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

مالك والله على ايك لودوى سلع بهارى ير بميان چرايا كرتى تقى دريور میں سے ایک بھری مرنے گی تواس نے اسے مرنے سے پہلے پھرسے ذرے کر دیا چرنی کریم ماڑیے سے اس کے متعلق بوچھا گیاتو آنخضرت 

# باب اس بارے میں کہ جانور کو دانت 'مڑی اور ناخن سے ذبح نه کیاجائے

(۲۰۵۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے ان کے والد نے 'ان سے عبابہ بن رفاعہ نے اور ان سے رافع بن خدت والله في ميان كياكه ني كريم النايج في المايك كماؤ يعني (ايس جانور کو جے ایسی دھاردار چیزے ذیح کیا گیا ہو) جو خون بمادے۔ سوا دانت اور ناخن کے (لینی ان سے ذریح کرنادرست نہیں ہے)

آ الله على مديث من صرف دانت اور ناخن كا ذكر به بدى امام بخارى نے اس مديث كے دوسرے طريق سے نكال جس ميں وانت سے ذاع جائزنہ ہونے کی بد وجہ ندکور ہے کہ وہ ہڈی ہے۔

باب دیماتیوں یا ان کے جیسے (احکام دین سے بے خبرلوگوں) کاذبیحہ کیساہے؟

( ۵۵۰۵) ہم سے محدین عبیداللہ نے بیان کیا کما ہم سے اسامہ بن حفص مدنی نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ رہی بیٹانے کہ (گاؤں کے) کچھ لوگ ہمارے بہال گوشت (بیچے) لاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر الله كانام بھى (ذرج كرتے وقت) ليا تھايا سيس؟ آپ نے فرمایا که تم ان پر کھاتے وقت الله کانام لیا کرو اور کھالیا کرو۔ حضرت ہوئے تھے۔ اس کی متابعت علی نے دراوردی سے کی اور اس کی متابعت ابوخالد اور طفاوی نے کی۔

باب اہل کتاب کے ذیجے اور ان ذبیحوں کی چربی کابیان

وَشُخُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ﴾ وقالَ الزُهْرِيُّ: لاَ بُأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمَّى لِغَيْرِ الله فَلاَ تَأْكُلُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَهُ الله لَكُمْ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُلْدَكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ بذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.

خواہ وہ حربوں میں سے ہوں یا غیر حربوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور ہ نساء میں فرمایا کہ آج تہمارے لیے پاکڑہ چیزیں طال کر دی گئیں ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی ہے تہمارے لیے طال ہے۔ زہری نے کہا کہ نصاریٰ عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم من لو کہ وہ (ذریح کرتے وقت) اللہ کے سواکی اور کانام لیتا ہے تو اسے نہ کھاؤ اور اگر نہ سنو تو اللہ تعالیٰ نے اسے تہمارے لیے طال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ سنو تو اللہ تعالیٰ نے اسے تہمارے لیے طال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا علم تھا۔ حضرت علی بڑا تھ سے بھی اس طرح کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے اکما کہ غیر مختون (اہل کتاب) نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے اکما کہ غیر مختون (اہل کتاب)

آج کل کے اہل کتاب یا مجوی سراسر مشرک ہیں اور اپنے معبودان باطل ہی کا نام لیتے ہیں۔ النذا ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ حربی وہ کا فرجو مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں غیر حربی جن سے لڑائی نہ ہو۔

٨٠٥٥ - حدثُنا أبو الْوَلِيدِ حَدَّثَنا شَعْبَهُ عَن حُمَيْدِ بنِ هِلاَل عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَعْقُلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنّا مُحَاصِرِينَ فَعَشْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ فيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُدُهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النّبِي شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُدُهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النّبِي شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُدُهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النّبِي طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. [راجع: ٣١٥٣]

(۱۹۵۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک مخف نے ایک تھیا پھینکا جس میں (یبودیوں کے ذبیحہ کی) چربی تھی۔ میں اس پر جھپٹا کہ اٹھا لوں لیکن مڑ کے جو دیکھا تو چیچے رسول اللہ ساتھ کے اشریف فرما تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا۔ ابن عباس بڑا تھا نے کما کہ (آیت میں) طعامھم سے مراداہل کتاب کا ذری کردہ جانور ہے۔

آ قال الزهرى لا باس بذبيحة نصارى العرب وان سمعته يهل لغير الله فلا تاكل وان لم تسمعه فقد احله الله لكم وعلم كفرهم المستحين المست

باب اس بیان میں کہ جو پالتو جانو ربدک جائے وہ جنگلی جانور کے تھم میں ہے

ابن مسعود بزائن نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ ابن عباس بی آوا نے کہا کہ جو جانور تمہارے قابو میں ہونے کے باوجو و تمہیں عاجز کردے (اور ذرج نہ کرنے دے) وہ بھی شکار ہی کے تھم میں ہے اور (فرمایا کہ)

٢٣– باب مَا نَدُّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُو

بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْمُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُو أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَوَدَّى فِي بِثْرٍ مِنْ حَيْثُ اونٹ اگر کنوئیں میں گر جائیں توجس طرف سے ممکن ہواہے ذبح کر

قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكُّهِ. وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَانِشَةُ

و و و و حدثنا عمرو بن على حدثنا يعلى حدثنا يعلى حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال : قلت بن رسول الله إنا الأقو العدو غدا وكيست معنا مدى. فقال: ((اعجل - أو وكيست معنا مدى. فقال: ((اعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك ، أما السن فعظم وأما الظفر وسأحدثك، أما وأصبنا نهب إبل وغنم، فقد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الوخس، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا الوخس، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا

او علی 'ابن عمراور عائشہ رئی آتی کا یمی فتوی ہے۔
(۵۰۹) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' کہا ہم سے یکی نے بیان کیا' کہا ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' کہا ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خد تئ ہو گئر نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کل ہمارا مقابلہ دستمن سے ہو گا اور ہمار نے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لویا (اس کے بجائے) "ادن" کما یعنی جلدی کر لوجو آلہ خون بما دے اور اس کے بجائے) "ادن" کما یعنی جلدی کر لوجو آلہ خون بما دے اور خوب ہوتا کی جھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بحریال ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بحریال ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بحریال ملیں ان میں کے ایک اونٹ بدک کر ہماگ پڑا تو ایک صاحب نے تیرسے اسے مار

كر كرا ليا. آخضرت ملي إلى فرماياكه بيد اونك بهي بعض او قات

جنگل جانوروں کی طرح بدکتے ہیں'اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی

تمهارے قابو ہے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایساہی کرو۔

# باب نحراور ذرج کے بیان میں

اور ابن جرتی نے عطاء سے بیان کیا کہ ذرئے اور نح 'صرف ذرئے کرنے کی جگہ لیمنی (سینہ کے اوپر کے حصہ) میں بی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا جن جانوروں کو ذرئے کیا جاتا ہے (حلق پر چھری چیرکر) انہیں نح کرنا (سینہ کے اوپر کے حصہ میں چھری مار کر ذرئے کرنا) کافی ہو گا؟ انہوں نے کما کہ ہاں اللہ نے (قرآن جید میں) گائے کو ذرئے کرنے کا ذرکر کیا ہے پس اگر تم کی جانور کو ذرئے کرو بحد میں اگر تم کی جانور کو ذرئے کرو بحد نح کیا جاتا ہے (جیسے اونٹ) تو جائز ہے لیکن میری رائے میں اسے نح کرنا بی بہتر ہے "ذرئے" گردن کی یا گوں کا کا ٹنا ہے۔ میں نے کما کہ نے کرنا بی بہتر ہے "ذرئے" گردن کی یا گوں کا کا ٹنا ہے۔ میں نے کما کہ

## ٢٤– باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : عَنْ عَطَّاء، لاَ ذَبْحَ وَلاَ نَخْرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيْحْرَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَيْخْرِي مَا يُذْبُحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيْ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجِ حَلَى يَقْطَعُ النَّخَاعَ ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُ. حَلَى يَقْطَعَ النَّخَاعَ ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُ. وَالْخُبْرَنِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمْوَ نَهَى عَن وَالْخُبُونِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمُو نَهَى عَن وَالْخَبْرَنِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمُو نَهَى عَن وَالْخُبُونِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمُو نَهُى عَن

النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوْتَ. وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ﴾ وَقَالَ ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: عَبُّاسٍ الزَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ. عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبًاسٍ وَأَنَسٌ : إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلِا بَاسٍ.

کردن کی رکیس کاشتے ہوئے کیا حرام مغز بھی کاف دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے ضروری نہیں سمجھتا اور جھے نافع نے خبردی کہ ابن عمر خی ہے نے حرام مغز کاشنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف کردن کی ہڈی تک (رگوں کو) کا ٹاجائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جانور مرجائے اور اللہ تعالی کاسور ہ بقرہ میں فرمان اور جب موک میلات جانور مرجائے اور اللہ تعالی کاسور ہ بھی میں فرمان اور جب موک میلات کا نے اپنی قوم سے کہا کہ بلاشبہ اللہ تہمیں تھم دیتا ہے کہ تم ایک گائے دی کرواور فرمایا ' پھر انہوں سنے ذرئے کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔ معید نے ابن عباس بھی کیا جاسکتا ہے اور سینہ کے اوپر کے حصہ میں بھی۔ ابن عمر ' ابن عباس اور انس اور انس می کی تا ہو کہا کہ اگر سرکٹ جائے گاتو کوئی حرج نہیں۔

تیجیمی ا نحر خاص اونٹ میں ہوتا ہے دو سرے جانور ذرج کئے جاتے ہیں۔ حافظ نے کما اونٹ کا ذرج بھی کی احادیث سے ثابت ہے۔ کیسیسی کا ذرج قرآن مجید میں اور نح حدیث میں مذکور ہے اور جمہور علاء کے نزدیک نح اور ذرج دونوں جائز ہے۔

(۵۵۱۰) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے کہا کہ مجھے میری بیوی فاطمہ بنت منذر نے خبردی' ان سے حضرت اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ میں کیا ہے کہ ذانے میں ایک گھوڑا نحر کیا اور اسے کھایا۔

(ا۵۵۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے عبدہ سے سنا' انہوں نے ہشام سے 'انہوں نے مشرت اساء رہی ہیں اساء رہی ہی اساء رہی ہی اساء رہی ہی اساء رہی ہیں ہم نے ایک گھوڑا ذرج کیا اور اس کا گوشت کھایا اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔

(۵۵۱۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے بشام نے' ان سے فاطمہ بنت منذر نے کہ حضرت اساء بنت الی کر جُن ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی لیا کے زمانہ میں ہم نے ایک گھوڑے کو نحرکیا(اس کے سینے کے اوپر کے حصہ میں چھری مار کر) پھر اسے کھایا۔ اس کی متابعت وکیج اور ابن عیبنہ نے ہشام سے "نح" کے اسے کھایا۔ اس کی متابعت وکیج اور ابن عیبنہ نے ہشام سے "نح" کے

مُ 001 حدثناً خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَناً سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَت: بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النّبِي فَلَى فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. النّبي فَيْ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. وَمُولًا عَلَى عَهْدِ النّبي فَيْ فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ. هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْهُا فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكُلْنَاهُ.

[راجع: ٥٥١٠]

7 00 1 حدثناً قُتيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِسْمَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَلْمُنْذِرِ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: قَالَت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَالْبِنُ عُينْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ.

ذبيحه اور شكار كابيان

ذكركے ساتھ كى۔

[راجع: ١١٥٥]

گھوڑے کا نحر اور ذیجہ دونوں جائز ہے اور اس کا گوشت حلال ہے گرچو نکہ جماد میں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے اس کو کھانے کاعام معمول نہیں ہے۔

المثلة بضم الميم وسكون الثاء هي قطع اطراف الحيوان او بعضها وهوحي والصبورة والمجثمة التي تربط و تجعل غرضا للرمي فاذا ماتت من ذالك لم يحل أكلها مطلب وي ب جو بيان هوا روايت مي ذكوره تحكم بن الوب ابن الى عقيل ثقفي تجاج بن يوسف ك پچا ك بيني جو بعره مين ان ك نائب مقرر هوك تقد رحمه الله تعالى ـ

٣٥٥٦ حدثناً أبو الوليدِ حَدَّثنا شَعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِيْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

2008 حداثناً آخمَدُ بن يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ وَعُلاِمٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتْى حَلْهَا، يُرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتْى حَلْهَا، ثُمُ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْفُلامِ مَعَهُ فَقَالَ : ازْجُرُوا عُلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبَرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْكَا نَهَى أَنْ تُصَبَّرَ فَلَا تَعْلَى أَنْ تُصَبَرَ فَلَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّي عَشِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّي عَشْرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَعَلَى أَنْ يُصِبْرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَالَى النَّي عَلَى أَنْ تُصَبَرَ اللَّهُ الْمُؤْمَا لِلْقَتْلِ، فَهَالَ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.

٥ - ٥٥ - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير قال: كنت عند أبن عمر، فمروا بفينة أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا

(۵۵۱۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ہشام بن زید نے کہا کہ میں انس بخاش کے ساتھ تھم بن ابوب کے بہال گیا انہوں نے وہال چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کراس پر تیرکانشانہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ساتھ کیا نے زندہ جانور کو باندھ کرمار نے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۱۲) ہم سے احمد بن یقوب نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو اسحاق بن سعید بن عمرونے خبردی' انہوں نے اپنے والدسے سنا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر شکھ سے بیان کرتے تھے کہ وہ کی بن سعید کے یمال تشریف لے گئے۔ یکی کی اولاد میں سے ایک بچہ ایک مرغی باندھ کر اس پر تیم کا نشانہ لگا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول لیا پھر مرغی کو اور یچے کو اپنی ساتھ لائے اور یکی سے کما کہ اپنے بچہ کو منع کر دو کہ اس جانور کو باندھ کرنہ مارے کیو نکہ میں نے آخضرت ساتھ کے سامے آپ نے باندھ کر جان سے مارنے سے منع فرلا ہے۔

(۵۵۱۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے ابوبشر نے 'ان سے سعید بن جبیر نے کہ میں ابن عمر بی تیا کے ساتھ تفاوہ چند جوانوں یا (میہ کماکہ) چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیرکانشانہ لگارہ

ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :

مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ، لَعَنَ مَنْ فَعَلَ

تے جب انہوں نے ابن عمر بی و دیکھاتو وہاں سے بھاگ گئے۔ ابن عمر بی کی انہ کون کر رہا تھا؟ ایسا کرنے والوں پر نبی کریم ملی کیا نے لعت بھیجی ہے۔ اس کی متابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔

ھَذَا. تَابَعَهُ مُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةً. لعنت بھیجی ہے۔ اس کی متابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔ مرغی یا اور ایسے ہی زندہ جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کرنا ایسا جرم ہے جن کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کے رسول مٹھ کے ا نے لعنت بھیجی ہے۔

- حدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النِّ عُمَرَ لَعَنَ النِّهِ عَلَمَ مَثْلَ لَعَنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَبَّاسٍ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣ ٥ ٥ ٥ - حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. [راجع: ٢٤٧٤]

ہم سے منہال نے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر بی سے منہال نے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر بی سے جو کسی زندہ جانور کے پاؤں یا دو سرے کلڑے کا ن ڈالے۔ اور عدی نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے حضرت ابن عباس بی اللہ نے نی کریم ملے ہیا ہے۔ وابت کیا۔

(۵۵۱۱) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بزید رہائی سے سا انہوں نے نبی کریم مشاہلے سے کہ آخضرت ملی کیا ہے۔

کی یہ جملہ احادیث اسلام کی رحم و کرم کی پاکیزہ ہدایات پر بین دلیل ہیں جن کے خلاف عمل کرنے والے اسلام کے زدیک می المسین کے خلاف عمل کرنے والے اسلام کے زدیک میں اسلام کے زدیک میں اسلام کے میکر ہیں ان کو الی پاکیزہ تعلیمات پر غورو فکر کرنا چاہئے۔ صاف ہدایت ہے ادحموا من فی الارض برحمکم من فی السمآء لوگو! تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسان والا رحم کرے گانج ہے۔

کرو مهربانی تم ابل زمین پر فدا مهربال ہو گا عرش بریں پر

### باب مرغی کھانے کابیان

(۵۵۱۷) ہم سے یکی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا' ان سے ابوقلابہ کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابوقلابہ نے' ان سے زہم جری نے' ان سے ابومولیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرفی کھاتے دیکھاہے۔

#### ٢٦ - باب الدَّجَاج

مرغی کے حلال ہونے پر سب کا انقاق ہے یہ حضرت کیجیٰ بن ابی کثیر ہیں بنوطے کے آزاد کردہ ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے ملاقات کی ہے اور ان سے عکرمہ اور اوزاعی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

٨٠٥٥ حدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنا عَبْدُ
 الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ

(۵۵۱۸) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے ابوب بن انی تمیمہ نے بیان کیا کان سے قاسم نے ان

ے زہرم نے بیان کیا کہ ہم ابو موی اشعری بناٹھ کے پاس تھے ہم میں اور اس قبيله جرم مين بهائي چاره تھا پھر کھانا لايا گيا جس ميں مرغي کا گوشت بھی تھا' حاضرین میں ایک مخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا' ابومویٰ اشعری بناٹھ نے اس ے کما کہ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ ما اللہ مالی مالی اللہ مالی مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ ما گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاتھاای وقت سے مجھے اس سے کھن آنے لگی ہے اور میں نے قتم کھالی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوموی بناته نے کما کہ شریک ہو جاؤ میں تہیں خبردیتا ہوں یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں آنخضرت ماٹھیا کی خدمت میں قبیلہ اشعرے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا' میں آنخضرت ملكيم ك سامن آياتو آپ ففات آپ صدقد ك اون تقيم فرما رب تھے۔ ای وقت ہم نے آنخضرت ملی سے سواری کے کیے اونث کاسوال کیا آخضرت ملی ایم نے قتم کھالی کہ آپ ہمیں سواری ك ليے اون نہيں ديں گے۔ آپ نے فرمايا كه ميرے پاس تمهارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد آنخضرت ساتھ کیا ک یاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کمال ہیں'اشعری کمال ہیں؟ بیان کیا کہ آنخضرت ملٹایا نے ہمیں یانچ سفید کوہان والے اونٹ دے دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے لیکن پھر میں نے اپنے ساتھوں سے کما کہ آنخضرت ملتی اپنی فتم بھول گئے ہیں اور اگر ہم نے آنخضرت ملی ایک آپ کی قتم کے بارے میں غافل رکھاتو ہم کبھی فلاح نہیں پاکیس گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قتم کھالی تھی مارے خیال میں آپ این قسم بھول گئے ہیں۔ آخضرت ملٹی ایم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی قتم

الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجِ وَفْيِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جُالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَاٰكُلُ مِنْهُ. قَالَ : إنَّى رَأَيْتُهُ أَكُلَ نَا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقَالَ آذن، أخبرْك أوْ أَحَدَّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيُّصَلَّى َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِيَ نَفَر مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمَّا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ: فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا قَالَ : مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِل، فَقَالَ: أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الأَشْعَرَيُونَ؟ قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرُ اللُّرَى فَلَبْنُنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي : نَسِيَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَمِينَهُ، فَوَا لله لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، فَظَنَنًا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. فَقَالَ: ((إِنَّ ا لله هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَا لله إِنْ شَاءَ ا لله لاً أَحْلِفُ عَلَى يَمينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا

مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

اگر خدانے چاہاتو کبھی ایسانہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قتم کھالوں اور پھر بعد میں جھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دو سری چیزاس سے بہتر ہے اور پھروہی میں نہ کروں جو بہترہے 'میں قتم تو ڑ دوں گا اور وہی کروں گاجو بہتر ہو گا اور قتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کردوں گا۔

ابومویٰ اشعری روافتہ کا دلی مطلب میہ تھا کہ تم بھی اپنی قشم تو ڑ کر مرغی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ مرغی ایسا جانور نہیں ہے جس کی مطلق غذا گندگی ہو وہ اگر گندگی کھاتی ہے تو پاکیزہ اشیاء بھی بھڑت کھاتی ہے پس اس کی حلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

## باب گوڑے کا گوشت کھانے کابیان

(۵۵۱۹) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ا ہم سے ہشام نے بیان کیا ان سے فاطمہ نے اور ان سے حضرت اساء ری خوان نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ سٹی کیا کے زمانہ میں ایک گھوڑا ذری کیا اور اسے کھایا۔

( ۵۵۲ ) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا 'کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله جُنَدہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول الله میں اور گھوڑے میں گھوڑے کی ممانعت فرمادی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمادی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔

٧٧- باب لُحُومِ الْخَيْلِ ٥١٩- حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

٠٥٥٠ حداً ثَنا مُسَدُدٌ حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ
 زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى
 النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
 وَرَحُصَ فِي لُحُومِ الْحَيْلِ.

راجع: ٤٢١٩

از حضرت الاستاذ مولانا ابوالحن عبيدالله صاحب شخ الحديث مبارك بورى بدظله العالى گهو رُك كى بلا كرابيت طت كرابيت علت كرابيت الم مالك سے كرابيت تنزيى اور تحرى دونوں معقول بيں۔ امام ابوضيفه سے تين قول منقول بيں كرابت تنزيكى و تحرى، وجوع عن القول بالنحويم، حنفيہ كے بال اصح اور ارخ قول تحريم كا ہے۔ طرفين كے دلائل اور جوابات شروح بخارى (فتح البارى، عينى) شرح موظا امام الك للزر قائى و شرح معلى الآثار للمحاوى بي بالتفيل فدكور بيں۔ علت كے دلائل واضح قويہ آجائے كے بعد تعالى يا عمل امت كى طرف القات بے معنى اور لغو كام ہے۔ جمت شرى كتاب و سنت اور اجماع پھر قياس صححه ہے۔ گھوڑے كاعام اور برا معرف شروع عى سے سوارى رہا ہے۔ اس ليے اس كے كھائے كا رواج نہيں ہے۔ علاوہ بريں عطاء بن ابى رباح سے تمام صحابہ كى طرف سے بلا احتزاء احدے اكل لحم خيل كى نبیت ثابت ہے كان السلف داى الصحابة) كانوا يا كلونه (ابن ابى شيبة) (عبيدالله رحمانى مبارك يورى)

بب پالتو گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے اس بب میں حضرت سلمہ ری ایک عدیث نبی کریم مانی پیاسے مروی ہے

(۵۵۲۱) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کماہم کو عبدہ نے خردی انسیں

عبیداللہ نے 'انہیں سالم اور نافع نے اور انہیں حضرت این عمر جی افتا

نے کہ نی کریم مٹھا نے جنگ خیبرے موقع پر پالتو کدموں کے

٧ ٢ ٥ ٥ - حدَّثَناً صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ أَ للهُ عَنْ سَالِم وَ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَضِيَ الله عَنْهُمَا، نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْ لُحُوم الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

[راجع: ۵۵۳]

٧ ٢ ٥٥- حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ ا لله عَنْ سَالِمٍ.

[راجع: ٥٣٨]

للينين فرمايا وحمه الله تعالى.

٥٥٢٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهُ اللُّهُ عَنِ الْمُتَّعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَلُحُوم خُمُر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ ا الإنْسِيَّةِ. [راجع: ٤٢١٦]

(۵۵۲۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا کما ہم سے کیلی نے بیان کیا ان ے عبیداللہ نے 'کما محم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حفرت عبدالله والله والله في الماكم المالية المالية المعرول كالوشت كى ممانعت كى تقى ـ اس روايت كى متابعت ابن المبارك نے كى تقى ، ان سے نافع نے اور ابواسامہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور ان سے سالم نے ای طرح سے بیان کیا۔

المنظم المستعمر المست

گوشت کی ممانعت کردی تھی۔

(۵۵۲۳) م سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم کو امام مالک نے خردی' انسیں ابن شماب نے' انسیں محمد بن علی کے بیٹے عبداللہ اور حس نے اور انہیں ان کے والدنے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جنگ خیبرے سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرماديا تقابه

المراجع المراجع المراجع المراع معلق امت كا اجماع م مرشيعه معزات اس كى طت ك قائل بين اور بعض شاذ آثار ب استدلال سيري المرت بي بعض لوك اس بارے مي علامه ابن حزم كو بعى متم كرتے بي مالاتك مافظ صاحب في صاف كلما ب وقد اعترف ابن حزم مع ذالك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وصلم انها حرام الى يوم القيامة قال فآمنا بهذا القول والله اعلم التح اے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے ہی ای فرمان نبوی پر مارا ایمان ہے۔

(۵۵۲۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ' کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے عمرونے' ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جابرین عبداللہ چھے نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھی نے جگ خیرے موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے ہے منع فرما دیا تھااور گھو ژوں کے

٥٥٨ حدُّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنا حمَادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَحْصَ فِي

لُحُومِ الْخَيْلِ. [راجع: ٤٢١٩]

٥٥٥، ٣٥٥٥- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِي عَنِ يَخْفِ عَنِ اللهِ عَنْهُمْ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَالاً: نَهَى النَّهِ عَنْهُمْ قَالاً: نَهَى النَّبِيُ فَقَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

[راجع: ٣١٥٥، ٣٢١، ٢٢٢١]

٥٥٢٧ حدَّثنا إسْحَاقُ أَخْبِرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةً قَالَ: حَوَّمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكُومَ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع. ٨٧٥٥ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أَكلَت الْحُمُورَ ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أَكِلَت الْحُمُرُ، ثُمُّ جَاءَهُ جَاءَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إنَّ ا لله وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رَجْسٌ فَأَكْفِئَتِ ٱلْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. [راجع: ٣٧١]

رَبِهِ صَوْرَ بِعَلَى إِرَاجَعَ. ١ (١٠٠٠) ٩ ٧ ٥ ٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ١ لله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ ١ الله ﷺ نَهَى عَنْ حُمُر

ليے رخصت فرمادي تھي۔

(۵۵۲۹-۵۵۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یجی نے بیان کیا اور ان بیان کیا اور ان کیا اور ان سے براء اور ابن ابی اوٹی فاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیل نے گدھے کا کوشت کھانے سے منع فرمادیا تھا۔

(۵۵۲۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ اہم کو یعقوب بن اہر اہیم نے خردی کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان خردی کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے انہیں ابو ادر ایس نے خبردی اور ان سے حضرت ابو تعلیہ ہوائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ طائی کے ان گاوشت کھانا حرام قرار دیا تھا۔ اس روایت کی متابعت زبیدی اور عقیل نے ابن شماب سے کی ہے۔ مالک معمر ماجھون 'یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا کہ نبی کریم طائی ہے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۲۸) ہم سے محرین سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی 'انہیں ایوب نے 'انہیں محر نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بڑائی نے کہ رسول اللہ سائیلیا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر دو مرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر تیسرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر تیسرے ماحب آئے اور کہا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آخضرت ماحل نے ایک منادی کے ذریعہ لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں چنانچہ اسی وقت ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالا نکہ وہ (گدھے کے) گوشت سے جوش مار رہی تھیں۔

(۵۵۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرونے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن زید رجی افتا سے یوچھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله مائی لیا سے پالتو گدھوں کا

الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانْ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانْ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بُنُ عَمْرِو الْفِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ. وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾.

گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تھم بن عمرو غفاری بواٹن نے ہمیں بھرو میں یمی بتایا تھا لیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس بھی شاہ نے اس سے انکار کیا اور (استدلال میں) اس آیت کی تلاوت کی "قل لااجد فیما او حی الی محرما"

اس آیت میں حرام ماکولات کا ذکر ہے جس میں ذکورہ گدھے کا ذکر نہیں ہے۔ شاید ابن عباس بی منظ کو ان احادیث کا علم نہ سیر منظم اس آیت میں حرام ماکولات کا ذکر ہے جس میں ذکورہ گدھے کا ذکر نہیں ہے۔ شاید ابن عباس بی منظ کو ان احادیث کا علم بالصواب۔ سیر منظم کے ایس کا ایسانہ کتے یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس خیال سے بعد میں رجوع کرلیا ہو' واللہ اعلم بالصواب۔

# باب ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندے (و پر ندے) کے گوشت کھانے کے بارے میں

( ۵۵۳۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہاہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شماب نے انہیں ابو ادریس خولائی نے اور وہ حضرت ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیا نے ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندول کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کی متابعت یونس معمر ابن عیبینہ اور ماجشون نے زہری کی سندسے کی ہے۔

ذی ناب سے مراد ایسے دانت ہیں جن سے درندہ جانور یا پرندہ اپنے شکار کو زخمی کر کے مجاڑ دیتا ہے۔

# باب مردار جانور کی کھال کاکیا تھم ہے؟

(اص۵۵) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن عباس بی اللہ بن عباس بی اللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ ساتھ ہے ایک مری ہوئی بحری کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے چڑے سے فاکدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے۔ آخضرت ساتھ ہے نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔

(۵۵۳۲) ہم سے خطاب بن عثان نے بیان کیا 'کما ہم سے محمد بن حمیر نے بیان کیا' ان سے ثابت بن مجلان نے بیان کیا' انبول نے سعید بن

# ٢٩ باب أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبًاع

٥٣٠ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ اللهِ بَاعِ. اللهِ عَنْ اللهِ هُونُ عَنْ اللهِ هُونِ قَلْ اللهِ هُونِ عَنْ اللهِ هُونِ عَنْ اللهِ هُونِ عَنْ إللهُ هُونِيّ . [راجع: ٧٨٠٥٧٨٠]

٣٠- باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

2071 حدثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنا وَهَيْرُ بَنُ حَرْبِ حَدْثَنا وَهِيمَ حَدُثَنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدْثَنِي ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ الله بْنُ عَبَّاسٍ عَبْدِ الله بْنُ عَبَّاسٍ مَنْ عَبْدِ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولِ الله عَبْسُ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((هَلاَ اسْتَمَتَعْتُمْ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((هَلاَ اسْتَمَتَعْتُمْ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((إلَّمَا اسْتَمَتَعْتُمْ عَرُمَ أَكُلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢] حَرُمَ أَكُلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢]

پرورو، على الرباب الله الله الله عَدْمَانَ حَدَّثَنَا حَطَّابُ الله عُشْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله عَدْلَنَ مُحَمَّدُ الله عِمْدَرِ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ عَجْلاَنَ

جبیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس می ا

ے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم طائع کا ایک مرے ہوئے بکرے

ك ياس سے كزرے تو فرمايا كه اس كے مالكوں كو كيا ہو كيا ہے اگر وہ

اس کے چڑے کو کام میں لاتے (تو بمتر ہو تا)

قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ

#### ٣١ باب المسلك

٥٥٣٣ حدَّثناً مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو 'بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا مِنْ مَكْلُوم يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّمُهُ يُدْمِي، اللُّوْنُ لَوْنٌ دَم، وَالْرَيْحُ رَبْحُ مِسْكُو)). [راجع: ٢٣٧]

ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ مَرُّ النَّبِي اللَّهِ بَعَنْز مَيِّنَةٍ فَقَالَ: ((مَا عَلَى أَهْلِهَا لُوْ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا)): [راجع: ١٤٩٢]

## باب مشك كااستعال جائز ب

(۵۵۳۳) جم سے مسدد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا ان سے ابو زرعہ بن عمرو بن جرير في اور ان سے حضرت ابو بريره والله في بيان كيا كه رسول الله الله الله الله عن فرمايا جو زخى بهى الله كراسة مين زخى مو كيامواس قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گاکہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہو گا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہو گا گراس میں مشک جىيى خوشبو ہو گى۔

التي المستعال فرمايا كرتے تھے اور آپ نے جنت كى مٹى كے ليے فرمايا كه وہ مشك جيسى خوشبودار ب اور قرآن، مجيد ميں ب خنامه مسک اور مسلم نے ابوسعید بناتخر سے روابیت کیا کہ مشک سب خوشبوؤں سے بڑھ کرعمدہ خوشبو ہے الغرض مشک پاک، ہے۔

(۵۵۳۴) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے ٥٥٣٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا بیان کیا' ان سے برید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي حضرت ابوموی بناتھ نے کہ نبی کریم مٹھیانے فرملیا نیک اور برے مُوسَى رَضِيَ ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دوست کی مثال مثک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی ((مَثَلُ جَليسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا س ب (جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو) وہ اس أَنْ يُهْدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ میں سے یا تہمیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گایا تم اس سے خرید سکو ك يا (كم ازكم) تم اس كى عمده خوشبوس تو محظوظ موى سكو ك اور تَجِدَ مِنْهُ رَيْحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكبر إمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجدَ رِيحًا خَبيثَةً)). بھٹی و حونکنے والا یا تمهارے کپڑے (بھٹی کی آگ سے) جلا وے گایا

[راجع: ٢١٠١]

ا جمتد مطلق معرت امام بخاری روانج نے اس مدیث سے بھی مشک کا پاک اور بستر ہونا ثابت فرمایا ہے اور اس اچھے اور اس سیر میں مسلم دوست سے تثبیہ دی ہے بے شک

تہيں اس كے پاس سے ايك ناكوار بدبودار دھوال يہنچ گا۔

#### محبت صالح ترا صالح كند محبت طالع ترا طالع كند

حضرت ابوموی اشعری بناتند کمه کرمه میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حافظ قرآن اور سنت رسول کے حال تھے۔ کلام اللی خاص انداز اور لحن داؤد ملائل سے پرماکرتے تھے۔ تمام سامعین محو رہتے تھے۔ ان کی تلادت پر خوش ہو کر حضرت عمر بولٹر نے ان کو بھرہ کا حاکم بنايا ـ سنه ۵۲ ه ميل وفات يائي رضي الله عنه وارضاه ـ

#### ٣٢ باب الأرْنَب

٥٥٣٥– حدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ؛ انْفَحْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرٍّ الظُّهْرَان، فَسَعَى الْقَوْمُ فَتَعِبُوا، فَأَخَذَّتُهَا فَجنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بُورَكَيْهَا، أَوْ قَالَ: بِفَخَذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

#### ٣٣ باب الضَّتَّ

٥٥٣٦ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)).

٥٥٣٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَحَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأَتِيَ بِضَبُّ مَخْنُوذِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بيَدِهِ

### باب خر گوش كا گوشت حلال ب

(۵۵۳۵) جم سے ابو الولیدنے بیان کیا کماجم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے حضرت انس بھٹھ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھاکیا۔ ہم مرانظہران میں تھے۔ لوگ اس ك يجي دوڑے اور تھك گئے پھر میں نے اسے پكرليا اور اسے حضرت ابوطلحہ بڑھنے کے پاس لایا۔ انہوں نے اسے ذریح کیااور اس کے دونوں کو لیے یا (راوی نے بیان کیا کہ) اس کی دونوں رانیں نبی کریم ملَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ

بعض لوگ اس جانور کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کی مادہ کو حیض آتا ہے۔ حضرت امام بخاری روایتے نے ان کے خیال کی تردید فرماتے ہوئے خرگوش كا كھانا حلال ثابت فرمايا ہے۔

## باب ساہنہ کھاناجائزے

(۵۵۳۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ویارنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی ا کہ نبی کریم ماڑیے نے فرمایا 'ساہند میں خود نہیں کھاتا لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔

ساہند ایک مشہور جنگلی جانور ہے جو حلال ہے مگر آخضرت مٹھیا نے اسے نہیں کھایا جیساکہ یمال ذکور ہے۔

(۵۵۳۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابوامامہ بن سل نے 'ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمان يان كيا اور ان س حضرت خالد بن وليد رفائق نے بيان كيا كه وہ نبي كريم ماني اكے ساتھ ام المؤمنين حفرت ميمونه رئي فياكے گھر گئے تو آنخضرت النابيا كي خدمت میں بھناہوا ساہندلایا گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن بعض

فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ الله 🕮 بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، ۖ فَقَالُوا. هُو ضَبُّ يَا رَسُولَ الله، فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: ((لاَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُني أَعَافُهُ)). قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُه فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.[راجع: ٣٩١٥]

و المار الما ا اما احمد اور امام طحاوی نے نکالا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے ساہنہ کے گوشت کی ہانڈیاں الث دی تھیں۔ یہ اس پر محمول ہے کہ پہلے آپ کو اس کے منع ہونے کا گمان تھا چریہ گمان جاتا رہا اور آپ نے محابہ کو اس کے کھانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بناتھ الله کی تکوار سے طقیب ہیں جو سنہ ۲۱ھ میں فوت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

> ٣٤- بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

٥٥٣٨ حدَّثَنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةً أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يُحَدُّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنْ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْن فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ، النَّبِيُّ ﴿ عَنْهَا فَقَالَ ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إلاَّ عَنْ عُبَيْدِ ا الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النُّبيُّ هُمَّ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.

[راجع: ٢٣٥]

معرکی روایت کو ابوداؤد نے نکالا۔ اساعیلی نے سفیان سے نقل کیا' انہوں نے کہا میں نے زہری سے بیہ صدیث کی باریوں یں می ہے عن عبدالله عن ابن عباس عن میمونة کی حدیث میں یہ صراحت نمیں ہے کہ آس پاس کا کھی کتی دور تک

عورتوں نے کماکہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو تا دو۔ عورتوں نے کما کہ بہ ساہنہ ہے یارسول اللہ! چنانچہ آنخضرت ہے؟ آخضرت ما کھیا نے فرمایا کہ نہیں لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت خالد بنافي نے بیان کیا کہ پھریس نے اسے اپن طرف تھینج لیا اور کھایا اور آنخضرت ما الماليا ديكيدرب تنه.

باب جب جے ہوئے یا پھلے ہوئے تھی میں چوہار جائے تو کیاتکمہ

(۵۵۳۸) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا کما کہ مجھے عبیداللد بن عبداللد بن عتبہ نے خردی انہوں نے حضرت ابن عباس بھافیا سے سنا ان سے حضرت میموند رفی افوان بیان کیا کہ ایک چوہا تھی میں پڑ کر مرکباتو نی کریم مالی پا ے اس کا علم پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے کھی کو پھینک دو اور باتی کھی کو کھاؤ۔ سفیان سے کما کیا کہ معمراس مدیث کو زہری سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے سعید بن مسيب اور ان سے حضرت ابو ہريرہ رالله نے بيان كيا انهول في کماکہ میں نے یہ مدیث زہری سے صرف عبیداللہ سے بیان کرتے سی ہے کہ ان سے حضرت ابن عباس بھاھا نے 'ان سے حضرت میمونہ رہی آفیا نے اور ان سے نبی کریم مان کیا نے فرمایا اور میں نے بیہ مدیث ان سے بارہاسی ہے۔ نکالیں۔ یہ ہر آدی کی رائے پر محصر ہے اگر پتلا تھی یا تیل ہو تو ایک روایت میں یوں ہے کہ اسے تمن چلو نکال دیں تحریه روایت ضعیف ہے۔ اب جو تیل یا تھی کھانے کے کام کانہ رہا اس کا جلانا درست ہے۔ حضرت ابن عمر جھ ﷺ سے منقول ہے کہ اگر تھی پتلا ہو تو اسے اور کام میں لائے مرکھانے میں اسے استعال نہ کرو۔ حضرت میمونہ بھی ام المؤمنین میں سے ہیں جو سنہ عدھ عمرة القضاء کے موقع پر نکاح نبوی میں آئیں اور انفاق دیکھئے کہ اس جگہ بعد میں ان کا انقال ہوا۔ یہ آپ کی آخری ہوی ہیں جن سے سے منقول ہے۔ (۵۵۲۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خردی '

عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا، قَالَ : بِلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْن فَأَمَرَ بِمَا قُرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمُّ أَكِلَ. عَنْ

حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله.

[راجع: ٢٣٥]

حضرت محمد بن عبدالله بن شماب زہری زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں۔ بت بوے فقید اور زبردست محدث ہیں۔ بماہ

سے پینچی ہے۔

(\*۵۵۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله نے بیان کیا کما ہم سے امام الك في بيان كيا ان سے ابن شماب في ان سے عباللہ ابن عبدالله نے ان سے حضرت عبدالله بن عباس بھوا نے اور ان سے حضرت میموند و این کیا کہ نبی کریم ماٹی ہے اس چوہ کا حکم پوچھا گیا جو تھی میں گر گیا ہو۔ آنخضرت ماٹن کیا نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے جاروں طرف سے کھی کو پھینک دو پھر باتی تھی کھالو۔ باب جانوروں کے چروں پر داغ دینایا نشان کرنا

انسیں یونس نے 'انسیں محدین عبدالله بن شاب زمری نے کہ اگر

کوئی جانور چوہایا کوئی اور جمے ہوئے یا غیر جمے ہوئے تھی یا تیل میں پڑ

جائے تواس کے متعلق کہا کہ ہمیں یہ حدیث کینی ہے کہ رسول اللہ

صلی الله علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق جو تھی میں مرگیاتھا عظم دیا

کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے تھی نکال کر پھینک دیا جائے

اور پھر ہاتی تھی کھایا گیا۔ ہمیں بہ حدیث عبیداللہ بن عبداللہ کی سند

(ا۵۵۲) مم سے عبیداللہ بن مولی نے بیان کیا ان سے عظلہ نے ان سے سالم نے 'ان سے حضرت ابن عمر بی ان نے کہ وہ چرے پر نثان لگانے کو ناپند کرتے تھے اور حضرت ابن عمر جی ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیانے چرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ عبیداللہ بن موی ٰ کے ساتھ اس حدیث کو قتیہ بن سعید نے بھی روایت کیا کما ہم کو

رمضان السبارك سنه ١٢٧ه مين وفات يائي وحمه الله- ٥٥٤ - حدَّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهٰ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﴿ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا ·وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ<sub>)</sub>). [راجع: ٢٣٥] ٣٥– باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصورَةِ

١ ٤ ٥٥- حدَّثْنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كُوِهَ أَنْ تُعْلَمُ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْرَبَ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ عروبن محم عنقری نے خردی انہوں نے حظلہ سے۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ منہ پر مارنے سے منع فرمایا بعض جائل معلموں کی عادت ہے کہ بچوں کے منہ پر مارا کرتے ہیں۔ ان کو اس مدیث سے تھیحت لینی چاہیے۔

٧٥٤٢ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَخٍ لِي يُحَنَّكُهُ وَهُو فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[راجع: ١٥٠٢]

تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

(۵۵۳۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے حضرت انس بڑتی نے بیان کیا کہ میں نی کریم ماڑی کیا کہ میں نی کریم ماڑی کی خدمت میں اپنے بھائی (عبداللہ بن ابی طلحہ نومولود) کو لایا تاکہ آپ اس کی تخنیک فرما دیں۔ آخضرت ماڑی کی اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو داغ رہے تھے (شعبہ نے کہا کہ) میں سجھتا ہوں کہ رہشام نے) کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ بکری کے کانوں کو داغنا جائز ہے۔ کسی بزرگ کامنہ میں مجور زم کرکے بچہ کے حلق میں ڈال دینے کو تحنیک کمنا جاتا

٣٦ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنيمَةً، فَلَاَمَ بَغَيْرِ أَمْرِ فَلَاَمَ بَغَيْرِ أَمْرِ أَمْرِ أَمْدِ أَمْدُ أَنْ أَنْ أَنْ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبيحَةِ السَّارِقِ طَأْوُسٍ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبيحَةِ السَّارِقِ الْمُرْحُوهُ.

٣٥٥- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، فَقَالَ : ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السُمُ اللهُ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ، اللهُ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ، وسَأَحدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ، وسَأَحدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ، ومَا الطَّفُورُ فَمُدَى الْحَبَشَةِي)، وتَقَدَّمَ وَمَا الطَّفُورُ فَمُدَى الْحَبَشَةِي)، وتَقَدَّمَ

باب اگر مجاہدین کی کسی جماعت کو غنیمت ملے اور الن میں سے کچھ لوگ اپنے دوسرے ساتھوں کی اجازت کے بغیر اتقیم سے پہلے غنیمت کی بحری یا اونٹ میں سے پچھ ذرج کرلیں تو ایسا کوشت کے خوانہوں کے مانا حالل نہیں ہے ہوجہ رافع بن خد تی بڑا تھ کی صدیث کے جوانہوں نے بی کریم ساتھیا سے نقل کی ہے۔ طاق س اور عکرمہ نے چور کے دبیع کہ اسے بھینک دو (معلوم ہوا کہ وہ کھانا حرام ہے) دبیع متعلق کما کہ اسے بھینک دو (معلوم ہوا کہ وہ کھانا حرام ہے) کیا ان سے سعید بن مسروق نے بیان کیا کما ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا ان سے عبلیہ بن رفاعہ نے ان سے والد نے اور ان سے عبلیہ کے دادا رافع بن فران سے ان کے والد نے اور ان سے عبلیہ کے دادا رافع بن خد تی بی تھی میں نے بی کریم میں ہیں جو کھارا دشمن سے مقابلہ ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ کمضرت میں ہیں اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ بشرطیکہ ذرج کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کے داور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا دانت تو ہڈی کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہونوں کی چھری ہے اور جلدی کرنے والے لوگ

سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا. فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتُ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شَيَاهٍ. ثُمَّ نَدَّ بَعيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبِسَهُ الله فَقَالَ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ.

فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلُ هَذَا)).

[راجع: ۲٤۸۸]

آ گے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کرلیا تھالیکن نبی کریم ماٹالیام پیچھے کے صحابہ کے ساتھ تھے چنانچہ (آگے پہنچنے والوں نے جانور ذریح کر ك) بانديال كينے كے ليے چرهاديں ليكن آخضرت ما اللہ إلى انسيں الث دینے کا حکم فرمایا پھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم ی۔ اس تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بربوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا پھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے پھرا یک شخص نے اس اونٹ پر تیر مارا اور الله تعالى نے اسے روك ليا۔ آخضرت النيكم نے فرمايا كه يہ جانور بھى مبھی وحثی جانوروں کی طرح بد کئے لگتے ہیں۔ اس لیے جب ان میں سے کوئی ایباکرے توتم بھی ان کے ساتھ ایباہی کرو۔

تر بیرے اللہ میں ان کو تیر لگا جس پر آخضرت اللہ عبداللہ عارثی انساری ہے۔ جنگ احد میں ان کو تیر لگا جس پر آخضرت التی پیلم نے الکیسی فیلم کی اللہ میں قیامت کے دن تمارے اس تیر کا گواہ موں۔ ان کا زخم عبدالملک بن مروان کے زمانہ تک باقی رہا۔ ۸۲ سال کی

عمر میں سنہ ۲۵ھ میں وفات پائی ' رضی اللہ عنہ۔

٣٧ - باب إِذَا نَدَّ بَعيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمِ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إصْلاَحَهُمْ فَهُو جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو آگے آرہی ہے۔ \$\$00- حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُمَرَ بْنُ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بن رَفَاعةً عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَديجِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَدُ بَعيرٌ مِنَ الإبل قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبِسَهُ. قَالَ : ثُمُّ قَالَ: ((إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ:

باب جب کسی قوم کاکوئی اونٹ بدک جائے اور ان میں سے کوئی شخص خیرخواہی کی نیت سے اسے تیرسے نشانہ لگا کر مار ڈالے تو جائز ہے؟ حضرت رافع بن خدیج بناٹنہ کی نبی كريم ملتَّيَايِم سے روايت كردہ حديث اس كى تائيد كرتى ہے۔

(۵۵۴۴) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کہ ہم کو عمربن عبید الطنافی نے خردی' انسیں سعید بن مسروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ نے' ان سے ان کے دادا حضرت رافع بن خدت جناللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی كريم طاليا ك ساتھ ايك سفريس تھے۔ ايك اونٹ بدك كر بھاگ پڑا' پھرایک آدمی نے تیرہے اسے مارا اور اللہ تعالی نے اسے روک دیا' بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض او قات جنگل جانورول کی طرح بدکتے ہیں 'اس لیے ان میں سے جو تمهارے قابو سے باہر ہو جائیں'ان کے ساتھ ایساہی کیا کرو۔ رافع نے

(210) P (210)

قُلْتُ: يَا رَسُولِ الله، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَعَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ يَكُونُ مُدَى يَكُونُ مُدَى قَالَ : ((أَرِنْ مَا أَنْهَرَ أَوْ نَهَرَ السِّنِّ اللهُ فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ. فَإِنَّ السِّنِّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ)). [راجع: ۲٤٨٨]

بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اکثر غزوات اور دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور ذرئے کرنا چاہتے ہیں لیکن مارے پاس چھریاں نہیں ہو تیں۔ فرمایا کہ دیکھ لیا کروجو آلہ خون بما دے یا (آپ نے بجائے نہو کے) انہو فرمایا اور اس پر اللہ کانام لیا گیا ہو تو اے کھاؤ۔ البتہ دانت اور ناخن نہ ہو کیونکہ دانت ہڑی ہے اور ناخن جش والوں کی چھری ہے۔

چمری نہ ہونے پر بوقت ضرورت دانت اور ناخون کے سوا ہرایے آلہ سے ذری جائز ہے جو خون بما سکے۔

# باب جو مخص بھوک ہے بے قرار ہو (صبرنہ کر سکے)وہ مردار کھاسکتاہے

كيونكه الله تعالى في سورة بقره مين فرمايا "مسلمانو! بهم في جو بإكيزه روزیاں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اگر تم خاص کر اللہ کو بوجنے والے ہو (توان نعمتوں پر) اس كاشكرادا كرواللہ نے توتم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے پھرجو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطیکہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تواس پر کچھ گناہ نہیں ہے"اور الله نے سور ہ ما کدہ میں فرمایا " پھرجو کوئی بھوک سے لاچار ہو گیا ہواس کو گناه کی خواہش نہ ہو'' اور سور ہُ انعام میں فرمایا ''جن جانوروں پر الله كانام ليا جائے ان كو كھاؤ اگر تم اس كى آيتوں پر ايمان ركھتے ہو اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیاہے اور اللہ نے تو صاف صاف ان چیزوں کو بیان کردیا جن کا کھانا تم يرحرام ب وه بهى جب تم لاچارند موجاؤ (لاچار موجاؤ توان كو بهى کھاسکتے ہو) اور بہت لوگ ایے ہیں جو بغیر کھانے بوجھے اپنے من مانے لوگوں کو ممراہ کرتے ہیں اور تیرا مالک ایسے حد سے بردھ جانے والول كو خوب جانتا ہے" اور الله نے سورة انعام میں فرمایا "اے بغير! كمه دے كه جو مجھ پر وحي بھيجي گئي اس ميں كسي كھانے والے پر كوئى كھانا حرام نهيں جانبا البيته اگر مردار ہويا بهتاخون يا سور كا گوشت

# ٣٨- باب أكْلِ الْمُضْطُرِّ لِقَولِهِ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالَّدُّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهُ، فَمَن اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اثْمَ عَلَيْهِ﴾ وَقَالَ ﴿ فَمَنِ اضْطُرُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمِ﴾ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَولِهِ : ﴿فَكُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَالَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بأَهْوَائِهِمْ بغَيْرِ عِلْمٍ، إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ وَقُولِهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيُّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْنَةُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَن ) (211) »

اصْطُرًّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَقَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اصْطُرً غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ پلید ہے یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے بشرطیکہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تو تیرا مالک بخشنے والا مربان ہے۔ "حضرت ابن عباس بھی نے کہا مسفوحا کے معنی بہتا ہوا خون اور سورہ نحل میں فرمایا اللہ نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حال اس کو کھاؤ اور جو تم خالص اللہ کو پوجنے والے ہو تو اس کی نعمت کا شکر اوا کرو' اللہ نے تو بس تم پر مردار حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے پھر جو گوئی ہے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو لیکن بھوک سے مجبور ہو جائے (وہ ان چیزوں کو بھی کھالے) تو اللہ بخشنے والا مربان ہے۔

آ مولانا شاہ عبدالعزیز رطیعے اور ایک جماعت علاء کا فتویٰ ہے کہ جس جانور پر تقریب تغیر اللہ کی نیت سے اللہ کے سوا دو سرک میں ہوگیا گو ذائع کے موا دو سرک کا نام پکارا جائے مثلاً یہ کما جائے کہ یہ گائے سید احمد کبیر کی ہے یا یہ بکرا شیخ سدو کا ہے وہ حرام ہو گیا گو ذائع کے وقت اس پر اللہ کانام لیس آیت قرآنی کا بھی مفہوم کمی ہے۔

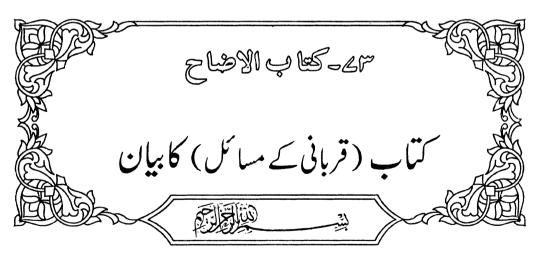

باب قربانی کرناسنت ہے اور حضرت ابن عمر پڑی ہے گیا کہ پیرسنت ہے اور بیرا مرمشہور ہے

١ - باب سُنَّةِ الأَضْحِيَّةِ
 وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

آ جہور کا میں ذہب ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کرنا وسعت والے پر واجب ہے۔ علامہ کلیسینے ابن حزم نے کہا کہ قربانی کا وجوب ثابت نہیں ہوا۔

٥٤٥ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ عَن الشُّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَار وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). قَالَ مُطَرِّفٌ: عَنْ عَامِر عَنِ الْبَرَاء قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةً

الْمُسْلِمِينَ)). [راجع: ۹۵۱]

است ہے اس مدیث میں طریق مراد ہے۔ حافظ نے کہا کہ امام بخاری کا مطلب سے ہے کہ لفظ سنت یمال طریق کے معنی سیر ہے گر طریق واجب اور سنت دونوں کو شامل ہے۔ جب وجوب کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ طریق سے سنت اصطلاحی مراد ہے وهو المطلوب.

> ٥٥٤٦ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا إسْمَاعيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). [راجع: ٩٥٤]

معلوم ہوا کہ نمازے پہلے قربانی کے جانور پر ہاتھ ڈالناکسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

٢- باب قِسْمَةِ الإمَامِ الأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاس

(۵۵۴۵) مم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے زبید ایامی نے ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت براء بن عازب بناتنہ نے بیان کیا کہ نبی كريم مليَّالم في فرمايا آج (عيدالاضح كي دن) كي ابتدا مم نماز (عيد) ے کریں گے پھرواپس آکر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گاوہ ہاری سنت کے مطابق کرے گالیکن جو مخص (نماز عید سے) پہلے ذرج کرے گاتواس کی حیثیت صرف گوشت کی ہو گی جواس نے اپنے گھر والول کے لیے تیار کرلیا ہے قربانی وہ قطعاً بھی نہیں۔ اس پر ابوبردہ بن نیار بھاٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے (نماز عید سے پہلے ہی) ذیج کرلیا تھااور عرض کیاکہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکرا ہے (کیااس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر اول؟) آنخضرت ما اللہ اے فرمایا کہ اس کی قربانی کرلولیکن تہمارے بعدیہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہو گا۔ مطرف نے عامرے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رہائن نے کہ نبی کریم سائلیا نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

(۵۵۴۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت عیدے پہلے قربانی کرلی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذرج کیااور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بوری ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کی سنت کو پالیا۔

> باب امام کا قربانی کے جانور لوگوں میں تفسيم كرنا

٧٥٤٧ حدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِمُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِمُعَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ لَعُقْبَةَ بَنِنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةً، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، صَارَتْ جَذَعَةً، قَالَ: ((ضَحِّ بها)).

(۵۵۳۷) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے بچی نے اور ان سے بچہ الجبنی نے اور ان سے بچہ الجبنی نے اور ان سے عقبہ بن عامر جہنی بخالتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹ ہے اپنے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کئے۔ حضرت عقبہ بزائنہ کے حصہ میں ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیایارسول اللہ میرے حصہ میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے بیان کیا کہ تم اس کی قربانی کرلو۔

[راجع: ۲۳۰۰]

یہ عظم خاص حضرت عقبہ بڑاتھ ہی کے لیے تھا۔ اب عظم میں ہے کہ قربانی کا جانور دو دانتا ہونا چاہئے۔ حضرت ہشام بن عروه کلیسی کے مشہور تابعین اور بکثرت روایت کرنے والول میں سے ہیں' سنہ ۱۳۹ھ میں بمقام بغداد انقال فرمایا۔ رحمہ اللہ۔

٣- باب الأضحيَّةِ لِلْمُسَافِر

## باب مسافروں اور عور توں کی طرف سے قربانی ہونا جائز ہے

وَالنَّسَاء

تر بران علی مرت الم معرت الم بخاری نے اس کا رد کیا جو کہتا ہے کہ عورت کو اپنی قربانی علیمدہ کرنی چاہئے۔ یہ سلم بھی متعدو المیت کے اس کا مدین کے ایک بھرے کہ ایک بھرے کی قربانی صاحب خانہ اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے چاہے گھر کے افراد کتنے بی ہوں۔

مَا هَذَا ؟ قَالُوا: صَحَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النّبِيِّ فَقَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكُةً وَهْيَ تَبْكي، فَقَالَ: ((مَا لَكِ مَكُةً وَهْيَ تَبْكي، فَقَالَ: ((إنَّ هَذَا أَنْ كَتَبُهُ الله عَلَي بَنَاتِ آدَمَ، فَاقَضِي مَا أَنْهِ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا فَضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ عَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)). فَلَتْ بِلَحْمٍ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: يَقُلْمَا كُنَّا بِمِنِي أَيْتِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا اللهُ فَقُلْتُ: عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. فَقُلْتُ: عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. فَتَلْ الله عَلَى عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. فَقُلْتُ: عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

[راجع: ۲۹٤]

ان سے عبدالر حمٰن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان ان سے عبدالر حمٰن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہ گئی ہونے کہ نبی کریم اٹٹ لیام (ججۃ الوداع کے موقع پر) ان کے پاس آئے وہ کمہ مکرمہ میں واخل ہونے سے پہلے مقام سرف میں حائفہ ہوگئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ آخضرت اٹٹ لیا ہے؟ فرریافت فرمایا کہ کیابات ہے کیا تہیں چیف کاخون آنے لگاہے؟ حضرت عائشہ رہ گئی نے عض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال جج ادا کر لو بس بیت اللہ کاطواف نہ کرو ' پھرجب کی طرح تمام اعمال جج ادا کر لو بس بیت اللہ کاطواف نہ کرو ' پھرجب ہم منی میں سے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ ملٹ کے کا گوشت لایا گیا۔ میں کے طوف سے کہ کرو بہنی کی ہے۔

آ اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپن بیویوں کو الگ الگ قربانی کرنے کا تھم نہیں فرمایا' تو جمہور کا ذہب ثابت ہو گیا۔ امام مالک الگینیس

اور ابن ماجہ اور ترذی نے عطاء بن بیار سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوابوب بڑھڑ سے بوچھا کہ آنخضرت ملہ کا کے زمانے میں قربانی کا کیا دستور تھا؟ انہوں نے کما آدمی این اور اینے گھروالوں کی طرف سے ایک بحرا قربانی کرتا اور کھاتا اور کھلاتا پھرلوگوں نے فخر کی راہ سے وہ عمل شروع کر دیا جو تم دیکھتے ہو جو خلاف سنت ہے۔

#### باب قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا ٤ - باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْم يَوْمَ جائز ہے

٥٥٤٩– حدَّثَناً صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُليَّةَ (۵۵۴۹) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن علیہ نے خروی ' عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ انہیں ابوب نے 'انہیں مجمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت انس مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ الم نے قربانی کے دن فرمایا کہ ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ))، فَقَامَ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذریح کرلی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اس برایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیایارسول اللہ! یہ وہ دن يُشْتَهى فيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جيرَانَهُ وَعِنْدِي ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے پھرانہوں نے اپنے یروسیوں کا ذکر کیا اور (کماکہ) میرے پاس ایک سال سے کم کابکری کا جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِواهُ یہ ہے جس کا گوشت دو بربوں کے گوشت سے بمترے تو آخضرت أَمْ لاَ. ثُمَّ أَنْكَفَأَ النُّبيُّ ﴿ إِلَى كَبْشَيْن ملی کے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہے فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إلَى غُنَيْمَةٍ اجازت دو سرول کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر آنخضرت ملے پیم دو مینڈ ھول کی فَتُوزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا پھرلوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور

[راجع: ٤٥٩]

انہیں تقسیم کرکے (ذبح کیا) ۔ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّه ان کو دیکھتے تو اللہ یاد آجاتا تھا۔ موت کے ذکر ہے ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ مشہور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ سنہ •ااھ میں بعمر ۷۷ سال وفات پائی۔

#### باب جس نے کہا کہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی ٥- باب مَنْ قَالَ : الأَضْحَى يَوْمَ درست ہے

ص درست ہے۔

> . ٥٥٥– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ

(۵۵۵) مم سے محدین سلام نے بیان کیا کمامم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' کما ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے 'ان سے ابن الی بکرہ نے اور ان سے ابو بکرہ بناٹھ نے کہ نبی کریم

تھاجس دن اللہ تعالی نے آسان و زمین پیدا کئے تھے۔ سال بارہ مهینہ کا ہو تا ہے ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں اتین بے دریے ذی قعدہ ا ذي الحجه اور محرم اور ايك مصر كارجب جو جمادي الاخرى اور شعبان کے درمیان میں پر تا ہے (پھر آپ نے دریافت فرمایا) یہ کون ساممینہ ہے 'ہم نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ عاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید آخضرت ساتھ اس کا کوئی اور نام رکمیں کے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیادی الحجہ بی ہے۔ پھر فرمایا یہ کون ساشرہے؟ ہم نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر آنخضرت ملٹائیل خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیایہ بلدہ (مکہ مکرمہ) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا۔ کیوں نمیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون ساہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا بھتر علم ہے۔ آنخضرت ملی ماموش ہو گئے اور ہم نے سمجھاکہ آپ اس کاکوئی اور نام تجویز كريس كے ليكن آپ نے فرمايا كيابية قرباني كادن (يوم النحر) نميں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں! پھر آپ نے فرمایا پس تمہارا خون' تہارے اموال۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ (ابن ابی بکرہ نے) یہ بھی کہا کہ "اور تمہاری عزت تم پر (ایک کی دوسرے یر)اس طرح باحرمت بین جس طرح اس دن کی حرمت تمهارے اس شرمیں اور اس مہینہ میں ہے اور تم عنقریب اپنے رب سے ملوگ اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا آگاہ ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض دو سرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ (میرابیہ پیغام)غیرموجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے من رہے ہیں۔ اس پر محد بن سیرین کها کرتے تھے کہ نبی کریم ملتہ کیا نے سے فرمایا

ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الزُّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُورُمٌ : ثَلاَثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُوالْقَعْدَةِ وَ ذُوالْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ، وَ رَجِبٍ مُضَرَ الَّذي بَيْنَهُ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْر هَذَا؟)) قُلْنَا: ا لله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّه سَيُسَمّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ : ((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ)). قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا))، قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((فَأَيُّ يَوْمِ هَٰذَا؟)) قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. َ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ : ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا : بلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ)) قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْركُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبُّكُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ أَلاَ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلُّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ)). وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ: ((أَلاَ هَلْ بَلُّغْتُ أَلاَ هَلْ

بَلُّغْتُ)).

[راجع: ٦٧]

پر آخضرت ملی آن فرمایا آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے (اس کا پیغام تم کو)

پنچادیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کیامیں نے پنچادیا ہے؟

آئے ہوں النحر صرف دسویں ذی الحجہ ہی کو کما جاتا ہے اس کے بعد قربانی ۱۱-۱۲-۱۳ تک جائز ہے۔ یہ ایام تشریق کملاتے ہیں۔

مربوں نے تاریخ کو سب الٹ بلٹ کر دیا تھا ایک ممینہ کو پیچے ڈال کر دوسرا ممینہ آگے کر دیتے بھی سال تیرہ ماہ کا کرتے۔

آخضرت ساتھ کے اللہ نے جمۃ الوداع میں بتلا دیا کہ یہ ممینہ حقیقت میں ذی الحجہ کا ہے۔ اب سے حساب درست رکھو مصرا ایک عربی
قبیلہ تھا جو ماہ رجب کا بہت ادب کرتا تھا ای لیے رجب اس کی طرف منسوب ہوگیا۔

باب عید گاہ میں قربانی کرنے کابیان

(۵۵۵) ہم سے محمد بن ابی بر مقدی نے بیان کیا 'کہا ہم سے خالد بن مارث نے بیان کیا اور ان سے نافع مارث نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر شکھا قربان گاہ میں نحرکیا کرتے تھے اور عبداللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم مارہ تے قربانی کرتے تھے۔

 ٣- باب الأضعى والنَّحْرِ بالْمُصلَّى المُصلَّى وَالنَّحْرِ بِالْمُصلَّى الْمُصلَّى الْمُصَلِّى الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ الله: يَعْنِي مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ عُبَيْدُ الله: يَعْنِي مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ. [راجع: ٩٨٢]

مزید وضاحت مدیث ذیل میں ہے۔

۲ 0 0 0 - حدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ بُکَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ عَنْ کَثِیرِ بْنِ فَوْقَدِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ یَذْبُحُ وَیْنَحُر بالْمُصَلّی.

[راجع: ٩٨٢]

حضرت نافع بن سرجس حضرت عبدالله بن عمر بن على الداد ميل شهرت يافته بزرگول ميل سے مديث كے بارے ميل شهرت يافته بزرگول ميل سے مديث من ليتا ہول تو كى اور راوى سے بالكل ب فكر موجاتا ہول۔ سند حاام مالك فرماتے ہيں كہ ميں جب نافع كے واسطہ سے مديث من ليتا ہول تو كى اور راوى سے بالكل ب فكر جو جاتا ہول۔ سند كاام ميں وفات پائى۔ امام مالك كى كتاب مؤطا ميں زيادہ تر ان بى كى روايات ہيں۔ دحمه الله دحمة واسعة، نافع سے حضرت ابن عمر جات كردہ مديث مراد ہے۔

باب نبی کریم طاق کیا نے سینگ والے دو مینڈھوں کی قربانی کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مینڈھے خوب موٹے تازہ سے اور یکی بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے ابوامامہ بن سل بڑالا سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا بلا کر فریہ کیا کرتے سے اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اس

٧- باب في أضْحِيَّةِ النَّبِيِّ ﴿ الْحَبْشُنِ بِكَبْشَيْنِ الْحَبْشَيْنِ الْحَبْشَيْنِ الْحَبْشَيْنِ الْحَبْشَيْنِ الْحَبْشَيْنِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُحْلَقُلْ الْمُحْلِيلُولُولُولُ اللْمُلْلِيْ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِيْلِيلِيْ



#### طرح فریہ کیا کرتے تھے

(۵۵۵۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نہوں نے بیان کیا کہ بی کریم ساتھ اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔

(۵۵۵۴) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ لیا سینگ والے دو چنگبرے مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذری کیا۔ اس کی متابعت وہیب نے کی ان سے ابوب نے اور اساعیل اور حاکم بن وردان نے بیان کیا کہ ان سے ابوب نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حمد بن سیرین نے بیان کیا۔

(۵۵۵۵) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'ان سے بزید نے 'ان سے ابوالخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھ نے کہ نبی کریم ساڑ کیا نے اپنے صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بھے گیا تو انہوں نے نبی کریم ساڑ کیا سے اس کا تذکرہ کیا۔ آخضرت ماڑ کیا نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کراو۔

باب نبی کریم ملٹھ کیا کا فرمان ابو بردہ رفاقتہ کے لیے کہ کبری کے ایک سال سے کم عمر کے بچے ہی کی قربانی کرلے لیکن تہمارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگ (۵۵۵۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے مطرف نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ براء بن عازب میں شوا نے انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ

٣٥٥٥ حداً ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَلَمَّ يُضحِي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحِي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحِي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحِي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحِي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحَي بِكَبْشَيْنِ [أطرافه في: ٥٥٥٥، ٥٥٤، ٢٧٩٩].

3006 حدثنا قُتنبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّنَا عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَنْسُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيدِهِ. تَابَعَهُ أَقُرْنِ مَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَخَاتِمُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَخَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ : عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ مَنْ أَنْسِ. [راجع: ٥٥٥٣]

٥٥٥- حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْبَةَ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ الله أَعْمَا عَلَى صَحَابَتِهِ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ الله فَقَلَ : ((ضَحُ أَنْتَ بِهِ)).[راجع: ٢٣٠٠]

مرايباكرناكى اورك ليے كفايت نميں كرے گا۔ ٨- باب قَوْلِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ بُوْدَةَ: ((ضَحُ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَمْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)).

7 - حدثنا مُسَدد حدثنا خالِد بن عبد الله حدثنا مُطرف عن عامر عن الله عنهما قال:

ان سے فرایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے فرای کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک بکری کا بچہ ہے؟ آپ نے فرایا کہ تم اسے ہی ذخ کر لو لیکن تمہارے بعد (اس کی قربانی) کی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی پھر فربایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذن کرتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پالیتا ہے۔ اس روایت کی متابعت ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پالیتا ہے۔ اس روایت کی متابعت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی اور اس کی متابعت وکرچ نے کی' ان سے حریث نے اور ان سے شعبی نے (بیان کیا) اور عاصم اور داؤد نے شعبی سے بیان کیا کہ "میرے پاس ایک دودھ پیتی پڑھیا ہے۔" اور زیران کیا کہ "میرے پاس ایک سال سے شعبی سے بیان کیا کہ "میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے۔" اور ابوالاحوص نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا کہ "ایک سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پڑھیا ہے۔" اور ابن العون نے بیان کیا

(۵۵۵۷) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے محر بن جعفر نے بیان کیا ان سے سلمہ نے ان سے بیان کیا ان سے سلمہ نے ان سے ابو جمیعہ نے بیان کیا ان سے سلمہ نے ان سے ابو جمیعہ نے اور ان سے حضرت براء رفاقہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رفاقہ نے نماز عید سے پہلے قربانی ذرئے کرلی تھی تو نمی کریم مالی لیا نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دو سری قربانی کرلو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کے بیچ کے سوااور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ رفاقہ نے یہ بھی کما تھا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بھی عمرہ ابو بردہ رفاقہ نے فرمایا پھراسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو لیکن تہمارے بعد یہ کی کے لیان نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہا نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہا نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہا نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہا نہیں ہوگی اور ان سے حضرت انس

ضَحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصُّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ عِنْدي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلَحَ لِغَيْرِكَ)). ثُمَّ قَالَ: ((مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يَذُبُحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تُمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ)). تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكَيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَقَالَ عَاصِمٌ : وَدَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَن وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَن الشَّعْبيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُور عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْن: عَنَاقٌ جَٰذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنِ.[راجع: ٩٥١] جملہ روایتوں کامقصد ایک ہی ہے۔

٥٥٥٧ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ الْبَوَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْل الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْدِلْهَا)) قَالَ: لَيْسَ عِنْدي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْدِلْهَا)) قَالَ: لَيْسَ عِنْدي الله جَلَيْهُ قَالَ: هِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هِي خَيْرُ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ حَيْرُ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ حَيْرُ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْرِي عَنْ أَسِ تَعْدَكَ)) وَقَالَ حَاتِمٌ: بُنُ وَرُدَانَ عَنْ أَيُوبِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ الله عَنْ أَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (رعناق جَدَعَةً)).

[راجع: ٥٥١]

# ٩- باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَ

٥٥٥٨ حدَّثَناً آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَاْدَةُ عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ اللَّهِ الكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بيَدِهِ.

[راجع: ٥٥٥٣]

بمتری ہے کہ قربانی کرنے والے خود ذیج کریں اور جانور کو ہاتھ لگائیں۔

 ١٠ باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيرهِ. وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ فِي بَدَنَتهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ ؠٲؙؽۮۑۿڹٞ

اگر ذرج نه كر سكين تو كم از كم وبال حاضر ره كراس جانور كو ماته لگائيں اور دعائے مسنونہ پڑھيں۔

و ٥٥٥ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىُّ رَسُولُ الله ﷺ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكَيْ، فَقَالَ: ((مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟)) قلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضى مَا يَقْضِي الْحَاجُّ. غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفي بِالْبَيْتِ)). وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسْنَائِهِ بِالْبَقَرِ. [راجع: ٢٩٤]

١١ - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

ر فاٹن نے کہ نی کریم طاق کیا سے آخر حدیث تک (اس روایت میں ب لفظ بیں) کہ "ایک سال سے کم عمری بی ہے۔" باب اس بارے میں جس نے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ ہے ذریج کئے

(۵۵۵۸) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیا نے دو چنگبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آنخضرت النہ کیا اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم الله والله اكبر راه رب بيل اس طرح آپ فے دونوں مینڈھوں کواینے ہاتھ سے ذرج کیا۔

باب جس نے دو سرے کی قربانی ذیج کی۔ ایک صاحب نے حضرت ابن عمر الله الله الله الله الله على عرباني مين مدوك . حضرت ابوموی اشعری رہائن نے اپنی اڑ کیوں سے کما کہ این قربانی وہ اپنے ہاتھ ہی سے ذرم کریں۔

(۵۵۵۹) مے قتیہ نے بیان کیا کہ مے سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے حفرت عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ مقام سرف میں رسول اللہ ما کھالیا میرے پاس تشریف لائے اور میں رورہی تھی تو آنخضرت سائیل نے فرمایا کیابات ہے ، کیا تہمیں حیض آگیاہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے حاجیوں کی طرح تمام اعمال جج انجام دے صرف کعبہ کا طواب نہ کرو اور آنخضرت النظام نے اپنی بیوبوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔

باب قربانی کاجانور نماز عیدالاضیٰ کے بعد ذبح کرنا چاہئے

مَدُنّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: مَحْدُنّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَىٰ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوُلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنَحْرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنَحْرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنَحْرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمَ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي يُقَدِّمُهُ لِأَنْهَا أَنْ أُصلِ لَا الله فَي يَعْدَدي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مَنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ أَنُو بُودَةً : يَا رَسُولَ الله فَي وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ أَنْ أُصلِي وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ : ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ مُنْ مُسِنَةٍ. فَقَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ يُونِي أَوْ تُوفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

[راجع: ٥٥١]

١٢ – باب مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ
 أعَادَ

١٣٥٥ - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا السماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمله عن أيوب عن محمله عن أيوب عن محمله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاَةِ فَلْيُعِدْ))، فقال رَجُلِّ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيهِ اللّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جيرانِهِ، فَكَأَنُّ النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي ملى الله عليه وسلم عذره، وعندي جدَعة خير مِنْ شاتين فرخص له النبي جدَعة خير مِنْ شاتين فرخص له النبي المنكفا إلى كنشين، يعني فذبحهما، ثم النكفا الناس إلى غيمة فذبحهما.

(۱۹۲۵) ہم سے تجابت بن منهال نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے شعبی سے سنا' ان سے حضرت براء بن عازب بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملڑا پیا سے سنا۔ آنخضرت ساڑھیا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ میں آپ نے فرمایا آخر کے دن کی ابتدا ہم نماز (عید) سے کریں گے پھرواپس آگر قربانی آخر کریں گے جو شخص اس طرح کرے گاوہ ہماری سنت کوپائے گالیکن جس نے (عید کی نماز سے پہلے) جانور ذرئ کر لیا تو وہ ایسا گوشت ہے کس نے اپنے گھروالوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے وہ قربانی کسی درجہ میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بردہ بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول کسی درجہ میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بردہ بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرلی ہے البتہ میرے پاس اللہ! میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرلی ہے اور سال بھر کی بکری ابحد ہے اور سال بھر کی بکری بارک سے بہتر ہے۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی اس کے برانہ میں کرولیکن تہمارے بعد ہیہ کسی کے لئے جائز نہ ہو گا۔

#### باب اس کے متعلق جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اور پھر اسے لوٹایا

(۱۳۵۵) ہم ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم ہے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم ہے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھے ہے کہ نبی کریم اٹھ لیا نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے پھرانہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محابی کا ذکر کیا جیسے آنحضرت سٹھ لیا نے ان کاعذر قبول کرلیا ہو (انہوں نے یہ بھی کہا کہ) میرے پاس ایک سال کا ایک تجہ ہے اور دو بگریوں سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ آنحضرت سٹھ لیا نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی لیکن مجھے اس کاعلم نہیں کہ انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی لیکن مجھے اس کاعلم نہیں کہ یہ اجازت دو سروں کو بھی تھی یا نہیں پھر آنحضرت سٹھ اور دو مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی مرادیہ تھی کہ انہیں آخضرت سٹھ کے

221

[راجع: ٥٥٤]

نے ذریح کیا پھرلوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذریح کیا۔

آ بینے میر اسل میں جو اونٹ لگا ہو اور دو سرے برس میں جو گائے بکری گلی ہو بھیٹر جو برس بھر کی ہو گئی ہو آٹھ ماہ کی اسٹینے کا بھیڑ بھی جذعة ہے۔ (لغات الحدیث)

١٤٥٥ - حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبُ بْنُ النَّبِيِّ النَّهِ النَّهِيْلِيِّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّهِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّهُ اللَّهُمُ اللَّذِيْلِ النَّهُ اللَّذِيْلِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلْ

٣٠٥٥٦٣ حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۵۵۹۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے اسود بن قیس نے بیان کیا کہ ایس نے حضرت جندب بن سفیان بکل بڑا ہے گئی ہو ہے سناکہ قربانی کے دن میں نی کریم ساتھ کے کی مدمت میں حاضر ہوا۔ آخضرت ملٹھ کے نوایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کردے۔

ابوعوانہ کے ان سے فراس نے ان سے عامر نے ان سے براء رفافۃ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے ان سے فراس نے ان سے عامر نے ان سے براء رفافۃ نے بیان کیا کہ نبی کریم سلی کے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بنا تا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے تو قربانی کرلی۔ آخضرت ہوئے نے فرمایا پھروہ ایک ایس چیز ہوئی جے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک کیا ہیں اسے ذرئے کر لیا ۔ آخضرت سلی کی دو بکریوں سے عمدہ ہے کیا میں اسے ذرئے کر لیا ۔ آخضرت سلی کے جو ایک سال کی دو بکریوں سے عمدہ ہے کیا میں اسے ذرئے کر لیا ہے جا رُز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔

تجبیر مرا التجب ہے ان فقہاء احناف پر جو ان واضح احادیث کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اجازت دیں کہ اپنی قربانیاں مج سویرے فجر التین میں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے وقت جنگلوں میں یا ایسی جگہ جہال نماز عید نہ پڑھی جاتی ہو وہاں ذرج کرکے لے آویں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی قربانیاں ضائع کرکے ان کا بوجھ اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ھداھم الله آمین۔

باب ذئے کئے جانے والے جانور کی گردن پر پاؤں ر کھناجائز

(۵۵۲۳) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے انہوں نے کما کہ ہم سے حضرت انس برای ا

١٣ - باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ
 الذَّبيحةِ

٥٦٤ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا
 هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنسٌ رَضِي الله عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا،

١٤ - باب التُّكْبير عِنْدَ الذَّبْح

وَيَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: ٥٥٥٣]

نے بیان کیا کہ نبی کریم ملائیل سینگ والے دو چنگبرے مینڈ موں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آنخضرت ملائیل اپنا پاؤل ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذرئ کرتے تھے۔

باب ذرم کرنے کے وقت اللہ اکبر کمنا

عام طور سے ہردیجہ پر بُم اللہ واللہ اکبر باواز بلند پڑھ کر جانور کو ذیج کرنا چاہئے۔

(۵۵۷۵) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ نے نے سینگ والے دو چنگبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ انسیں اپنے ہاتھ سے ذرج کیا۔ بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اور رکھ کرذرج کیا۔ ٥٦٥٥ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ اللَّهُ بِيَدِهِ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبْرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا.[راجع: ٥٥٥٣]

قربانی کا جانور وزئ کرتے وقت یہ وعا پڑھنی مسنون ہے۔ انی وجھت وجھی للذی فطر السموات والارض حنیفا و ما انا من المسلمین اللهم المسرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمین الاشریک له وبذالک امرت وانا اول من المسلمین اللهم تقبل عنی بسم الله والله اکبر۔ اگر وو سرے کی قربانی کرنا ہے تو اس طرح کے اللهم تقبل عن (فلان بن فلان) کی جگہ ان کا نام لے۔ یہ وعا پڑھ کر تیز چھری سے جانور ذی کر دیا جائے۔

١٥ - باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ
 يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَوْجِعَ النَّاسُ.

[راجع: ١٦٩٦]

۔ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجنا ایک کارثواب ہے گر اس کا بھیجنے والا کسی ایسے امر کا پابند نہیں ہو تا جس کی پابندی ایک محرم حاتی کو کرنا لازم ہو تا ہے۔

#### باب قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتناجمع کرکے رکھاجائے

لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک آنخضرت ماٹیکیٹم پر کوئی چیز حرام نہیں

ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دو سرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔

(۵۵۷۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرونے بیان کیا انہیں عطاء نے خبردی انہوں نے حضرت بابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ بہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے سے اور کئی مرتبہ (بجائے لحوم الاضاحی کے) لحوم الهدی کالفظ استعال کیا۔

(۵۷۱۸) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا کہ اگہ جھ سے سلیمان نے بیان کیا 'ان سے یکی بن سعید نے 'ان سے قاسم نے 'انہیں ابن خزیمہ نے خبردی 'انہوں نے حضرت ابوسعید بڑا تی سے سا'انہوں نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا۔ کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابوسعید بڑا تی نے کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چھوں گا۔ حضرت ابوسعید بڑا تی نے کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چھوں گا۔ حضرت ابوسعید بڑا تی خشرت ابوسعید بڑا تی کہا کہ ایک گیا اور گھرسے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابو قادہ بڑا تی کہا کہ تھا اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے اس کا ذکر کہا اور انہوں نے کہا کہ تھا دے بعد تھم بدل گیا ہے۔

(۵۵۲۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن الاكوع بڑائد نے بیان کیا کہ نبی كريم سائ ہے اللہ نبی كريم سائ ہے اللہ فات میر فرمایا جس نے تم میں سے قربانی كی تو تيسرے دن وہ اس حالت مير صبح كرے كہ اس كے گھر میں قربانی كے گوشت میں سے بچھ بھی بات

## ٢ - باب مَا يُؤكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضاحِيِّ، وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا

٧٧ ٥٥ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوْدُ لُحُومَ الأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْي. [راجع: ١٧١٩]

مُ ٥٩٨ حدثنا إسماعيل قال: حَدَّني سُلَيْمانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُنْ الْنُ ابْنَ حَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ حَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدَّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ فَقَالَ : يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدَّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ فَقَالَ : وَهَذَا مِنْ لَحْمٍ صَحَايَانَا، فَقَالَ : فَقَالَ : فُقَالَ : فُمَّ قُمْتُ فَعَرُجُتُ حَتَّى آتِي أَخِي أَبَا قَتَادَةً وَكَانَ فَعَرَجْتُ حَتَى آتِي أَخِي أَبَا قَتَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لأُمْهِ وَكَانَ بَدْرِيًا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.

[راجع: ٣٩٩٧]

جَس كَى تَفْسِل مديث دَيْل مِن آربى ہے۔ 19 00 - حدَّثَنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْدُمْ، فَلاَ يَشْبِعُ مِنْهُ شَيْءً).

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ: ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادِّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)).

نہ ہو۔ دو سرے سال صحابہ کرام رہی آتھ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا۔ (کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں) آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ اب کھاؤ' کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چو نکہ لوگ شکل میں جتلا تھے'اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرد۔

معلوم ہوا کہ ایام قحط میں غلہ وغیرہ روک کر رکھ لینا گناہ ہے۔

[راجع: ٢٣٣٥]

١٠٥٥ - حدَّثَنا حِبَّانَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَصْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطْابِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الله الخَطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله الله الله الله عَنْهُ عَنْ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله الله الله الله عَنْهُ عَنْ النَّاسُ قَلَانَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله الله الله عَنْهُ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ وَيَوْمُ صِيَامِ هُذَيْنِ الْعِيدَيْنِ: أَمَّا الآخَدُهُمَا فَيَوْمُ قَلُومٌ تَلَيْكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمًّا الآخَوُ فَيُومٌ تَأْكُونَ نُسُكَكُمْ. [راجع: ١٩٩٠]

٥٥٧٢ قال أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ
 معَ غَشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ

( ۵۵ ۵۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا 'ان سے بیلی بن سعید میرے بھائی نے بیان کیا 'ان سے سلیمان نے 'ان سے بیلی بن سعید نے 'ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہیں اسلامی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھراسے رسول اللہ مائیلیم کی ضدمت میں بھی پیش کرتے تھے پھر آنخضرت مائیلیم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ تھم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت (ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو) کھلائیں اور اللہ زیادہ جانے والا ہے۔

(اک۵۵) ہم سے حبان بن موئی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما کہ مجھے یونس نے خبردی ان سے زہری نے انہوں نے کما کہ مجھے سے ابن از ہر کے غلام ابوعبیہ نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن تی نظبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھرلوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا اے لوگو! رسول اللہ التی تی تمہیس ان دو عیدول میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک تو وہ دن ہے جس دن تم (رمضان کے) روزے بورے کرکے افظار کرتے ہو (عیدالفطر) اور دو سرا تہماری قربانی کا بورے دن ہے۔

(۵۵۷۲) ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان بناتھ کے ساتھ (ان کی خلافت کے زمانہ میں عیدگاہ میں) حاضر تھا۔ اس دن جمعہ

الْجُمْعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانْ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَوْجعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

٣٧٥٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَهَاكُمْ أَنْ تَعْكُمُ فَوْقَ نَهَاكُمْ أَنْ تَعْكُمُ فَوْقَ ثَلَيْكِكُمْ فَوْقَ ثَلَيْكِكُمْ فَوْقَ ثَلَيْكِكُمْ فَوْقَ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي اللهُ فَا أَبِي عَنْ أَبِي أَبِي عَنْ أَبِي عِنْ أَبِي عَنْ أَبِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبْرِهُ أَنْ أَبِعَالِهُ أَنْ عَنْ أَبِي عَلَيْكُوا أَنْ أَبِعُونَ أَبِي أَبِعَا عَلَا أَبْرِهِ عَلَى أَبْرِهِ عَلَى أَبْرَاقِهُ عَلَى أَبْرَاقُ أَبِعَالِهُ أَبْرِهِ عَلَى أَنْ أَبِعُونَ أَبِي أَبِعَالِهِ أَبِي عَلَمْ أَبِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا أَبِي أَبِي عَلَيْكُوا أَبْرِهِ عَلَمْ أ

2004 حداثناً مُحَمدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدِ رَضِيَ الله عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: ((كُلُوا مِنَ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: ((كُلُوا مِنَ الْأَصَاحِي ثَلاثنًا)). وكَانْ عَبْدُ الله يَأْكُلُ الله عَنْ اَجْلِ لُحُومِ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْي.

بھی تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی پھرخطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! آج کے دن تہمارے لیے دوعیدیں جمع ہو گئیں ہیں۔ (عید اور جمعہ) پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پند کرے جمعہ کا بھی انظار کرے اور اگر کوئی واپس جانا چاہے (نماز عید کے بعد ہی) تو وہ واپس جاسکتاہے 'میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔

(۵۵۷۳) حفرت ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رہائی کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کما کہ رسول اللہ سٹھ لیا نے مہیں اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہم انعت کی ہمانعت کی ہماندہ کی اور معمر نے زہری سے اور ان سے ابوعبیدہ نے اس طرح بیان کیا

يه ممانعت ايك وقتي چيز تقي جبكه لوك قحط مين جتلا مو كئ تن بعد مين اس ممانعت كو الخاليا كيا-

(۱۹۵۵) ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو ایھوب بن ابراہیم بن سعد نے خردی' انہیں ابن شہاب کے بیشیج نے انہیں ان کے بچا ابن شہاب (محمد بن مسلم) نے ' انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ش شامنی سے کوچ کرتے وقت روثی زینون کے تیل سے کھائے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے (تین دن کے بعد) پر ہیز کرتے تھے۔

تربانی کرنے میں مالی اور جانی ایثار کے ساتھ ساتھ مختاجوں اور غریبوں کی ہمدردی اور مدد بھی ہے جینے کہ اللہ تعالی نے فرمایا است اللہ علیها صو آف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والبعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون (الحج) اور قربانی کے اونٹ ہم نے تہمارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں ان میں تہیں نقع ہے۔ پس انہیں کھڑا کرکے نام اللہ پڑھ کر تحرکرو۔ پھرجب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ مکینوں 'سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ای طرح ہم نے چوپایوں کو تممارے ماتحت کر رکھا ہے تاکہ مشکر گزاری کرو۔

معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور غریبوں' محتابوں' سوالیوں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت کے تین مصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے' ایک حصہ دوست واحباب کے لیے اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ (ابن کیڑر)



الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

باب اور الله تعالی کے فرمان (در سورہ مائدہ) کی تفییر'' بلاشبہ شراب'جوا'بت اور پانسے گندے کام ہیں شیطان کے کاموں سے پس تم ان سے پر ہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔''

لفظ اذ لام ذلم کی جمع ہے جس سے وہ تیر مراد ہیں جو مشرکین مکہ نے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن پر لفظ کر اور نہ کر لکھے ہوئے تھے۔ اگر کرنے کا تیرہاتھ میں آتا تو ارادہ کا کام کرتے اور نہ کر لکھا نکتا تو نہ کرتے ای لیے ان سے منع کیا گیا۔ آیت میں شراب اور جوا وغیرہ کو بت پرسی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو ان کامول کی انتمائی برائی پر اشارہ ہے۔۔۔۔۔ یہ آیت فدکورہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی۔

٥٧٥ - حَدَثَنا عَبْد الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نافِع عَنْ عَبْد الله بْنُ عُمْرَ رضي الله عَنْهُمَا أنْ رسُول الله عُمْرَ رضي الله عَنْهُمَا أنْ رسُول الله عَنْهُمَا أنْ رسُول الله عُمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الآخِرَةِ)).

(۵۵۷۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تئیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا جس نے دنیامیں شراب فی اور پھراس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔

العنی جنت میں جانے ہی نہ پائے گاتو وہاں کی شراب اسے کیے نصیب ہو سکے گی۔

(۵۵۷۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے 'کہا مجھ کو حضرت سعید بن مسیب نے خبردی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ ساٹھیل کو معراج کرائی گئی تو آپ کو (بیت المقدس کے شہر) ایلیاء میں شراب اور دودھ کے دو پیالے بیش کئے گئے۔ آنخضرت ساٹھیل نے انہیں دیکھا پھر آپ نے دودھ کا بیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جرئیل مؤلئل نے کہا ٧٦ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَبْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنُهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمُّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الْحَمْدُ لله أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الْحَمْدُ لله اس الله کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی

طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کاپالہ لے لیا ہو تا تو

آپ کی امت گراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر 'ابن

الهاد عثان بن عمراور زبیدی نے زہری سے نقل کیا ہے۔

الَّذِي هَدَاكَ لِلفُطِرْةِ، وَلَوْ ۚ أَخُذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ.

[راجع: ٣٣٩٤]

دودھ انسان کی فطری غذا ہے اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی حرمت کی میں وجہ ہے کہ اسے پی کر عقل ذائل النہائی ہو جاتی ہے اور جرائم اور برے کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اسے قلیل یا کثیر ہر طرح حرام کر دیا گیا۔

٩٧٥ ٥ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِسَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُسولِ الله عَنْهُ قَالَ: ((مِنْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: ((مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلً الْعِلْمُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا، وتُشْرَبَ الْحَمْرُ، الْعِلْمُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا، وتُشْرَبَ الْحَمْرُ، ويَقِلً الرِّجَالُ، وتَكُثّرُ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ الْمَرَأَةُ قَيْمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ)).

[راجع: ۸۰]

تربیر ہے ۔ کلینے کے اس بھائٹہ بھرہ میں مبلغ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی وفات بھرہ ہی میں سنہ 91ھ ہوئی۔ بھرہ میں سے آخری سینے کا معالی تھے۔ ایک سو سال کی عمر پائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٨٥٥٨ - حَذَّتُنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّتُنا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَن : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَهُو مُؤْمِنٌ، لاَ يَشْرَبُهُ الله وَهُو مُؤْمِنٌ، لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، لاَ مُؤْمِنٌ)، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ المُعْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(۵۵۷۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑا ٹیڈ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مٹھ لیے سے ایک حدیث سن ہے جو تم سے اب میرے سواکوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ (کیونکہ اب میرے سواکوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ (کیونکہ اب میرے سواکوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے) آنخضرت ملتی ہیا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جمالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا' زناکاری بڑھ جائے گی' شراب کثرت جائے گی اور علم کم ہو جائے گا' زناکاری بڑھ جائے گی' شراب کثرت ہے پی جانے گی مور تیں بہت ہو جائیں گی' یمان تک کہ پیاس بی جات کہ بیاس عور توں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔

 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (228) 23 (22

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنْ أَبَا بَكْرِ كَانْ يُحَدُّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمُّ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْر يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ أَبْصَارَهَمُ فِيهَا حِينَ يَنْتَهُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. [راجع: ٢٤٧٥]

نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن حضرت ابو ہررہ وہ اللہٰ کی حدیث میں امور فدکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی فخص (دن دھاڑے) اگر کسی بڑی پوٹمی پر اس طور ڈاکہ ڈالتاہے کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوث مار نہیں کرتا۔

تر المراق المان كى ضد بين كار تكاب كرف والا ايمان سے بالكل محروم ہو جاتا ہے كيونك يد كناه ايمان كى ضد بين كرمراكر كين الكر الكرين كام كرتا رہے تو وہ ب ايمان بن كر مرتا ہے۔ اس كى تائيد وہ صدیث کرتی ہے جس میں فرمایا کہ المومن من امنه الناس علی دمآنهم واموالهم مومن وہ ہے جس کو لوگ اسیے خون اور اپن مالول ك لي ابين مجيس " حج ب- لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له اوكما قال صلى الله عليه و سلم ٢- باب الْخَمْرِ مِنَ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ بِنَي بِ

جیے کھجور اور شد وغیرہ سے۔ امام بخاری نے بیہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا جو شراب کو اگور سے خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگور کے سوا اور چیزوں کی شراب اتن پین درست ہے کہ نشہ نہ پیدا ہو لیکن امام محمد نے اس باب میں اپنے فدہب کے خلاف کیا ہے اور وہ البحديث اور امام احمد اور امام مالك اور امام شافعي اور جمهور كے موافق ہو گئے ہيں۔ انمون نے كماكم جس چيزے نشه پيدا مو

وہ شراب ہے۔ تھوڑی ہو یا زیادہ بالکل حرام ہے۔ ٥٧٩- حدَّثِناً الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ خُرِّمَتِ الْخُمُر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. [راجع: ٤٦١٦]

ه ٥٥٨- حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ، حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ – يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إلاَّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

[راجع: ۲٤٦٤]

٥٥٨١ - حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

(۵۵۷۹) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا کماہم سے محد بن سابق نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے جو مغول کے صاحبزادے ہیں ' بیان کیاان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر بھی میں نے بیان کیا که جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینه منوره میں نهیں

( ۵۵۸ ) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابو شاب عبد رب بن نافع نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یونس نے ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے محضرت انس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعال کی شراب کچی اور پکی تھجورے تيار کی جاتی تھی۔

(۵۵۸۱) مم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یجیٰ نے بیان کیا کما ان سے ابوحیان نے 'کماہم سے عامرنے بیان کیااور ان سے حضرت

ا لله عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ حَمْسَةِ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ انگور' کھجور' شہد' گیہوں اور جو اور شراب (خمر) وہ ہے جو عقل کو زا کل کردے۔

[راجع: ٢٦١٩]

اس مدیث سے مسائل پیش آمدہ کی تفصیلات کا ممبریر بیان کرنا بھی ثابت ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ سامعین کی مادری زبان سیر مناسب ہے نیز حمدونعت کے بعد لفظ امابعد! کا استعمال کرنا بھی اس سے ثابت، ہوا۔ (فتح الباری) سامعین کی مادری زبان میں عربی خطبہ پڑھ کراس کا ترجمہ سنانا ضروری ہے ورنہ خطبہ کامقصد فوت ہو جائے گا۔

### ٣- باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهْيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالنَّـمْرِ

٥٥٨٢ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةً وَأَبَا طَلْحَةً وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ مِنْ فَضِيخِ زَهْوِ وَتَمْوِ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقُهَا، فَأَهْرَقُتُهَا.[راجع: ٢٤٦٤]

باب شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تووہ کچی اور کی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی

(۵۵۸۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا که میں ابوعبیدہ' ابوطلحہ اور انی بن گعب رضی اللہ عنهم کو کچی اور یکی تھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہاتھا کہ ایک آنے والے نے آگر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھواور شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بہا

تہ ہے استمیل ارشاد کے لیے مدینہ کا بیہ حال تھا کہ شراب بارش کے پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی فال القرطبی الاحاديث الواردة عن انس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بان الخمر لا يكون الا من العنب وما كان من غيره لا يسمّى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة (فتح الباري) يعني قرطبي نے کما کہ حضرت انس بٹاٹنہ وغیرہ سے جو صحیح روایات حضرت سے نقل ہوئی ہیں وہ کوفیوں کے نہ بب کو باطل ٹھمراتی ہیں جو کہتے ہیں کہ خمر صرف انگور ہی ہے کشید کردہ شراب کو کما جاتا ہے اور جو اس کے علاوہ اشیاء سے تیار کی جائے وہ خمر نہیں ہے۔ اہل کوفیہ کا بیہ قول لغت عرب اور سنت صححه اور محابه کرام مین ایم خلاف ہے۔

(۵۵۸۳) ہم سے مدد نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے ان کے والدنے کہ میں نے حضرت انس بناٹیز سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلہ میں کھڑا میں اینے چھاؤں کو تھجور کی شراب پلارہا

٥٥٨٣ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي، وَأَنَا

تھامیں ان میں سب سے کم عمرتھا۔ کسی نے کماکہ شراب حرام کردی

گئی۔ ان حضرات نے کما کہ اب اسے بھینک دو۔ چنانچہ ہم نے

شراب بھینک دی۔ میں نے انس بڑاٹھ سے بوچھا کہ وہ کس چیز کی

شراب بنتی تھی؟ فرمایا کہ تازہ کی ہوئی اور کچی تھجوروں کی۔ ابو بکرین

انس نے کہا کہ ان کی شراب (تھجور کی) ہوتی تھی تو حضرت انس بٹاٹنہ

نے اس کا انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا

کہ انہوں نے حضرت انس والخرے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ اس

زمانہ میں ان کی شراب اکثر کچی اور کی تھجور سے تیار کی جاتی تھی۔

أَصْغَرُهُمْ. الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا : اكْفِنْهَا، فَكَفَأْنَا. قُلْتُ لأَنَس مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ : رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَس: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ.

[راجع: ٢٤٦٤]

جیسا کہ حدیث زمل میں موجود ہے۔

٥٥٨٤ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَر الْبَرَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِك حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَنِذِ الْبُسْرُ وَالتُّمْرُ.[راجع: ٢٤٦٤]

(۵۵۸۴) ہم سے محمد بن الی برمقدی نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے پوسف ابومعشر براء نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے سعید بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بکربن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ تھجو روں سے تيار کی جاتی تھی۔

ان احادیث صیحہ سے معلوم ہوا کہ عرب زمانہ البلیت میں خام اور پختہ تھجوروں کی شراب کو بہت زیادہ مرغوب رکھتے تھے اور بیہ محجور بکثرت پائی جاتی تھی جس کی شراب بری عمدہ ہوتی تھی جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔

> ٤ – باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَل، وَهُوَ الْبِتْعُ وَ قَالَ مَعَنْ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْس عَن الْفُقَّاعِ فَقَالَ: إذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيُّ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: شلا يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بهِ.

باب شد کی شراب جے "بتع" کتے تھے اور معن بن عیسیٰ نے کماکہ میں نے حضرت امام مالک بن انس سے "فقاع" (جو کشمش ے تیار کی ہاتی تھی) کے بارے میں یوچھاتو انہوں نے کما کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور ابن الدراور دی نے بیان کیا کہ ہم نے اس کے متعلق یوچھا تو کھا کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج

آ ہے شد کی وہ شراب ہے جو ملک یمن میں بہت زیادہ رائج تھی۔ اس کا پینا بھی حرام کر دیا گیا۔ فقاع وہ شراب ہے جو کشمش کی سینے کے سینے کے سینے کا سینے کی جو کشمش سے تیار کی جاتی تھی۔

٥٥٨٧– حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي

(۵۵۸۵) مم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما مم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابن شاب نے' انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوْ حَرَامْ)).

[راجع: ٢٤٢]

مَانَ اَخْبَرَنَا شُعْيْبٌ عَنِ اللّهِ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ الْبِتْعِ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيُمَنِ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيُمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكُرَ فَهُو حَرَامٌ)).[راجع: ٢٤٢] شَرَابٍ أَسْكُرَ فَهُو حَرَامٌ)).[راجع: ٢٤٢] أنسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّهُ الْمَرَفِّي قَالَ: حَدَّثَنِي ((لاَ تَنْتَبُدُوا فِي الدَّبُاءِ وَلاَ فِي الْمَرَفِّتِ)). ((لاَ تَنْتَبُدُوا فِي الدَّبُاءِ وَلاَ فِي الْمَرَفِّتِ)). وكان أَبُوهُ رِيَرَةً يُلحِقُ مَعَهَا الْحَنَتُم وَالْنَقَيرُ وكان أَبُوهُ رِيرَةً يُلحِقُ مَعَهَا الْحَنَتُم وَالْنَقَيرُ

اور ان سے حفرت عائشہ بڑی ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی ہے ۔ "بتع" کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔

(۵۵۸۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے "بتع" کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیاجا تا تھا اور یمن میں اس کاعام رواج تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔

(۵۵۸۷) اور زہری سے روایت ہے 'کما کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک بناتی نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹی اللے نے فرمایا کہ "دباء" اور "مزفت" میں نبیذ نہ بنایا کرو اور حضرت ابو ہریرہ بناتی اس کے ساتھ "حنم" اور "نقیر" کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔

آ سیجیم اس مدیث سے معلوم ہوا کہ چار ایسے برتن ہیں جن کے استعال سے آنحضور ملی کے منع فرمایا ہے۔ "دباء" یعنی کدو کے میں میں بین کو کے میں استعال سے منتقب کے بین کاری کے بینے میں استعال کے برتن سے۔ حسم یعنی لاکھی محلیا یا لاکھی مرتبان سے۔ نقیر العین لکڑی کے بینے ہوئے برتن سے۔ یمی وہ چار برتن ہیں جن میں نبیذ بنانے سے روکا گیاہے۔

باب اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مدہوش کردے وہ "خمر" ہے۔

(۵۵۸۸) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ابوحیان ہمی نے' ان سے
شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شکھ نے بیان کیا کہ
حضرت عمر بڑاللہ نے رسول اللہ ماٹھ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا
جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ انگور
سے 'کھجور سے 'گیہوں سے' جو اور شد سے اور "خر" (شراب) وہ
ہے جو عقل کو مخور کر دے اور تین مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا

و- باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا
 خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا الشَّعْبِيِّ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا الشَّعْبِيِّ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا الشَّعْبِيِّ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللهِ قَالَ: إِنّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَالْعَسَرِ، وَالْعَسَرِ، وَالْعَسَرِ، وَالْعَسَرِ، وَالْعَسَلِ. وَالْحَمْرُ مَا وَالْحَمْرُ مَا وَالْحَمْرُ،

تقی که رسول الله طاق ایلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا عم ہنا جاتے ' دادا کا مسئلہ ' کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابوحبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا اے ابو عمرو! ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول الله طاق ہے کہا کہ یہ چیز رسول الله طاق ہے کہا کہ دھرت عمر بنا ہی کہا کہ حضرت عمر بنا ہی کا کہا کہ حضرت عمر بنا ہی ہی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حیان نے اس میں "اگور" کے بجائے دو کشمش " ہے۔

دادا کا مسئلہ ہیں کہ دادا ہمائی کو محروم کرے گایا ہمائی سے محروم ہو جائے گایا مقاسمہ ہو گا۔ سود کا مسئلہ ہیں کہ ان چھ چیزوں کی بیٹ میں سے بیٹ میں جن کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے ہیں لیما ہے۔ سوا جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور چیزوں کا بھی کم و بیش لینا حرام ہے یا نہیں جن کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے ہیں لم یکن ھذا علی عہد النبی صلی الله علیه وسلم ولو کان نہی عنه الا انه قد عم الا شربة کلها فقال المخصر ما مر العقل (فتح) لیمن اگر سے چاولوں کی شراب کشید ہوئی ہوتی تو آپ اس کو بھی صاف منع فرما دیتے اس لیے کہ آپ نے تمام شرابوں کے بارے میں عام طور پر فرمایا کہ ہروہ مشروب جو عقل کو زائل کر دے وہ خر شراب ہے اور وہ حرام ہے۔

٣٥٥ - حدَّتَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن عمر قَالَ: الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن عمر قَالَ: الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبيبِ، وَالْحَسْلِ.

شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الی السفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الی السفرنے بیان کیا' ان سے شعبی نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنائی نے کہ مشمش' مجور اور عمر بنائی نے کہا شراب پانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ کشمش' مجور اور گیہوں' جو اور شہد ہے۔

[راجع: ٤٦١٩]

جینے میں اجماع ہو گیا اب اس اجماع کے سامنے یہ بیان کیا اور سب نے سکوت کیا گویا اجماع ہو گیا اب اس اجماع کے سین سینے میں اس اجماع کے سینے کی خوبی کا قول کیا جبت ہو سکتا ہے اور ان حفیہ پر تعجب ہوتا ہے جو صحیح حدیث کو چھو ڈ کر غلط مسلہ پر جے رہتے ہیں۔ وقال اھل المدینة و سانو الحجازین واھل الحدیث کلھم کل مسکو حمر وحکمہ حکم مااتخذ من العنب النج (فنح) صاحب ہوایہ کا یہ قول ہے کہ خمر وہی ہے جو کشمش سے تیار کی جاتی ہے اس کے جواب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ بلکہ سارے جانی اور جملہ اہل حدیث سب کا قول ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور سب کا حکم وہی ہے جو کشمش سے تیار کردہ شراب کا سے دیریہ تفصیل کے لیے فتح الباری جرء الثانی عشر 'ص: ۱۲۹ کا مطالعہ کیا جائے۔

٦- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

. ٥٥٩- وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا

باب اس شخص کی برائی کے بیان میں جو شراب کانام بدل کر اسے حلال کرے

(۵۵۹۰) اور ہشام بن عمار نے بیان کیا کہ ان سے صدقہ بن خالدنے

صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرِيدَ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكَلاَبِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْكَلاَبِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ وَالله مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِي عَلَمُ اللهِ الأَشْعَرِيُّ وَالله مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِي عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَامِرِ أَوْرَامٌ النَّبِي عَلَمُ اللهِ وَاللهُ عَلَمُ وَالْمَعَاذِفَ، وَلَيْنُولَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَسْبِ عَلَمِ وَالْمَعَاذِفَ، وَلَيْنُولَنَ أَقْوَامٌ إِلَى جَسْبِ عَلَمِ وَاللهُ عَدَا يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يعني يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يعني اللهُ عَدَا يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يعني اللهُ عَدَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَيْنَا عَدَا فَيَتُمْ اللهُ ، وَيَصَعَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ الْعَرِينَ وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

بیان کیا' ان سے عبدالر حلٰ بن یزید نے' ان سے عطیہ بن قیس کاالی نے' ان سے عبدالرحلٰ بن غنم اشعری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عامر بڑا پڑ یا ابو مالک اشعری بڑا پڑ نے بیان کیا اللہ کی قتم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ساڑ پڑا سے سا' آنخضر ماڑ پڑا نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گجو زناکاری' ریشم کا بہننا' شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنالیں جو زناکاری' ریشم کا بہننا' شراب پینا اور گائے بجانے کو حلال بنالیں کے اور پچھ متکبر قتم کے لوگ بہاڑی چوٹی پر (اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے) چلے جائیں گے۔ پرواہ ان کے مولیثی صبح وشام کرنے کے لیے اس سے کمیں گے کہ کل لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کرجائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کمیں گے کہ کل آئالیکن اللہ تعالی رات ہی کو ان کو (ان کی سرکشی کی وجہ سے) ہلاک کردے گا بہاڑ کو (ان پر) گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بند راور سور کی صور توں میں مسخ کردے گا۔

سے ساری برائیاں آج عام ہو رہی ہیں گانا بجانا' ریڈ یو نے گھر گھر عام کر دیا ہے۔ شراب نوشی عام ہے' زناکاری کی حکومتیں میریت کے لیے سریت کرتی ہیں۔ ان کے بقیجہ میں وادی سوات پاکتان میں زلزلہ اور ہماچل پردیش کا زلزلہ ہندوستان میں عبرت کے لیے کافی ہے۔ لؤکوں کو لڑکوں جیسا حلیہ بنانا بھی عام ہو رہا ہے۔ ای لیے صور تیں مسخ ہوتی جا رہی ہیں اور عذاب مختلف صور توں میں بدل کر ہم پر نازل ہو رہا ہے۔

٧- باب الانتباذ في الأوعية والتور بالبرتنون اور يقرك بيالون مين نبيذ بعكونا جائز ٢

کھور کو پانی میں بھگو کر اسے مل چھان کر شربت بنانا نبیز کملاتا ہے۔ یہ ایک مقوی فرحت بخش مشروب ہے اوعیہ میں تود بھی داخل ہے وہ برتن جو بھریا بیتل یا لکڑی سے بنایا جائے اوعیہ وعاء کی جمع ہے جس کے معنی برتن کے ہیں۔

2001 حدثناً قُتبَةُ بْنُ سَعيدِ حَدَّثَناً يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتِي أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَي عُرُسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَي الْعَرُوسُ قَالَ اللهِ تَمْرَاتٍ مِنَ اللّيْلِ فِي تَوْر.

[راجع: ٥١٧٦]

ان ہی کا شربت آپ کو بلایا۔

٨- باب تَرْخيصِ النَّبِيِّ ﷺ فِي
 الأَوْعِيَ وَالظَرُوفِ بَعْدَ النَّهْي

الم وعِيهِ والطروبِ بعد النهبي حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله فَقَالَتِ اللهُّ يُعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ اللهُّ يُعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطُّولُ فَي اللهُ اللهُ

وقت تھجور بھگو دی تھی۔

باب ممانعت کے بعد ہر قتم کے بر تنوں میں نبیذ بھگونے کے لیے نبی کریم ملی اللہ کی طرف سے اجازت کا ہونا

معلوم ہوا کہ جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ان برتنوں کے استعال سے اور ان میں نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا تاکہ شراب کا شائبہ تک باتی نہ رہے۔

(۵۵۹۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے وہ ابو بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرو بن اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے میاض عمرو بن اسود سے اور انہوں نے مشکوں کے سوا اور برتوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ! ہر کمی کو مشک کماں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔

الفظی ترجمہ تو یوں ہے آپ نے مشکوں میں نبیز بھونے سے منع فرمایا گریہ مطلب صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے یہ ذکور المنتخطی میں المنتخطی میں المنتخطی میں المنتخطی ہوئی ہے اور صحیح یوں ہے۔ نہی عن الانتخاذ الا فی الاسقیة بعض علاء نے ان بی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لا کھی برتنوں اور کدو کے تو نے میں اب بھی نبیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن الاسقیة بعض علاء نے ان بی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لا کھی برتنوں اور کدو کے تو نے میں اب بھی نبیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن الاسقیة میں کہ کی شراب کے برتنوں اکثر علماء یہ کتے ہیں کہ یہ ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب کی حرمت نئ نئ نازل ہوئی تھی کہ کمیں شراب کے برتنوں

میں نبیز بھگوتے بھگوتے لوگ پھر شراب کی ظرف یا کل نہ ہو جائیں۔ جب شراب کی حرمت دلوں پر جم گئی تو آپ نے یہ قید اٹھا دی۔ ہر برتن میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔ (وحیدی)

- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بِهَذَا وَقَالَ : فيه لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ الْمُعْعَنِ الأَوْعِيَةِ.

٥٩٤- حَدَّثِناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

سُفْيَانَ حَدَّثَني سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِي رَضِيَ

الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى الدُّبَّاء

وَالْمُزَفِّتِ. - حدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

عَن الأَعْمَش بِهَذَا.

أسْمَعُ؟

ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے کی بیان کیا اور اس میں یول ہے کہ جب نبی کریم ملٹی کیا نے چند برتوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا۔

وقات میں مار آئی۔ یہ مجمی اس وقت کا ذکر ہے جبکہ شراب حرام کی گئی تھی اور شراب کے برتنوں کے استعال سے بھی روک دیا گیا تھا۔ بعد میں سے ممانصتہ اٹھا دی گئی تھی۔

(۵۹۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی نے کہ ان سے سفیان بن عیبینہ نے ان سے سفیان ثوری نے ان سے ابراہیم تیم
نے ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے علی بڑا ٹھر نے کہ نی کریم ماٹھ کے اور مزفت (خاص فتم کے برتن جن میں شراب بنتی تھی) کے استعال کی بھی ممانعت کردی تھی۔ ہم سے عثان نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا کہا ان سے اعمش نے یمی حدیث بیان کیا۔

٥٩٥ حدثنى عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : قُلْتُ لِلأَسْوَدِ : هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكُرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانا فِي ذَلِكَ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتُ، أَنْ نُنْتَبَذَ فِي الدُّبَاء وَالْمُزَفَّتِ أَهْلَ الْبَيْتُ، أَنَّ نَنْتَبَذَ فِي الدُّبَاء وَالْمُزَفَّتِ قَلْتُ: أَمَا ذَكَرَتَ الْجَرُّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَتْ:

إنَمًا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُ مَا لَمْ

(۵۵۹۵) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن
عبدالحمید نے ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابراہیم نحعی نے
کہ میں نے اسود بن بزید سے پوچھاکیا تم نے ام المؤمنین عائشہ رش ہے
سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبیذ (محبور کا پیٹھا شہت) بنانا مکروہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے عرض کیا ام المؤمنین! کس برتن میں
آنحضرت ملی ہے نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ
فاص گھروالوں کو کدو کی تو نبی اور لا کھی برتن میں نبیذ بھگونے سے منع
فرمایا تھا۔ (ابراہیم نحعی نے بیان کیا کہ) میں نے اسود سے پوچھا انہوں
نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے
وبی بیان کرتا ہوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کردوں جو میں نے نہ

-99

آ بعض علاء نے انبی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لا کھی برتنوں اور کدو کے توبے میں اب بھی نبیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن میں میں میں اس بھی نبیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن میں ہوئی تھی۔ جب ایک مت بعد شراب شروع میں حرام ہوگئی تھی۔ جب ایک مت بعد شراب کی حرمت دلوں میں جم گئی تو آپ نے یہ قید اٹھا دی اور ہر برتن میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا: نَهَى النِّبِيُّ فَلَى الله عَنْهُمَا : نَهَى النِّبِيُ فَلَى عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: ((لا)).

اس فتم کے برتن اکثر شراب رکھنے کے لیے مستعم بر نول کے متعلق بندش ایک وقتی چیز تھی۔

### ٩- باب نقيع التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَقْوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّاعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْ فَلَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمُهُمْ النَّبِيُ فَلَى لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمُهُمْ يَوْمَعِدُ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَت : أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لَهُ أَنْقَعْتُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[راجع: ۲۷۱٥]

# ١٠ باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ،

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عَبَيْدَةَ وَمُعَادٌ شُرْبُ الطَّلاَءِ عَلَى النُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النَّصْف. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اشْرَبِ الْعَصيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا، وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ الله ربيح شِرَابٍ. وَأَنَا سَانِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

(۵۵۹۲) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ میں بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کیا ہے منع فرمایا تھا میں نے پوچھا کیا ہم سفید گھڑوں میں نے لیا کریں کہا کہ نہیں۔

متعمل تھے۔ اس لیے شراب کی بندش کے لیے ان بر توں سے بھی روک ویا گیا۔

#### باب تھجور کا شربت نیعنی نبیز جب تک نشہ آور نہ ہو پیناجائز ہے

(۵۹۹۷) ہم سے یکی بن بمیرنے بیان کیا کما ہم سے بعقوب بن عبدالرحلٰ القاری نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے انہوں نے حضرت ابو اسید ساعدی بخاتی نے اپنے دعفرت ابو اسید ساعدی بخاتی نے اپنے ولیمہ کی دعوت نبی کریم ملی ہے کہ دی اس دن ان کی بیوی (ام اسید سلامہ) ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ ذوجہ ابواسید نے کہا تم جانتے ہو میں نے رسول کریم ملی ہے کے کیے کس چیز کا شربت تیار کیا تھا بھرکے کو نڈے میں دات کے وقت کچھ کھیوریں بھگو دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ کو بلادی تھیں۔

باب باذق (الگور کے شیرہ کی ہلکی آنچ میں پکائی ہوئی شراب)

کے بارے میں اور اس کے بارے میں جس نے کما کہ ہر نشہ آور
مشروب حرام ہے اور عمر الوعبیدہ بن جراح اور معاذر بُی شیر کی رائے
سے تھی کہ جب کوئی الیا شربت (طلا) پک کرایک مثلث تمائی رہ جائے
تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور براء بن عازب بڑا تھ اور
الوجیفہ بڑا تھ نے (پک کر) آدھا رہ جانے پر بھی پیا۔ ابن عباس بھی شا کے کما کہ شیرہ جب تک تازہ ہو اسے پی سکتے ہو۔ عمر بڑا تھ نے کما کہ
میں نے عبید اللہ (ان کے اور کے) کے منہ میں ایک مشروب کی ہو کے

متعلق سناہے میں اس سے پوچھوں گااگر وہ پینے کی چیز نشہ آور ثابت ہوئی تو میں اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔

(۵۵۹۸) ہم سے محرین کثرنے بیان کیا کماہم کوسفیان توری نے خبر

دی انسیں ابو الجوریہ نے کما کہ میں نے ابن عباس جھ اے باذق

(انگور کاشیرہ بکی آنج دیا ہوا) کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کما کہ

حفرت محمد ملتاليام باذق ك وجود سے يسلے بى دنيا سے رخصت مو كئے

تے جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابوالجورید نے کما کہ باذق تو

حلال وطبیب ہے۔ این عباس جی این عباس جی ایک کہ اکد الگور حلال طبیب تھاجب

اس کی شراب بن گئی تووہ حرام خبیث ہے۔ (نہ کہ حلال وطیب)

مه ٥٩٨ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كَوْ أَبِي الْجُوَيْدِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبْسِ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَق، فَمَا أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلالُ الْحَلالُ الطَّيْبِ الْعَلَيْبِ الْعَلَيْبِ الْعَلَيْبِ الْعَلَيْبِ الْعَلَيْبِ الْعَرَامُ الْحَبِيثُ.

. نیستی اسس قدماء شاعرنے کی کماہے

ر مرد به رک رک و میندان و از عمها حراما و از جو عفو ربی ذی امتنان

لین میں شراب پتا ہوں اور اسے حرام بھی جانتا ہوں گر مجھے اپنے رب کی طرف سے معافی کی امید ہے کہ وہ بہت ہی احسان کرنے والا ہے۔

ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسمى خطيئتان

اور شرانی جو اسے پینے اور حلال جانے یہ ایسے گنگار کے حق میں دوگنا گناہ ہے۔

بسرحال حرام چیز حرام ہے اسے حلال جاننا کفرہے۔ باذق بادہ کا معرب ہے وہ شراب جو انگور کا شیرہ نکال کر پکا کی جائے لیعن تھوڑا سا پکائیں کہ وہ رقیق اور صاف رہے۔ اگر اسے اننا پکائیں کہ آدھا جل جائے تو اسے منصف کمیں گے اور اگر دو تمائی جل جائے تو اس مثلث کمیں گے۔ اسے طلاء بھی کتے ہیں کہ وہ گاڑھا ہو کر اس لیپ کی طرح ہو جاتا ہے جو خارش والے اونٹوں پر لگاتے ہیں۔ منصف کا پینا درست ہے اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ بالاتفاق حرام ہے۔

9 000- حدُّثنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانُ النَّبِيُّ اللهِ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. [راجع: ٤٩١٢]

(2099) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا اور ان سے بیان کیا' ان سے ان کے باپ (عروہ بن زبیر) نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوا نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا موا اور شد کو دوست رکھتے تھے۔

اس حدیث کی ترجمہ باب سے مطابقت مشکل ہے۔ شاید مطلب بیہ ہو کہ انگور کاشیرہ جب اتنا پکایا جائے تو وہ طوا ہو کیا اور کینیسے کے اس میں مطلق نشہ نہ ہو ورنہ وہ حرام ہوگا۔ آخضرت ساتھ کیا طوا کو پند فرماتے تھے۔ (وحیدی) گریہ شرط ضروری ہے کہ اس میں مطلق نشہ نہ ہو ورنہ وہ حرام ہوگا۔

باب اس بیان میں کہ گدری اور پختہ تھجور ملا کر بھگونے سے جس نے منع کیا ہے نشہ کی وجہ سے اسی وجہ سے دو سالن ملانا منع ہے

(۵۲۰۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کما ہم سے حضرت دستوائی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت الوطلح، حضرت الودجانہ اور انس براتھ نے بیان کیا کہ میں حضرت الوطلح، حضرت الودجانہ اور سمیل بن بیضاء بڑی آتھ کو کی اور کی محبور کی ملی ہوئی نبیذ بلا رہا تھا کہ شراب جھینک دی۔ میں بی شراب حرام کردی گئ اور میں نے موجودہ شراب بھینک دی۔ میں بی انہیں بلا رہا تھا میں سب سے کم عمر تھا۔ ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب بی سمجھتے سے اور عمروبن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس براتھ سے نا۔

(۵۲۰۱) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے 'کما مجھ کو عطاء بن ابی رہاح نے نوٹر دی' انہوں نے حضرت جابر رہ ٹاٹھز سے سنا' انہوں نے حضرت جابر رہ ٹاٹھز سے سنا' انہوں نے مشمش اور کھجور (کے شیرہ) کو اور کچی اور کپی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔

(۵۲۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم کو کی بن الی کثیر نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن ابی قادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم التھ ہی ہی سے اس کی ممانعت کی تقتی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی تھجور 'پختہ تھجور اور کشمش کو ملاکر نبیذ بنایا جائے۔ آپ نے ہرایک کو جدا جدا بھگونے کا تھم دیا۔

باب دودھ بینااور اللہ تعالی نے سور ہ نحل میں فرمایا کہ اللہ پاکستان سے خالص دودھ پیدا کرتا۔ پاک لیداور خون کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کرتا۔ ہے جو پینے والوں کو خوب رچتا پچتا ہے۔ ١١ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يُخْلَطَ
 الْبُسْرَ وَالتَّهْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا،وَأَنْ
 لاَ يَجْعَلَ إِذَامَيْنِ فِي إِذَامٍ

حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : إِنّي لأَسْقِي حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : إِنّي لأَسْقِي أَبَا طُلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهَيْلُ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيْطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ، فَقَدَفَتُهَا وَأَنَّا سَاقِيهِمْ وَأَصْعَرُهُمْ، وَإِنّا نَعُدُهَا يَوْمَنِدِ الْحَمْرُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا.

[راجع: ٢٤٦٤]

٥٦٠١ حدَّثناً أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ
 جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا
 يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزَّبيبِ وَالتَّمْرِ،
 وَالْبُسْر، وَالرُّطَبِ.

١٠٠٥ حداً ثناً مُسْلِمٌ حَدُّثَناً هِشَامٌ اَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثيرِ عَنْ عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثيرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهْى النبيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ وَالزَّبيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

١٦ - باب شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ الله تَعَالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾

قال ابن التین الحال التفنن فی هذه الترجمة يرد قول من زعم ان اللبن يسكر فرد ذالک بالنصوص (ماجه) يعنی ابن تمن نے كما کر حضرت امام بخاری نے اس باب میں ان لوگوں کے خیال کی تردید کی ہے جو کتے ہیں کہ دودھ اگر کشت ہے پیا جائے تو نشہ لے آتا ہے۔ (فتح الباری) وهذه الاية صريحة فی احلال شراب لبن الانعام بجميع افرادهم موقع الامتنان به يعم جميع البان الانعام فی حال حیاتها (فتح) یعنی بیر آیت صاف ولیل ہے اس امر پر کہ جملہ انعام طال جانوروں کا دودھ پینا طال ہے اور بحالت زندگی تمام انعام چویائے طال جانور اس میں داخل ہیں۔

٣٠٥ - حدَّثَنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله عَلَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: أَتِي رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَقَدَحٍ خَمْرٍ.[راجع: ٣٣٩٤]

3. ٥ - حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ عُمَيْرًا الْحُبَرِنَا سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمَّ الْفَصْلِ يَحدَّثُ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ الله قَالَتُ : شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنَّ فَشَرِبَ، فَكَانَ سُفْيَانُ رُبُّمَا قَالَ: شَكُ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ مَرَفَقَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةً عَرَفَةً مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةً عَرَفَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةً عَرَفَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرَفَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَرْفَةً الْفَصْلُ فَإِذَا وُقَفَ عَنْ أُمُ الْفَصْلُ فَإِذَا وُقَفَ عَنْ أُمُ الْفَصْلُ فَإِذَا وُقَفَ عَنْ أُمُ الْفَصْلُ .

٥٦٠٥ حدَّتَنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ
 الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانْ عَنْ
 جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ

[راجع: ١٦٥٨]

(۵۲۰۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں زہری مبارک نے خبردی انہیں زہری مبارک نے خبردی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفائن نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول کریم سائی ایا کو دودھ اور شراب کے دویا لے پیش کئے گئے۔

آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا یہ آپ کے دین فطرت پر ہونے کی دلیل تھی۔

(۵۹۰۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابوصالح (ذکوان) اور ابوسفیان (طلحہ بن نافع قرشی) نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جی ان بیان

کیاکہ ابوحمید ساعدی مقام نقیع سے دودھ کا ایک پیالہ (کھلا ہوا)لائے

بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَلاَّ خَمَّوْتَهُ وَلَو أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا)). [طرفه في : ٥٦٠٦].

رْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَغُرُضَ عَلَيْهِ تُو آن صَحْضرت النَّيْلِمِ فِي النَّهِ فَرَالِيا كَهِ السَّوْطِ كَرْكُول نَهِ سِلَاتَ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْك مَا عَلَيْهِ عَلَيْ

آڑی ککڑی رکھ دینا گویا ہم اللہ کی برکت ہے تو شیطان اس سے دور رہے گا۔ دودھ یا پانی کھلا لانے میں یہ خرابی ہے کہ اس میں خاک برئی ہے کیڑے اڑ کر گرتے ہیں۔

٦٠٩ - حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ أَرَاهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاء مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ عَرْضَ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ عَرْضَ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ عَرْضَ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِي فَيْدَا.

[راجع: ٥٦٠٥]

[راجع: ٢٤٣٩]

ادب کا تقاضا ہے کہ دودھ یا پانی کے برتن کو بھشہ ڈھانپ کر رکھا جائے بھی کھلا ہوا نہ چھوڑا جائے اس طرح کرنے سے کسٹیسے مخاطب ہو گی۔ کشینے مخاطب ہوگی۔

المُ النَّصْرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبُوالنَّصْرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: فَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْمِ مِنْ مَكَّةً وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ فَحَلَبْتُ كُنْبةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ فَحَلَبْتُ كُنْبةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ فَحَتَى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُم عَلَى خَتَى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لاَ يَوْعُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي عَلَى الله عَلْهُ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي عَلَى الله عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لاَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّهِي الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجِعَ، فَفَعَلَ النَّي عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجِعَ، فَفَعَلَ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجِعَ، فَفَعَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجِعَ، فَلَوْ عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجِعَ، فَفَعَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَوْجَعَ مَنِيهُ وَأَنْ يَوْجَعَ الْهُ يَلْ عَلْمُ اللّهِ الْهِ يَعْمُ اللّهَ الْعَلْمُ اللّهُ الله الله الله الله المُعْلَعَالَ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الل

(۱۹۰۲) ہم سے عمر بن حفق بن غیاث نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا ہیں نے ابوصالح سے سنا' جیسا کہ مجھے یاد ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مُی اُنڈ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری محابی ابو حمید ساعدی بڑا تھ مقام نقیع سے ایک برتن میں وودھ نی کریم ما اللہ ہے لیے لائے۔ آنحضرت ما اللہ کے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے' اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے۔ اور اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے' اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے۔ اور اعمش نے کہا کہ مجھ سے ابوسفیان نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر، اعمش نے کہا کہ مجھ سے ابوسفیان نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر، وزائیڈ نے اور ان سے نی کریم ما تھ ہے ہے۔ اور بڑائیڈ نے اور ان سے نی کریم ما تھ ہے ہے۔ اور بڑائیڈ نے اور ان سے نی کریم ما تھ ہے۔

(۱۹۹۵) جھ سے محمود نے بیان کیا' کہا ہم کو ابوالنظر نے خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' ان سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب بڑائی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی لیا ہم مکرمہ سے تشریف لائے تو ابو بکر بڑائی آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر بڑائی نے کہا کہ (راستہ میں) ہم ایک چروا ہے کے قریب سے گزرے۔ حضور اکرم ملٹی لیا سے تھے پھر میں نے ایک پیالے میں (چروا ہے سے پوچھ کو ٹی کر) کچھ دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوثی ماصل ہوئی اور سراقہ بن جعشم گھو ڑے پر سوار ہمارے پاس (تعاقب کرتے ہوئے) بہتے کیا۔ آنخضرت ملٹی لیا نے اس کے لیے بدوعائی۔ آخر اس نے کہا کہ آنخضرت ملٹی لیا اس کے حق میں بددعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے گا۔ آنخضرت ملٹی لیا نے ایسائی کیا۔

ا سراقہ بن جعشم آنخضرت ملی آیا تھا آخر آنخضرت الی تھا آخر آنخضرت الی آیا کی بددعا ہے اس کا گھوڑا ٹھو کر کھا کر گرا' گھوڑے کی بیان کی بددعا ہے اس کا گھوڑا ٹھو کر کھا کر گرا' گھوڑے کی آپ کی کیا گئا کے بیان میں دھنس گیا تین بار ایسا ہی ہوا آخر اس نے پختہ عمد کیا کہ اب میں واپس لوٹ جاؤں گا بلکہ جو کوئی آپ کی تلاش میں ملے گا ہے بھی واپس لوٹا دوں گا آخر سراقہ مسلمان ہو گیا تھا۔

[راجع: ٢٦٢٩]

٩ . ٧ ٥ - حدَّثَناً أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الله عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله عَمَضَمَضَ وَقَالَ ((إِنَّ لَهُ دَسَماً)).[راجع: ٢١١] • ٢١٠ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((رُفِعْتُ إِلَى السُّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَان ظَاهِرَان، وَنَهْرَان بَاطِنَان، فَأَمَّا الظُّاهِرَان النَّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، فَأُتيتُ بِثَلاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فيهِ لَبَنَّ، وَقَدْ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فيهِ خَمْرٌ. فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقيلَ لي: أَصَبْتَ الْفطْرَةِ أَنْتَ وَأُمَّتُك)، وَقَالَ هِشَامٌ وَسِعِيدٌ وَهَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْس بُن مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْن صعْصَعَةَ عَن النَّبي

(۸۰۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور اللہ ساتھ کے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور اللہ ساتھ کے فرملیا کیا ہی عبدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی او نٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیہ کے طور پر دی گئی ہو اور خوب دودھ دینے والی بحری جو کچھ دنوں کے لیے حلیہ کے طور پر دی گئی ہو جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے۔

(۵۲۰۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہہ ہوتی ہے۔

(۵۱۱۰) اور ابراہیم بن طہمان نے کما کہ ان سے شعبہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ' قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا ' ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے چار نہریں دیکھیں۔ دو ظاہری المنتیٰ تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے چار نہریں دیکھیں۔ دو ظاہری نہریں اور دو باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دو نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں دودھ تھا ور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھ شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھ اور سعید اور تمام نے قادہ سے ' انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بی رضی اللہ عنہ سے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین

بیالوں کاذکر نہیں ہے۔

اللَّهُ فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلاَثَة

أَقْدَاحِ. [راجع: ٣٥٧٠]

ان روایتوں کو امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں وصل کیا ہے۔ آخضرت النظام کے سامنے دودھ لایا گیا اور اس کے پینے ا سیسی کے بعد آپ کو عالم ملکوت السمادات کی سیر کرائی گئی۔ سدرۃ المنتنی اس کو اس لیے کتے ہیں کہ فرشتوں کاعلم وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ آگے جامجی نہیں سکتے۔

#### باب ميشها پانی دُ هوندُ نا

(۵۲۱۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک ن ان سے اسحاق بن عبداللہ نے انسوں نے انس بن مالک بواللہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ والحد کے پاس مدینہ کے تمام انسار میں سب سے زیادہ تھجور کے باغات تھے اور ان کاسب سے پندیدہ مال بیرحاء کا باغ تھا۔ یہ معجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول الله طنيم وبال تشريف لے جاتے تھے اور اس كاعمره ياني ييتے تھے۔ انس والله في نيان كياكه كالرجب آيت "تم مركز فيكي نيس ياؤ ك جب تك وه مال نه خرج كروجو تمهيس عزيز مود" نازل موئى تو ابوطلحه و الله الله على المراعض كيايارسول الله! الله تعالى فرماتا ب "مم ہر گزنیکی کو نہیں یاؤ کے جب تک وہ مال نہ خرج کروجو تہیں عزیز ہو۔" اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرحاء کاباغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ ہے' اس کا تواب اور اجر میں اللہ ك يمال يان كى اميد ركھتا مول اس ليے يارسول الله! آپ جمال اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں۔ رسول الله مان الله علی الله خوب یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے یا (اس کے بجائے آپ نے) دایح (یاء کے ساتھ فرمایا) راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا (آخضرت النيام نا ان سے مزيد فرمايا كه) جو كھ تونے كما ہے ميں نے س لیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابوطلح بن الله في عرض كياكه ايابي كرون كايا رسول الله! چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چیا کے لڑکوں میں اسے تقسيم كرديا ـ اور اساعيل اور يحلي بن يحيل في "دايح" كالفظ لقل كيا

١٣- باب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

٥٦١١ – حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسِلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٌّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إلَيْهِ بَيْرُحَاء، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله الله عَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فيهَا طَيُّبٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَنُ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّ اللهُ يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِي إِلَيُّ بَيْرُحَاءً. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُوا برُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله. فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَابِحٌ)) شَكَّ عَبْدُ الله ((وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ)) فَ ۚ قَالُوا أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّه فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى رَابِحٌ. [راجع: ١٤٦١]

-4

پرماء کے میٹھے پانی والے باغ میں پانی پینے کے لیے آنخضرت مل آیکا کا تشریف لے جاتا کی باب اور حدیث میں مطابقت ہے

پرماء کے میٹھے پانی والے باغ میں پانی پینے کے لیے آنخضرت مل آیکا کا تشریف کے جاتا کی باب اور حدیث میں مطابقت ہے

پری یا بیرماء سے حضرت ابوطلح بڑا تو کہ باغ کا نام تھا۔ (لغات الحدیث کاب من برد) میشا پانی اللہ کی بردی بھاری تعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ بڑا تو ت وارد ہے کہ اول مایحاسب به العبد یوم القیمة الم اصح جسمک وارویک من الماء البادد لیمن قیامت کے روز اللہ پہلے ہی حساب میں فرمائے گا کہ اے بندے! کیا میں نے تھے کو تندر کی تھی اور کیا میں نے تھے شمنڈے مشارک کے تھا واللہ علیم بذات الصدور) الحمداللہ میں سے نوٹ کھا گیا واللہ علیم بذات الصدور) الحمداللہ خادم نے اپنے کھیوں واقع موضع رہواہ میں دو کئو کی تقمیر کرائے ہیں جس میں بہترین میٹھا پانی ہے۔ پہلا کنوال حضرت ڈاکٹر عبدالوحید صاحب کوئے رجبتان کا تقمیر کردہ ہے جس کا پانی بہت تی میٹھا ہے جزاہ اللہ حیر الحزافی المدارین (خاوم راز عفی عنہ)

#### باب دودھ میں پانی ملانا (بشر طبیکہ دھوکے سے بیچانہ جائے) جائز ہے

(۵۲۱۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو یونس نے خبردی 'ان سے زہری نے بیان کیا اور اسمیں حضرت انس بن مالک بڑاٹھ نے خبردی کہ انہوں نے رسول اللہ ساٹھ لیا کو دودھ پیتے دیکھا اور آخضرت ماٹھ لیا ان کے گھر تشریف لائے سے (بیان کیا کہ) میں نے بحری کا دودھ نکالا اور اس میں کویں کا تازہ پانی ملا کر (آخضور ملٹھ لیا کو) پیش کیا آپ نے پیالہ لے کر پیا۔ آپ کے بانی ملا کر (آخضور ملٹھ لیا کو) پیش کیا آپ نے پیالہ لے کر پیا۔ آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر بڑاٹھ سے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا آپ نے این بائی دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے بان دائیں طرف اور دائیں طرف سے بان دائیں طرف ایک اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے بان دائیں طرف والے کا حق ہے۔

معلوم ہوا کہ کھانا کھلاتے اور شربت یا دودھ پلاتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیئے اگرچہ بائیں جانب برے بزرگ ہی کیوں نہ ہوں۔

(۱۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعامر نے کہ کما ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ شکھنا نے کہ نبی کریم طرفی فیلہ انصار کے ایک صحابی کے یمال تشریف لے گئے آنحضرت ماٹھا کے ساتھ آپ کے ایک رفیق (ابو بکر بڑاٹھ) بھی تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تہمارے یمال اس رات کا باس پانی کسی مشکیز سے میں رکھا ہوا ہو (تو

#### ١٤- باب شَرْبِ اللَّبَنِ

بالماء

٣٠٦٥ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدُّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ سَلِيمَانَ اللهِ مَنْ سَلَيْمَانَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيِّ عَنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَنْ (إِنْ كَانْ عِنْدَكَ مَاءً

بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا)). قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَانِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

اب شراب الْحَلْواء وَالْعَسَل وَقَالَ الزُّهْرِيُ لاَ يُحَلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنْهُ رِجْسٌ قَالَ الله تَعَالَى:
 أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي السَّكَرِ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

ہمیں پلاؤ) ورنہ ہم منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ جابر رہ تی نے بیان کیا کہ وہ صاحب (جن کے یمال آپ تشریف لے گئے تھ) اپنے باغ میں پانی وے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کما کہ یارسول اللہ! میرے پاس رات کا باس پانی موجود ہے' آپ چھپر میں تشریف لے چلیں۔ بیان کیا کہ چروہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے پھر انہوں نے ایک پیالہ میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ ذینے والی بکری کے اس میں دودھ ذاک ہے بیا' اس میں دودھ ذاک ہے بیا' اس میں دودھ تکالا۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت میں جا

باب کسی میشی چیز کا شریت اور شهد کا شریت بنانا جائز ہے اور زہری نے کہا آگر بیاس کی شدت ہو اور پانی نہ طے تو بھی انسان کا پیثاب پینا جائز نہیں کیونکہ وہ نجاست ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تہمارے لیے پاکیزہ چیزیں طال کی گئی ہیں اور حضرت ابن مسعود بواتی ا نے نشہ لانے والی چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالی نے تہمارے لیے حرام چیزوں میں شفانہیں رکھی ہے۔

تر بیر مرح اللہ بن مسعود بناتھ رسول اللہ ما کہا کے خادم خاص ہیں۔ اسلام لانے والوں میں چھٹا نمبران کا ہے۔ بعمر کھے اوپر النہ میں اللہ میں مسالہ میں مسلم کی اوپر النہ میں دفن ہوئے۔ ساٹھ سال سنہ ۳۲ھ مدینہ میں وفات پائی اور بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔

(۵۱۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا کہ جھے ہشام نے خبردی 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑ ہوئے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑ کیا شیر بی اور شمد کو دوست رکھتے تھے۔

١٤ - حدَّثَنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنا الله حَدَّثَنا أَبِيهِ أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ:

[راجع: ٤٩١٢]

١٦ - باب الشُّرْبِ قَائِمًا
 ٥٦١٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ
 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسرَةَ عَن النَّزَال

#### باب کھڑے کھڑے پانی بینا

(۵۲۱۵) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کماہم سے مسعر نے بیان کیا ان سے عبدالملک بن میسرہ نے ان سے نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت

قَالَ أَتَى عَلَيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَانِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَانِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النِّبِي اللهِ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. إطرفه في : ٢١٦٥].

٦١٦ - حدَّنَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَالَ بْنِ سَبْرَةَ يُحدَّثُ النَّزَالَ بْنِ سَبْرَةَ يُحدَّثُ عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَانِحِ النَّاسِ فِي صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَانِحِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَصَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَصَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَتِي بِمَاء فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَتِي بِمَاء فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَهُ وَيَدَيْهِ، وَهُونَ وَهُو قَالِمَ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى مَا يَكُرَهُونَ الشَّرْبَ قَائِم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ وَهُو اللَّهُ مِثْلُ مَا لَيْسَ يَكُرَهُونَ النَّيِ اللهُ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ مِثْلُ مَا صَنَعَ مِثْلُ مَا صَنَعَ مِثْلُ مَا صَنَعْ مَثْلُ مَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا مَنْ عَلَى المَا يَكُرَهُونَ مَنْ مَثْلُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى المَا يَكُرَهُونَ وَالِيقًا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

علی بڑائڈ کی خدمت میں مجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے پھر حضرت علی بڑائڈ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ پچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں حالا نکہ میں نے رسول اللہ مٹھائی کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑنے ہو کر پانی سیتے دیکھا ہے۔

(۵۲۱۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم
سے عبدالملک بن میسرہ نے بیان کیا انہوں نے نزال بن سبرہ سے سنا وہ حضرت علی بڑا تنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے۔ اس عرصہ میں عصر کی نماز کا وقت آگیا پھران کے پاس پانی لایا گیا۔ انہوں نے پانی پیا اور اپنا چرہ اور ہاتھ دھوئے ان کے سر اور پاؤں (کے دھونے کا بھی) ذکر کیا۔ پھرانہوں نے کھڑے ہو کروضو کا بچا ہوا پانی بیا اس کے بعد کہا کہ بچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سیجھتے ہیں مالا نکہ نبی کریم مالی کے لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سیجھتے ہیں حالا نکہ نبی کریم مالی کے نو بوئی کیا تھاجس طرح میں نے کیا۔ وضو کا پانی حالا کہ نبی کریم مالی کے نو بوئی کیا تھاجس طرح میں نے کیا۔ وضو کا پانی کھڑے ہو کروا۔

جہور علاء کے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جیسے کھڑے کھڑے بیٹاب کرنے میں جبکہ کوئی عذر بیٹھنے سے مائع ہو۔

روایت مسلم آنخضرت سان کیا نے ایک مخص کو کھڑے کھڑے پانی پینے پر جھڑکا۔ جمہور کہتے ہیں یہ نمی تنزیمی ہے اور بیٹھ کر
پانی پینا بمتر ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا مکرہ، جانتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وضو سے بچا ہوا پانی اور ای طرح زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ وفی حدیث علی من الفوائد ان علی العالم اذا رای الناس اجتنبوا شینا وہو یعلم جوازہ ان یوضح لھم وجه الصواب فیه حشیة ان یطول الامر فیظن تحریمہ النے الیمی علی بھڑ ہے یہ فائدہ ظاہر ہوا کہ کوئی عالم جب دیکھے کہ لوگ ایک جائز چیز کے کھانے سے چیز کر کھانے کے جواز کو واضح کر دے ورنہ ایک دن عوام الکل بی حرام سمجھنے لگ جائیں گا۔

2170 - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُ اللَّهُ قَانِمًا مِنْ عَبْسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُ اللَّهِ قَانِمًا مِنْ زَمْزَمَ. [راجع: ١٦٣٧]

آداب زمزم سے ہے کہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر اسے پیا جائے اور حضرت عبداللہ بن عباس پی ﷺ کی بیہ دعا پڑھی جائے اللهم انی اسئلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء (مستدرک حاکم)

#### باب جس نے اونٹ پر بیٹھ کر (پانی یا دودھ) پیا

(۱۱۲۵) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابوالنصر نے خبردی انہیں حضرت ابن عباس بی افتا کے غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ انہوں نے نبی کریم ساتھ کیا کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا میدان عرفات میں۔ وہ عرفہ کے دن کی شام کا وقت تھا اور آمخضرت ساتھ کیا (اپی سواری پر) سوار تھے 'آپ نے اپنے اپنے ہتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابوالنصر سے اینے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کئے۔

ر المنظم المنظم

# باب پینے میں تقسیم کادور داہنی طرف پس داہنی طرف سے شروع ہو

(۵۲۱۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ کہ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ کیا' ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے کہ رسول اللہ ما تھا کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا آتھ خضرت ما تھا تھا اور بائیں طرف مخضرت ما تھا تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر بڑا تھا ۔ آنخضرت ما تھا تھا نے پی کر باقی دیماتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے ہیں دائیں طرف سے۔

باب اگر آدی داہنی طرف دالے سے اجازت کے کرپہلے بائیں طرف دالے کو دے جو عمر میں بڑا ہو

(۵۲۲۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابو حازم بن دینار نے اور ان سے حضرت

### ۱۷ باب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرهِ

٥٦١٨ حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى الْبِي فَقَ وَاقِفٌ عَشِينًا النَّبِي فَلَى بَقِيرِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِينًا النَّبِي فَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. زَادَ مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ [راجع: ١٦٥٨] أبي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ [راجع: ١٦٥٨]

### ١٨ – باب الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْب

٩ ٣ ٩ ٥ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ غَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله أُتِي بِلَبَنِ قَدْ شيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمينِهِ أَعْرَابِيٍّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكُو، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيُّ وَقَالَ: ((الأَيْمَنَ الأَيْمَنَ)).[راجع: ٢٣٥٢]

١٩ - باب هَلْ يَسْتَإِذُن الرَّجُلُ مَن
 عَنْ يَمينِهِ فِي الشُّربِ لِيُعْطِيَ
 الأَكْبَر؟

٥٦٢٠ حدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا
 مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلٍ

سل بن سعد رفاقد نے کہ رسول الله طاق کے خدمت میں ایک شربت

الایا گیا آخضرت ملی اس میں سے پیا' آپ کے دائیں طرف ایک

لڑ کا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بو ڑھے لوگ (حضرت خالد بن ولید

و الله جيد بيش موك على من الخضرت النائيان في سعد كماكياتم محمد

اجازت دو کے کہ میں ان (شیوخ) کو (پہلے) دے دوں۔ لڑے نے کما

الله كى قتم يارسول الله! آپ كے جھوٹے ميں سے ملنے والے اپنے

حصہ کے معاملہ میں میں کسی پر ایثار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا

بْنِ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْعُلاَمِ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوُلاَءِ؟)) فَقَالَ الْعُلاَمُ: وَالله يَا رَسُولَ الله، لاَ أُوثِر بِنَصيبي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتْلَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ. [راجع: ٢٣٥١]

وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ. إِراحِع: ٢٣٥١] كه اس پر آخضرت اللَّيْظِ نے لڑك كم ہاتھ ميں پياله وے ديا۔ لفظ نله بتلاتا ہے كه آپ نے وہ پياله بادل ناخواسته اس لڑك كے ہاتھ پر ركھ ديا 'آپ كى خواہش تقى كه وہ اپنے بروں كے ليے ايثار كرے محراس نے ايبانيس كياتو آخضرت اللَّيْظِ نے پياله اس كے حوالے كر ديا۔

نے پیا۔

باب حوض سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے

نیان کیا ہم سے کی بن صالح نے بیان کیا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا ہم سے کی بن صالح نے بیان کیا ہم سے حضرت جابر بن عبداللہ بھی قط نے کہ نبی کریم طی لیا قبیلہ انسار کے ایک صحابی کے بیال تشریف لے گئے۔ آنخضرت ملی لیا کے ماتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے۔ آنخضرت ملی لیا اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر نثار ہوں یہ بری گرمی کا وقت ہے وہ اپنی باغ میں پائی رات کا رکھا ہوا پائی ہے (تو وہ بلا دو) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گرمی رات کا رکھا ہوا پائی ہے (تو وہ بلا دو) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گرمی میں بائی مشک میں بائی ہے وہ اپ بی میک دورہ دینے والی بکری کا دورہ اس میں میں بائی لیا پھرا پی ایک دورہ دینے والی بکری کا دورہ اس میں نکالا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور میں اللہ عنہ نکالے کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس میں اس مرتبہ آخضرت میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس

• ٧ – باب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ ٥٦٢١ حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمُ النَّبُيِّ اللَّهِ وَصَاحِبُهُ فَوَدُّ الرِّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا لله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهْيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاء فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ)). وَإِلاَّ كَرَغْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءِ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرْشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ أَعَادَ فَشُوبَ الرَّجُلُ الَّذي جَاءَ مَعَهُ.

[راجع: ٥٦١٣]

(248) SHOW (248)

تریج ہے اصدیث میں حوض کا ذکر نہیں ہے گر دستوریہ ہے کہ باغ میں جب پانی کنویں سے نکالا جائے تو ایک حوض میں جمع ہو کر کر نہیں ہے۔ کلیسی اسلامی اسلامی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ہو گا کیونکہ وہ باغ والا اپنے در ختوں کو پانی دے رہا تھا۔

٢١ - باب خِدْمَةِ الصَّغَارِ الْكِبَارَ الْكِبَارَ - ٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضيخَ، فَقيل خُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالَ: أَكْفِنْهَا، فَكَفَأْنَا، قُلْتُ لأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ قُلْتُ لأَنسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ: وكَانَتُ خَمْرَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ: وكَانَتُ خَمْرَهُمْ فَوْمَنِدٍ. أَنسًا يَقُولُ : كَانتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَنِدٍ.

[راجع: ٢٤٦٤]

جو کچی اور کی محبوروں سے بنائی جاتی تھی۔ چھوٹوں کا فرض ہے کہ ہر ممکن خدمت میں کو تابی نہ کریں 'بروں بو ڑھوں کی مسیمیت نسیسیت خدمت کرکے ان کی دعائیں عاصل کریں ' یہ عین سعادت مندی ہو گی۔ ہر کہ خدمت می کند مخدوم شد۔

٢٢ - باب تَغْظِيَةِ الإِنَاءِ

اخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله رَضِي الله عَنْهُما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُما يَقُولُ : قَالَ أَمْ رَسُولُ الله عَنْهُما يَقُولُ : قَالَ أَمْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشّيَاطِينَ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشّياطينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللّيْلِ فَحُلُوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله لَيْلِ الله فَعَلَقَا، فَانَّ الشّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُعَلَقًا، وَأَوْكُوا الله مَعْلَقًا، وَأَوْكُوا الله مَعْلَقًا، وَأَوْكُوا الله مَعْلَقًا، وَأَوْكُوا الله مَعْلَقًا، وَأَوْكُوا الله مَعْلَقًا،

باب بچول کا بردول بو ر طول کی خد مت کرنا ضروری ہے

ان سے اس د نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے ان سے ان

والد نے کہ میں نے انس بڑھڑ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں

کو الد نے کہ میں اپنے بچاؤں کو کھجور کی شراب بلا رہا تھا۔ میں

ان میں سے سب سے چھوٹا تھا استے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام

کر دی گئی (ابوطلح بڑھڑ نے) کہا کہ شراب پھینک دو۔ چنانچہ ہم نے

بھینک دی۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے انس بڑھڑ سے بوچھااس وقت

لوگ کس چیز کی شراب پیٹے شے کہا کہ کی اور کجی کھجور کی۔ ابو بکرین

انس نے کہا کہ کی ان کی شراب ہوتی تھی انس بڑھڑ نے اس کا انکار

نہیں کیا۔ بکرین عبداللہ مزنی یا قادہ نے کہا اور مجھ سے بعض لوگوں

نیان کیا کہ انہوں نے انس بڑھڑ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ

"ان کی ان دنوں کی (فضیح) ان کی شراب تھی۔

"ان کی ان دنوں کی (فضیح) ان کی شراب تھی۔

باب رات کو برتن کاڈھکنا ضروری ہے

(۵۲۲۳) ہم ہے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو روح بن عبادہ نے خبردی انہوں نے کماہم کو ابن جری نے خبردی انہوں نے کہاہم کو ابن جری نے خبردی انہوں نے حضرت جابر بن انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہویا (آپ نے فرمایا) جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو (اور گھر سے باہر نہ نگلنے دو) کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں پھرجب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کانام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور اللہ کانام لے کر اپنے مشکیز وں کامنہ باندھ دو۔ اللہ کانام لے کراپنے بر تنوں کو ڈھک

دو'خواہ کی چیز کو چو ڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو اور اپنے چراغ (سونے سے پہلے) بجھادیا کرو۔ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرُطُوا عَلَيْهَا شَيْنًا وَأَطْفِئُوا مَمَادِ يَكُ مُنِيدٍ وَلِيْهَا شَيْنًا وَأَطْفِئُوا

مَصَابِيحَكُمْ)). [راجع: ٣٢٨٠]

2778 حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ هَمَّا قَالَ: ((أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلَّقُوا الأَبُوابَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةُ وَحَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُصُهُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٣٢٨٠]

(۵۹۲۳) ہم ہے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ہمام بن کی نے بیان کیا کہا ہم ہے ہمام بن کی نے بیان کیا کا ان سے عطاء بن ابی رہاح نے اور ان سے خطرت جابر بن عبداللہ انصاری بی او کہ تر سول اللہ سی کی نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو وروازے بند کر دو مشکول کے منہ باندھ دواور کھانے پینے کے بر تنوں کو دھانپ دو۔ حضرت جابر ہی تی کہ کہ کر دکھ دی جادے دھانے کے لیے بھی کہا خواہ کٹری بی کے ذریعہ سے دھک سکوجواس کی چوڑائی میں بسم اللہ کہ کررکھ دی جائے۔

لفظ حمروا دُھائنے کے معنی میں ہے کہ کھانے پینے کے بر توں کا دُھائکنا کی قدر ضروری ہے۔ دروازے کو بند کرنے کی تاکید بھی ہے۔

۱۳ – باب احْتِنَاتِ الأَسْقِيَةِ

۱۳ – باب احْتِنَاتِ الأَسْقِيَةِ

ال باب كے لانے سے حضرت امام بخارى كى يہ غرض ہے كہ اگر كوئى مشك كامنہ نہ مرو رُے بلكہ يوں بى اس كامنہ كھول كر تا۔

كر پانى پينے لگے تو بحى منع ہے اور پچھے باب میں اس كى صراحت نہ تقى بلكہ اس ميں مشك كامنہ مو رُكر پانى پينے كا وَكر تھا۔

٥ ٢ ٥ ٥ - حد ثَنا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ (۵٢٢٥) ہم سے آوم نے بيان كيا كما ہم سے ابن ابي وَبُ نے بيان كيا كما ہم سے ابن ابي وَبُ نے بيان كيا كہ اس عند اور عن الزُهْرِي عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله الله عند الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند

[أطرافه في : ٥٦٢٦].

2777 حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ الْحَدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَبْدُ الْحَبْدُ الْأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ

(۵۹۲۷) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی ان سے ذہری نے بیان کیا کہ جھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رہ تھے ہے سا کہ کما کہ میں نے رسول اللہ می جا سے ساکہ آپ نے مشکول میں (احتناث) سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ نے بیان آپ

ا الله: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا. [راجع: ٥٦٢٥]

کیا کہ معمرنے بیان کیایا ان کے غیرنے کہ "احداث" مشک سے منہ لگا کریانی بینے کو کتے ہیں۔

وقد جزم العطابى ان تفسير الاحتناث من كلام الزهرى لين بقول خطابى لفظ احتناث كى تفيرز برى كاكلام ب- مند ابو بكر

الميسين ابى شيبه من ب كه ايك مخص نے مشك سے منه لكاكر بانى بيا اس كے بيث من مشك سے ايك چموٹا سانپ واخل ہو
الله اس ليے آخضرت ملتا الله اس عمل سے سختى كے ساتھ منع فرمايا ۔ جن روايتوں سے جواز ثابت ہوتا ہے ان كو اس واقعہ نے
منسوخ قرار دے دیا ہے۔ (فتح الباری) به تشریح گذشتہ حدیث سے متعلق ہے۔

باب مشک کے منہ سے منہ لگا کربانی پینا

(۵۲۲۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے علرمہ نے کہا ہم ہیں بیان کیا کہ ہم سے عکرمہ نے کہا ہمیں میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں نہ بتا دول جنہیں ہم سے حضرت ابو ہریرہ بنائل نے نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ سٹھ کیا نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر بانی پینے کی ممانعت کی تھی اور (اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ) کوئی شخص اپنے پڑوی کو اپنی دیوار میں کھوٹی وغیرہ گاڑنے سے دو کے۔

٣٤ - باب الشُوْبِ مِنْ فَمِ السُقاءِ مِنْ فَمِ السُقاءِ - ٣٤ - حدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا الله عَدْرَمَةُ الله عَدْرَمَةُ الله عَدْرَمَةُ الله أَخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارِ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيرَةَ ؟ نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنِ الشُّوْبِ مِنْ فَمِ الْقَرْبَةِ، أَوْ السَّقَاء. وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارَهِ.

[راجع: ٢٤٦٣]

ہ ارے زمانے میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ الی الی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اڑ جھڑ کرعدالت تک نوبت لے جاتے اور کیسیسے دنیا و دین برباد کرتے ہیں۔

٥٦٢٨ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ نَهَى النَّبِيُ اللهِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.[راجع: ٢٤٦٣]

٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
 رُرِيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النبيُ
 عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

(۵۹۲۸) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ اہم کو الیوب نے جردی انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریہ وہ وہ اللہ نے کہ نبی کریم مالی کے منہ سے بانی چنے کی ممانعت فرادی تھی۔

(۵۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے ماد حذاء نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس وہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کے مشک کے منہ سے یانی پینے کو منع فرمایا تھا۔

ا مثک کے منہ سے منہ لگا کر پانی بینا خطرناک کام ہے ممکن ہے کہ مثک سے اتنا پانی بلا قصد پیٹ میں چلا جائے کہ جان کے استین کے لائیں کے است کے است کے جان کے استین کا بھی میں علم ہے۔ استین کا بھی میں علم ہے۔

باب برتن میں سانس نہیں

٧٥- باب النهي عَنِ الْتَنَفُّسِ فِي

( ۵۷۳۰) ہم سے ابولایم نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا

ان سے کی بن الی کثرت ان سے عبداللہ بن الی قادہ نے ان سے

ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جب تم میں سے کوئی شخص پانی ہے تو (پینے کے) برتن میں (بانی پیتے

موے) سانس نہ لے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو

دائے ہاتھ کو ذکر پرنہ چھیرے اور جب استخاکرے تو دائے ہاتھ سے

.٥٦٣ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَالْ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفُّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمْسُحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بيَمينِهِ)).

[راجع: ١٥٣]

اُن خدمات کے لیے اللہ نے بایاں ہاتھ بنایا ہے اور سیدھا ہاتھ کھانے پینے اور جملہ ضروری کاموں کے لیے ہے' اس لیے جرہاتھ ے اس کی حیثیت کا کام لینا چاہیے برتن میں سائس لینا طب کی رو ہے بھی ناجائز ہے۔ اس طرح معدہ کے بخارات اس میں واغل ہو كت بن (فتح الباري)

نہ کرے۔

٢٦- باب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ ٥٦٣١ - حدَّثَناً أَبُو عَاصِم أَبُو نُعَيْم قَالاً: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ: أَخْبَرَني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاء مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثُنَا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَانَ يَتَنَفُّسُ ثَلاَّتُا.

#### باب پانی دویا تین سانس میں پینا چاہیے

(اسا۵) ہم سے ابوعاصم اور ابولعیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے عروہ بن ثابت نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے شامہ بن عبدالله نے خبردی 'بیان کیا کہ حضرت انس بڑاٹھ دویا تین سانسوں میں یانی پیتے تھے اور کما کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں ميں پانی پيتے تھے۔

ا طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس پانی کا پیالہ آتا تو پہلے آپ بسم اللہ بڑھ کر بینا شروع فرماتے ورمیان میں المیون میں المیدللہ کو (فتح الباری) میں سانس لیتے آخر میں المیدللہ کو (فتح الباری)

باب سونے کے برتن میں کھانااور بیناحرام ہے

(۵۲۳۲) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان كيا ان سے حكيم بن الى ليل نے انہوں نے بيان كياكه حذيف بن یمان بڑاٹھ مدائن میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیماتی نے ان کو چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا' انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا پر کمامیں نے برتن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس مخص کومیں اس سے منع کرچکا تھالیکن یہ بازنہ آیا اور رسول کریم مٹھیا نے ہمیں رایشم و دیبا کے پینے سے اور سونے اور جاندی کے برتن میں کھانے

٧٧ - باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ٥٦٣٢ حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَن الْحَكَم ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُدَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَالٌ بقَدَح فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِسَيُّ اللَّهِ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُمْ

پینے سے منع کیا تھااور آپ نے ارشاد فرمایا تھاکہ بیہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیامیں ہیں اور تہمیں آخرت میں ملیں گی۔

فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)).

[راجع: ٢٦٦٥]

ترائی ہوا پر دوڑنے گئے ہو ایسے محربات کا تخریہ استعال کرتے ہوا پر دوڑنے گئے جو ایسے محربات کا تخریہ استعال کرتے ہیں اور اللہ ہے نہیں ڈرتے کہ ایسے کامول کا انجام برا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آ فرت میں ہیہ دولت دوزخ کا انگارا بن کر سامنے آئے گی۔ المذا فی الغور ایسے سرمائی وارول کو ایسی حرکوں سے باز رہنا ضروری ہے۔ روایت میں شہر مدائن کا ذکر ہے جو دجلہ کے کناہے بغداد سے سات فریخ کی دوری پر آباد تھا۔ ایران کے بادشاہول کی راجد حالی کا شرتھا اور اس جگہ ایوان کسرئی کی مشہور عمارت تھی اسے خلافت حضرت عمر بخاتہ میں حضرت سعد بن انی و قاص بناتھ نے فتح کیا۔ لفظ دہقان دال کے کسرہ اور ضمہ دونوں طرح سے۔ ایران میں یہ لفظ سردار قریہ کے لیے مستعمل ہوتا تھا بعد میں بطور محاورہ دیماتیوں پر بولا جانے لگا۔

٢٨ – باب آنِيَةِ الْفِطَّةِ

٥٦٣٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الْبُنِ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ﴿ (لاَ تَشْرَبُوا فِي وَذَكَرَ النَّبِيُّ فِي اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَلَكُمْ فِي الدُّنِيَا وَلَكُمْ فِي الدُّنِيَا وَلَكُمْ فِي الدَّنِيَا وَلَكُمْ فِي الرَّخِرَةِ)﴾. [راجع: ٢٦٤٥]

باب چاندی کے برتن میں پیناحرام ہے

(۵۱۳۳) ہم سے محر بن عثیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے ابی عدی نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن ابی لیلی نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نظے پھرانہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا کہ آنحضرت مانی کے بیالہ میں نہ کہ آنخضرت مانی کے بیالہ میں نہ کہ آخوہ دیا بیا کرو اور نہ ریش و دیبا پہنا کرو کیو نکہ یہ چیزیں ان کے لیے دیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

معلوم ہوا کہ ونیا میں کفار سوٹ اور چاندی کے بر تنوں کو بوے فخراور تکبر کے انداز میں مالداروں کے سامنے اس میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو بچنے کا حلم دیا گیا۔

مَالِكُ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَىٰ مَالِكُ بَنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ الصَّدِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَبِي بَكْمٍ الصَّدِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَبِي بَكْمٍ الصَّدِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَلَى بَكْمٍ الصَّدِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ فَي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنْمَا يُجَرْجِرُ فِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنْمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ فَارَ جَهَنَّمَ)).

(۵۱۳۴) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے زید بن عبداللہ بن عمر نے' ان سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق بڑائی نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم مائی کیا کی ذوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رڈی آئی ا نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص چاندی کے برتن میں کوئی چیز پتیا ہے تو وہ مخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ

آ لفظ يجرجو كامعدر جرجوة ب جو اونث كى آواز پر بولا جاتا ہے۔ جب اونث ميحان ميں چلاتا ہے پس معلوم ہوا كہ چاندى ا سيسين كے برتن الله بانى پنے والے كے بيث ميں دوزخ كى آگ اونث جيسى آواز پيدا كرے گى۔ اللهم اعدنا منها آمين

0780- حدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ ( ۵۷۳۵) بم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاء بْن عَازِبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُـولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْميتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعي، وَإِفْشَاء السَّلاَم وَنَصْر الْمَظْلُوم، وَإِبْرَار الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذُّهَبِ، وَعَنَ الشُّرْبِ فِي الْفِطَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَريو وَالدّيبَاجِ والإستبرق.

[راجع: ١٢٣٩]

٢٩- باب الشُرْبِ فِي الأَقْدَاحِ ٣٣٦– حدثني عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْر عَنْ عُمَيْر مَوْلَى أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلَ أَنْهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِسِيِّ ﷺ يوُم عَرَفة فَبُعِثَ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَن فشرِبَهٔ [راجع: ١٦٥٨]

 ٣ - باب الشُّرُبِ مِنْ قَدَح النَّبيِّ عِلْمُ وَآنِيَتِهِ وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ لِيْ عَبْدُ الله بْنُ سلام: ألا أسْقيكَ قي قَدَحِ شَرِبَ النبئ على فيه.

نے بیان کیا' ان سے اشعث بن سلیم نے' ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے حضرت براء بن عازب رہافتہ نے بیان کیا کہ رسول الله الناييل نے ہميں سات چيزوں كا تحكم ديا تھا اور سات چيزوں ے ہم کو منع فرمایا تھا۔ آنخضرت ماٹھیا نے ہمیں بمار کی عیادت كرنے 'جنازے كے بيجھے چلنے 'چھنكنے والے كے جواب ميں ير ممك الله کھے' وعوت کرنے والے کی وعوت کو قبول کرنے' سلام پھیلانے 'مظلوم کی مدد کرنے اور فتم کھانے کے بعد کفارہ ادا کرنے کا تھم فرمایا تھا اور آمخضرت ماتھیا نے ہمیں سونے کی اگوٹھیوں سے واندی میں پینے یا (فرایا) جاندی کے برتن میں پینے سے مميثر (زين يا کجاوہ کے اوپر ریشم کا گدا) کے استعال کرنے سے اور قسی (اطراف مصرمیں تیار کیا جانے والا ایک کیڑا جس میں ریشم کے دھامے بھی استعال ہوتے تھے) کے استعال کرنے سے اور ریشم و دیبا اور استبرق بہننے سے منع فرمایا تھا۔

#### باب کوروں میں بینادرست ہے

(۵۹۲۳) مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سالم ابی النضر نے' ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے اور ان سے حضرت ام الفضل میں کیا نے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم مان کیا کے روزے کے متعلق شبہ کیا تو آنحضرت ماٹھیلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کورا پیش کیاگیااور آپ نے اسے نوش فرمایا۔

معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے علاوہ کوروں اور پالوں میں پانی و شریت پینا درست ہے۔

باب نبی کریم ما التا کے پیالے اور آپ کے برتن میں پینا حضرت ابوہردہ بڑاٹئے نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلام بٹاٹئے نے کہا ہاں میں تہمیں اس پالہ میں پلاؤں گا جس میں نبی کریم ملتی کیا تھا۔

النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير اذن فبين ان السلف كانوا يفعلون ذالك، لان النبي صلى الله

عليه وسلم لا يورث وما تركه فهو صدقة والذي يظهر ان الصدقة المذكورة من جنس الاوقاف المطلقة ينتفع بها من يحتاج اليها وتقر تحت يدمن يوتمن عليها الخ (فتح الباري)

باب سے مرادیہ ہے کہ تیرک کے لیے آخضرت مڑھا کے پیالے میں پانی پینا۔ ابن منیر نے کہا کہ حضرت امام بخاری نے یہ باب
منعقد کر کے اس وہم کو دفع فرمایا ہے جو بعض لوگوں کے خیال میں واقع ہوا کہ آخضرت مڑھیا کے پیالے میں آپ کی وفات کے بعد پانی
پینا جبکہ آپ کی اجازت بھی حاصل نہیں ہے ' یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے الذا ناجاز ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس وہم کا وفعیہ
فرمایا ہے اور بیان کیا ہے کہ سلف صالحین آپ کے پیالے میں پانی پیا کرتے تھے اس لیے کہ آخضرت مڑھیا کا ترکہ کسی کی ملکیت میں
نہیں ہے بلکہ وہ سب صدقہ ہے اور طاہر بات یہ ہے کہ صدقہ نہ کورہ سابقہ او قاف کی قتم سے ہاس سے ہر ضرورت مند فائدہ انما
سکتا ہے اور وہ ایک دیندار مخص کی حفاظت میں بطور امانت قائم رہے گا جیسا کہ حضرت سمل اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس
سکتا ہے اور وہ ایک دیندار مخص کی حفاظت میں بطور امانت قائم رہے گا جیسا کہ حضرت سمل اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس
الیے پیالے محفوظ شے اور آپ کا جبہ حضرت اساء بنت ابی بحر بھی تھا۔ یہ جملہ تاریخی یادگار ہیں جن کو دیکھنے اور استعال
کر لینے سے آخضرت مڑھیا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے برکت سے بھی مراد ہے ورنہ اصل برکت تو صرف اللہ
پاک تی کے ہاتھ میں ہے ﴿ تباری اللہ یہدہ الملک وہو علی کل شنی قدیر ﴾ (الملک: ۱)

٣٧٧ - حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﴿ الْمُرَأَةُ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ. فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَةً، فَخَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهِ خَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكَّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَتْ: أَعُوذُ بالله مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي))، فَقَالُوا لَهَا : أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ : لاَ. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﴿ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ كُنتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ 🕮 يَوْمَنِدُ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمُّ قَالَ: اسْقِنَا يَا مَهْلُ، فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذَلِكَ

(۵۷۳۷) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماہم سے ابو غشان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوعازم نے بیان کیا ان سے حضرت سل بن سعد بناتی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا سے ایک عرب عورت کا ذكر كيا كيا چر آپ نے حضرت ابو اسيد ساعدى بناتند كو ان كے ياس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے جمیجااوروہ آئیں اور بنی ساعدہ کے قلعہ میں اتریں اور آنخضرت سٹھنے مجمی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھائے بیٹی ہے۔ آخضرت ملی الے جبان سے گفتگو کی تو وہ کئے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی بناہ ما تکتی ہوں۔ آنخضرت ملتی اللے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی! لوگوں نے بعد میں ان سے بوجھا۔ تہيں معلوم بھی ہے يہ كون تھے۔ اس عورت نے جواب ديا كه نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ مٹھیے ہے تھے تم سے نکاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس پر وہ بولیں کہ پھرتو میں بڑی بد بخت ہوں (کہ آنحضور ملی کے تاراض کرکے واپس کردیا)اس دن حضور اکرم ملی کیا تشریف لائے اور سقیفہ بی ساعدہ میں اپنے سحابہ کے ساتھ بیٹھے پھر فرمایا سل! پانی بلاؤ۔ میں نے ان کے لیے سد بیالہ نکالا اور اسیس اس میں یانی پلایا۔ حضرت سمل بڑاٹھ ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کرلائے

الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ، قَالَ: ثُمُّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. [راجع: ٥٢٦٦]

اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز رطاقیہ نے ان سے میہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے میہ ان کو ہمیہ کر دیا تھا۔

خود روایت سے ظاہر ہے کہ اس عورت نے لاعلی ہیں یہ لفظ کے جن کو من کر آنخضرت مٹائیے واپس تشریف لے گئے۔ بعد المسلم میں جب اسے علم ہوا تو اس نے اپنی بد بختی پر اظمار افسوس کیا۔ حضرت سل بن سعد کے پاس نبی کریم مٹائیے کا ایک پیالہ جس سے آپ پیا کرتے تھے محفوظ تھا جملہ فاخر ج لنا سہل ہیں قائل حضرت ابو حازم راوی ہیں جیسا کہ مسلم میں صراحت موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دائیے اس زمانہ میں والی مدینہ تھے۔ حضرت سل بن سعد بڑاٹھ نے وہ پیالہ آپ کے حوالہ کر دیا تھا۔ یہ تاریخی آثار ہیں جن کے متعلق کما کیا ہے۔

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار

(۵۹۳۸) ہم سے حسن بن درک نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھ سے کی بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابو عوانہ نے خبردی' ان سے عاصم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیل کا پیالہ حضرت انس بن مالک بڑائی کے پاس دیکھا ہے وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس بڑٹی نے اسے چاندی سے جو ڑ دیا۔ پھر حضرت عاصم نے بیان کیا کہ وہ عمرہ چو ڑا پیالہ ہے۔ چہکدار لکڑی کا بنا ہوا۔ بیان کیا کہ حضرت انس بڑائی نے نہا کہ میں نے اس بیالہ سے حضور اکرم مٹائیل کو بارہا بلیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ اس بیالہ میں بلیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا علقہ جڑوا دیں لیکن ابوطلح بڑائی نے جاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا علقہ جڑوا دیں لیکن ابوطلح بڑائی نے نیا کہ ان سے کہا کہ جے رسول اللہ سٹائیل نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر۔ چنانچہ رسول اللہ سٹائیل نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر۔ چنانچہ انہوں نے بیدارادہ چھوڑ دیا۔

تربیج مرح اللہ و محرت عاصم احول اور حضرت علی بن حسن اور حضرت امام بخاری نے بھرہ میں وہ پیالہ دیکھا ہے اور ان جملہ حضرات نے المبیری اسلامی اللہ میں پیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو فتح الباری۔

باب متبرك پانی بینا

(۵۲۳۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا ان سے سالم بن الی الجعد نے اور ان کیا ان سے سالم بن الی الجعد نے اور ان

٣٦- باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

٥٦٣٩ حدثناً قُتنبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ

(256) SHOW (256)

ے حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مان ہے کہا کہ اس بی کریم مان ہے کہا کہ ساتھ تھا اور عصری نماز کا وقت ہوگیا تھوڑے سے بچے ہوئی ان کے سوا ہمارے باس اور کوئی بانی نہیں تھا اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم مانی ہے کہا کہ خدمت میں لایا گیا آنخضرت مانی ہے اس میں ابنا ہاتھ ڈالا اور اپنی اٹکلیاں پھیلا دیں پھر فرمایا آؤ وضو کر لوید اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے دیکھا کہ بانی آنخضرت مانی کیا کی اٹکلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا چنانچ سب لوگوں نے اس درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا چنانچ سب لوگوں نے اس سے وضوکیا اور پیا بھی۔ میں نے اس کی پرواہ کئے بغیر کہ پیٹ میں کتنا بانی جا رہا ہے خوب بانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ برکت کابانی ہے۔ میں نے حضرت جابر بڑا تھا کہ برار چار سو۔ اس روایت کی متابعت عمرو نے سالم تعداد میں تھے؟ بتلایا کہ ایک بزار چار سو۔ اس روایت کی متابعت عمرو نے سالم نے حضرت جابر بڑا تھی کہا ور حسین اور عمرو بن مرہ نے سالم تعداد بند رہ سو تھی۔ اس کی متابعت سعید بن مسیب نے حضرت جابر بڑا تھی ہیں ہی متابعت سعید بن مسیب نے حضرت جابر بڑا تھی سے کہا ہو گھی ہے۔

أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا هَذَا الْحَديثُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النّبِي الله وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءُ غَيْرَ فُصْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النّبِي الْعَصْرُ وَلَيْسَ النّبِي الْعَصْرُ وَلَيْسَ النّبِي الْعَصْرُ وَلَيْسَ النّبِي اللّهِ فَاذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهِ، ثُمَّ قَالَ : ((حَى عَلَى أَهْلِ النّبِي الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَأَ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ اللّهَ آلُو مَا جَعَلْتُ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ لِي اللّهَ بَرَكَةً. قُلْتُ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَعَلَمْتُ أَنّهُ بَرَكَةً . قُلْتُ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَعَلَمْتُ أَنّهُ بَرَكَةً . قُلْتُ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَعَلَمْتُ أَنّهُ مَرْوَ بْنُ مُرَكَةً. قُلْتُ اللّهُ لِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنّهُ مَرْوَبُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَالِم وَقَالَ أَلْفًا وَقَالَ أَلْفًا وَقَالَ خَصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشْرَةً مَانَةً وَتَابَعَهُ سَعِيدُ فَنَ المُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ وَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس مدیث سے متبرک پانی پینا ثابت ہوا۔ مجڑہ نبوی کی برکت سے یہ پانی اس قدر بردھا کہ پندرہ سو اصحاب کرام کو سیراب سیسی کی روایت کو حضرت امام بخاری روایت کے حضاری روایت کو حضرت امام بخاری روایت نے مغازی میں اور عمرہ بن مرہ کی روایت کو مسلم اور امام احمد بن مغبل نے وصل کیا۔ قطلانی نے کما کہ اس مقام پر صحیح بخاری کے تین ربع ختم ہو گئے اور آخری چوتھا ربع باتی رہ گیا ہے۔ یااللہ! جس طرح تو نے یہ تین ربع پورے کرائے ہیں اس چوتھے ربع کو بھی میری قلم سے پورا کرا دے تیرے لیے پچھ مشکل نمیں ہے۔ یااللہ! میری وعا قبول فرما لے اور جن جن بھائیوں نے تیرے پیارے نبی کے کلام کی خدمت کی ہے ان کو دنیا و آخرت میں بے شار بر کمیں عطا فرما اور ہم سب کو بخش دیجو۔ آمین یارب العالمین (راز)

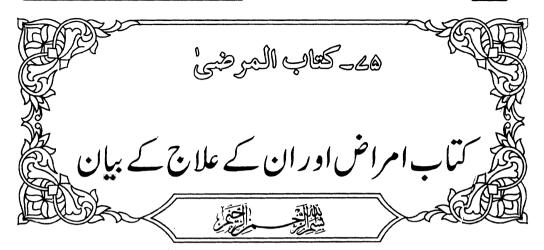

باب بیاری کے کفارہ ہونے کابیان اور اللہ تعالی نے سور ہ نساء میں فرمایا جو کوئی برا کرے گاس کوبدلہ ملے گا۔ ١ - باب مَا جَاءَ في كَفَّارَةَ الْمَرَضِ
 وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ
 بِهِ ﴿ [النساء: ٢٣]

حضرت امام بخاری نے یہ آیت اس مقام پر لاکر گویا معزلہ کا ردکیا ہے جو کہتے ہیں ہرگناہ کے بدلے اگر توبہ نہ کرے تو

المستریکی افرت کا عذاب لازی ہے اور اس آیت ہے دلیل لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بدلہ ہے یہ مراد ہو

سکتا ہے کہ ونیا ہی میں گناہ کے بدلے بیاری مصیبت یا تکلیف پہنچ جائے گی تو گناہ کا بدلہ ہو گیا۔ اس صورت میں آخرت کا عذاب ہونا

لازی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور عبد بن حمید اور حاکم نے بند صبح روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر

صدیق بڑا تھ نے عرض کیا اب تو عذاب سے چھٹے کی کوئی شکل نہ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر! اللہ تبارک وتعالی تھے پر رحم کرے

اور تیری بخشش کرے کیا تجھ پر بیاری نہیں آتی "تکلیف نہیں آتی" رنج نہیں آتا "مصیبت نہیں آتی؟ انہوں نے کماکیوں نہیں فرمایا کہ

بر یکی بدلہ ہے۔

• ٥٦٤٠ حدثناً أبُو الْيَمَانِ الْحَكَمَ بْنُ الْفِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَٰنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَ : ((مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَرَ الله بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا).

(۵۷۴۰) ہم سے ابوالیمان علم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم ملٹی اللہ کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی ایک نے فرمایا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچی ہے اللہ تعالی اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے )ایک کا نا بھی اگر جسم کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے)ایک کا نا بھی اگر جسم کے گناہ کا میں چھے جائے۔

تو وہ بھی اس مخص کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔

٥٦٤١، ٥٦٤١ حدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو بْنُ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ وَصَبِ وَلاَ هَمٌّ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٌّ حَتَّى الشُّوكَة يُشَاكُهَا إلاَّ كَفَّرَ الله بهَا مِنْ خِطَايَاهُ)).

٥٦٤٣ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِن كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وتَعْدِلُهَا مَرَّةً، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)) وَقَالَ زَكُريًا حَدَّثَني سَعْدٌ حَدَّثَني ابْنُ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عَ ٢٤٤ – حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيٌّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((مَثْلُ الْمُؤْمِن كَمَثَل الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بَالْبِلاَء، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا الله إذًا شَاءً)).

(۵۲۳۱-۳۲) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ے عبدالملك بن عمرونے بيان كيا' انہوں نے كما ہم سے زہير بن محمد نے بیان کیا' ان سے محمہ بن عمرو بن حلحلہ نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم مائیلام نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی ریشانی ' بیاری ' رنج و ملال ' تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے سال تك كه اگر اسے كوئى كائنا بھى چېھ جائے تو الله تعالى اسے اس ك گناہوں کا کفارہ بنادیتاہے۔

(۵۱۲۳س) مم سے مسدونے بیان کیا کمام سے کیلی نے بیان کیا ان ے سفیان نے 'ان سے سعد نے 'ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم النا اللہ عنوایا کہ مومن کی مثال یودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے تبھی جھادی ہے اور مجھی برابر کردی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھوکے میں مجھی اکھڑہی جاتا ہے۔ اور ذکریا نے بیان کیا کہ ہم سے سعدنے بیان کیا'ان سے ابن کعب نے بیان کیا'ان سے ان کے والد ماجد محرم المقام كعب والتر في تي كريم التيليم سي بيان كيا-

(۵۱۲۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے محد بن فليح نے بيان كيا كما كه مجھ سے ميرے والدنے بيان كيا ان سے بى عامر بن لوی کے ایک مروہلال بن علی نے 'ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بنائند نے بیان کیا کہ رسول الله ملتالا نے فرمایا مومن کی مثال بودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکادیتی ہے پھروہ سیدھا ہو کر معیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہو تا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یمال تک كه الله تعالى جب چاہتا ہے اسے اكھاڑ كر چھينك ويتا ہے۔

أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله تَقُولُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَعِيدَ أَبَا هُوَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبًا هُوَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله الله به حَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)).

(۵۶۳۵) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں محمہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے '
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن بیار ابوالحباب سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے سنا کہ رسول اللہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سنا کہ رسول اللہ میں نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ خیرو بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیاری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کردیتا ہے۔

آن جملہ احادیث کے لانے کا مقصد کی ہے کہ مسلمان پر طرح طرح کی تکالف اور تقرات آتی ہی رہتی ہیں لیکن وہ صبر کر اسٹ سیسی کے جمیلتا ہے ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا گو کتنی ہی تکلیف ہو گر صبروشکر کو نہیں چھوڑ تا ان سب سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور درجات بڑھتے رہتے ہیں گویا یہ سب آیت ﴿ مَنْ یَغْمَلْ سُوْءَ یعز به ﴾ (النساء: ۱۱۰)۔

### باب بیاری کی سختی (کوئی چیز نهیں ہے)

(۵۲۳۷) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے بشرین محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں ابووا کل نے ' انہیں مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے نے بیان کیا کہ میں نے (مرض وفات کی تکلیف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کی میں نہیں دیکھی۔

٧- باب شِدَّةِ الْمَرَض

آپ کو اس قدر شدید بخار تھا کہ چاور مبارک بھی بہت سخت گرم ہو گئ تھی' بار بار غشی طاری ہوتی اور آپ بے ہوش ہو کر ہوش موش میں ہو جاتے پھر غشی طاری ہو جاتی اور بوقت ہوش زبان مبارک سے یہ الفاظ نگلتے اللهم الحقنی بالرفیق الاعلی صلی الله علیه وسلم۔

درخت کے یتے جھڑجاتے ہیں۔

أَذًى إلا حَاتً الله عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ).

رأطرافه في : ١٦٤٨، ٢٦٠، ٢٦٥، ٧٢٢٥٦.

اور نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ یاک مجھ کو اور جملہ قارئین بخاری شریف کو بوقت نزع آسانی عطا کرے اور خاتمہ بالخير نصيب جو ـ ياالله ميري بهي كي وعا ب رب توفني مسلما والحقني بالصالحين امين اللهم الحقني بالرفيق الاعلى برحمتك ياارحم الراحمين.

٣- باب أشَدُّ النَّاس بَلاَءٌ الأَنْبِيَاء ثُمَّ

الأُوَّلُ فَالأُوَّلُ

٥٦٤٨ حدَّثَناً عَبْدَانْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَكُ تُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا قَالَ: ((أَجَلُ إنَّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَن مِنْكُمْ)) قُلْتُ: ذَلِكَ بأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ : ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إلاَّ كَفُّر الله بهَا سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشُّجَرَةُ وَرَقَهَا)). [راجع: ٥٦٤٧]

باب بلاؤل میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ دو سرے بند گان خدا کی ہوتی رہتی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ہاں جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گر فار ہو تاہے

تو الله تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے

(۵۲۴۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حمزہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم تمی نے 'ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں رسول الله النايليم كي خدمت ميں حاضر ہوا آپ كوشد يد بخار تھا ميں نے عرض كيايارسول الله! آپ كو بهت تيز بخار ب آمخضرت التي يام ن فرمایا ہاں مجھے تناایسا بخار ہو تاہے جتناتم میں کے دو آدمی کو ہو تاہے میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آنخضرت ماہیم کا تواب بھی دوگنا ہے؟ فرمایا کہ ہال ہی بات ہے 'مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے کانٹاہو ہااس سے زبادہ تکلیف دینے والی کوئی چزتو جیسے درخت اپنے بتوں کو گرا تا ہے اس طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنادیتاہے۔

آ الله علی اور جب پغیروں پر بعد ادر پغیروں کو آنخضرت ملی کیا اور جب پغیروں پر بوجہ ازدیاد قرب اللی کے مصائب زیادہ ہوئے تو اولیاء اللہ میں بھی ہی نبت رہے گی جتنا قرب اللی زیادہ ہو گا تکالیف و مصائب زیادہ آئیں گی حضرت امام بخاری کا بیر قائم کروہ ترجمہ خود ایک حدیث ہے جے دارمی نے نکالا ہے حافظ صاحب فرماتے ہیں و فسی هذه الاحادیث بشارة عظیمة لکل مومن لان الادمی لا ینفک غالبًا من الم بسبب مرض اوهم او نحو ذالک مماذکر لینی ان احادیث میں مومنوں کے لیے بری بشارتیں ہن اس لیے کہ تکالیف و مصائب اور امراض دنیا میں اہل ایمان کو پہنچتے رہتے ہں گراللہ پاک ان سب پر ان کو اجروثواب اور درجات عالیہ عطاکر تا ہے۔ راقم الحروف محمہ داؤد راز کی زندگی بھی بیشتر آلام و تفکرات میں ہی گزری ہے اور امید قوی ہے کہ ان سب

كا اجر كفارة ونوب مو كاوكذا ارجو من رحمة ربي آمين.

٤- باب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
 ٩٠ ٢٩ - حدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
 عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي
 مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قُالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ((أَطْعِمُوا الْعَانِي)).[راجع: ٢٠٤٦]

### باب بیار کی مزاج پرسی کاواجب ہونا

(۵۹۳۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابووائل نے اور ان سے حضرت ابومویٰ اشعری بڑھڑ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹھ کیا نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پری کرداور قیدی کو چھڑاؤ۔

یہ مسلمانوں کے دو سرے مسلمانوں پر نہایت اہم اور بہت ہی برے حقوق ہیں جن کی ادائیگی واجب و لازی ہے۔

(۵۲۵) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ جمعے اشعث بن سلیم نے خبردی' کہا کہ جس نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا' ان سے حضرت براء بن عازب رہا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا ہے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا تھا اور سات باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آنخضرت ساتھ لیا نے سونے کی اگو تھی' باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آنخضرت ساتھ لیا نے سونے کی اگو تھی' ریشم' دیبا' استبرق (ریشی کیڑے) پہننے سے اور قسی اور میٹرہ (ریشی) کیڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا اور آپ نے ہمیں بیہ تھے چلیں' مریض کی مزاج پری کریں اور سلام کو پھیلائیں۔

[راجع: ١٢٣٩]

اس روایت میں راوی نے بہت می باتیں چھوڑ دی ہیں ساتویں بات جو منع ہے وہ چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا مراو سیری کی مناخ کی مزاح پرس کرنا بہت بڑا کارثواب ہے جیسا کہ مسلم میں ہے۔ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خوفة المجنة مسلمان جب اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اس اثا میں وہ بھیشہ گویا جنت کے باغوں کی سیر کر رہا اور وہاں میوے کھا رہا ہے۔ وفقنا الله لما یحب ویوطنی آمین۔

## باب بے ہوش کی عیادت کرنا

(۵۲۵۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابن المنکدر نے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے بیار پڑا تو نبی کریم ملی کیا اور حضرت ابو بکر صدیق براٹھ بیدل میری عیادت کو تشریف لائے ان

اب عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ
 عَلَيْهِ

0701 حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضِّا فَأَتَانِي النَّبِيُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُودُنِي مَرِضْتُ مَرَضِّا فَأَتَانِي النَّبِيُ اللهِ عَنْهُمَا يَعُودُنِي

بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے۔ چنانچہ آنخضرت ملتی ہے ہوشی غالب ہے۔ چنانچہ آنخضرت ملتی ہے ہوشی ہوش ہو ہوشی ہو ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم ملتی ہے تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنے مال میں کیا کروں کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ آنخضرت التی ہے کوئی جواب نہیں دیا۔ یمال تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔

وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانَ فَوَجَدَانِي أُغْمِي عَلَيً فَتَوَصَّأً النَّبِيُ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَصُوءَهُ عَلَيً فَقَلْتُ: يَا عَلَيَّ فَقَلْتُ: يَا عَلَيَّ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبُنِي بِشَيْءٍ حَتًى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ.[راجع. ١٩٤]

یعنی ﴿ يُؤْصِيْكُمُ اللّهُ فِي اَوْلادِكُمْ ﴾ الخ (النساء: ۱۱) يه آيت اترى جس نے اولاد كے حقوق متعين كرديے اوركى كواس بارے ميں الوجھنے كى ضرورت نہيں رہى كوتابى كرنے والوں كى ذمه دارى خودان پر ہے۔

# ۳- باب فَصْلِ مَنْ یُصْرَعُ باب ریاح رک جانے سے جے مرگی کاعار ضہ ہواس کی مِنَ الرِّیح

صافظ صاحب فرماتے ہیں احباس الربع قدیکون سبباللصرع و هی علة تمنع الاعضاء الرئیسه من انفعالها منعا غیر تام لیمنی مرگی کی سب مرکب کی مرکب کی مرکب کی مرکب کی مرکب کی مرکب کی اعضاء رئیسہ کو ان کے کام سے بالکل روک دیت ہے ، اس میں آدمی اکثر ہے ہوش ہو جاتا ہے بعض دفعہ وماغ میں روی بخارات چڑھ کر اسے متاثر کر دیتے ہیں جمی یہ بیاری جنات ادر نفوس خبیثہ کے عمل سے ہی وجود میں آجاتی ہے۔ (فتح الباری)

٧٥٦ ٥ - حدَّثَنَا مُسَدُدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنْدِّ؟ قُلْتُ بَلَى! قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النبي قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النبي صَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ: إِنِّي صَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَفُ فَادْعُ الله لِي قَالَ: ((إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شَنْتِ مَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شَنْتِ مَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ أَسَرَبُرُ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ أَصْبُرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَفُ فَاذَعُ اللهِ أَنْ يَعَافِيكِ)) فَقَالَتْ: أَنِي أَتَكَشَفُ فَاذَعُ الله أَنْ لا أَتَكَشَفُ فَاذَعُ الله ل

بان کیا ان سے عمران ابو بکر نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا کہ جھ سے حفرت ابن عباس بڑا تیا نے کہا تہمیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھا ہیں کہا کہ ایک سیاہ عورت نبی کریم الٹی ایک خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھ مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میراستر کھل جاتا ہے۔ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے۔ آخضرت الٹی کیا نے فرمایا اگر تو چاہ تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ میں مبر کروں گی مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ میں مبر کروں گی اس نے عرض کیا کہ میں مبر کروں گی اس نے عرض کیا کہ میں مبر کروں گی اس نے عرض کیا کہ میں مبر کروں گی اس نے عرض کیا کہ میں مبر کروں گی آخضرت ساتھ کے اس کی دعا کر دیں کہ ستر نہ کھلا کرے۔ آخضرت ساتھ کے اس کے لیے دعا فرمائی۔

تربیر مرد این میں اور ایت میں اور ایت میں اور این کے اور عورت کئے میں شیطان خبیث سے ڈرتی ہوں کمیں جمھ کو نگانہ کرے۔ آپ نے لیسیری

فرمایا کہ تجھ کو بید ڈر ہو تو کعبے کے پردے کو آن کر پکڑ لیا کر۔ وہ جب ڈرتی تو کعبے کے پردے سے لٹک جاتی گرید لاعلاج رہی۔ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جب پچیس سال کی عمر میں مرگ کا عارضہ ہو تو وہ لاعلاج ہو جاتی ہے۔ مولانا عبدالحیُ مرحوم فرنگی محلی جو مشہور عالم ہیں بعارضہ مرگی ۳۵ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ (وحیدی)

حافظ صاحب فرماتے ہیں وفید دلیل علی جواز ترک التداوین وفید ان علاج الامراض کلها بالدعاء والالتجاء الى الله وانحج وانفخ من العلاج بالعقاقیر وان تاثیر ذالک وانفعال البدن عنه اعظم من تاثیر الادویة البدنیة الخافرة (فتح الباری) لیخی اس مدیث میں اس امر پر بھی دلیل ہے کہ دواؤں سے علاج ترک کر دینا بھی جائز ہے اور سے کہ تمام بیاریوں کا علاج دعاؤں سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ادویات سے زیادہ نفع بخش علاج ہے اور بدن ادویات سے زیادہ دعاؤں کا اثر قبول کرتا ہے اور اس میں شک و شہہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعائیں مومن کا آخری ہتھیار ہیں۔ یااللہ! بصمیم قلب دعاہے کہ جھے کو جملہ امراض قلبی و قالی سے شفائے کالمہ عطافرما آمین میں شمن

حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنْهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ لِلْمَ أَنْهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ لِلْكَ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَنْ سِتْرِ الْكَعْبَةِ.

٧- باب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ
٥٦٥٣ - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ
عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النبي اللهِ
يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ((إِذَا ابْتَلَيْتُ
عَبْدِي بِحَبِيبَيْهِ فَصَبَرَ عَرَّضْتُهُ مِنْهُمَا
الْجَنَّةَ)) يُرِيدُ عَيْنَهِ. تَابَعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جَابِرِ
وأبُو ظِلال عَنْ أَنَسِ عَنِ النبي اللهِ
وأبُو ظِلال عَنْ أَنَسٍ عَنِ النبي اللهِ

٨- باب عِيَادَةِ النَّسَاءِ الرِّجَالَ
 وَعَادَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ
 الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصَارِ

ہم سے محمد بن منکدر نے بیان کیا کہا ہم کو مخلد بن بزید نے خبردی ' انسیں ابن جرت کے نے 'کما مجھ کو عطاء بن الی رباح نے خبردی کہ انسوں نے حضرت ام زفر رہی ہی اور سیاہ خاتون کو کعبہ کے پردہ پر دیکھا۔ (حدیث بالامیں اس کاذکرہے)

### باب اس کا تواب جس کی بینائی جاتی رہے

(۵۲۵۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تئیسی نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے بزید بن عبداللہ بن ہاد نے بیان کیا کہ اس عبداللہ بن عبد بیان کیا کہ جب بیس مرکز ہوں کہ جب بیس ایخ کی بندہ کو اس کے دو محبوب اعضاء (آکھوں) کے بارے بیس آزیا کہ بول ایمنی نامینا کر دیتا ہوں) اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے بیں اسے جنت دیتا ہوں۔

باب عور تیں مردول کی بیاری میں پوچھنے کے لیے جاسکتی ہیں۔ حضرت ام الدرداء بڑ اللہ مجد والول میں سے ایک انساری کی عیادت کو آئی تھیں۔

یہ حضرت ابودرداء بڑائن کی یوی تھیں جو معجد نبوی میں اپنے خاوند کی مزاج پری کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ یہ ام درداء بڑائنا کے اللہ عاصلہ خاتون تھیں۔ ان کا انقال حضرت ابودرداء نام سے موسوم تھیں۔ باپ کا نام ابوحدرد قبیلہ اسلم سے ہیں بری تھلند تنبع سنت عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ ان کا انقال حضرت ابودرداء بڑائھ سے دو سال پہلے ملک شام میں بعد خلافت عثان بڑائھ ہو گیا تھا۔

٥٦٥٤ حدَّثناً قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنُّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدينَة وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجدُك؟ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ امْرىء مُصَبِّحٌ في أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مُجَنَّةٍ وَهَلُ تَبْدُرُنَ لِي شَامَةٌ وَطُفيلٌ قَالَتْ عَانِشَةُ: فَجَنْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَخُبُّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ اللَّهُمُّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا

فَاجْعُلْهَا بِالْجُحْفَةِ)).[راجع: ١٨٨٩]

٩- باب عِيَادَةِ الصِّبْيَان ٥٦٥٥ حدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ:

(۵۲۵۴) مم سے قتیہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ میں اللہ تو ابو بكر بناتئة اور بلال بناتذ كو بخار ہو گيا۔ بيان كياكم پھريس ان كے پاس (عیادت کے لیے) گئی اور پوچھا' محترم والد بزرگوار آپ کامزاج کیما ہے؟ بلال بن اللہ سے بھی ہو چھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بكر بناتي كو بخار موا تو وه بيه شعر ردها كرتے تھے "مر فخص اینے گھروالوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے۔" اور بلال رہاللہ کو جب افاقہ ہو تا تو یہ شعر پڑھتے تھے «کاش مجھے معلوم ہو تا کہ کیا میں پھرایک رات وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل (مکه مکرمه کی گھاس) کے جنگل ہوں گے اور کیا میں مجمعی مجنہ (مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ایک بازار) کے پانی پر اتروں گااور کیا پھر بھی شامہ اور طفیل (مکہ کے قريب دو بها ژول) كوميس اينے سامنے د كيھ سكوں گا۔ "حضرت عائشہ اور آپ کواس کی اطلاع دی آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے ول میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کروے جنتنی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب وہوا کو ہمارے موافق کردے اور ہمارے لیے اس کے مد اور صاع میں برکت عطا فرما اللہ اس کا بخار کہیں اور جگہ منتقل کردے اسے مقام جمفہ میں بھیج دے۔

تَ الله على الله بن رباح رفائد مشهور بزرگ حضرت ابو بر صديق رفائد ك آزاد كرده بين- اسلام قبول كرفي بر ان كو الل مكه علی است می امید ملعون جنگ بدر میں حفول ان کا آقا بہت ہی زیادہ ستاتا تھا اللہ کی شان کی امید ملعون جنگ بدر میں حضرت باال بناتھ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آخری زمانہ میں ملک شام میں مقیم ہو گئے تھے اور ۹۳ سال کی عمر میں سنہ ۲۰ھ میں ومشق یا حلب میں انتقال فرمایا٬ رضی الله عنه وارضاه -

### باب بیوں کی عیادت بھی جائز ہے

(۵۲۵۵) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھے عاصم نے خبردی' کہا کہ میں نے ابوعثان سے سنا

سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِـــيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدٌ وَأَبَىٰ بْنُ كَعْبِ نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السُّلاَمُ وَيَقُولُ: ((إنَّ الله مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمِّى فَلْتَخْتَسِبْ وَلْتَصْبُرْ) فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا فَرُفِعَ الصَّبِيُّ في حِجْر النُّبِيُّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا النُّبيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((هَاذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا الله في قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلاَ يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحْمَاءَ)).

[راجع: ۱۲۸٤]

٥٦٥٦ حدُّثناً مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَأُبِيٌّ يَعُودُهُ قَالَ: وَكَانُ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا دَخَلَ عَلَى مُرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: ((لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ الله تَعَالَى)). قَالَ قُلْتُ: طَهُورٌ! كُلاًّ بَلْ هِيَ حُمِّي تَفُورُ – أَوْ تَثُورُ – عَلَي

اور انہوں نے اسامہ بن زید بھ اس کہ نی کریم ساتھ کی ایک صاحبزادی (حضرت زینب وی این این این این کو کملوا بھیجا۔ اس وقت حضور اکرم ملی کے ساتھ حضرت سعد بھٹھ اور مارا خیال ہے کہ حضرت الى بن كعب بناته تنے كه ميرى بى بستر مرگ ير يرسى باس لي آخضرت ملتهام مارے يمال تشريف لائس - آخضرت ملتهام ف انسیس سلام کملوایا اور فرمایا که الله تعالی کو اختیار ہے جو چاہے دے اورجو جاہے لے ہرچیزاس کے یمال متعین ومعلوم ہے۔اس لي الله سے اس معيبت ير اجر كى اميدوار رہو اور مبركرو-صاجزادی نے پھر دوبارہ قتم دے کرایک آدی بلانے کو بھیجا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر بی آتخضرت ملی ای کود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جائنی کے عالم میں بریثان تھی۔ آپ کی آنکھول میں آنسو آگئے۔ اس پر مفرت سعد والله في عرض كياكه يارسول الله (الله على الله عنها)! يدكياب؟ حضور اكرم الله الله نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالی این بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہیں بندوں پر رخم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔

المسترير المسترين الله الله معلامة فالرب الخضرت المالي الى بني حضرت زين بن كي كي كي عيادت كو تشريف لے محت جو سیسی کی کے عالم میں تھی جے دیکھ کر آپ کی آکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کو آپ نے رحم سے تعبیر فرمایا۔ باب گاؤں میں رہنے والوں کی عیادت کے لیے جاتا • ١- باب عِيَادَةِ الأَعْرَابِ

(۵۲۵۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن مخارنے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے عکرمد نے اور ان سے حضرت ابن عباس فی اللہ نے کہ نی کریم مٹھیم ایک دیماتی کے یاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے مکئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم مالی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان شاء اللہ بیہ مرض کناہوں سے پاک کرنے والا ہے لیکن اس دیماتی نے آپ کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کما کہ آپ کتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے ہر گز

شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

١١ - باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

٥٦٥٧ حدُّثَناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِي

الله عَنْهُ، أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ

النَّبِيُّ ﷺ فَمَرضَ فَأَتَاهُ النَّبِيِّ ﷺ يَعُودُهُ

فَقَالَ ((أَسْلِمْ)) فَأَسْلَمَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أبيهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِب

((فَنَعْم إذًا)). [راجع: ٣٦١٨]

نیں بلکہ یہ بخار ایک بو ڑھے پر غالب آگیاہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھرایساہی ہو گا۔

آئی ہوڑے کے منہ سے بجائے کلمات شکر کے ناشکری کالفظ نکلاتو آپ نے بھی ایبابی فرمایا اور جو آپ نے فرمایا وہی ہوا۔ ایک کلیٹ کلیٹ کلیٹ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپی پاکیزہ دعاؤں سے اسے نوازا۔ کی ہے انک لعلٰی خلق عظیم۔

### باب مشرک کی عیادت بھی جائزہے

[راجع: ٢٥٣٦]

جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

دوسری روایت میں یوں ہے کہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کما کہ بیٹا ابوالقاسم مٹائیظم جو فرما رہے ہیں وہ مان لیسٹی سے بنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث اوپر گزر چک ہے حضرت امام بخاری نے اس باب میں ان احادیث کو لا کریہ ثابت کیا ہے کہ اپنے نوکروں اور غلاموں تک کی اگر وہ نیار ہوں عیادت کرنا سنت ہے۔

اباب إذا عَاد مَرِيضًا
 فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

٥٦٥٨ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَخْتَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِي لَمُؤَدُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَكَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمًّا فَرَغَ قَالَ : فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمًّا فَرَغَ قَالَ : (إنَّ الإمَامَ لِيُؤْتَمُ بِهِ فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
 ((إنَّ الإمَامَ لِيُؤْتَمُ بِهِ فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

پاس مزاج پری کے لیے تشریف لے گئے۔

باب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیااوروہیں نماز کاوقت ہو گیاتو وہیں لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے

(۵۲۵۸) ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن ابی کیر نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کہا کہ مجھے میر سے دری اور انہیں حفرت عائشہ رہے ہوئے نے کہ کچھ صحابہ نی کریم مٹھیلا کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پری کرنے آئے۔ آخضرت مٹھیلا نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی لیکن صحابہ کھڑے ہو کر بی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے آخضرت مٹھیلا نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آخضرت مٹھیلا نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آخضرت مٹھیلا نے فرایا کہ

وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا). قَالَ أَبُو عَبْد الله قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لأَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ.

[راجع: ۱۸۸]

امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو'جب وہ سراٹھائے توتم (مقتدی) بھی سراٹھاؤ اوراگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابوعبداللہ حضرت امام بخاری نے کما کہ مطابق قول حفرت حمیدی بیہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ نی کریم طال این ان آخر (مرض الوفات) میں نماز بیٹ کر پڑھائی اورلوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کراقترا کررہے تھے۔

آنخضرت ملی کی مزاج بری کے لیے بہت محابہ حاضر ہو گئے ای دوران نماز کا وقت ہو گیا' اس لیے آپ نے بحالت مرض بی ان کو باجماعت نماز پڑھائی اور امام کی اقتدا کے تحت بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تھم فرمایا مگر بعد ہیں یہ تھم منسوخ ہو گیا جیسا کہ خود امام بخاری نے وضاحت فرمادی ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے۔

باب مریض کے اویر ہاتھ رکھنا

(۵۲۵۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم کو جعید بن عبدالرحلٰ نے خردی' انہیں عائشہ بنت سعد نے کہ ان کے والد (حضرت سعد بن ابی و قاص رہاٹھ) نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بہت سخت بہار بڑ گیا تو رسول اللہ ماڑھ میری مزاج پری کے لیے تشریف لاے۔ میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی! (اگر وفات ہو گئی تو) میں مال جھوڑوں گا اور میرے پاس سوا ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ کیا میں اینے دو تمائی مال کی وصیت کر دوں اور ایک تمائی چھوڑ دوں۔ آنخضرت سالی نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا پھر آدھے کی وصیت کردول اور آدھا(اپنی بچی کے لیے) چھوڑ دول فرملیا کہ نہیں پر میں نے کما کہ ایک تمائی کی وصیت کردوں اور باقی دو تمائی لڑی کے لیے چھوڑ دوں؟ آمخضرت النظام نے فرملیا کہ ایک تمائی کر دواور ایک تمائی بھی بہت ہے۔ پھر آخضرت النجائے اپناہاتھ ان کی بیشانی پر رکھا (حفرت سعد بنالي سن يان كيا) اور ميرے چرے اور بيث ير آپ نے ا پنامبارک ہاتھ کھیرا پھر فرملا اے اللہ! سعد کو شفاعطا فرما اور اس کی جرت کو کمل کر حضور اکرم مانج کے دست مبارک کی محدثاک این جگر کے حصد ریم اب تک یا رہا ہوں۔

١٣- باب وضْع الْيَدِ عَلَى الْمَريض ٥٦٥٩ حدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بنتِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: تَشَكُّيْتُ بِمَكُّةَ شَكُوا شديدا فَجَاءَنِي النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللهِ إِنِّي أَتُوكُ مَالاً ۚ وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكُ إِلَّا بِنْتَا وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُفَىْ مَالِي وَأَتْرُكُ النُّلُثَ فَقَالَ: ((لا))، فَقُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْفِ وَأَتْرُكُ النَّصْفَ، قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ فَأُوصِي بِالنُّلُثِ وَأَتْرُكُ لهَا الْتُلُقَيْنِ قَالَ: ((النُّلُتُ وَالنُّلُتُ كَثِيرٌ)) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ)) فَمَا زَلْتُ أَجدُ بَردَهُ عَلَى كَبدِي فِيمَا يُخَالُ إلَى حَتْي السَّاعَةِ.

حطرت سعد بن الى و قاص قريش عشره ميشوه مين سي مين ستره سال كى عمر مين اسلام لائے۔ تمام غزوات مين شريك رب

برے متجاب الدعوات تھے۔ آنخضرت سی کی ان کے لیے قبولیت دعاکی دعاکی تھی۔ اس کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یم ہیں جن کے لیے حضور سی بی نے فرمایا تھا (ارم یاسعد فداک ابی وامی) سنہ ۵۵ھ میں مقام عقیق میں وفات پائی۔ ستر سال کی عمر تھی مروان بن تھم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینے کے قبرستان بقیع الغرقد میں دفن ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ آمین۔

(۵۷۲۰) ہم سے قتیہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے جریر نے ٥٦٦٠– حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم تی نے بیان کیا' الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ ان سے حارث بن سوید نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ابْن سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ آب کو بخار آیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے آنخضرت سال کا جمم فَمسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ چھوا اور عرض کیا یارسول الله! آپ کو تو برا تیز بخار ہے۔ آنخضرت تُوعَكُ وَعُكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ الله النائد نے فرمایا ہاں مجھے تم میں کے دو آدمیوں کے برابر بخار چڑستا الله الله الله أوْعَكُ كُمَا يُوعَكُ اللهِ اللهُ الله ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہو گاکہ آخضرت ملی کیا کو دگنا اجر رَجُلاَن مِنْكُمْ)) فَقُلْتُ ذَلِكَ إِنَّ لَكَ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہال اس کے بعد آنخضرت سائی اے فرمایا کہ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَجَلُ))، سس بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِم الله تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا تا ہے جیسے درخت اینے يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)). پتوں کو گرا دیتاہے۔

[راجع: ۲۶۷ه]

معلوم ہوا کہ مصیبت بینچنے سے بیاریوں میں مبتلا ہونے سے اور آفتوں کے آنے سے انسان کے گناہ دور ہوتے ہیں اگر انسان مبرو شکر کے ساتھ ساری تکالیف سہ لیتا ہے۔

## ١٠ باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجيئ يُجيئ

٣٦٦٠ حداثنا قبيصة قال: حَداثنا سُفيان عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ الْمَعْرَدِ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ عَنْ الْمَعْرِدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُ الله الله عَنْهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ أَنْ لَكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ

## باب عیادت کے وقت مریض سے کیا کماجائے اور مریض کیاجواب دے

کے یے جھر جاتے ہیں۔

أَذًى إِلاَّ حَاتَتْ خَطَايَاهُ عَنْهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ)). [راجع: ٥٦٤٧]

باب اور صریت میں مطابقت ظاہر ہے مریض کی ہمت افزائی کے لیے اسے صحت مند ہونے اور رحمت اور بخش اور ثواب کی بشارت وینا مناسب ہے۔

(۵۲۱۲) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا کہا ہم سے خالد

بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے

اور ان سے حضرت ابن عباس بی شائل نے کہ رسول اللہ ماٹی کے ایک
مخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی
گر نمیں اگر اللہ نے چاہا۔ (یہ مرض) گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا
لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نمیں یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک

بو ڑھے پر غالب آچکا ہے اور اسے قبر تک پہنچاکر ہی رہے گا'اس پر
آخضرت ماٹی کے خوایا کہ پھراییاہی ہوگا۔

تکلیف پنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑجاتے ہیں جیسے درخت

جیر بیرے اور شعے کو رسول کریم ما تھی ہی بشارت پر یقین کرنا ضروری تھا مگراس کی ذبان سے بر عکس لفظ نکلا آنخضرت ما تھی ہے۔ اس کی میں اور اس کی موت آئی 'نامیدی ہر حال میں ایوسی و کلے کہ فرا دیا کہ پھر تیرے خیال کے مطابق ہی ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کی موت آئی 'نامیدی ہر حال میں کفرہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نامیدی سے بچائے 'آمین۔

١٥ - باب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا
 وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ اللَّيْثُ عَنْ عُقْدَل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ اللَّيْثُ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ اللَّيِيِّ عَلَى عَلَى اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ا

# باب مریض کی عیادت کو سوار ہو کریا پیدل یا گدھے پر کسی کے پیچھے بیٹھ کر جانا ہر طرح جائز درست ہے

(۵۲۲۳) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا'کہا ہم سے لیث نے بیان کیا'ان سے عودہ نے'
کیا'ان سے عقبل نے'ان سے ابن شہاب نے'ان سے عودہ نے'
انسیں اسامہ بن زید بڑی ان نے خبردی کہ نبی کریم ملٹی ہے گردھ کی پالان
پر فدک کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید بڑی ان کو
اپنے بیچھے سوار کیا۔ آخضرت ملٹی ہے اسمعد بن عبادہ بڑاٹھ کی عیادت کو
تشریف لے جارہے تھے'یہ جنگ بدر سے پہلے کاواقعہ ہے۔ آخضرت
ملٹی ہے موانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن
ابی ابن سلول بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس مجلس
میں ہر گروہ کے لوگ تھے مسلمان بھی'مشرکین بھی لیتی بت پرست اور یہودی بھی۔ مواری کی

مرد جب مجلس تک پینی تو عبدالله بن ابی نے اپنی چادر اپنی ناک پر ركه لى اور كماكه بم يركر دنه الراؤ- پھر آمخضرت ما تياہے نے انہیں سلام کیااور سواری روک کروہاں اتر گئے پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید راه کرسایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کما میاں تهاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں اگر حق میں تو ماری مجلس میں انہیں بیان کرکے ہم کو تکلیف نہ پنچایا کرو' اپنے گھرجاؤ وہاں جو تمهارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن رواحہ بھاتھ نے کما کیوں سیس یارسول اللد! آپ ماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ ہم ان باتوں کو پیند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں ، مشرکون اور يموديوں ميں جھرك بازى ہو گئي اور قريب تھاكہ ايك دوسرے یر حمله کر بیضتے لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے یمال تک که سب خاموش ہو گئے پھر آنخضرت ملی کیا اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ بھالت کے یمال تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا سعد! تم ف سانسیں ابوحباب نے کیا کہا۔ آپ کا اشارہ عبداللہ بن الی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد بناٹر بولے کہ یارسول اللہ! اسے معاف کر و بجئے اور اس سے در گزر فرمایے۔ الله تعالی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمادی جو عطا فرمانی تھی (آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے)اس لبتی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنادیں اور اپنا سردار بنالیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعہ جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا ہیہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیاہے ای کا نتیجہ ہے۔

فلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ حَمَّر عَبْدُ ا لله بْنُ أُبَيَّ أَنْفُهُ بردانِهِ قَالَ: لاَ تُغَبَّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلُّمَ النُّبِيُّ ﷺ ووَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إلى الله فَقَراً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ا لله بْنُ أُبِيِّ: يا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسِنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَخْلِك فَمَنْ جاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْه قَالُ ابْنُ رَواحَةَ : بلِّي يَا رَسُولَ الله. فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ والْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُوٰدُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَل النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُخَفُّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دُحَلَ عَلَى سَعْد بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ : ((أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ)) يُرِيدُ عَبْدَ ا لله بْنُ أُبَيٍّ، قَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحُ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ الله مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيْعَصَّبُوهُ فَلَمَّا رُدُّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ الله شَرقَ بذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. [راجع: ۲۹۸۷]

عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ

ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ

آ بید مرح اس موقع پر آنخضرت مل کی مراد مورت میں تشریف لے گئے تھے۔ باب اور حدیث میں یمی مطابقت میں میں مطابقت ا میں عبداللہ بن ابی منافق کا ذکر ضمنی طور پر آیا ہے۔ یہ منافق آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اپنی بادشان کا خواب د کھے رہاتھا جو آپ کی تشریف آوری سے غلط ہو گیا' ای لیے یہ بظاہر مسلمان ہو کر بھی آخر وقت تک اسلام کی بخ کن کے در پے رہا۔ ۱۹۲۵ - حداثناً عَمْرُو بن عبّاس حَدَّفَناً (۵۲۲۴) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا' کما ہم سے عبدالرحمٰن

( ۵۱۱۱۷) ، م سے مروبن عباس کے بیان کیا کہا ، م سے عبدالر من فی بیان کیا کہا ، م سے عبدالر من فی بیان کیا کہا ہم سے معرف جو متکدر کے بیان کیا کہ کے بیٹے ہیں اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جی بیان کیا کہ

قَالَ: جَاءَنِي النّبِيُّ اللّهِ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلِ وَلاَ بِرُذُونَ. [راجع: ١٩٤] ١٦- باب مَا رُخّصَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُولَ: إِنّي وَجِعٌ أَوْ وَارَأُسَاهُ أَوِ الشّنَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ الشّلاَم: ﴿أَنّي مَسّنِيَ الضّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

٥٦٦٥ حدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْبِي نَجِيحٍ وَ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَجْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي النّبِيُّ عَجْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي النّبِيُّ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: ((أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. ((أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَا الْحَلَاقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرِنِي بالْفِدَاءِ.

[راجع: ١٨١٤]

نی کریم النظام میری عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نہ کسی فچر پر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر۔ (بلکہ آپ پیدل تشریف لائے تھے۔)

باب مریض کا بوں کمنا کہ مجھے تکلیف ہے یا بوں کمنا کہ
"بائے میرا سرد کھ رہاہے یا میری تکلیف بہت بڑھ گئ"اور
حضرت ابوب علیلتا کا بیہ کمنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ "اب
میرے رب! مجھے سرا سر تکالیف نے گھیرلیا ہے اور تو ہی
سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔"

(۵۲۲۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابن ابی نجیج اور ابوب نے' ان سے مجاہد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے کعب بن عجرہ بناتھ نے کہ نبی کریم ملٹھیل میرے قریب سے گزرے اور میں ہانڈی کے نیچ آگ ملکا رہا تھا۔ آنخضرت ملٹھیل نے فرمایا کیا تمہارے سرکی جوویں تمہیں تکلیف پنچاتی ہیں۔ میں نے عرض کیاجی ہاں پھر آپ نے تجام بلوایا اور اس نے میرا سرمونڈ دیا اس کے بعد آنخضرت ملٹھیل نے مجھے فدیہ ادا کردینے کا تھم فرمایا۔

(۱۲۲۸) ہم سے بی بن کی ابو ذکریا نے بیان کیا کہا ہم کو سلیمان بن مجلہ بلال نے خردی 'ان سے بی بن سعید نے 'کہ میں نے قاسم بن مجہ بلال نے خردی 'ان سے بی بن سعید نے 'کہ میں نے قاسم بن مجہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ (سرکے شدید دردکی وجہ سے) عائشہ وہ ہو گئے ہوا ہے نے کہا ہائے رے سرا اس پر رسول اللہ طاق ہا نے فرمایا اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا (یعنی تہمارا انقال ہو گیا) تو میں تہمارے لیے استغفار اور دعا کروں گا۔ عائشہ وہ انتقال ہو گیا) تو میں اللہ کی قتم! میرا خیال ہے کہ آپ میرا مرجانا ہی پیند کرتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو اس دن رات اپنی کسی بیوی کے یمال گزاریں گے۔ آخضرت میں تو اس دن رات اپنی کسی بیوی کے یمال گزاریں گے۔ آخضرت میرازارادہ ہو تا تعاکم ابو بکر بڑا تھا کہ اور انہیں (خلافت کی) وصیت ابو بکر بڑا تھا در اس کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں (خلافت کی) وصیت کردول۔ کسیں ایسانہ ہو کہ میرے بعد کمنے والے کچھ اور کمیں (کہ

الْقَائِلُونْ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونْ)). ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَي الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونْ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونْ. [طرفه في: ٧٢١٧].

ظافت ہماراحق ہے) یا آر زو کرنے والے کسی اور بات کی آر زو کریں (کہ ہم خلیفہ ہو جائیں) پھر میں نے اپنے جی میں کما (اس کی ضرورت ہی کیا ہے) خود اللہ تعالی ابو بکر بڑھٹر کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گانہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے۔

جہدے اور جیسا آنخضرت سی آجے نے فرمایا تھا ویا ہی ہوا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ ہی کو خلیفہ کیا تو آنخضرت سی آجے انے صاف و سی جہاں کے سیارے کی سی کی تھا کہ ابو بکر بڑاتھ خلیفہ ہول ان کے بعد عمر بڑاتھ ان کے بعد عمر بڑاتھ ان کے بعد علی بڑاتھ ' منشائے ایزدی پورا ہوا۔ معر بڑاتھ ان کے بعد عمل بڑاتھ ان کے بعد علی بڑاتھ ' منشائے ایزدی پورا ہوا۔ حداثنا مُوسمَی حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ (۵۲۲۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزیز

بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى النِّبِيِّ فَلَمُّا وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا قَالَ: ((أَجَلُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ)) قَالَ: يُصِيبُهُ أَذَى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهِ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

بن مسلم نے بیان کیا'کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا' ان سے حفرت ابراہیم تیں نے' ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حفرت عبداللہ بن مسعود بڑا تی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ساڑھیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے آپ کا جسم چھو کرعرض کیا کہ آنحضرت ساڑھیا کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ حضور اکرم ساڑھیا نے فرمایا کہ ہاں تم میں کے دو آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑا تیز کے ہاں تم میں کے دو آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑا تیز کے فرمایا کہ آپ مسلمان کو بھی دو گنا ہے۔ کہا ہاں چر آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف بیا اور کوئی قبر تا ہے۔ جس کے تو اللہ اس کے گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح در خت اپنے بیوں کو جھاڑ دیتا ہے جس طرح در خت اپنے بیوں کو جھاڑ تا ہے۔

[راجع: ٥٦٤٧]

(۵۲۱۸) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو زہری نے خبردی انہیں عامر بن سعد بن ابی و قاص نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول الله ملٹی ہم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں جبة الوداع کے زمانہ میں ایک سخت یماری میں جتلا ہو گیا تھا میں نے عرض کیا کہ میری نیاری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے آنحضرت ماٹی ہا کہ میری نیاری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے آنحضرت ماٹی ہا کہ میری وارث میری وارث میری صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک لڑی کے سوا اور کوئی نہیں توکیا میں اپنادو تمائی مال صدقہ کردوں۔ آنخضرت ماٹی ہا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا

التُلُثُ قَالَ: ((النُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَنَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ).

کردوں' آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا ایک تمائی کر دوں۔ آخضرت ملٹائیلم نے فرمایا کہ تمائی بہت کائی ہے اگر تم اپنے وار توں کو غنی چھو ڈر کرجاؤ تو یہ اس سے بہترہے کہ انہیں محتاج چھو ڈو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو بھی خرچ کرو گا اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو گا اس پر بھی تہیں تواب ملے گا جہیں تواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔

مسلمان کا ہرکام جو نیک ہو ثواب ہی ثواب ہے اس کا کاروبار کرنا بھی ثواب ہے اور بیوی و بچوں کو کھلانا پلانا بھی ثواب ہے کسیسے کسیسے کسیسے کسیسے کا ایک مطلب ہے۔ ﴿ إِنَّ صَلَاتِيْ وَمُسْكِيْ وَمُعْمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ (الانعام: ١٦٢) کا کی مطلب ہے۔

باب مریض لوگوں سے کے کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ

(۵۲۲۹) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے معمرنے (دوسری سند) اور مجھ سے عبدالله بن محد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں عبیدالله بن عبدالله نے اور ان وفات كاونت قريب آيا تو گھرييں كئي صحابه موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بن تشر بھی وہیں موجود تھے۔ حضور اکرم النہ بیا نے فرمایا لاؤ میں تمهارے لیے ایک تحریر لکھ دول تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو۔ حضرت عمر مزایر نے اس بر کما کہ آنخضرت ماٹھیے اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمهارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس مسئلہ پر گھرمیں موجود صحابہ کااختلاف ہو گیااور بحث کرنے لگے۔ بعض صحابہ کتے تھے کہ آنخضرت ملی کا (لکھنے کی چیزیں) دے دو تاکہ آنحضور ساتھیا الی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو اور بعض صحابہ وہ کتنے تھے جو حضرت عمر ہولتنہ نے کما تھا۔ جب آخضرت ملڑ کیا کے پاس اختلاف اور بحث بردھ می تو آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ یمال سے حلے جاؤ۔ حضرت عبیداللد نے

## ١٧ – باب قَوْلِ الْمَرِيضِ : قُومُوا عَنّى

٩ ٣ ٦ ٥ - حدَّثَناً إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((هَلُمَّ أَكُّنبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ)) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النُّبِيِّ اللَّهِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ الله فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّبِيُّ الله كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((قُومُوا)) قَالَ عُبَيْدُ الله: وَكَانَ ابْنُ

بیان کیا کہ حضرت ابن عباس ری اللہ کا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ

افرس می ہے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے آنخضرت

الناليم نے وہ تحرير نسيس لکھي جو آپ مسلمانوں کے ليے لکھنا چاہتے

عَبَّاسَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهمْ.

[راجع: ١١٤]

المعيو فيما وقع موضى اللي يمي على اس واقعد كے تين روز بعد آپ باحيات رہے اگر آپ كو يمي منظور ہوتاكه وصيت نامه تھی ای لیے بعد میں آپ نے بالکل خاموشی افتیار فرمائی۔ حافظ صاحب نے آداب عیادت تحریر فرمائے ہیں کہ عیادت کو جانے والا اجازت مانکتے وقت دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو اور نرمی کے ساتھ کنڈی کو کھڑکھڑائے اور صاف لفظوں میں نام لے کراپنا تعارف کرائے اور ایسے وقت میں عیادت نہ کرے جب مریض دوا بی رہا ہو اور بیا کہ عیادت میں کم وقت صرف کرے اور نگاہ نیمی رکھے اور سوالات كم كرے اور رفت و رافت ظاہر كرتا ہوا مريض كے ليے بہ خلوص دعاكرے اور مريض كو صحت كى اميد ولائے اور مبروشكر ك فضائل اے سائے اور جزع فزع ہے اسے روکنے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ (فتح الباری)

### باب مریض بچے کو کسی بزرگ کے پاس لے جانا کہ اس کی۔ صحت کے لیے دعاکریں

( ۵۷۷ ) ہم سے ابراہیم بن حزو نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا'ان سے جعید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میں نے حفرت سائب بن بزید بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ مان کا مدمت میں بحیین میں کے حکمتیں اور عرض كيايارسول الله! ميرب بعانج كودردب. حضور اكرم التي الم میرے سریر ہاتھ چیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی پھر آپ لے وضوكيااور ميس نے آپ كے وضوكايانى بيا اور ميس نے آپ كى پيھ ك یجے کھڑے ہو کر نبوت کی مرآپ کے دونوں شانوں کے درمیان ويكهى - بيه مرنبوت تجله عروس كى كهندى جيسى تقى -

بب مریض کاموت کی تمناکرنامنع ہے

(ا ١٥٧٥) مم سے آدم بن الي اياس نے بيان كيا كما سے شعبہ نے بیان کیا کم ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے مطرت انس بن مالك بوالله نے كه ني كريم الله الله في الكركونى

### ١٨ - باب مَنْ ذَهَبَ بالصَّبيِّ الْمَرِيض لِيُدْعَى لَهُ

• ٥٦٧ - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثنا حَاتِمُ هُوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يًا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمُّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُونِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زرّ الْحَجَلة [راجع: ١٩٠]

لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهُ ال <del>﴾ أَ ﴾</del> باب تَمَنَّي الْمَريض الْمَوْتَ ٥٦٧١ - حدَّثنا آدَمُ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثنا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي ا لله عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَتَمَنَّيَنُّ

أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ صُرُّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُدَّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدُّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ).[طرفاه في: ١٣٥١، ٢٣٣٣].

[أطراف في: ٦٣٤٩، ١٣٥٠، ٦٤٣٠، ٢٤٣٠،

فخص جتلا ہو تو اے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے چاہیے اللہ! جب تک زندگ میرے لیے بهتر ہو تو میرے لیے بهتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بهتر ہو تو مجھے کو اٹھالے۔

معلوم ہوا کہ جب تک دنیا میں رہے اپنی بمتری اور بھلائی کی دعاکرتا رہے اور بمترین وفات کی دعا مائے۔

ان سے اساعیل بن ابی ایاس نے بیان کیا کہاہم سے شعبہ نے اس سے اساعیل بن ابی خالد نے اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت بڑاتھ کے یہاں ان کی عیادت کو گئے انہوں نے اپنے پیٹ میں سات داغ لگوائے تھے پھرانہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ مالی کے زمانہ میں وفات پا چکے وہ یمال ہمارے ساتھی جو رسول اللہ مالی کے ذمانہ میں وفات پا چکے وہ یمال سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجروثواب پچھ نہ گھٹا سکی اور انکے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور ہم نے (مال و دولت) این پائی کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوااور کوئی کی نہیں بنوانے) اور اگر نبی کریم مالی کے جمار تیں بنوانے) اور اگر نبی کریم مالی کی ماکر نے سے منع نہ کیاہو تا تو میں اسکی دعا کرتا پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے کہا مسلمان کو ہراس چز پر ثواب ماتا ہے جے وہ خرچ کرتا ہے مگراس کہا مسلمان کو ہراس چز پر ثواب ماتا ہے جے وہ خرچ کرتا ہے مگراس

بے فائدہ ممارت بنوانا اور ان پر پیسہ خرچ کرنا بدترین نضول خرچی ہے گر آج اکثر ای میں مبتلا ہیں۔ اس سے جہاں تک ہو سکے دوری سفیری سے میں رہ ہے۔

(۵۷۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری ہے بیان کیا ہمیں عبدالرحمٰن بن عوف بھاتھ کے فلام ابوعبید نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بھاتھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹھاتیا سے سنا آپ نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام بھی تنین نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں سوااس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے جمعے نوازے اس لیے سوااس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے جمعے نوازے اس لیے

بفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَلاَ يَتَمَنَّيَنُّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْتِبْ). [راجع: ٣٩]

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ الله وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ النَّبِيُ إِلَيْ وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ المُعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)). [راجع: ٤٤٤٠]

(عمل میں) میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کرلے۔

(۵۶۷۲) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا 'ان سے مبداللہ بن ذبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بڑی ہوا سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سل اللہ سل اور فرمارہ سے اے اللہ تعالی امیری ہوئے سے اے اللہ تعالی امیری معفرت فرم مجھ پر رحم کراور مجھ کوا چھے رفیقوں (فرشتوں اور پنیمبروں) کے ساتھ طادے۔

آئی ہمرے اعظم بخاری اس حدیث کو باب کے آخر میں اس لیے لائے کہ موت کی آرزو کرنا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسیسے جب تک موت کی نثانیاں نہ پیدا ہوئی ہوں لیکن جب موت بالکل سربر آن کھڑی ہو اس وقت دعا کرنا منع نہیں ہے۔

باب جو شخص بہار کی عیادت کو جائے وہ کیاد عاکرے اور عاکشہ نے جو سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ کی بٹی تھی اپنے والد سے روایت کی کہ آنخضرت مالی ہے ان کے لیے یوں دعا کی کہ یااللہ! سعد کو تندرست کردے۔

(۵۲۷۵) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہیا نے کہ رسول اللہ مٹی لیا جب کی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے' اے پروردگار لوگوں کے! بیاری دور کردے' اے انسانوں کے پالنے والے! شفاعطا فرما' تو ہی شفادیے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں' الی شفادے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ اور عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن طہمان نے مضور سے بیان کیا' انہوں نے ابراہیم اور ابوالضحیٰ سے کہ "جب کوئی مریض آخضرت ہے گئے۔ کے پاس لایا جاتا"

موت كى نشانيال ند پيدا هوئى هول كيكن ؛

• ٢ - باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلمُرْيِضِ
وَقَالَتُ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا:
((اللَّهُمُّ الشَّفِ سَعْدًا)). قاله النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

0770 حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَريضًا أَوْ أَتِيَ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْباسَ رَبَّ النَّاسِ الشَّفِ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْباسَ رَبَّ النَّاسِ الشَّفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شَفاً لاَ يَعْدُرُ سَقَمًا)).

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الصُّحَى إِذَا أَتِيَ بِالْمَرِيضِ.

[أطرافه في: ٧٤٣، ٥٧٤٤، ٥٧٥٦. وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَحْدَهُ وَقَالَ : إذَا أَتَى مَريضًا.

٢١– باب وُضَوء الْعَائِدِ لِلْمَريض ٥٦٧٦ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ الله وأَنَا مَريضٌ فَتَوَضَّأَ وَصَبُّ عَلَى أَوْ قَالَ: ((صُبُّوا عَلَيْهِ)) فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله لاَ يَرِثُنِي إِلاَّ كَلاَلَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

[راجع: ١٩٤]

المراجع الله يفتيكم في الكلالة ﴾ (الساء: ١٤٦) ال يغير! لوك آپ سے كلاله ك بارك ميں يوچيت بيل كموكم الله کااس کے متعلق یہ نتویٰ ہے۔ آنحضور ملتی کا مورت جابر بواٹھ سے بہت محبت تھی۔ سخت بماری کی حالت میں حضرت جابر والله کو آخضرت ملا الله می بیتاب مو کے علاج کے طریقہ پر حضور اکرم ملا کیا نے وضو کے بقید پانی کو حضرت جابر والله پر والت بی شفایابی ہو گئ معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی موجب شفا ہے۔ ایک روز حضرت جابر بناٹھ اسپے گھر کی دیوار کے سامیہ میں بیٹھے تھے رسول الله مائي سائے سے گزرے يه دوڑ كر ساتھ مو ليے اوب كے خيال سے پيھے چل رہے سے فرمايا پاس آجاؤ - ان كا باتھ پكر كر کاشانہ اقدس کی طرف لائے اور پردہ گراکر اندر بلایا۔ اندر سے تین مکیا اور سرکہ ایک صاف کپڑے پر رکھ کر آیا آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ روئی تقیم کی اور فرمایا که سرکه بهت عده سالن ب- حضرت جابر بزاتد کتے بین که اس دن سے سرکه کو میں بهت محبوب رکھتا مول۔ حضرت جابر بنافخہ زندگی کے آخری سال بہت ہی ضعیف و ناتواں اور آئکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ بعمر ۹۳ سال سنہ ۲۸ھ میں مدینہ میں وفات ياكى' (يناتُخه) ـ

### ٢٢ – باب مَنْ دَعَا برَفْع الْوَبَاءِ وَالْحُمِّي

٥٦٧٧ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ حَدَّثنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ

اور جریر بن عبدالحمیدنے منصور سے 'انہوں نے ابوالفنیٰ اکیلے سے یوں روایت کیا کہ "آپ جب کسی بھار کے پاس تشریف لے جاتے۔" باب عیادت کرنے والے کا بیار کے لیے وضو کرنا

(۵۲۷۲) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر (محدین جعفر) نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن متلدر ن كماكد ميس في حضرت جابر بن عبدالله المنهاس سا انهول في بیان کیا کہ نی کریم مٹھیم میرے یہاں تشریف لائے میں بیار تھا آنخضرت ملتي المنايا في وضوكيا اوروضو كاياني مجمه ير دُالايا فرماياكه اس يربيه پانی ڈال دواس سے مجھے ہوش آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو کاالہ مول (جس کے والد اور اولاد نہ ہو) میرے ترکہ میں تقسیم کیے ہوگی اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔

> باب جو شخص وبااور بخار کے دور کرنے کے لیے وعاكري

(١٤٤٤) مم سے اساعيل نے بيان كيا كما محص سے امام مالك نے ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عائشہ رہی نیا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ الٹہ لیے ہجرت کر کے مدینہ

رَسُولُ الله ﷺ وُعِكَ أَبُو بَكُو وَبِلاَلُ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبِتِ كَيْفَ تَجدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجدُكَ؟ قَالَتْ : وَكَانَ أَبُوبَكُر إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى

كُلُّ امْرِىءٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنُّ لَيْلَةً بوَادٍ وَحَوْلِي إذْحِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلُ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ تُبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِنْتُ رَسُولَ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ، وَصَحَّحْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِي).

[راجع: ۱۸۸۹]

يَقُولُ:

تشريف لائے تو حضرت ابو بكراور حضرت بلال مين اكو بخار ہو كيا۔ بيان کیا کہ پھریس ان کے پاس ( باریری کے لیے) گئی اور پوچھا کہ محترم والد بزرگوار! آپ كاكيا حال ہے اور اے بلال بڑا تھ ! آپ كاكيا حال ہے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر زواعتہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعریہ ها کرتے تھے۔

"ہر فخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے لتے سے بھی زیادہ قریب ہے" اور حضرت بلال بخاتئ كاجب بخار اترتا تو بلند آواز سے وہ بير اشعار يزهة.

دكاش مجصے معلوم موتاكه ميں ايك رات وادى (مكم) ميں اس طرح گزار سکوں گاکہ میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل (نامی گھاس کے جنگل) ہوں گے اور کیا بھی پھر میں مجند کے گھاٹ پر اتر سکوں گااور کیا تمهى شامه اور طفيل مين اپنے سامنے ديکھ سکوں گا۔

راوی نے بیان کیا کہ عائشہ وی ایک کا پھر میں نی کریم مالی ایک خدمت میں حاضر ہوئی اور آنحضرت ملٹایا سے اس کے متعلق کہا تو آپ نے مید دعا فرمائی اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر جیسا کہ ہمیں (اینے وطن) مکہ کی محبت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینه کی محبت عطا کر اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور ہمارے لیے اس کے صاع اور مدمیں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کردے اسے جحفہ نامی گاؤں میں جھیج دے۔

ته برمر این دعا آپ کی قبول ہوئی مدینہ کی ہوا نمایت عمدہ ہو گئی اور مقام جمخہ اپنی آب و ہوا کی خرابی میں اب تک مشہور ہے۔ سیسی اومن کی محبت انسان کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ حضرت بلال ہوائٹہ کے اشعار سے اسے سمجھا جا سکتا ہے آپ نے مدینہ سے بخار کے دفع ہونے کی دعا فرمائی میں باب سے مطابقت ہے۔ شامہ اور طفیل مکہ کی دو بیاڑیاں ہیں۔ اذخر و جلیل مکہ کے جنگلوں میں بیدا ہونے والی دو بوٹیاں ہیں اور جمفہ ایک یانی کے گھاٹ کا نام تھا۔ جمال عرب اینے اونٹوں کو یانی پلاتے اور وہاں تفریحات کرتے تھے۔ وطن کی محبت انسان کا فطری جذبہ ہے حضرت یوسف مالئلا کی بابت مشہور ہے کہ اکثر اپنے وطن کنعان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ دعاہے کہ الله پاک جمارے وطن کو بھی امن و عافیت کا گهوارہ بنا دے آمین۔



### ١ - باب مَا أَنْزَلُ الله داءُ إلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٣٧٨ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبيُّ اللهُ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءُ إلا أَنْزَلَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شفَاءً)).

باب الله تعالى نے كوئى بارى الى نىس اتارى جس كى دوا بھی نازل نہ کی ہو

(٥٦٧٨) مم سے محمر بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابو احمد زبیری نے بیان کیا ان سے عمر بن سعید بن الی حسین نے بیان کیا ' انہوں نے کما کہ مجھ سے عطاء بن الی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسی بھاری نمیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔

بل برحلیا اور موت دو الی بیاریاں میں جن کی کوئی دوا نمین اتاری گئی۔ لفظ انزل میں باریک اشارہ اس طرف ہے کہ بارش جو آسان سے نازل ہوتی ہے اس سے بھی بہت ہاریوں کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دفعیہ کے اثرات بھی نازل ہوتے رہتے بِس سِج فرمايا ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ ﴾ (الانبياء: ٣٠)

ا باب كيام د كبهي عورت كايا كبهي عورت مرد كاعلاج کر عتی ہے

(۵۲۷۹) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے خالد بن ذکوان نے اور ان سے رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی الله عنهم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غزوات ميں شريك موتى تھیں اور مسلمان مجاہدوں کو پانی بلاتی 'ان کی خدمت کرتی اور مقتولین

٧- باب هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، أوالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

٥٦٧٩ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا بشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ خَالِدِ بْن ذَكُوانَ عَنْ رُبَيْع بنت مُعَوِّذِ بن عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَسْقِي الْقَوْمُ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْجَرِحَى إِلَى

اور مجروحين كومدينه منوره لايا كرتي تفيس.

المُدِينَةِ. [راجع: ٢٨٨٢]

آپہ ہمتے ہے۔ کشیر کی ایک اسلاب اس سے نکلا کہ مستورات جنگ و جہاد میں شریک ہو کر مجرو حین کی تیار داری اور مرہم پی وغیرہ کی خدمات انجام دیتی تھیں ایس باب کا ماعا ثابت ہو گیا گر دریں حالات بھی اعضائے یر دہ کا ستر ضروری ہے۔

مولانا وحید الزبال فرماتے ہیں مسلمانو! دیکھوتم وہ قوم ہو کہ تہماری عورتیں بھی جماد میں جایا کرتی تھیں۔ جاہدین کے کام کاخ فدمت وغیرہ علاج و معالجہ میں نرس کا کام کیا کرتی تھیں۔ ضرورت ہوتی تو بتصیار لے کر کافروں سے مقابلہ بھی کرتی تھیں حضرت خولہ بنت ازور رق کھیا کی بماوری مشہور ہے کہ کس قدر نصار کی کو انہوں نے تیم اور تکوار سے مارا 'شیر نیستان کی طرح تملہ کرتیں۔ حضرت صغیہ بنت عبدالمطلب گرز لے کربی قریظ کے بمود کو مارنے کے لیے مستعد ہو گئیں یا اب تہمارے مردوں کا بیہ طال ہے کہ تو بندون کی آواز سنتے ہی یا تکوار کی چک دیکھتے ہی ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس مدیث سے یہ بھی نکا کہ شری پردہ صرف اس قدر ہے کہ عورت اپنے اعضا جن کا چھپانا غیر محرم سے فرض ہے وہ چھپائے رکھے نہ بیہ کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ترجمہ باب کا ایک جزو لین مرد عورت کی تیارداری کرے گو حدیث میں بھراحت نہ کور نہیں ہے لیکن دو سرے جزء پر قیاس کیا گیا ہے قسطلانی نے کہا عورت بجب مرد کا علاج کرے گی تو اگر مرد محرم ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اگر غیر محرم ہے تو جب بھی اسے ضرورت کے وقت بھذر احتیاح چھونا یا دیکھنا درست ہے۔

٣- باب الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ

٠٦٦٨ حدثنا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مَنعِ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مَالِمٌ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: الشَّفَاءُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: الشَّفَاءُ فِي تَلَاثٍ : شَرْبَةٍ عَسَلٍ وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ فِي تَلَاثٍ : شَرْبَةٍ عَسَلٍ وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمْتِي عَنِ الْكَيِّ.

رَفَعَ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الْقُمَّيُ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النِّي النِّي النِّي النِّي النِّي النَّي النَّي النَّي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ. [طرفه في : ١٩٨١]. الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ. [طرفه في : ١٩٨١]. أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْفُطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ النَّي النَّي النَّي عَنْ النَّي النَّي عَنْ النَّي النَّي عَنْ النَّي النَّي عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّي عَنْ النَّي الْمُؤَادِ : في النَّهُ عَنْ النَّهُ : في النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤَادُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِدُ الْم

### باب (الله ف)شفاتين چيزول مين (ركمي) ہے

(۵۲۸) ہم سے حین نے بیان کیا' کہا ہم سے احد بن منج نے بیان کیا' کہا ہم سے مروان بن شجاع نے بیان کیا' ان سے سالم افلس نے بیان کیا' ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی اس نے بیان کیا' ان سے سعید بن چیول میں ہے۔ شد کے شربت میں' پچھنا لگوانے میں اور آگ سے داغے میں لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس بی اس ان اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور القمی نے روایت کیا' ان سے لیث ان سے لیث نی کریم سے جم بن عبدالرجیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو سرت بی کریم سے جم بن عبدالرجیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو سرت بین لیونس ابو حارث نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے مروان بین شجاع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو بین عبدالرجیم نے بیان کیا' ان سے سعید سرت جبراللہ بن عبال کیا' ان سے سعید بین جبران کیا' ان سے سعید بین جبران کیا' ان سے سعید بین جبران کیا' ان سے سعید بین کیا' ان سے سعید بین کیا کوا نے بیان کیا' ان سے سعید بین کیا کوا نے بیان کیا کور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی آتھا نے بیان کیا کور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی آتھا نے بیان کیا کور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی آتھا نے بیان کیا کور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی آتھا نے بیان کیا کہ نی کریم سے فرملیا شفا تین چیزوں میں ہے پچھنا لگوانے بین شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں گرمیں اپنی امت کو آگ

سے داغنے سے منع کر تا ہول۔

مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كِيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمْتِي عَنِ الْكَيِّ).[راجع: ٥٦٨٠]

یہ ممانعت تزریکی ہے بین بے ضرورت شدید داغ نہ دینا چاہئے کوئکہ اس میں مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے مریض کی استعال ہے اور آگ سے عذاب دینا منع آیا ہے۔ حقیقت میں داغ دینا آخری علاج ہے۔ جب کی دعا سے فائدہ نہ ہو اس وقت داغ دیں جیے دو سری حدیث میں ہے کہ آخری دوا داغ دینا ہے۔ کتے ہیں کہ طاعون کی بیاری میں بھی داغ دینا بے حد مفید ہے جہال دانہ نمودار ہو اس کو فوراً آگ سے جلا دینا چاہئے۔ عرب میں اکثر یہ علاج مروج رہا ہے۔ شد دوا اور غذا دونوں کے لیے مفید ہے جہال دانہ نمودار ہو اس کو فوراً آگ سے جلا دینا چاہئے۔ عرب میں اکثر یہ علاج مروج رہا ہے۔ شد دوا اور غذا دونوں کے لیے کام دیتا ہے۔ بلغم کو نکالا ہے اور اس کا استعال امراض باردہ میں بہت مفید ہے۔ خالص شد آ تکھوں میں لگانا بھی بہت نفع بخش ہے۔ خصوصاً سوتے وقت ای طرح اس میں سینکلوں فائدہ ہیں۔

٤- باب الدَّواءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللهِ
 تَعَالَى ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾
 ٢٨٢٥ - حدَّثَنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو

أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ اللهُ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ [راجع: ٤٩١٢]

باب شمد کے ذریعہ علاج کرنااور فضا کل شمد میں اللہ تعالی کا فرمان کہ اس میں (ہر مرض سے) لوگوں کیلئے شفا ہے۔ (۵۲۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کما کم کے والد نے اور نے بیان کیا کما کہ مجھے ہشام نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑا ہو نے بیان کیا کہ نبی کریم سڑھیا کو شیرتی اور شمد پند تھا۔

شمد بری عدہ غذا اور دوا بھی ہے باب کا مطلب اس حدیث سے یوں لکلا کہ پند آنا عام ہے شامل ہے دوا اور غذا دونوں کو۔شمد بلغم نکالتا ہے اور اس کا شربت امراض باردہ میں بت ہی مغید ہے۔ خالص شمد آنکھوں میں لگانا خصوصاً سوتے وقت بت فائدہ مند ہے۔

(۵۲۸۳) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ٥٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ عبدالرحمٰن بن غیل نے بیان کیا' ان سے عاصم بن عمیر بن قادہ نے الرُّحْمَن بْنُّ الْغَسِيل عَنْ عَاصِمْ بْنِ عُمَرَ بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بْنِ قَتَادَةً قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ و رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ سلم سے سنا آپ نے فرمایا اگر تمماری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے الله يَقُولُ: ((إنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ یا بیہ کما کہ تمهاری (ان) دواؤل میں بھلائی ہے۔ تو پچھنا لگوانے یا شد أَدْويَتِكُمْ – أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ینے اور آگ سے داغنے میں ہے اگروہ مرض کے مطابق ہو اور میں أَدْوِيَتِكُمْ – خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ آگ ہے داغنے کو پیند نہیں کر تاہوں۔ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُويَ)).

> [أطرافه في : ٥٦٩٧، ٥٦٩٧، ٥٦٨٤]. ٥٦٨٤ – حدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

(۵۲۸۴) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالماعل

عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أخيى يَشْنَكِي بَطْنُهُ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) ثُمُّ أَتَاهُ النَّانِيَةَ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) ثُمُّ أَتَاهُ النَّالِثَةَ فَقَالَ: فَعَلْتُ فَقَالَ: ((صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً) فَسَقَاهُ فَهُرَأ.

نے ' کہا ہم سے سعید نے ' ان سے قادہ نے ' ان سے ابوالمتو كل نے اوران سے ابوسعید خدری بنافتہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم متال کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں جالا ہے۔ آخضرت سے اللہ نے فرمایا کہ اسیس شد با پھردوسری مرتبہ وہی محالی حاضر ہوئے۔ آپ نے اے اس مرتبہ بھی شدیلانے کے لیے کماوہ پھر تبیری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ (تھم کے مطابق) میں نے عمل کیا (لیکن شفا نہیں ہوئی) آمخضرت مٹھ کیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی سی ہے اور تمهارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے' انہیں پھرشمد بلا۔ چنانچه انهوں نے شمد پھریلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔

[طرفه في : ۲۱۷۵].

و اس صورت میں اس کا مواد فاسدہ فکل کیا اور وہ تندرست ہو کیا۔ شد کے بے شار فوائد میں سے پیٹ کا صاف کرنا اور لیکنیک اسمه کا درست کرنا بھی ہے جو صحت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ مولانا وحید الزمال فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہومیو پیٹھک طبابت کی اصل اصول ہے اس میں بیشہ علاج بالموافق ہوا كرتا ہے يعنى مثلاً كى كو دست آرہا ہے تو اور مسمل دوا ديتے ہيں۔ اى طرح اگر بخار آرہا ہو تو وہ دوا دیتے ہیں جس سے بخار بیدا ہو الی دوا کاری ایکشن لینی دو سرا اثر مریض کے موافق پڑتا ہے تو ابتدا میں مرض کو بردھاتا ہے اللہ تعالی نے ادوبید میں عجب تاثیر رکھی ہے۔ اروزی کا تیل اس طرح شد مسل ہے ہر جب کسی کو دست آرہے ہول تو يى دوائي دونول آخر مي قبض كرديتي بي يوناني اور ۋاكٹرى مي علاج بالصد كيا جاتا ہے الى آخره (وحيدى)

ه- باب الدُّواء بأَلْبَان الإبل

٥٩٨٥ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو نُوْحِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنُس أَنْ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آونَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُوا قَالُوا: إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ فَأَنْزَلَهُم الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ: إشْرَبُوا أَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِي النَّسِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أَعْيْنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الوُّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدمُ الارش بلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ. ۚ قَالَ سَلاَّمْ

### باب اونٹ کے دودھ سے علاج کرنے کابیان

(۵۲۸۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے سلام بن مسكين ابوالروح بصرى في بيان كيا كماكه جم سے ابت في بيان كيا ان سے حضرت انس بڑاتھ نے کہ کچھ لوگوں کو بھاری تھی' انہوں نے كهايارسول اللد! بمين قيام كى جكه عنايت فرمادي اور مارے كھانے کا انظام کردیں پھرجب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کما کہ مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے چنانچہ آنخضرت مٹھ کا نے مقام حمد میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا تظام کردیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو جبوہ تذرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قل کردیا اور اونٹول کو ہانک کرلے گئے۔ آخضرت ماٹیا یا نان کے پیچیے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے (جیساکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا) آپ نے بھی دیا ہی کیا ان کے ہاتھ پاؤں کوا دیے اور ان کی

فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنسٍ: حَدُّتَنِي بِأَشَدُ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدُّثَهُ بِهِذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنْهُ لِهُذَا.

[راجع: ۲۳۳]

آئھوں میں سلاکی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چانا تھااور اس حالت میں وہ مرکبا۔ سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس بڑاتھ سے کہاتم جھے سے وہ سب سے سخت سزابیان کروجو رسول اللہ مٹھ کے کہی کو دی ہو تو انہوں نے کی واقعہ بیان کیا جب حضرت امام حسن بھری تک بیابت پنچی تو انہوں نے کہاکاش وہ بیر حدیث حجاج سے نہ بیان کرتے۔

جہدے ہے ان ڈاکوؤں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ظلم کیا تھا۔ الذا العین بالعین کے تحت ان کے ساتھ یمی کیا گیا۔ صوت حن السین بالعین بالعین کے تحت ان کے ساتھ یمی کیا گیا۔ صوت البیاری البیاری کے ایسی سند بنانا چاہتا تھا۔ طلائکہ اس کے مظالم صراحاً ناجائز سے سند علی سند ان کو قصاص میں دی گئی تھی۔ چرواہا کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا الذا ان کے ساتھ مجی ایسا کیا گیا۔

باب اونٹ کے پیشاب سے علاج جائز ہے

 7- باب الدُّواء بِأَبُوالِ الإبلِ صَمَّعَالَ مَوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدُّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ عَنْهُ أَنْ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرُهُمُ اللهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا اللهِيلِ فَبَلَغَ النبي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجَيْءَ اللهِمُ مَعَمَّدُ بْنُ اللهُمْ وَسَمَرَ اللهِيلِ فَبَلَغَ اللهِمُ وَسَمَرَ اللهِمُ فَعَيْءَ اللهِمْ فَعَيْءَ اللهِمُ فَعَلَيْهِمُ وَسَلَمَ، فَبَعَثَ فِي طَلْبِهِمْ فَجَيْءَ اللهِمُ فَعَيْءَ اللهِمْ فَعَيْءَ اللهِمْ فَعَيْءَ اللهِمْ فَعَيْءَ اللهِمْ فَقَلُوا الإبلِ فَبَلَغَ اللهِمْ فَعَيْءَ اللهِمْ فَعَيْءَ اللهُمُ وَسَمَرَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَسَمَرَ أَنْ قَبْلُ أَنْ تَنْولَ أَنْ قَبْلُ أَنْ تَنْولَ اللهِمْ فَعَلَى اللهُ فَيَا أَنْ تَنْولَ اللهَ عَلَيْهُمْ وَسَمَرَ اللهَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْولَ اللهَمُ اللهَ فَلَا أَنْ تَنْولَ اللهَ اللهُ وَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْولَ اللهَاهُ وَلَا اللهِمُ اللهَاهُ وَلَا اللهُهُمْ وَسَمِولِينَ أَنْ قَبْلَ أَنْ تَنْولَ اللهَ اللهُ اللهُ وَذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ید لوگ اصل میں ڈاکو اور رہزن تھے کو مدینہ میں آگر مسلمان ہو گئے تھے گران کی اصل خصلت کمال جانے والی تھی۔ لیٹینے موقع پایا تو پھرڈاکہ مارا خون کیا اونٹول کو لے گئے اور بطور قصاص بیر سزا ندکور دی گئی۔

٧- باب الْحَبَّةِ السَّوْدَاء

ً باب کلونجی کابیان

تر المعتدل القوام بناتی ہے۔ قولنج ریاحی درد سینہ جلندر اور کی تیار معتدل القوام بناتی ہے۔ قولنج ریاحی درد سینہ جلندر اور کنین کرتی ہے۔ کار کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

کھانی میں مفید ہے ' اختلاط کو چھا نٹتی ہے ' مانع بول و حیض ہے۔

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَدُّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنُ مَنْصُورِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقِ فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيِّةِ السَّوْدَاء فَخُذُوا مِنْهَا حَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسُحْقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ فَاسْحُقُوهَا ثُمَّ الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ وَلِي هَذَا الْجَانِبِ وَلِي هَذَا الْجَانِبِ وَلِي هَذَا اللّهَ عَنْهَا حَدَّتُنِي أَنُها فَيْ اللهُ عَنْهَا حَدَّتُنِي أَنُها لَكَانِ اللّهُ عَنْهَا حَدَّتُنِي أَنَهُا لَكُنْ وَاللّهُ عَنْهُا حَدُلُولُوهَا فِي اللّهُ عَنْهَا حَدَّتُونِي أَنْهُا اللّهُ اللّهُ عَنْهَا حَدَّتُونِي أَنْهَا السَّامُ وَلَا السَّامِ وَلَى اللّهُ عَنْهُا عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَنْهُا عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

(۵۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اسرائیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا ' ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابحر بخالتہ بھی تھے۔ وہ راستہ میں بھار پڑ گئے پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بھار ہی تھی۔ حضرت ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے والے والے کھونی استعال کراؤ' اس کے پانچ یاسات وانے لے کر پیس لواور پھر زیون کے تیل میں ملا کر (ناک کے) اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کرکے پہاؤ کی وہ کہ حضرت عائشہ بھی آئیا نے جھے سے بیان کیا کہ انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نا آنحضرت میں کیا کہ انہوں نے عرض کیا سام کہ یہ کاؤ کی دوا ہے سوا سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کہ یہ کالے کو فوالے کہ موت ہے۔

آئی ہوئے اپنے وقت مقررہ پر آنی ضرور ہے اس لیے اس کی کوئی دوا نہیں۔ کلوٹجی لینی کالا زیرہ بھوڑا بھنسیوں میں بھی بت کلیسیت کلی ہوئی تھی تو آنحضور ساتھیا نے پوچھاکیا تمارے پاس مفید ہے۔ ازواج مطمرات میں ہے کسی ایک کی انگلی میں بھنسی نکلی ہوئی تھی تو آنحضور ساتھیا نے پوچھاکیا تمارے پاس زیرہ ہے تو انہوں نے کماکہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ زیرہ اس پر رکھ۔

مهه من عَقَيْل عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَلْمُسَيَّبِ أَنْ أَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنْهُ سَعِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنْهُ سَعِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((في الْحَبُّةِ السَّامَ)). السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلُّ دَاء إِلاَّ السَّامَ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبُةُ السَّامُ). السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ.

نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے ابوسلمہ اور سعید بن مسیب نے خردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی' انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیاری سے شفا ہے سواسام کے۔

(۵۲۸۸) ہم سے یکی بن بیرنے بیان کیا انہوں نے کماہم سے لیث

ابن شماب نے کما کہ سام موت ہے اور ''سیاہ دانہ ''کلونجی کو کہتے

ف الواقع موت وقت مقررہ پر آگر بی رہتی ہے خواہ کوئی انسان کچھ تدبیر کرے لاکھ دوائیاں استعال کرے کتنا ہی سمرمایہ وار

كثيرالوسائل مو محران ميس كوئى چيزايى نهيس ب جو موت كو ثال سك يح ب- كل نفس ذانقة الموت.

### باب مریض کے لیے حریرہ بکانا

(۵۲۸۹) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی 'انہیں یونس بن بزید نے خبر دی 'انہیں عقبل نے 'انہیں ابن شاب نے 'انہیں عروہ نے کہ حضرت عائشہ بڑی ہیا ہیا کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ (روا ' دودھ اور شد ملا کر دلیہ) پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ ماتی لیا ہے اور سے سنا آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے (کیونکہ اسے پینے کے بعد عموانیند آجاتی ہے یہ زود مضم بھی ہے۔)

(۵۲۹۰) ہم سے فروہ بن ابی مغراء نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مسر نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے کہ وہ تلیینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ (مریض کو) ناپیند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ٨ باب التّلْبينة لِلْمَريض

[راجع: ۱۷ ع ٥]

٥٦٩٠ حدَّثناً فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاءِ
 حَدَّثنا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُو بِالتلبينةِ
 وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ.

إراجع: ١٧٧ه]

تلبینہ میٹھادلیہ جو روا گی میٹھا ملا کر پکایا جائے جے حریرہ بھی کتے ہیں۔

٩- باب السُّعُوطِ

ناس لینا بھی مراد ب اور ریگر دوائیں ناک میں پیانا بھی۔

2910 - حدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنَّهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنَّهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِ

[راجع: ١٨٣٥]

(۵۲۹۱) ہم سے معلیٰ بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑھڑا نے کہ نبی کریم مٹھ لیا نے بیا گوایا اور پچھالگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور تاک میں

باب ناك ميں دوا ڈالنادرست ہے

روا ڈلوائی۔

مردوری دینے کامطلب یہ کہ پچھنالگانے والے کا یہ پیشہ جائز درست ہے اس کو اس خدمت پر مردوری عاصل کرنا جائز ہے۔ • ۱ - باب السَّعُوطِ بالْقِسْطِ بالْقِسْطِ باب قسط ہندی اور قسط بحری لیعنی کوٹ جو سمندر سے نکلتا ہے اس کاناس لینااسے کست بھی کتے ہیں جیسے کافور کو قافور اور قرآن میں بھی سورۃ التکویر میں کشطت اور قشطت دونوں قرآت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تھے ۔ فیشلت سے پڑھا ہے قشطت سے پڑھا ہے

( ۱۹۹۲ ) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عیبنہ نے خبردی کہا میں نے زہری سے سنا انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے خبردی کہا میں بنت محصن رق کیا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹی کیا ہے سنا آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی ( کست) کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیاریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیاریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اللہ جاتا ہے کہا کی حدد میں چبائی جاتی ہے۔

الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ. مِثْلُ كُشِطَتْ نُزعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ الله : قُشِطَتْ

الْجَنْبِ)):[أطرافه في : ٥٧١٣، ٥٧١٥، ٥٧١٥]. **٣٩٣٥–** وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بابْنِ ﴿ ( ُ

لِي لَمْ يَأْكُل الطُّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ بِمَاءٍ

(۵۲۹۳) اور میں نبی کریم ماٹھیا کی خدمت میں اپنے ایک شیر خوار لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی پھر آنخضرت ماٹھیا کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر پیشاب کی جگہ پر چھینٹادیا۔

فَوضُ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٢٣]

الردياتو آپ نے پائی مناوا کر پیشاب کی جلد پر پھینادیا۔

الدیسی کا بہتر ہے اللہ بھی معلوم ہوا کہ بھینا دیا۔ کی بیشاب پر صرف چیننا دینا کانی قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سینے میں غلظ اور فاسد ریاح کے جمع ہو جانے ہے جو تکلیف ہوتی ہے عود ہندی اس میں مغید ہے۔ صاحب خواص الادویہ سینے میں غلظ اور فاسد ریاح کے جمع ہو جانے ہے جو تکلیف ہوتی ہے عود ہندی اس میں مغید ہے۔ صاحب خواص الادویہ سینے بین کہ قبط بحری شریل کرم خلک ہے۔ دماغ کو قوت بخشی ہے اعضائے رئیسہ کو اور باہ اور جگراور پھوں کو طاقت دیتی ہے۔ ریاح کو تحلیل کرتی ہے۔ دماغی تیاریوں فالج اور لقوہ اور رعشہ کو مغید ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، پیشاب اور جض کو جاری کرتی ہے۔ بیٹ میں قبط ہندی اور بحری ہر دو کو طاکر تاس بنانا اور ناک میں سو گھنا مراد ہے۔ یہ ایک بوٹی کی جڑ ہوتی ہے ہندی میں اے کوٹ کئے۔

باب کس وقت بچھنالگوایا جائے۔ حضرت ابو موکیٰ رہائتھ نے رات کے وقت بچھنالگوایا تھا

ا معرت امام بخاری نے یہ باب لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی حدیث اس باب میں صحیح نہیں ہے اور رات دن میں ہر سیسی وقت بچھنا لکوانا درست ہے۔

١٩٤ - حدثنا أبو مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَآرِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْد عَنْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْد عَبْد اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهُوَ صَائِمٌ.

١١ - باب أيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجمُ؟

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً

(۵۲۹۴) ہم سے ابو معرفے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی والے بیان کیا کہ نی کریم میں ایک عراب مرتبہ)

**1887** (287)

روزه کی حالت میں بچھنا لکوایا۔

معلوم ہوا کہ بحالت روزہ پچھنا لگوانا جائز ہے اور رات و دن کی اس میں کوئی تعیین نہیں ہے۔

٧ - باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِخْرَامِ، قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٥ ٩ ٥ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْنَجَمَ النَّبِيُ ﴿ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[راجع: ١٨٣٥]

19 - باب الْحَجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ عَدْدُ اللهِ الْحَجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ عَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الطُّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ عَبْدُ الطُّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْجَتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبَوْ طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَحَقُفُوا عَنْهُ وَقَالَ: (إِنْ أَمْنَلَ مَا تَدَوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسْطُ (إِنْ أَمْنَلَ مَا تَدَوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ وَقَالَ: لا تُعَدَّبُوا صِيْبَانَكُمْ بِالْقَسْطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ)).

[راجع: ۲۱۰۲]

979۷ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهِبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكِيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَى

باب سفریس پچھنالگوانااور حالت احرام میں بھی اسے ابن بعینہ نے نبی کریم ملتی ہے روایت کیا ہے (۵۲۹۵) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن

(2190) ہم سے مسدد بن مسرم کے بیان کیا کہا ہم سے سعیان بن عیبید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے طاؤس اور عطاء بن ابی رہاح نے اور ان سے ابن عباس بھ ان نے بیان کیا کہ نمی کریم ساتھیم نے بچھنالگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے۔

بوقت ضرورت شدید حالت احرام میں پچھنا لگوانا جائز ہے اس پر انجاشن لگوانے کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے بشرطیکه روزه نه مو۔

باب باری کی وجہ سے پچھنا لگوانا جائز ہے

(۱۹۹۷) ہم ہے جمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی اور انہیں انس مبارک نے خبردی اور انہیں انس مبارک نے خبردی اور انہیں انس بن خبردی اور انہیں انس بن خبردی اور انہیں انس بن خبر کہ ان ہے بچھنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ستھیا نے بچھنا لگوایا تھا آپ نے انہیں دوصاع مجور کو ابوطیبہ (نافع یا میسرہ) نے بچھنالگایا تھا آپ نے انہیں دوصاع مجور مزدوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں (بنوحارث) سے تفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کئے جانے والے لگان میں کی کردی تھی اور آخضرت ستھی اور آپ نے فرمایا کہ (خون کے دباؤ کا) بمترین علاج جو تھی اور آخضرت ستھی کی فروی کے دباؤ کا) بمترین علاج جو تھی اور آخضرت ستھی کی کردی کی استعمال کرنا ہے تھی اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرہ (طلق کی بیماری) میں بچوں کو ان کا آلو دبا کر انہوں کے دباؤ کا۔ ان کا آلو دبا کرنا ہے تکیف مت دو بلکہ قبط لگادواس ہے درم جاتا رہے گا۔

(۵۲۹۷) ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ مجھ سے
ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو وغیرہ نے خبردی 'ان سے بگیر نے
بیان کیا 'ان سے عاصم بن عمرو بن قادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن
عبداللہ مقنع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے پھران
سے کما کہ جب تک تم پچھنانہ لگوالو گے میں یمال سے نہیں جاؤں گا'

تَخْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمُولُ: ((إنَّ فِيهِ شِفَاءً)).

[راجع: ٦٨٣٥]

ليے كه آپ نے جو كھے فرمايا وہ سب اللہ كى طرف سے ب اور وہ بالكل سے بے چھنا لكوانے من شفا ہونا الي حقيقت ب جے آج کی ڈاکٹری و حکمت نے بھی تنلیم کیا ہے کیونکہ اس سے فاسد خون فکل کر صالح خون جگہ لے لیتا ہے جو صحت کے لیے ایک طرح کی ضانت ہے صدق اللہ ورسولہ۔

> ١٤ - بابَ الْحَجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ ٥٦٩٨ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ حَدَّثني سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرُجُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُــولَ الله الله احْجَتُمَ بِلَحْي جَمَلِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً، وَهُوَ

> ٥٦٩٩ وقال الأنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُــولَ الله 🍇 اخْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ. [راجع: ١٨٣٥]

مُحْرِمٌ في وَسَطِ رَأْسِهِ.

١٥ - باب الْحَجْم مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

• ٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ: اخْتَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانْ بهِ بِمَاءِ يُقَالُ لَهُ : لَجْيُ جَمَلٍ.

[راجع: ١٨٣٥]

٥٧٠١ وقال مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء : أَخْبَرَنَا

میں نے رسول اللہ مٹی کے ساہے کہ آنخضرت مٹی کے فرمایا کہ اس میں شفاہے۔

## باب سرمیں بجھنالگوانادرست ہے

(١٩٨٨) جم سے اساعيل بن الي اوليس نے بيان كيا انهوں نے كماك مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے علقمہ نے' انہول نے عبدالرحمٰن اعرج سے سنا' انہوں نے عبداللہ بن بحبینہ بڑھٹر سے سناوہ بیان کرتے سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی ما سے ماست میں مقام لی جمل میں اینے سرکے چ میں پچھنالگوایا آخضرت ساتھ کیا اس وقت محرم 

(۵۲۹۹) اور محد بن عبدالله انساري نے بیان کیا انبول نے کہا ہم کو ہشام بن حسان نے خبردی ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ميں پچھنالگوایا۔

باب آدھے سرکے در دیا بورے سرکے در دمیں پچھنالگوانا

( ۵۷ - ۵۷) م سے محدین بشار نے بیان کیا کمام سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے مشام بن حسان نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حفرت ابن عباس بھن انے کہ نبی کریم ماٹھیا نے حالت احرام میں ای سریس کچھالگوایا (یہ کچھا آپ نے سرکے) درد کی وجہ سے لگوایا تھاجو کی جمل نامی یانی کے گھاٹ پر آپ کو ہو گیا تھا۔

(۱۰۵۵) اور محربن سواء نے بیان کیا کہاہم کو ہشام بن حسان نے خبر

دی انسیں عکرمہ نے اور انسیں حضرت ابن عباس جھ ان کے کہ

رسول الله ملتَّ الله عن احرام كي حالت مين اين سرمين بي حيا لكوايا-

آدھے سرکے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیاتھا۔

هشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ في

رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بهِ.

[راجع: ۲۱۸۳۵]

آدھے سرکے درد کو آدھاسیسی کہتے ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ درد ہو تا ہے' اس میں آنخضرت ملٹیکیا نے سرمیں پچھنا لگوایا معلوم ہوا کہ اس درد کاعلاج یی ہے جو آپ نے کیا (مالیم)۔

> ٧٠٧ حدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيُّ الله يَقُولُ: ((إنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ (إنْ أَوْدِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُويَ)). [راجع: ٦٨٣ ٥]

(۵۷۰۲) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے عبدالرحل بن غيل نے بيان كيا انہوں نے كماكه مجھ سے عاصم بن عمرنے بیان کیا' ان سے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا اپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی جھلائی ہے تو شمد کے شربت میں ہے اور پچچنا لگوانے میں ہے اور آگ سے داغنے میں ہے لیکن میں آگ سے داغ کرعلاج کوپیند نہیں کرتا۔

اُس صدیث سے باب کی مطابقت بوں ہے کہ جب بچھنا لگوانا بھترین علاج ٹھمرا تو سرکے درد میں لگانا بھی مفید ہو گا۔ آگ سے دا غنے کے متعلق نمی تنزیمی ہے کیونکہ دو سری روایت میں بعض صحابہ کا یہ علاج مذکور ہے (دیکھو حدیث ص-۱۷۱)

باب (محرم کا) تکلیف کی وجہ سے سرمنڈ انا (مثلاً بجیمنا لگوائے میں بالوں سے تکلیف ہو)

(۵۲۰۳) مے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا' ان سے عبدالرحمٰن بن الي ليليٰ نے اور ان سے كعب بن عجرہ والتذ نے بان کیا کہ صلح حدیب کے موقع پر نبی کریم التھا میرے پاس تشریف لائے میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہاتھا اور جوویں میرے سر ے گر رہی تھی (اور میں احرام باندھے ہوئے تھا) آنخضرت النہ کیا نے دریافت فرمایا سرکی بیہ جوویں متہیں تکلیف پنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر سرمنڈوا لے اور (کفارہ کے طوریر) تین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا یا ایک قرمانی کر دے۔ ابوب نے کہا کہ مجھے یاد شیں کہ (ان تین چیزول میں سے) کس

١٦ – باب الْحَلْق مِنَ الأَذَى

٣٠٥٠ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النُّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ: ((أَيُوْ ذِيكَ هَوَامُّكَ)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿(فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَنَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)). قَالَ أَيُّوْبُ: لاَ أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

[راجع: ۱۸۱٤]

#### كاذكرسب سے يملے كياتھا۔

تریک میں اور ساتھ ہی کفارہ دینے کا تھم فرمایا جس کی تفصیل مذکور ہوئی۔ دی اور ساتھ ہی کفارہ دینے کا تھم فرمایا جس کی تفصیل مذکور ہوئی۔

# باب داغ لگوانایالگاناآورجو هخص داغ نه لگوائے اس کی فضیلت کابیان

(۱۹۰۵) ہم سے ابو الولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحن بن سلیمان بن غییل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہم سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جاربن عبداللہ رضی اللہ عنہا سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ اگر تمہاری دواؤں میں شفاہے تو پچھنا لگوانے اور آگ سے داغ کرعلاج کو لگوانے اور آگ سے داغ کرعلاج کو میں بند نہیں کرتا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مان اللہ علی ایند نہ کریں اسے کمی مسلمان کو پیند نہ کرنا تقاضائے محبت ہے۔

(۵۰۵) ہم سے عمران بن میسرو نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن فضیل نے بیان کیا ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عمران بن حصین بن اللہ نے کہا کہ نظرید اور زہر یلے جانور کے کاٹ کھانے کے سوا اور کی چیز پر جھاڑ پھونک صحیح نہیں۔ (حصین نے بیان کیا کہ) پھر میں نے اس کاذکر سعید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس بڑی ان نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس بڑی ان نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس بڑی ان نے بیان کیا کہ دودو نبی اور ان کے ساتھ ان کے عباس من نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ماتھ کوئی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک دودو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک بردی بھاری جماعت آئی۔ میں کوئی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک بردی بھاری جماعت آئی۔ میں حضرت موکی عبالی اور ان کی قوم ہے پھر کہا گیا کہ کیناروں کی طرف دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک بست ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے بھر بھی سے کہا گیا کہ ادھرد کھو ادھرد کھو آسان کے حصائی کے حصائی کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک بست ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں کی حصائی کے حصائی کہ دیکھو آسان کے حصائی کے حصائی کہ ان کے حصائی کہ ان کہ دو حرد کھو ادھرد کھو آسان کے حصائی کہائی کہ ادھرد کھو ادھرد کھو آسان کے حصائی کہائی کہ ادھرد کھو ادھرد کھو آسان کے حصائی کہائی کہ دو حصائی کے حصائی کھو آسان کے حصائی کہائی کہ دو حوائی کھو آسان کے حصائی کے دیکھو آسان کے حصائی کہائی کہ دو حوائی کھو آسان کے حصائی کے دیکھو آسان کے دیکھو آسان کے دورو کھو آسان کے دیکھو آسان کے دورو کھو آسان کے دیکھو آسان کے دیکھ

١٧- باب مَنْ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْتُو غَيْرَهُ، وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْتُو كَالَ هَلَا اللهِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِي اللّهِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِي اللّهِ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِي اللّهِ قَتَادَةً قَالَ: هَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِي اللّهِ قَتَادَةً قَالَ: هَمْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِي كَانٍ اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس مديث سے معلوم ہوا كه رسول الله الله و ٥٠٠٥ حددً ثنا عِمْرَانُ بْنُ مَسْيَرَةَ حَدَّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَسْيَرَةَ حَدَّ ثَنَا عُمْرَانُ بْنُ مَسْيَرَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ حَدَّ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا قَالَ بَعْرَانُ بُنُ حُمَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَدَّ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (رُغُوضَتْ عَلَيْ الله مَمُ فَجَعَلَ النبي لَيْسَ وَالنبي لَيْسَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُ الرَّهُ لُو وَالنبي لَيْسَ مَعَهُ الرَّهُ لُو وَالنبي لَيْسَ مَعَهُ الرَّهُ لُو وَالنبي لَيْسَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُ الرَّهُ لَوَ وَالنبي لَيْسَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُ الرَّهُ الله وَالنبي لَيْسَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُ الرَّهُ الله وَالنبي لَيْسَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنبي الله وَالنبي الله وَالنبي لَيْسَ وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله وَالله

سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ)) ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبِيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ، وَقَالُوا نَحْنُ هُمْ اللَّذِينَ آمَنًا بِالله وَاتَبْعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا اللَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنّا وُلِدُنا فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنّا وُلِدُنا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ الَّذِينَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ عَكَّاشَةُ بْنُ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ (رَعَمْ)) فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: ((سَبَقَكَ بَهَا عُكَاشَةُ)).

[راجع: ٣٤١٠]

مختلف کناروں میں۔ میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کما گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے سر ہزار حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے گئے اور کھے تفصیل نہیں فرمائی لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے گئے اور کھنے گئے کہ ہم ہی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اجباع کی ہے' اس لیے ہم ہی ایمان لائے ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے کو معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا بیہ وہ لوگ ہوں کو معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا بیہ وہ لوگ ہوں کے جو جھاڑ کھونک نہیں کراتے 'فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن نہیں کرتے بیں۔ اس پر عکاشہ بن محمن ہوئی نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا میں بھی ان میں سے ہوں ہوئی کو اور عرض کیا یارسول اللہ اکیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آخضرت ماٹی ہے نہیا رسول اللہ (سائی ہے)! میں بھی ان میں سے ہوں؟

خالص اللہ پر توکل رکھنا اور ای عقیدہ کے تحت جائز علاج کرانا بھی توکل کے منافی نہیں ہے پھرجو لوگ خالص توکل پر قائم رہ کر کوئی جائز علاج ہی نہ کرائیں وہ یقیناً اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم آمین۔

باب اثداور سرمه لگاناجب آئھیں دکھتی ہوں اس باب میں ام عطیہ رہی کی افعاسے ایک حدیث بھی مروی ہے

(۱۹۰۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید بن نافع نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید بن نافع نے بیان کیا ان سے حضرت او بین بڑی ہے نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رہی ہے کہ ایک عورت کے شو ہر کا انقال ہو گیا (زمانہ عدت میں) اس عورت کی آئھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم ملی اللہ اس عورت کی آئھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم ملی اور بیا کے سامنے سرمہ کاذکر کیا اور بیا کہ (اگر سرمہ آئکھ میں نہ لگایا تو) ان کی آئھ کے متعلق خطرہ ہے۔

كُونَى جَائزَ عَلَاحَ بَى نَهُ كُرَائِينَ وَهُ يَقِينَا اَسُ فَشَيَلَتَ ـَـ ١٨ – باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرِّمَدِ، فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اثداصفهانی سرے كا پَقرہوتا ہے۔

٣٠٥٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الْمَرَأَةُ تُوفِنِي زَوْجُهَا فَاشْنَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْل وَأَنَّهُ يَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَ عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَ عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَ إِحْدَاكُنَ

تَمْكُتُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا -أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا -أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا مَرَّ كَلْبٌ أَحْلاَسِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعَرَةً، فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

[راجع: ٥٣٣٦]

آنخضرت ملی آیا نے فرمایا کہ (زمانہ جاہلیت میں)عدت گزارنے والی تم عور توں کو اپنے گھر میں سب سے بدتر کیڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا با (آپ نے یہ فرمایا کہ) اپنے کپڑوں میں گھرکے سب سے بدتر حصہ میں پڑا رہنا پڑتا تھا پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کرمارتی (تب عدت سے باہر ہوتی) پس چار مہینے دس دن تک سرمہ نہ لگاؤ۔

ا باب کا مطلب یوں نکلا کہ آپ نے عدت کی وجہ سے آشوب چشم میں سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہو تو الکین میں سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہو تو آپ درو چشم میں سرمہ لگانے کی اجازت دیتے۔ باب کا یمی مطلب ہے زمانہ جالمیت میں عورت خاوند کے مرجانے پر پھٹے پرانے خراب کپڑے بین کر سال بھرایک سڑے بدیو دار گھر میں پڑی رہتی۔ سال کے بعد جب کتا سامنے سے نکلتا تو اونٹ کی میگئی اس پر پھینکتی اس وقت کمیں عدت سے باہر آئی۔ اتفاق سے اگر کتا نہ نکلتا تو اس کے انتظار میں اور پڑی سڑتی رہتی۔ اسلام نے اس غلط رسم کو مثاکر صرف چار مینے اور دس دن کی عدت قرار دی اور ان دنوں میں سرمہ لگانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔

#### ٩ ٩ – باب الْجُذَام

٥٧٠٧ وقال عَفّانْ حَدَّثَنا سَلَيْمُ بُنْ
 حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ
 أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله: ((لأَ عَدْوَى، وَلاَ طِيْرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ،
 وَفِرً مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ)).

[أطرافه في: ۷۷۷، ۷۵۷، ۵۷۷،

#### باب جذام كابيان

(ک • ک۵) اور عفان بن مسلم (امام بخاری کے شخ ) نے کما (ان کو ابو نعیم نے وصل کیا) ہے کہ ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا 'ان سے سعید بن میناء نے بیان کیا 'کما کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنا' بدشگونی لینا' الوکا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا سید سب بغو خیالات ہیں البتہ جذا می شخص سے ایسا بھا گیا رہ جیسا کہ شیر سے بھا گیا ہے۔

جنام ایک خراب مشہور بیاری ہے جس میں خون برگر سارا جسم گلنے لگ جاتا ہے۔ آخر میں ہاتھ پاؤل کی انگلیاں جمر جاتی است ہیں۔ ہرچند مرض کا پورا ہونا بہ تھم اللی ہے مگر جذای کے ساتھ خلط طط اور یکجائی اس کا سبب ہے اور سبب سے پر ہیز کرنا مقتضائے وانشندی ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے ' جب یہ اعتقاد ہو کہ سبب اس وقت اثر کرتا ہے جب مسبب الاسباب یعنی پروردگار اس میں اثر دے۔ بعضوں نے کہا آپ نے پہلے فرمایا جذای سے بھاگتا رہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اکثر شرے ڈرنے والے کرور لوگ ہوتے ہیں ان کو جذای سے الگ رہنا ہی بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی عارضہ ہو جائے تو علت اس کی جذای کا قرب قرار دیں اور شرک میں گرفتار ہوں گویا ہے تھم عوام کے لیے ہے اور خواص کو اجازت ہے وہ جذای سے قرب رکھیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے جذای کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا کل بسم اللہ ثقة باللہ و تو کلا علیه طاعون زدہ شہول کے لیے بحی بہی تھی میں ہے کہ آپ نے جذای کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا کل بسم اللہ ثقة باللہ و تو کلا علیه طاعون زدہ شہول کے لیے بحی بہی میں تھی تھی۔

علامہ ابن قیم نے "زادالمعاد" میں لکھا ہے کہ احادیث میں تعدید کی نفی اوہام پرستی کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بیاری اڑکر لگ جاتی ہے یہ غلط ہے اور بیاریوں میں تعدید اس حیثیت سے قطعاً نہیں ہے۔ اصلاً تعدید کا انکار مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بہت می بیاریوں میں تعدید پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس باب میں اوہام پرستی نہ کرنی چاہیئے۔ "هام" کا اعتقاد عرب میں اس طرح تھا کہ وہ بعض پر ندوں کے متعلق بھے تھے کہ آگر وہ کی جگہ بیٹھ کر بولنے گئے تو وہ جگہ اجاڑ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کی تردید کی کہ بننا اور بگڑنا کسی پر ندے کی آواز سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ الو کے متعلق آج تک عوام جہلاء کا ہمی خیال ہے۔ بعض شدکی کھیوں کے چھتہ کے بارے میں ایبا وہم رکھتے ہیں یہ سب خیالات فاسدہ ہیں ملمان کو ایسے خیالات باطلہ سے بچنا ضروری ہے۔

## ٠ ٢ - باب الْمَنُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ بِالْمِنْ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ بِالْمِنْ مُنْ الْمُكَ لِيُ شَفَاتٍ

من وہ حلوہ جو بغیر محت کے بنی اسرائیل کو ملتا تھا ایسے ہی کھنبی بھی خود بخود اگتی ہے جو ایک جنگلی بوٹی ہے اس کی خاصیت بیان ہو رہی ہے آگھ میں اس کاعرق ٹیکانا مفید ہے' اسے عوام سانب کی چھتری بھی کہتے ہیں عموہاً گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے۔

الک کا جم سے محمد بن شخی نے بیان کیا کہا جم سے غندر نے بیان کیا کہا جم سے غندر نے بیان کیا کہا جم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالملک بن عمیر نے کہا کہ میں نے حضرت سعید بن زید مثل فی بن خرو بن حریث سے سنا کہا کہ میں نے حضرت سعید بن زید بنائی بن خردت سائی ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بنی کریم ماٹی ہے سنا آخو سے سنا آخو سے سنا کہا کہ میں سے ہے اور اس کا پائی آ کھ میں کے لیے شفا ہے۔ اس سند سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے تھم بن عتیب نے خردی انہیں حسن بن عبداللہ عرفی نے انہیں عموو بن حریث میں سعید بن زید بن شخر نے اور انہیں نی کریم ماٹی ہے نے کہا کہ جب تھم نے بھی مجھ سے بید حدیث میں کر دی تو پھر عبدالملک بن عمیر کی روایت پر مجھ کو اعتاد ہو گیا گیا تھا شعبہ کو صرف اس کی کیونکہ عبدالملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ نہ رہا۔

# باب مریض کے حلق میں دوا ڈالنا

(۱۱۔ ۱۰۔ ۹۰ ۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی شیا اور حضرت عائشہ بی ایکی ان نے کہ حضرت ابو بکر بی اللہ نے نبی کریم ملی ایکی نعش ممارک کو بوسہ دیا۔

[راجع: ۷۸ ٤٤]

#### ٢١ – باب اللَّدُودِ

[راجع: ۱۲٤١، ۲٤٢، ۲۵٤٦]

٧١٢ - قال: وَقَالَتْ عَائِشَةُ لدَدْناهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّدونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تُلدُّونِي)) قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ طِلدَّوَاء فَقَالَ: ((لاَ يَبْقَى فَي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَ لُدُّ)) وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ لُمَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

[راجع: ٤٤٥٨]

(۱۱۵۲) (عبیداللہ نے) بیان کیا کہ حضرت عائشہ رئی تھانے کہا ہم نے آخضرت مائی اللہ کے منہ میں ڈالی تو آخضرت مائی کیا کے منہ میں اشارہ کیا کہ دوا منہ میں نہ ڈالو ہم نے خیال کیا کہ مرایض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آخضرت مائی کیا کہ منع فرما رہے ہیں پھر جب آپ کو ہوش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں میں منع فرما رہے ہیں کی رجب آپ کو ہوش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالو۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ شاید آپ نے مریض کی دوا سے طبعی نفرت کی وجہ سے فرمایا کہ یہ شاید آپ نے فرمایا کہ اب گھر میں جتنے لوگ اس ہوگا۔ اس پر آنخضرت مائی کیا نے فرمایا کہ اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھا رہوں گا' البتہ حضرت عباس بناٹی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈالتے وقت موجود نہ تھے' بعد میں آئے۔

تھی ہے ۔ ابو بر صدیق بڑائی نے ازراہ محبت آنخضرت ملٹائیل کی نعش مبارک کو بوسہ دیا جس سے ثابت ہوگیا کہ بزرگ بافدا سیسی انسان کو ازراہ محبت بوسہ دیا جا سکتا ہے گر کوئی شرکیہ پہلو نہ ہونا چاہیے گہ بوسہ دینے والا سمجھے کہ اس بوسہ سے میری عاجت پوری ہو گئی یا میرا فلال کام ہو جائے گا۔ یہ شرکیہ تصورات ہیں جن میں اکثر ناواقف لوگ گر فار ہیں آج کل نام نماد پیروں مرشدوں کا یمی عال ہے۔

مَنْ الله حَدُّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنَا عَنِي أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَدْ أَغْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ وَسَلَّم، وَقَدْ أَغْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ: ((عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعُلاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعِلاقِ؟ مَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ يُسْعَطُ أَيْنَ الْعَدْرَةِ، وَيُلَدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ). فَسَمِعْتُ الزَّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ فَيَنِ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ فَيَنِيْ لَنَا الْمُنْ فَإِلَا مَعْمَوا لَيْنَ لَنَا فَيْلُ مَعْمَوا لَا يَتَنْ لَنَا الْمَنْ فَالَ مَعْمَوا لَا يَتَنْ لَنَا الْمَنْ فَالَ مَعْمَوا لَى اللهُ عَلَى لَا اللهُ عَمْسَةً وَلَا مَعْمَوا لَيْهِ فَالَ الْعَنْ فَالَ مَعْمَوا لَا اللهُ فَيْنَ فَالَّ مَعْمَوا لَا الْمَنْ فَالَ الْعَلْمَ فَالْ مَعْمَوا اللهُ لَكُولُ الْمَالِقُ فَالْ الْعِنْدِي لَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ فَيْ اللّهُ الْعُنْ الْهُ الْمِيْلُولُ الْمَالُولُ الْمَنْ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللْعُلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور انہیں ام قیس بڑی ہو نے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ ملٹ کے اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی' اس کا حلق دبایا تھا چو نکہ اس کو گلے کی بیاری ہوگئی تھی آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دباکر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ عود ہندی لواس میں سات بیاریوں کی شفاہ ان میں ایک دیتی ہو یہ عود ہندی لواس میں سات بیاریوں کی شفاہ ان میں ایک ذات الجنب (پہلی کاورم بھی ہے) اگر حلق کی بیاری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو (لدود کرو) سفیان کہتے ہیں میں ڈالو اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو (لدود کرو) سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سا' آنخضرت ملٹ کی بیاریوں کو تو بیان کیا

۲۲ – باب

اس میں کوئی ترجمہ مذکور نہیں ہے گویا باب سابق کا تتمہ ہے۔

٥٧١٤ - حدَّثَناَ بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله اَوْرَاشْتَدَ بهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذُنَ أَزْوَاجَهُ في أَنْ يُمَرُّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ ٰ بَيْنَ رَجُلَيْن تَخُطُّ رجُّلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاس وَآخَرَ ۖ فَأَخْبَرْتُ ابْنُ عَبَّاسَ فَقَالَ: هَلُ تَدْرِي مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَانِشَةُ؟ قُلْتُ لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ، بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدُّ بِهِ وَجَعَهُ : ((هَريقُوا عَلَيٌّ مِنْ سَبْع قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ)) قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ في مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاس فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

نے سفیان سے کہا معمر تو زہری سے یوں نقل کرتا ہے اعلقت عنه انہوں نے کہا کہ معمر نے یاد نہیں رکھا۔ مجھے یاد ہے زہری نے یوں کہا تھا اعلقت علیه اور سفیان نے اس تحنیک کو بیان کیا جو پچہ کو پیدائش کے وقت کی جاتی ہے سفیان نے انگلی حلق میں ڈال کراپنے کولے کو انگلی سے اٹھایا تو سفیان نے اعلاق کا معنی نیچ کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو اٹھایا انہوں نے ہے نہیں کہا اعلقو اعنه شیئا۔

إب

(۵۷۱۲) ہم سے بشرین محد نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کما ہم کو معمراور یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور ان سے نبی كريم ملينام كي زوجه مطهره حفرت عائشه ويهاينا في بيان كياكه جب آپ کی تکلیف بردھ گئ تو آپ نے بیاری کے دن میرے گھرییں گزارنے کی اجازت اپنی دو سری ہویوں سے مانگی جب اجازت مل گئی تو آنخضرت للهُاليا دو اشخاص حضرت عباس بناتيز اور ايك اور ساحب کے درمیان ان کا سمارا لے کرباہر تشریف لائے 'آپ کے مبارک قدم زمین پر گسٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت ابن عباس بھاتا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تہیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کاعاکشہ رہے آتھ نے نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ وہ علی بڑاٹئر تھے۔ حضرت عائشہ رہی مناز کہ ان کے حجرے میں واخل ہونے کے بعد نبی کریم النہ اللہ نے فرمایا جبکہ آپ کا مرض بردھ گیا تھا کہ مجھ پر سات مشک ڈالوجو پانی سے لبریز ہوں۔ شاید میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ بیان کیا کہ پھر آمخضرت ملٹھایم کو ہم نے ایک لكن مين بثهايا جو آمخضرت ملتيايا كي زوجه مطهره حضرت حفصه وتي أيناكا تھااور آپ پر تھم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ساڑیا صحابہ کے

[راجع: ۱۹۸]

#### ٣٣ – باب الْعُذْرَة

٥٧١٥ حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ: أَخْبَوَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَنَّ أُمَّ قَيْس بنتِ مِحْصَن الأَسْدِيَّةِ أَسَدَ خُزَيْمَةً - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَل اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهْيَ أُحْتُ عُكَّاشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنُّهَا أَنَّتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بابْن لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَق؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)). يُريدُ الْكُسْتَ وَهْوَ الْعُودُ الْهُنْدِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْحَاقُ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ((عَلَّقَتْ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٥٦٩٢]

اور لفت کی رو سے اعلقت صحیح ہے ماخوذ اعلاق سے اور اعلاق کتے ہیں نیچ کے طلق کو وبانا اور ملنا۔ پونس کی روایت کو امام مسلم نے اور اسحاق کی روایت کو آگے چل کر خود امام بخاری نے وصل کیا ہے۔

٢٤ - باب دُواء الْمَبْطُون

٥٧١٦ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) فَسَقَاهُ فَقَالَ: إنِّي سَقَيْتُهُ

مجمع میں گئے'انہیں نمازیڑھائی اور انہیں خطاب فرمایا۔ باب عذرہ لینی حلق کے کوائے گر جانے کاعلاج جسے عربی مين سقوط اللهاة كت بن-

(۵۱۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی کہ ام قیس بنت محسن اسدیہ نے انہیں خبردی' ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ بن اسد سے تھاوہ ان ابتدائی مهاجرات میں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم ملٹھایا سے بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محصن بناٹھ کی بمن میں (انہوں نے بیان کیا کہ) وہ رسول الله ملتی الم خدمت میں اینے ایک بیٹے کو لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرہ کا علاج تالودباً كركياتها آنخضرت التهيم نے فرمايا آخرتم عورتيس كيون اپني اولاد كويول تالو دباكر تكليف پنجاتي مور تهيس جائي كه اس مرض میں عود ہندی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیاریوں سے شفا نے۔ ان میں ایک ذات الجنب کی بہاری بھی ہے (عود ہندی سے) آنخضرت ملی ای مراد کست تھی میں عود ہندی ہے۔ اور یونس اور اسحاق بن راشد نے بیان کیا اور ان سے زہری نے اس روایت میں بجائ اعلقت عليه كعلقت عليه نقل كياب

باب بیٹ کے عارضہ میں کیادوا دی جائے؟

(۵۷۱) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا کہا ہم سے محدین جعفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے ابوالمتوكل نے اور ان سے حضرت ابوسعید بناٹنہ نے كه ایک صاحب رسول الله ملتيام كي خدمت مين حاضر موت اور عرض كياكه مير بھائی کو دست آرہے ہی آنخضرت التھا نے فرمایا کہ انہیں شمد بلاؤ۔ انہوں نے بلایا اور پھرواپس آکر کھا کہ میں نے انہیں شہد بلایا لیکن

فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ: ((صَدَقَ اللهَ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ)). تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُغْيَةً.

ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے سے فرمایا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے (آخر شد ہی سے اسے شفا ہوئی) محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو نفر بن شمیل نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔

[راجع: ٥٦٨٤]

آ کہ جرم کے بارے میں خود ارشاد باری تعالی ہے ﴿ فِنِهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (النهل: ١٩) یعنی شد میں لوگوں کے لیے شفاہ کیونکہ میر النہ ہے۔

مریض کا ذکر ہے اے شد پلاتے پلاتے از خود دست بند ہو گئے۔ جب پیٹ کا سب فاسد مادہ فکل گیا تو شد نے کممل طریقے سے اس محض پر اپنا اڑکیا۔ یعنی اس کے دست روک دیئے میں اصل الاصول ہومیو پیتھک علاج کی بنیاد ہے۔

٥٧- باب لاَ صَفَرَ وَهُو دَاءٌ يَأْخُذُ بِيكِى الْبَطْنُ الْبَطْنُ الْبَطْنُ

بعضوں نے کہا کہ پیٹ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے زہر ملیے اثرات سے آدمی کا رنگ زرد کر دیتا ہے اور آدمی اس سے بھکم اللی ہلاک ہو جاتا ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ) فَقَالَ: ((لاَ عَدُوى، وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً)) فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا بَالُ إبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله عَرْبُهَا؟ فَقَالَ: الأَجْرِبُ فَي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله عَنْ أَبِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله الله عَلَيْ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله عَنْ أَبِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله الله عَنْ أَبِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَان.

[راجع: ۷۰۷۵]

٢٦ باب ذات الْجَنْبِ

(کاک۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے صالح نے بیان کیا انہ سلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہ نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہ وہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرمایا امراض میں چھوت چھات صفراور الوکی نحوست کی کوئی اصل نہیں اس پر ایک اعرابی بولا کہ یارسول اللہ! پھر میرے اونٹوں کو کیا ہوگیا کہ وہ جب تک ریگتان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب وہ جب تک ریگتان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب علی کہ سے کی کرانہیں بھی خارش لگا جاتا ہے اور ان میں گس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے اور ان فیل میں گس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت ماٹھیا نے اس پر فیل لیکن یہ بناؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی ؟ اس کی واسطہ سے فرمایا لیکن یہ بناؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی ؟ اس کی واسطہ سے دوایت زہری نے ابوسلمہ اور حضرت سنان بن سنان کے واسطہ سے

باب ذات الجنب (نمونيه) كابيان

یہ کپلی کاورم ہوتا ہے جو سل اور دق کی طرح بوی مملک بیاری ہے اس کاعلاج ضروری ہے۔ ۱۸ ۷۱۸ – حدّثنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

کی ہے۔

بَشِير عَنْ إسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أُمَّ قَيْس بِنْتِ مِحْصَنِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَل اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ الله ﷺ وَهْيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَن أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِابْنِ لَهَا وَقَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ﴿(اتَّقُوا الله عَلَى مَا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهَذِهِ الأَعْلاَق؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)). يُريدُ الْكُسْتَ يَغْنِي الْقُسْطَ قَالَ : وَهَيَ لُغَةٌ.

خبردی' انہیں اسحاق نے' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ کو عبید اللہ بن عبداللد نے خبروی کہ ام قیس بنت محصن جو ان اگلی جمرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول الله النا الله علی سے بعت کی تھی اور وہ حضرت عکاشہ بن عمن بناٹھ کی بہن تھیں' خبردی کہ وہ رسول الله ملتی لیا کی خدمت میں اینے ایک بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں۔ انہوں نے اس نے کاکواگرنے میں تالو دبا کر علاج کیا تھا۔ آخضرت ملتاليم نے فرمايا الله سے وروك تم اپني اولاد كواس طرح تالو دباكر تكليف پنچاتي موعود مندي (كوث) اس مين استعال كروكيونكه اس میں سات بیاریوں کے لیے شفاہے جن میں سے ایک نمونیہ بھی ہے۔ آنحضرت سالیا کی مراد عود ہندی سے کست تھی جے قبط بھی کتے ہیں یہ بھی ایک لغت ہے۔

[راجع: ٥٦٩٢]

عود ہندی اور عود بحری دونوں جڑیں ہوتی ہیں ان دونوں کو ملاکر ناس بنانا اور ناک میں ڈالنا ایسے امراض کے لیے بے حد مفید ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور بد دونوں دوائیں پہلی کے ورم میں بھی بہت کام آتی ہیں۔

٥٧١٩، ،٧٧٠، حدَّثَناً عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : قُرِىءَ عَلَى أَيُوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرىءَ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنُسِ أَنَّ أَبَا طُلْحَةً وَأَنَسَ بْنُ النَّصْرِ كَوَيَاهُ أَوْكُوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ. وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: أَذِنْ رَسُولُ مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذُن. قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتَ الْجَنْبِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةً وَأَنَسُ بْنُ النَّصْر وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي.

(۱۲-۲۰-۱۲) ہم سے عارم نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا کہ ایوب سختیانی کے سامنے ابو قلابہ کی لکھی ہوئی احادیث پڑھی كئيں ان ميں وہ احاديث بھي تھيں جنہيں (ابوب نے ابو قلاب سے) بیان کیا تھا اور وہ بھی تھیں جو ان کے سامنے بڑھ کرسنائی گئی تھیں۔ ان کھی ہوئی احادیث کے ذخیرہ میں انس بھاٹنے کی یہ حدیث بھی تھی كه ابوطلحه اور انس بن نفرنے انس رئي آهي كو داغ لگاكر ان كاعلاج كيا تھا یا ابوطلحہ بنالتہ نے ان کو خود اینے ہاتھ سے داغا تھا۔ اور عباد بن منصور نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابو قلامہ نے اور ان ے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ الٹھایا نے قبیلہ انصار ك بعض گرانول كو زمريلے جانورول كے كائنے اور كان كى تكليف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی تو انس بھاٹھ نے بیان کیا کہ ذات الجنب كى بيارى مين مجھے داغا كيا تھا رسول الله ماڻيا كى زندگى مين اور اس وقت ابوطلحه 'انس بن نفراور زید بن ثابت رئی ﷺ موجود تھے اور

[طرفه في : ۷۲۱].

ابوطلحه مناتثة نے مجھے داغاتھا۔

داغنا اگرچہ رسول كريم مالية كو پند نبيس ب مر بحالت مجبورى ايسے مواقع ير حد جواز كى اجازت ب-

باب زخموں کاخون روکنے کے لیے بوریا جلا کر

زخم پرلگانا

(۵۷۲۲) مجھ سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے یقوب بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا'ان سے ابو حازم نے بیان کیا'اور ان سے سل بن سعد ساعدی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب رسول الله مان کیم کے سریر (احد کے دن) خود ٹوٹ گیا ایک کامبارک چرہ خون آلود ہو گیااور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تو حضرت علی رضی الله عنه دُهال مين بمربمر كرياني لاتے تھے اور حضرت فاطمه رضي الله عنها آپ کے چرہ مبارک سے خون دھو رہی تھیں۔ پھرجب حضرت فاطمه رضى الله عنمانے ديكھاكه خون يانى سے بھى زيادہ آرہا ہے تو انہوں نے ایک بوریا جلا کر رسول اللہ مٹھیلم کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رکا۔ ٢٧- باب حَرْق الْحَصِير لِيُسَدُّ بهِ الدَّمُ

٥٧٢٢– حدَّثني سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْس رَسُولِ اللهِ لللهِ الْبَيْضَةُ وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلَيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجُهِهِ الدُّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الدُّمَ يَزِيدُ عَلَى المَّاء كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فَأَحْرَقَتْهَا وَٱلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحٍ رَسُولِ ا لله الله فَوَقَأَ الدُّمُ. [راجع: ٢٤٣]

آریج میر ا خود لوہ کا سرکو ڈھانکنے والا کن ٹوپ بیا ٹوٹ کر چرہ مبارک میں گھس گیا تھا اس وجہ سے چرہ خون آلود ہو گیا تھا اس موقع کاب ذکرہے باب اور حدیث میں مھابقت ظاہرے یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔

> ٢٨- باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَّ ٣٧٧٣ حدَّثني يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَن ابُن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ))، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُا لله يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ.

باب بخار دوزخ کی بھاپ سے ہے

(۵۷۲۳) محص سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کم مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور کی بھاپ میں سے ہے پس اس کی گرمی کویانی سے بجھاؤ۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر میں الاوجب بخار آتاتو) یوں دعاکرتے کہ ''اے الله! ہم ہے اس عذاب کو دور کر دے۔ "

اراجع: ٢٣٢٦٤

وعا اتنا بی ورست ہے آخضرت سی ایک بعرت وعا فرمایا کرتے تھے اللهم انی اسنلک العفو و العافیة اے اللہ! میں تجھ سے عافیت

کے لیے سوال کرتا ہوں۔

(۵۷۲۵) مجھ سے محمد بن مثنی نے بیان کیا 'کہا ہم سے یکی نے بیان کیا '

کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا کہ میرے والدنے مجھ کو خبردی اور

انسیں حضرت عائشہ رہی او کہ نبی کریم سائی اے فرمایا بخار جہنم کی

بھاپ میں سے ہے اس لیے اسے پانی سے محصند اکرو۔

ایک روایت میں ہے زمزم کے پانی سے مطندا کرو مراد وہ بخار ہے جو صفراء کے جوش سے ہواس میں مھنڈے پانی سے نمانا کیسٹ لیسٹیسٹی یا ہاتھ پاؤں کا دھونا بھی مفید ہے۔ اسے آج کی ڈاکٹری نے بھی تشکیم کیا ہے شدید بخار میں برف کا استعمال بھی اس قبیل سے

-4

٥٧٢٥ حدَّثِنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَلْ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ)).

[راجع: ٣٢٦٣]

٥٧٢٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدُّهِ رَافِع بْنِ خُدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بالْمَاء)).

(۵۷۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا کہا ہم سے معید بن مسروق نے بیان کیا ان سے عبایہ بن رفاعہ نے ان سے ان کے دادا رافع بن خدت کے نے بیان کیا کہ میں نے نمی کریم ملٹائیل سے نا آپ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے کریم ملٹائیل سے شعنڈ اکرلیا کرو۔

[راجع: ٣٢٦٢]

٢٩ باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لاَ
 تُلاَئِمُهُ

باب جمال کی آب و ہوا ناموافق ہو وہاں سے نکل کر دو سرے مقام پر جانا درست ہے

٥٧٢٧ حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَم وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعَ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ ريفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِدَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلاَم وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُول ا لله ﷺ وَاسْتَاقُوا الذُّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَعَثُ الطُّلُبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. [راجع: ٢٣٣]

(۵۲۲۵) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک واٹھ نے بیان کیا کہ قبیلہ عكل اور عرينه كے پچھ لوگ رسول كريم التي الم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی! ہم مولیثی والے ہیں ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں۔ مدینہ کی آب وہواانہیں موافق نہیں آئی تھی۔ چنانچہ آمخضرت ملیٰ اور آپ ملی کے لیے چند اونٹول اور ایک چرواہے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان اونٹول کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا رودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور آنخضرت ملتی کیا کے چرواہے کو قتل کر ڈالااوراونٹوں کولے کربھاگ پڑے جب آنخضرت ملٹیکیا کواس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے پھر آپ نے ان کے متعلق تھم دیا اور ان کی آئکھوں میں سلائی پھیردی گئی'ان کے ہاتھ کاث دیے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا' وہ اس حالت میں مرگئے۔

آب و ہوا کی ناموافقت پر آپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے حرہ بھیج دیا تھا بعد میں وہ مرتد ہو کر ڈاکو بن گئے اور انہول نے الیک حرکت کی جن کی بین سزا مناسب تھی جو ان کو دی گئی۔ حدیث سے باب کا مطلب ظاہر ہے حدیث اور باب میں مطابقت واضح ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ساتھیے نے ان کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آنے کی وجہ سے باہر جانے کا تھم دے دیا تھا۔

#### باب طاعون كابيان

(۵۷۲۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ جمجے حبیب بن ابی فابت نے خبر دی کہا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے سنا کہا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے سنا کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بڑا ہے سنا وہ سعد بڑا ہ کی سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ساتھ ہے نے فرمایا جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ کیکن جب کی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت رحبیب بن ابی فابت نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن سعدسے) کما

• ٣- باب مَا يُذْكُرُ فِي الطَّاعُونَ

مه ۱۹ مد تَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنَا مَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ فَقَلَ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ فِي أَرْضِ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا مِنْهاً)) فَقُلْتُ أَنْتُ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا مِنْهاً)) فَقُلْتُ أَنْتَ

سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ؟ قَالَ :

نَعَمْ. [راجع: ٣٤٧٣]

تم نے خودیہ حدیث اسامہ بڑاٹھ سے سنی ہے کہ انہوں نے سعد بڑاٹھ سے بیان کیااور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں۔

المناون کو بلیگ بھی کہتے ہیں ہے بہت ہی قدیم ہاری ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا پھے نہ پھے ذکر موجود ہے۔ قسطلانی نے کما علاق استی ہوتا کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلن ہوتا ہے اکثر ہے ورم بعنل اور گردن میں ہوتا علاون ایک کھندی ہے یا ورم جس میں سخت بخار کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلن ہوتا ہے اکثر ہے ورم بعنل اور گردن میں ہوتا ہے اور بھی ہو جاتا ہے۔ سورۂ تغابن ہر روز تلاوت کرنے میں طاعون سے محفوظ رہنے کا عمل ہے۔ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے طاعون کے متعلق اپنے ذاتی مفید تجربات تحریر فرمائے جو شرح وحیدی میں دیکھے جاستے ہیں۔ پہلے ہے مرض بھکم اللی اچانک نمودار ہو کر وسیع پیانے پر بھیل جاتا تھا تاریخ میں ایس بہت می تفصیلات موجود ہیں آج کل اللہ کے فضل سے ہے مرض نہیں ہے اللہ اپنا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہے مرض نہیں ہے اللہ اپنا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہے مرض نہیں ہے اللہ سے محفوظ رکھ 'آمین۔

(۵۷۲۹) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبردی 'انسیں ابن شاب نے 'انسیر عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے' انہیں عبداللہ بن عبداللہ . ان بن نو فل نے اور انہیں حضرت ابن عباس میں شاہ نے کہ حضرت عمر بن الب ولله شام تشريف لے جارے تھے جب آپ من م غربيني تو آب کی ملاقات فوجوں کے امراء حضرت ابو نبیدہ ابن جراح بناٹھ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیرالمؤمنین کو بتایا کہ طاعون کی وہاشام میں چھوٹ بڑی ہے۔ حضرت ابن عباس بھن نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر ہواٹئے نے کہا کہ میرے پاس مهاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلالائے تو حضرت عمر ہواٹھ نے ان سے مشورہ کیا اور انسیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وباپھوٹ بڑی ہے 'مهاجرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول الله ملتی کیا، کے ساتھوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وہامیں ڈال دیں۔ حضرت عمر وخاتنے نے کما کہ اچھااب آپ لوگ تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ انصار کو ہلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مهاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کمنے لگاچلو 'کوئی کہنے لگالوٹ جاؤ۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ یمال پر جو قریش کے بوے بو ڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت ٥٧٢٩ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن بن زَيْدِ بن الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الله، عَبْد اللهِ بْن الْحَارَثِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّام حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ ْفَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْهِبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْنَا لَأَمْرِ وَلاَ نَرَى أَنْ نَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ

وَآخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَحَةِ قُرَيْش مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَن فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء فَلَمْ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاس إنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَر الله؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً، نَعَمْ. نَفِرٌ مِنْ قَدَر الله إلَى قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبْلُ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنَّ رَعَيْتَ الْخُصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رعيتها بقدر ألله قال: فجاء عبد الرَّحْمَن بن عوْف وكانْ مُتغيّبًا في بَعْض حاجته فَقَال. انَّ عُنْدي في هذا عِلْمَا. سمعَتْ رسُول لله المُشْيَقُول: ((إذا سمِعْتُمْ به بأرْض فلا تقُدمُوا عليُه وإِذا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمُ بِهِا فَلَا بحُرْجُوا فِرارَا مِنْهُ)). قالَ: فحمد الله عُمرُ ثُمَّ انصرف إصرفاه في: ١٦٩٧٣، ٦٩٧٣].

اسلام قبول كرك مدينه آئے تھے انسيل بلالاؤ ميں انسيل بلاكرلايا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہواسب نے کما کہ جمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کرواپس لوث چلیں اور وہائی ملک میں لوگوں کو لے جا کرنہ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بناٹھر نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کرواپس مدینہ منوره لوث جاؤل گاتم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا حضرت ابوعبیدہ ابن جراح بواللہ نے کماکیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا۔ حضرت عمر بناٹھ نے کہا کاش سے بات کسی اور نے کمی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیرے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایس وادی میں جاؤجس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خشک کیامیہ واقعہ نہیں کہ اگرتم مرسبر کنارے پر چراؤ کے تو وہ بھی الله كى تقدير سے بى مو گااور خشك كنارے ير چراؤ كے تووہ بھى الله كى تقذیر سے ہی ہو گا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ آگئے وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس ونت موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسلہ سے متعلق ایک "علم" ہے۔ میں نے رسول کریم مٹھیا سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کی سرزمین میں (وہاکے متعلق) سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایس جگه وہا آجائے جمال تم خود موجود ہو تو وہال سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر و اللہ نخالی کی حمد کی اور پھرواپس ہو گئے۔

المنت من المنت من المنت من المنت ال

٠٧٧٥ حد ثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله الْخَبْرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَاهِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بِلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَلَمَّ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله فَيْ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِوَارًا مِنْهُ)).[راجع: ٢٩٧٥] فَلاَ تَحْرُبُوا فِوَارًا مِنْهُ)).[راجع: ٢٩٧٥] أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نُعِيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُرْيَرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ)). [راجع: ١٨٨٠] الله الطَّاعُونُ)). [راجع: ١٨٨٠]

(۱۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ اہم کو امام مالک نے خبر دی 'انہیں ابن شہاب نے 'انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر بن پی شام کے لیے روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پنچ تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن پی نے ان کو اخبر دی کہ رسول کریم اللہ پیلم نے فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ (وبا میں طاعون ہیضہ وغیرہ سب داخل ہیں۔)

(اسا۵۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خردی' انہیں تعیم مجمر نے اور انہوں نے کہا ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ طاعون آسکے گا۔

آ بہتر میر اور سری روایت میں مکہ کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ نقل ''کہ سنہ ۲۵۷ء میں مدینہ منورہ میں طاعون آیا تھا صحیح نہیں ہے۔'' سیسی المیں المیں کہ کا کہ کتاب الفتن میں حضرت امام بخاری نے طاعون کے متعلق جو روایت نقل کی ہے اس میں لفظ ان شاء اللہ نقل کیا ہے جس سے مدینہ و مکہ میں مشیت ایزدی ہر ان وباؤں کو متعلق کیا ہے۔

(۵۷۳۲) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم نے بیان کیا کہ ہم سے عقصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہ ان ہم سے عاصم نے بیان کیا کہ ان ہم سے حضرت انس بن مالک رہا تھ نے کہ کہ بوچھا کہ یجی بن سیرین کا کس بیاری میں انتقال ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ طاعون میں۔ بیان کیا کہ رسول کریم مل اللہ نے فرمایا کہ طاعون ہم ملمان کے لیے شمادت ہے۔

٥٧٣٢ - حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّنَنَا عَاصِمٌ حَدُّنَّنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَحْيَى بِمَا مَاتَ؟ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

[راجع: ۲۸۳۰]

آئے ہم بھی امام احمد نے روایت کیا کہ طاعون سے مرنے والے اور شہید قیامت کے دن جھڑیں کے طاعون والے کیس کے ہم بھی کسیست کے دن جھڑیں کے طاعون والے کیس گے ہم بھی کسیست کسیست کے شہیدوں کی طرح مارے گئے اللہ پاک فرمائے گا چھا ان کے زخموں کو دیکھو پھر دیکھیں گے تو ان کا زخم بھی شہیدوں کی طرح ہوگا اور ان کو شہیدوں جیسا تواب ملے گا۔ امام نسائی نے بھی عقبہ بن عبد سے مرفوعاً الی ہی حدیث روایت کی ہے گر صاحب مشکوة نے کتاب البنائز میں اس سے مختف روایت بھی نقل کی ہے 'واللہ اعلم۔

٥٧٣٣ - حدّثنا أبو عَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ (٥٤٣٣) بم س ابوعاصم في بيان كيا ان س امام مالك في ان

سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النُّبيِّ اللَّهُ قَالَ: ((الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ)).[راجع: ٦٥٣]

٣١- باب أُجْر الصَّابِرِ

فِي الطَّاعُون

٥٧٣٤ حدَّثْناً إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ

کہ نبی کریم ملی اللے اے فرمایا کہ پیٹ کی بیاری میں یعنی ہیضہ سے مرنے والاشهيد ہے اور طاعون كى بيارى ميں مرنے والاشهيد ہے۔

سے سمی نے ' ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ ہی گھنا

گیا ہے طاعون عذاب اللی ہے جو کثرت معاصی سے دنیا پر مسلط کیا جاتا ہے اللهم احفظنا منه

## باب جو شخص طاعون میں صبر کرکے وہیں رہے گو اس کو طاعون نه ہو'اس کی فضیلت کابیان

(۵۷۳۴) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کما ہم کو حبان نے خردی کما ہم سے داؤد بن ابی الفرت نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے 'ان سے بچیٰ بن عمرنے اور انہیں نبی کریم ماٹھیا کی زوجہ مطمرہ عائشہ وی میں نے خبردی کہ آپ نے رسول اللہ ملی کیا سے طاعون کے متعلق یو چھا۔ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھااللہ تعالی جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجا پھراللہ تعالی نے اسے مومنین (امت محمریہ کے لیے) رحمت بنادیا اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہال طاعون پھوٹ پڑی ہو اور یقین ر کھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کواور کوئی نقصان نهیں پہنچ سکتااور پھرطاعون میں اس کاانقال ہو جائے تواسے شہیر جیسا تواب ملے گا۔ حبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کو نفر بن شمیل نے بھی داؤد سے روایت کیاہے۔

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا لله بْنُ بُويْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا أَنْهَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَن الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهَا ا لله رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعْ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِي بَلدِهِ صَابِرَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلاَّ مَا كَتَبَ اللهَ لَهُ إلاَّ كَان لَهُ مِثْلُ أَجْوِ الشَّهِيدِ)). تَابَعَهُ النَّضْوُ عَنْ **دَاوُدَ**. [راجع: ٣٤٧٤]

تر مراج این ماجہ اور بیمق کی روایت میں یوں ہے کہ طاعون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ملک میں بدکاری عام طور پر سپیل جاتی ہے۔ مولانا روم نے بچ کما ہے۔ وز زنا خیزد وبا اندر جمات۔ مسلمان کے لیے طاعون کی موت مرنا شمادت کا درجہ رکھتا ہے جیساکہ حدیث ہزامیں ذکرہے۔

٣٣- بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَ الْمُعَوِّ ذَاتِ

باب قرآن مجيداور معوذات يڙھ ڪر مریض پر دم کرنا

زبان میں ہو اس کے معانی معلوم ہول اور بشرطیکہ یہ اعتقاد نہ رہے کہ دم جھاڑ کرنا بذانہ مؤثر ہے بلکہ اللہ کی نقدری سے

مؤثر ہو کتے ہیں۔ جیسے دوا اللہ کے حکم سے مؤثر ہوتی ہے۔

٥٧٣٥ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بَالِمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ بهنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ يَنْفُتُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفَثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَخ بهمًا وُجُههُ [راجع: ٤٤٣٩]

٣٣- بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَيَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥٧٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ا لله عَنْهُ أَنَّ ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاء أَوْ رَاق؟ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاء فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآن وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتُوا ا اِلشَّاء فَقَالُوا : لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: ((وَمَا

أَدْرَاكَ أَنُّهَا رُقْيَةً خُذُوهَا وَاصْرِبُوا لِي

(۵۷۳۵) مجھ سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم کو ہشام نے خبر دی'انہیں معمرنے'انہیں زہری نے'انہیں عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی فیا نے کہ نبی کریم ملی کیا اپنے اوير معوذات (سورة الفلق والناس اور سورة الاخلاص) كادم كياكرت تھے۔ پھرجب آپ کے لیے دشوار ہو گیاتو میں ان کادم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آنخضرت ماٹھاتیم کاہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیرلیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق بوچھا کہ آنخضرت ساتھاہیا کس طرح دم کرتے تھ' انہوں نے بتایا کہ اینے ہاتھ یر دم کر کے ہاتھ کوچرے پر پھیرا کرتے تھے۔

باب سورهٔ فاتحه سے دم کرنا'اس باب میں حضرت ابن (۵۷۳۲) مجھ سے محرین بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے ان سے شعبہ نے 'ان سے ابوبشرنے 'ان سے ابوالمتو کل نے 'ان سے ابو سعید خدری بنالتہ نے کہ نبی کریم ملٹایا کے چند صحابہ در حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ بر گزرے: قبیلہ والوں نے ان کی ضافت نہیں کی کچھ در بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا' اب قبیلہ والول نے ان صحابہ سے کما کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک وم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بریاں دینی منظور کرلیں پھر (ابو سعید خدری بڑاٹھ) سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس ے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ والے بمریاں کے کر آئے لیکن صحابہ نے کما کہ جب تک ہم نبی کریم ماٹھیا سے نہ پوچھ لیں یہ بمریاں نمیں نے سکتے پھرجب آنخضرت ملٹیکیا سے پوچھاتو آپ مسکرائے اور فرمایا تہمیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سور ہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا

[راجع: ٢٢٧٦]

ہے 'ان بکر پول کو لے لواور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ رسور ؤ فاتحہ کے فضائل کے علادہ اس حدیث ہے یہ بھی نکلا کہ تعلیم قرآن پر اجرت ل

بہت سے مسائل اور سورہ فاتحہ کے فضائل کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی جائز ہے م کیسین میں مگر نیت وقت صرف کرنے کی اجرت ہونا چاہیئے کیونکہ تعلیم قرآن اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی اجرت نہیں ہو عتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ جاننے والوں سے معلوم کر لینا ضروری ہے بلکہ تحقیق کرنا لازم ہے اور اندھی تقلید بالکل ناجائز ہے۔

# الْكِتَابِ الْمُثَابِ الْمُثَانِ الْمُثَابِ الْمُثَالِقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَالِقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَالِقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُلِيِّ لِلْمُنْعِلِي لِلْمُنْ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِّقِيْنِ الْمُثَلِقِيْنِ الْمُثَلِقِيِيِي لِلْمُعِلِيِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِيِيِيِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِ

(١٥٥٤) م سے سيدان بن مضارب ابو محدبابلي في بيان كيا كمامم ے ابومعشر بوسف بن بزید البراء نے نبان کیا' کما کہ مجھ سے عبید اللہ بن اخنس ابومالك نے بيان كيا' ان سے ابن الى مليكه نے اور ان سے حفرت ابن عباس بی اے کہ چند صحابہ ایک یانی سے گزرے جس ك پاس ك قبيله ميں ايك بچھو كاكانا موا (لديغ يا سليم راوى كوان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا) ایک شخص تھا۔ قبیلہ کاایک شخص ان ك ياس آيا اور كماكيا آپ لوگوں ميں كوئى دم جھاڑا كرنے والا ہے۔ مارے قبیلہ میں ایک شخص کو بچھونے کاٹ لیا ہے چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بجریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورۂ فاتحہ پڑھی' اس سے وہ اچھا ہو گیا وہ صاحب شرط کے مطابق بریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کر لینا پیند نہیں کیا اور کما کہ اللہ کی كتاب يرثم في اجرت لي لي آخرجب سب لوك مديند آئ تو عرض کیا کہ یارسول اللہ (ملٹھ کیے)! ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت کے لی ہے۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے۔ ٥٧٣٧ حدَّثني سَيْدَأُن بْنُ مُضَارِبِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ بصر هُوَ صَدوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاء فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاق؟ إنَّ فِي الْمَاء رَجُلاً لَدِيغًا أَوْ سَلِيماً فَانْطَلَقَ رَجُلّ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ عَلَى شَاء فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ۚ ذَٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ الله أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَخَذَ عَلَى كِتَابِ الله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِللهِ اللهِ ((إلَّ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ ا لله)).

تر بین می است می است کی احتیاط کو ملاحظہ کیا جائے کہ جب تک آخضرت ملتی کے سے تحقیق نہ کی بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہر استیاط مسلمان کی میں شان ہونی چاہئے خاص طور پر دین و ایمان کے لیے جس قدر احتیاط سے کام لیا جائے کم ہے مگر ایسا احتیاط کرنے والے آج عقابی الا ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا وحید الزمان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے

اور آخضرت ملتا ليل عادت كامر تعليم قرآن يركر ديا تهاجيساكه پيلے بيان مو چكا ہے۔

#### ٣٥- باب رُقْيَةِ الْعَيْنِ

٣٧٥- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ، سَفِيَانُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَمْرَنِي رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ:

## باب نظرید لگ جانے کی صورت میں دم کرنا

(۵۷۳۸) ہم سے محمہ بن کیڑنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان نے خبردی کہ اکہ مجھ سے معبد بن خالد نے بیان کیا کہ ایم کی معبد بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن شداد سے سنا ان سے حضرت عائشہ بڑی تینا نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کے محم دیا یا (آپ نے اس طرح بیان کیا کہ آنخضرت ما تھا ہے کہ نظرید لگ جانے پر معوذ تین سے دم کرلیا جائے۔

معوذ تين اور سوره فاتحد يرهنا بهترين مجرب وم بين نيز وعاؤل مين اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق مجرب وعاسي

(۵۷۳۹) ہم سے محمہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن وہب بن عطیہ دمشقی نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن حرب نے بیان کیا کہا ہم اسے محمہ بن ولید زبیدی نے بیان کیا کہا ہم کو زہری نے خبردی انہیں عروہ بن زبیر نے انہیں زبینب بنت الی سلمہ بڑی نے اور ان سلمہ بڑی نے ان کے گھر میں سے حضرت ام سلمہ بڑی نے کہ نبی کریم سلی ان کے گھر میں ایک لڑی دیکھی جس کے چرے پر (نظر بد کلنے کی وجہ سے) کالے دھے پڑ گئے تھے۔ آنخضرت سلی آیا نے فرمایا کہ اس پر وم کرا دو کیونکہ دھے پڑ گئے تھے۔ آنخضرت سلی آیا نے فرمایا کہ اس پر وم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کماان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبردی اور انہوں نے اسے نبی کریم سلی اوایت کیا ہے۔ محمہ بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے کھی زبیدی سے روایت کیا ہے۔

آ ہے ذبلی نے زہریات میں وصل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظرید کا لگ جانا حق ہے جیسے کہ دو سری حدیث میں وارد ہے۔ مولانا سیسی الزماں کصتے ہیں کہ نظرید والے پر آیت ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُو وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (القلم: ۵۱) پڑھ کر پھو تکے یہ عمل مجرب ہے۔ شرکیہ دم جھاڑ کرنا قطعاً حرام بلکہ شرک ہے 'اعوذنا الله عنهم آمین۔

## باب نظريد كالكناحق ب

٣٦- باب الْعَيْنُ حَقٌّ

. ٥٧٤ حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرُّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﴿ قَالَ:

((الْعَيْنُ حَقُّ)) وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.

اس حدیث سے ان لوگوں کا رو ہوا جو نظرید کا انکار کرتے ہیں اللہ نے انسانی نظر میں بڑی تاثیر رکھی ہے جیسا کہ مشاہدات سے ثابت ہو رہا ہے علم مسمریزم کی بنیاد بھی صرف انسانی نظر کی تاثیر پر ہے۔

٣٧- باب رُقْية الْحَيَّة وَالْعَقْرَبِ
٥٧٤١- حدَّنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ
عَدْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيةِ مِنَ
الْحُمَةِ فَقَالَتْ: رَحْصَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الرُّقْية

باب سانپ اور بچھو کے کائے پر دم کرناجائز ہے

(اسم کے) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد
نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہا ہم سے
عبدالرحمٰن بن اسود نے اور ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے
حضرت عائشہ رہی ہی سے نہر یلے جانور کے کاشنے میں جھاڑنے کے
متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہر یلے جانور کے کاشنے میں
حھاڑنے کی نی کریم ملی ہی نے کہا کہ ہر زہر یلے جانور کے کاشنے میں
حھاڑنے کی نی کریم ملی ہی نے اجازت دی ہے۔



# بِنِيْ إِلَّهُ الْبِهِ الْبِحْزِ الْبِحِيْنِ

### چوبیسوال پاره

## ٣٨– باب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## باب رسول کریم مالی کیاری سے شفاکے لیے کیادعا پڑھی ہے؟

حضرت ابو سعید بن تو کتے ہیں کہ حضرت جرکیل علیت کی مدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت ملی کی مدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت ملی کی میک کی خدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت ملی کی میک کی خدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت ملی کی شنی علیت اس وقت کچھ ناساز تھی تو حضرت جرکیل علیت نے ان لفظوں سے آپ پر دم کیا۔ بسم اللہ ادقیک من کل شنی یو ذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک (رواہ مسلم) دم جھاڑ کرنے والوں کو ایس مسنون وماؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسنون وعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسنون وعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسنون وعاؤں سے دم کرنے کرانے کا بڑا زبروست اثر ہوتا ہے۔

٥٧٤٣ - حدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدُّثَنا يَحْيَى حَدُّثَنَا يَحْيَى حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله

(۵۷۳۳) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا 'کماہم سے کیلی بن سعید قطان نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'ان سے مسلم بن صبیح نے 'ان سے ہن صبیح نے 'ان سے 'ان سے ہن صبیح نے 'ان سے ہن سے ہن صبیح نے 'ان سے ہن سے ہن سے ہن سے 'ان سے ہن سے ہن سے ہن سے 'ان سے ہن س

عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ: كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: ((اللَّهُمُّ رَبُّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاً شِفَاءَ إلا شِفَاءُكَ شَفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا)). قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثْتُ به مَنْصُورُا، فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ.

[راجع: ٥٦٧٥]

٤٤٧٥- حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي غَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الْبَاسُ يَرْقِي يَقُولُ : ﴿(امْسَحِ الْبَاسَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشُّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إلاَّ أَنْتَ)). [راجع: ٥٦٧٥]

اور ان سے عاکشہ و اُلھ نے کہ رسول الله مالی اسی گھرے بعض ( بارول ) پر به دعایره کردم کرتے اور اپنادا منا ہاتھ چھرتے اور به دعا پڑھتے۔ "اے اللہ! لوگول کے پالنے والے! تکلیف کو دور کر دے اسے شفادے دے توہی شفادینے والاہے۔ تیری شفاکے سواکوئی شفا نسیں۔ الیی شفا(دے) کہ کسی قتم کی بیاری باقی نہ رہ جائے۔ "سفیان توری نے بیان کیا کہ میں نے سے دعامنصور بن معتر کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نخعی سے بیان کی 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہے آپیانے اسی طرح بیان کی۔

(۵۷۳۲) مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا کما ہم سے نفر بن شمیل نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے 'انہیں ان کے والدنے خردی اور انہیں حضرت عائشہ ری ایک کہ رسول کریم مالی ما دم کیا كرتے تھے اور يه دعا پڑھتے تھے " تكليف كو دور كر دے اے لوگوں کے پالنمار! تیرے ہی ہاتھ میں شفاہے ' تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔''

یہ فرماکر آپ نے شرک کی جڑ بنیاد اکھیر دی۔ جب اس کے سواکوئی درد دکھ تکلیف دفع نہیں کر سکتا تو اس کے سواکسی بت دایو تا یا پیر کو یکارنا محض نادانی و حماقت ہے۔ اس سے قبوریوں کو سبق لینا چاہئے جو دن رات اہل قبور سے استمداد کرتے رہتے ہیں اور مزارات بزرگوں کو قبلہ عاجات سمجھ بیٹھے ہیں۔ عالانکہ خور قرآن پاک کا بیان ہے ﴿ ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له ﴾ (الحج: ٢٣) حاجات كے ليے جن كوتم اللہ كے سوا پكارتے ہويہ سب مل كرايك مكھى بھى پيدا نہيں كر كيتے اس آيت میں سارے دیوی دیوتا پیروں ولیوں کے متعلق کما گیا ہے جن کو لوگ یوجے ہیں۔

٥٧٤٥ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: ((بِسْمِ الله تُرْبَةُ أَرْضِنَا بريقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا ياذْن رَبِّنَا)). [طرفه في : ٥٧٤٦].

٧٤٦ حدّثني صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ

(۵۷۴۵) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عبدربہ بن سعید نے بیان کیا ' ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی کی کہ نبی کریم مالیا کے مریض کے لیے (کلم کی انگلی زمین پر لگاکر) یہ رعایا ہے تھے۔ "اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ جمارا مریض شفایا جائے جمارے رب کے تھم ہے۔" (۵۷۴۲) مجھ سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہ اہم کو ابن عیبنہ نے خردی' انہیں عبداللہ بن سعید نے' انہیں عمرہ نے اور ان سے

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ هُ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ: ((تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَريقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بإذْن رَبِّنَا)).

حضرت عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھایام دم کرتے وقت مید دعا یر ها کرتے تھے "ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا بعض تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفاہو۔"

[راجع: ٤٤٧٥]

تربيري ا نووى نے كما آخضرت ملتي إباتھوك كلے كى انگلى پر لكاكراس كو زمين پر ركھتے اور بيد دعا پر مصتے پروہ منى زخم يا درد ك سیکی مقام پر لگواتے اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں وان ھذا من باب النبرک باسماء الله تعالٰی واثار رسوله واما وضع الاصبع بالارض فلعله خاصيته في ذالك او بحكمة اخفاء آثار القدرة بمبا شرة الاسباب المعتاد (فتح) يعني بير الله يأك کے مبارک ناموں کے ساتھ برکت حاصل کرنا اور اس کے رسول کے آثار کے ساتھ اس پر انگلی رکھنا پس بیر شاید اس کی خاصیت کی وجہ سے ہویا آثار قدرت کی کوئی پوشیدہ حکمت اس میں ہو جو اسباب ظاہری کے ساتھ میل رکھتی ہو آثار رسول سے وہ انگلی مراد ہے جو آب زمین پر رکھ کر مٹی لگا کر دعا پڑھتے تھے۔ بناوٹی آثار مراد نہیں ہیں۔

## ٣٩- باب النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

٥٧٤٧ حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلِدِ حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الرُّؤْيَا مِنَ الله وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيِّئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِينَ يَسْتَيقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)). وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَيٌّ مِنَ الْجَبَلُ فَمَا هُوَ إلاَّ أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهَا.

[راجع: ٣٢٩٢]

٨٤٧٥ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَن

## باب دعاروه كرمريض بريهونك مارنااس طرح كه منهس ذراساتھوک بھی نکلے

(۵۲۲۵) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے سنا' کما کہ میں نے حضرت ابو قبادہ خاتئے ہے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ماہیم سے سنا الخضرت ملن الله في فرمايا كر بينك اليها خواب الله كى طرف سے ہو تا ہے' اور حکم (برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی مخض کوئی ایسا خواب دیکھیے جو برا ہو تو جاگتے ہی تین مرتبہ ہائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہو گااور ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر بیاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو تا تھاجب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا'اب مجھے کوئی پرداد نہیں ہوتی۔

مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اللہ کی بناہ چاہنا ہی منتر ہے منتر میں پھو نکنا تھو تھو کرنا بھی ثابت ہوا۔ (۵۷،۷۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا مہم ے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یونس بن بزید ایلی نے ان

ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُونَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمٌّ يَمْسَحُ بهمَا وَجُهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بهِ. قَالَ يُونُسُ : كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابِ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذًا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ [راجع: ٥٠١٧]

بنانے کی ہر مسلمان کو سعادت بخشے آمین۔

٥٧٤٩ حدُّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بحَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلاَء الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ. وَا لله إنَّى لَرَاق وَلَكِنْ وَا لله لَقَدِ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً

سے ابن شاب زہری نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ او بیان کیا کہ رسول الله طال جب این بستریر آرام فرمانے کے لیے لیٹے تواپی دونوں ہھیلیوں پر قل هو الله احد اور قل اعوذ بوب الناس اور الفلق سب پڑھ کردم کرتے چردونول ہاتھوں کو اپنے چرہ پر اور جسم کے جس حصہ تک ہاتھ پہنچ پاتا بھیرتے۔ طرح كرنے كا حكم ديتے تھے۔ يونس نے بيان كياكه ميں نے ابن شهاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اس طرح ان کو پڑھ کر دم كياكرتے تھے۔

ان سورتوں کا پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے اللہ پاک جملہ بدعات مروجہ و شرکیہ دم جھاڑوں سے بچاکر سنت ماتورہ دعاؤں کو وظیفہ

(۵۷۲۹) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابو بشر (جعفر) نے ان سے ابوالمتو کل علی بن داؤد نے اور ان سے ابو سعید خدری بھاٹھ نے کہ رسول الله سائیا کے چند صحابہ (۴۰۰ نفر) ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جے انہیں طے کرنا تھا راستے میں انہوں نے عرب کے ایک قبیلہ میں پڑاؤ کیااور چاہا کہ قبیلہ والے ان کی مهمانی کریں لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھراس قبیلہ کے سردار کو بچھونے کاٹ لیا اسے اچھاکرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کرڈالی لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخرانہیں میں سے کسی نے کماکہ یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلہ میں پڑاؤ کر رکھاہے ابن کے پاس بھی چلو' ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کمالوگو! ہمارے سردار کو بچھونے کا اُلیا ہے ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر ڈالی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیاتم لوگوں میں سے کس کے پاس اس ك لي كوئى منترب؟ صحاب ميس سے ايك صاحب (ابو سعيد خدرى والله على والله من جمال الما من الما م تعاکہ تم ہماری مهمانی کرو (ہم مسافر ہیں) تو تم نے انکار کر دیا تھا اس

فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفِلُ، وَيَقْرَأُ ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ الْعَالَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ . فَقَالَ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَلْهُ مَلَى الله عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله صَلَى الله يَعْلَى الله عَلَى وَسَلَمَ فَذَكُرُوا لَهُ اللهِ عَلَى الله وَسَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله وَسَلَمُ اللهُ عَلَى الله وَاصَرْبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم )).

[راجع: ٢٢٧٦]

لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گاجب تک تم میرے لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گاجب تک تم میرے لیے معالمہ کرلیا۔ اب یہ صحابی روانہ ہوئے۔ یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمد لله رب العالمین پڑھتے جاتے اس کی برکت سے وہ ایباہو گیا جیے اس کی رسی کھل گئ ہو اور وہ اس طرح چلنے لگاجیے اسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھروعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھروعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے ان صحابی کی مزدوری (۴۳ بمریاں) ادا کردی بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو تقسیم کر لولیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ' کو تقسیم کر لولیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں نہیلے ہم رسول اللہ ملٹ آیا کی خدمت میں حاضر ہوں پوری صورت حال آپ کے سامنے بیان کر دیں پھردیکھیں آنحضور ملٹ آیا ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں۔ چانچہ سب لوگ آنخضرت ملٹ آیا کی خدمت میں حاضر ہوگا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤ ان کو ہوگیا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤ ان کو تقسیم کرلواور میرا بھی اپنے ساتھ ایک حصہ لگاؤ۔

آ معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر اپنے ایٹار وقت کی مناسب اجرت لی جا کتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ المینی مشکوک امور کے لیے شریعت کی روشنی میں علماء سے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ آیت ﴿ فَسْنَلُوْآ اَهٰلَ الذِّنْمِ اِنْ کُنْنُهُ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ (النحل: ٣٣) کا یمی مطلب ہے کہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو جاننے والوں سے پوچھ لوجو لوگ اس آیت سے تقلید مخصی نکالتے ہیں وہ انتہائی جرأت کرتے ہیں یہ آیت تو تقلید مخصی کو کاٹ کر ہر مسلمان کو تحقیق کا تھم وے رہی ہے۔

## باب بیار پر دم کرتے وقت در د کی جگه پر داہناہاتھ کھیرنا

( ۵۷۵ ) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا 'ان سے سفیان توری نے 'ان سے اعمش نے 'ان سے مسلم بن ابوالصبیح نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہی نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹی ہی (اپنے گھر کے) بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ بھیرتے (اور بید دعا پڑھتے تھے)" تکلیف کو دور کردے اے لوگوں کے رب! اور شفادے 'توبی شفادی نے والا ہے شفاوہی ہے جو تیری طرف سے ہو ایسی شفا کہ بیاری ذرا بھی باتی

# ٠٤ - باب مَسْحِ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

-٥٧٥ حدّ تني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيمِينِهِ أَذْهِبَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ النَّافِي لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا.

دوا اور علاج کا بیان

نہ رہ جائے۔" (سفیان نے کہا کہ پھرمیں نے بیہ منصور سے بیان کیاتو

انہوں نے مجھ سے ابراہیم نخعی سے بیان کیا'ان سے مسروق نے اور

فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بنَحُوهِ.

[راجع: ٥٦٧٥]

ان سے عائشہ میں شیانے اس بی کی طرح بیان کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں لفظ دست شفا رائج ہوا ہے۔ بعض ہاتھوں میں اللہ پاک بیہ اثر رکھ دیتا ہے کہ وہ دم کریں یا کوئی نسخہ لکھ کر دیں اللہ ان کے ذریعہ سے شفا دیتا ہے ہر تھیم ڈاکٹر وید کو بیہ خوبی نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔

باب عورت مرد پردم كرسكتى ہے

(۵۷۵۱) مم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن بوسف صنعانی نے بیان کیا کہ اہم کو معمرنے خبردی انہیں زہری نے ' انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ ری ہے انے کہ نبی کریم مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وفات مِين معوذات يراه كر پھو مَكتے تھے پھرجب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آنخضرت لٹھایا کاہاتھ آپ کے جسم پر چھیرتی تھی (معمر نے بیان کیا کہ) پھر میں نے ابن شماب سے سوال کیا کہ آنخضرت ملتھا کس طرح دم کیا کرتے تھے؟انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھران کو چرے پر پھیر ١ ٤ – باب في الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ ٥٧٥١ حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعَفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبضَ فِيهِ بالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِتُ عَلَيْهِ بهنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لَبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ قَالَ: يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ.

[راجع: ٤٤٣٩]

٢ ٤ - باب مَنْ لَمْ يَرْق

اس طرح معوذات کی تاثیر ہاتھوں میں اثر کر کے پھر چرے پر بھی تاثرات پیدا کر دیتی ہے جو چرے سے نمایاں ہونے لگتے ہیں اس لیے معوزات کا دم کرنا اور ہاتھوں کو چرے پر پھیرنا بھی مسنون ہے۔

باب دم جھاڑنہ کرانے کی نضیلت

مَرْ مِنْ مِنْ الدنيا واسبابها وعلاء قها وهولاء هم اخص الاولياء المومنين عن الدنيا واسبابها وعلاء قها وهولاء هم اخص الاوليآء ولا يرد على هذا وقوع ذالك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وامرا لانه كان في اعلى مقامات الزمان ودرجات التوكل فکان ذالک منه تشریع وبیان الجواز (فتح) لینی یه اولیاء الله کی صفت ہے جو دنیا اور اسباب و علائق دنیا سے بالکل منه موڑ لیتے ہیں اور یہ خاص الخاص اولیاء ہوتے ہیں۔ اس سے اس پر کوئی شبہ وارد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آنخضرت ملتی ہے دم جھاڑ کرنا کرانا اور اس کے لیے تھم فرمانا ثابت ہے چونکہ آنخضرت ملی کے عرفان اور توکل کے اعلیٰ رین درجات حاصل ہیں پس آپ نے شریعت میں ایسے امور بطور جواز کے خود کئے اور بتلائے۔

> ٢٥٧٥ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ

(۵۷۵۲) ہم سے مسدو بن مسرد نے بیان کیا کما ہم سے حصین بن نمیرنے بیان کیا'ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھات نے بیان کیا کہ رسول

الله التي ايك دن جمارے پاس ماہر تشریف لائے اور فرمایا كه (خواب میں) مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ (ان کی اتباع کرنے والا) صرف ایک ہوتا۔ بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تا پھر میں نے ایک بدی جماعت دیکھی جس سے آسان کاکنارہ ڈھک گیا تھامیں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہو گی لیکن مجھ سے کما گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علائق اور ان کی امت کے لوگ ہیں ا پھر مجھ سے کماکہ دیکھو میں نے ایک بہت بردی جماعت دیکھی جس نے آسانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کما گیا کہ ادھرد مکھو'ادھر د کھو' میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کما گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کئے جائیں گے پھر صحابہ مختلف جگهول میں امھ کر چلے گئے اور آخضرت ملی ایک اس کی وضاحت نہیں کی کہ بیہ ستر ہزار کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رہی اللہ نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کما کہ جاری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے لیکن یہ ستر ہزار ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی ہے یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بدفالی نہیں کرتے' نہ منتر سے جھاڑ چھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں بلکہ اپنے رب یر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ من کر حضرت عکاشہ بن محصن بٹاٹھ نے عرض کیا یارسول الله (ساتھالیم)! کیامیں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دو سرے صاحب حضرت سعد بن عبادہ رہائٹھ نے کھڑے ہو کرعرض کیا میں بھی ان میں سے مول؟ آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے

بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہوناتھاوہ ہو چکا۔

عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَنَيْرُ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: ((عُرضَتْ عَلَيُّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَدُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَن وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَلَّا وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدُّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرُ فَرَأَيْتُ سُوَاداً كَثِيرًا سَدًّ الأُفْقَ فَقِيلَ لَى، انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلُ: هَوُلاَء أُمُّتُكَ ومَعَ هَؤُلاَء سَبْغُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْر حِسَابٍ)) فَتَفَرُّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النُّبيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنًا با لله وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَوُلاَء هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هُمُ الَّذَيِنَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ۚ ((نَعَمْ)). فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بهَا عُكَّاشَةً)).

[راجع: ٣٤١٠]

یہ ستر ہزار برے برے محابہ اور اولیاء امت ہوں کے ورنہ امت محمیہ تو کرو ژوں اربوں گزر چکی ہے اور ہر وقت دنیا میں کسیسی کی اس کی اور آپ اپنی کسیسی کی اور آپ اپنی کسیسی کی اور آپ اپنی کی اور آپ اپنی کی اور آپ اپنی

امت کی بیہ کثرت دیکھ کر فخر کریں گے۔ یااللہ! آپ کی تجی امت میں ہمارا بھی حشر فرمائیو اور آپ کا حوض کو ثر پر دیدار نصیب سیجئو آمین یارب العالمین۔

### باب بدشگونی لینے کابیان

#### ٣٤ - باب الطّيرَةِ

جے عربی میں طیرہ کتے ہیں عرب لوگ جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو پرندہ اڑاتے اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو نیک فال سیجھتے۔ اگر بائیں طرف اڑتا تو منحوس جان کر واپس لوٹ آتے۔ جمال آج کل بھی ایسے خیالات فاسدہ میں مبتلا ہیں۔

حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا عَدُوى، وَلاَ طِيرَةَ، وَالشُّؤُمُ فِي ثَلاَثِ: فِي عَدُوى، وَلاَ طِيرَةَ، وَالشُّؤُمُ فِي ثَلاَثِ: فِي الْمُوْأَةِ، وَالدَّار، وَالدَّابَةِ. [راجع: ٩٩ ٢]

(۵۷۵۳) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے کہا کہ ہم سے یونس بن بزید ایلی نے 'ان سے سالم عثان بن عمر نی شائل نے کہ رسول اللہ ماٹی ہے کہ رسول اللہ ماٹی ہے نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر بی شائل نے نہا امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اگر نحوست ہوتی تو یہ صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ عورت میں 'گھر میں اور گھوڑے میں۔

بدشگونی کے لغو ہونے پر سب عقلاء کا انفاق ہے گرچھوت کے معاملہ میں بعض اطباء اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجربہ سیسی کے معلوم ہوتا ہے کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں مثلاً جذام اور طاعون وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے اگر وہ در حقیقت متعدی ہوتے تو ایک گھر کے یا ایک شمر کے سب لوگ جتلا ہو جاتے گرالیا نہیں ہو تا بلکہ ایک گھر میں ہی کچھ لوگ بیار ہوتے اور کچھ تندرست رہ جاتے ہیں جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔

(۵۷۵۲) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی '
ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے خردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں البتہ نیک فال لینا پچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رہی آتھ نے عرض کیا نیک فال کیا چیز ہے؟ فرمایا کوئی ایسی بات سنا۔

مثلاً بیار آدی سلامتی تندرتی کا من پائے یا لڑائی پر جانے والا شخص راتے میں کسی ایسے شخص سے ملے جس کا نام فتح خال ہو اس سے فال نیک لیا جا سکتا ہے کہ لڑائی میں فتح ہماری ہوگی' ان شاء اللہ تعالی۔

## باب نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے

(۵۷۵۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو مشام بن یوسف نے خردی انہوں نے کما ہم کو معمر نے خردی انہوں نے کما ہم کو معمر نے خردی انہیں دہری نے اور ان سے انہیں دہری نے اور ان سے

#### ٤٤ – بَابُ الْفَأْل

[طرفه في : ٥٧٥٥].

٥٧٥٥ حدَّثَناً عَبْدُ اللهَ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي

حضرت ابو ہریرہ بوالتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر فال نیک ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ نیک فال کیا ہے یا رسول اللہ! فرمایا کلمہ صالحہ (نیک بات) جوتم میں سے کوئی سے۔

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ ((لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَاْلُ)) قَالَ: وَمَا الفَاْلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ)).

[راجع: ١٥٧٥]

٩٧٥٦ حداثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ قَنَادَةً قال ((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعجبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ)). [طرفه في : ٧٧٦].

(۵۷۵۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ بی کریم ملے کیا نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نمیں اور نہ بد شگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے اچھی فال پند ہے لینی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے (جیسا کہ اور بیان ہوا)۔

#### ٥٥ – باب لاً هَامَةً

٥٧٥٧ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((لاَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((لاَ عَدُوكَ، وَلاَ هَامَةً، وَلاَ عَدُوكَ، وَلاَ هَامَةً، وَلاَ صَفَرَ)). [راجع: ٥٧٠٧]

# باب الو کو منحوس سمجھنالغوہ

(۵۷۵۷) ہم سے محمد بن تھم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے نفر بن شمیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو اسرائیل نے خردی انہوں نے کہا ہم کو ابو حصین (عثمان بن عاصم اسدی) نے خردی انہیں ابو صالح ذکوان نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانایا بدشگونی یا الویا صفری نحوست بہ کوئی چز نہیں ہے۔

الولینی ہوم ایک شکاری پر ندہ ہے اس کو دن میں نہیں سوجھتا تو بیچارہ رات کو نکا کرتا ہے۔ آدمیوں کے ڈر ہے اکثر جنگل اور دیرانہ میں رہتا ہے۔ عرب لوگ الو کو منحوس سیجھتے ان کا اعتقادیہ تھا کہ آدی کی روح مرنے کے بعد الو کے قالب میں آجاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے۔ آخضرت ساتھ کیا نے اس لغو خیال کا رد کیا۔ صفر پیٹ کا ایک کیڑا ہے جو بھوک کے وقت بیٹ کو نوچتا ہے 'مجھی آدی اس کی وجہ سے مرجاتا ہے عرب لوگ اس بیاری کو متعدی جانتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بڑاتھ سے صفر کے ہیں معنوں نے کما صفر سے وہ مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عرب لوگ اس بھی منحوس سیجھتے تھے اب تک ہیں۔ بعض لوگ تیرہ تیزی کو منحوس جانتے اور ان دنوں میں شادی نیاہ نہیں کرتے۔

باب كمانت كابيان

23 - باب الْكَهَانَةِ

کمانت کی برائی میں سنن میں حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ من انی کاهنا او عرافا فصدقہ ہما یقول فقد کفر ہما النول علی محمد لینی جو کوئی کسی کائن یا کسی پنڈت کے پاس کسی غیب کی بات کو معلوم کرنے گیا اور پھراس کی تقدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز اللہ کے رسول ساتھ ہی بیان ہوئی ہے۔ لینی وہ منکر قرآن ہوگیا۔ کائن عرب میں وہ لوگ تھے جو آئندہ کی باتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے اور ہرایک شخص سے اس کی قسمت کا حال کہتے۔ یونان سے عرب میں کمانت آئی تھی۔ یونان میں کوئی کام بغیر کائن سے مشورہ لئے نہ کرتے۔ بعض کائن سے دعوی کرتے کہ جن ان کے تابع ہیں، وہ ان کو آئندہ کی بات بتلا دیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مکار لوگ بعض پنڈتوں اور بعض ملا مشائخ کی شکل میں آج بھی موجود ہیں گراب ان کا جھوٹ فریب الم نشرح ہو گیا ہیں۔ ایسے جھوٹے مکار لوگ مرد و زن ان کے بہکانے میں آجاتے ہیں۔

اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ الْمِرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَلَتَنَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْمُرْأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَلَتَنَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْمُرْأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَلَتَنَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْمُرْأَتِي فِي بَطْنِهَا وَهْيَ حَامِلٌ اللهِ عَلَى النّبِي النّبِي الْمَرْأَةِ الْبِي إِلَى النّبِي عَلَيْهَا وَلَيْ الْمَرْأَةِ الْبِي عَرْمَتْ كَيفَ أَعْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ كَيفَ أَعْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ كيفَ أَعْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ كيفَ أَعْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ ولا استهل الله من فمثل ذَلِكِ بَطَلَ فَقَالَ النّبِي عَلَى النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[أطرافه في : ٥٧٥، ٥٧٦٠، ٦٧٤، ١٩٠٤، ٢٩٠٩، ١٩٠٩].

سعد نے بیان کیا کہ جھ سے عبد الرحمٰن بن خالد نے بیان کیا کا ان کے ایث بن اسعد نے بیان کیا کہ جھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا کا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف بوالتو نے اور ان سے حفرت ابو ہر یہ بوالتھ یماں تک کہ ان میں سے ایک کورت (ام علیمن بنت مروح) نے دو سری کو پھر پھینک کر مارا (جس کا عورت (ام علیمن بنت موج ہو تھر کورت کے بیٹ میں جاکر لگا۔ یہ عورت نام ملیکہ بنت عویمرتھا) وہ پھر عورت کے بیٹ میں جاکر لگا۔ یہ عورت محالمہ دونوں فریق نبی کریم التی پیٹ کا بچہ (پھر کی چوٹ سے) مرگیا۔ یہ محالمہ دونوں فریق نبی کریم التی پیٹ کا بچہ (پھر کی چوٹ سے) مرگیا۔ یہ محالمہ دونوں فریق نبی کریم التی پیٹ کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے محالمہ دونوں اللہ (سائی ہی کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے بانبغی نے کہا یا رسول اللہ (سائی ہی)! میں ایسی چیز کی دیت کیے دے دوں بانبغی نے کہا یا نہ بیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت اس کی آداذ بی نائی دی؟ ایسی صورت میں تو بچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کسائی دی؟ ایسی صورت میں تو بچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس کی آداذ بی سائی دی؟ ایسی صورت میں تو بچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس بی قرمایا کہ بیہ شخص تو کابنوں کا بھائی معلوم ہو تا ہے۔

جب بی تو کاہنوں کی طرح مسبح اور مقفی فقرے بولتا ہے۔ وانما لم یعاقبہ لانہ صلی الله علیه وسلم کان مامودا بالصفح من المسبح اور مقفی فقرے بولتا ہے۔ وانما لم یعاقبہ لانہ صلی الله علیه وسلم کان مامودا بالصفح من الحدیث المحاصل وقع الحدیث منه الفوائد ایضا دفع الحنایة للحاکم ووجب الدیة للجنین ولو حرج مینا (فتح) یعنی حمل بن مالک کے اس کمنے پر آپ نے اس کو کوئی عمل نہیں فرمایا اس لیے کہ جاہلوں سے درگزر کرنا اس کے لیے آپ مامور تھے اس حدیث میں بہت سے فوا کد ہیں جیسے مقدمہ حاکم کے پاس لے جانا اور جنین اگرچہ مردہ پیدا ہوا ہو مگراس کی دیت کا واجب ہونا یہ بھی معلوم ہوا کہ اس محض کا بیان شاعرانہ تخیل تھا حقیقت میں اس کی کوئی اصلیت نہ تھی۔

(۵۷۵۹) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' ان سے حفرت امام

٥٧٥٩ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

**₹**(320) ► **330 330 330 330 330 330** 

شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الْمَرَأْتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بحَجَر فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

[راجع: ۸۵۷۵]

• ٥٧٦- وَعَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قضى فِي الْجَنِينَ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ: الَّذِي قُضِي عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكُلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلُّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلُ فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ)).

[راجع: ٥٧٥٨]

مر مثل کمانت کے باطل ٹھرا دیا (مالیم)۔

٥٧٦١ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانَ الْكَاهِنِ.

[راجع: ۲۲۳۷]

آیہ میرے ایسی مومن مسلمان کے لیے ان کا کھانا لینا حرام ہے۔ کتے کی قیمت ' زائیہ عورت کی اجرت اور کاہنوں کے تحالف ان لسیسی کالینا اور کھانا قطعاً حرام ہے۔

> ٥٧٦٢ حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عِنْ غُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا

مالک نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ دوعور تیں تھیں۔ ایک نے دوسری کو پھردے ماراجس سے اس کے پیٹ کاحمل گر گیا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس معامله میں ایک غلام یا باندی کا دیت میں ویئے جانے کافیصلہ کیا۔

(۵۷۲۰) اور ابن شماب نے بیان کیا' ان سے حضرت سعید بن ميب نے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنين جے اس كى ماں کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو' کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی دیئے جانے کافیصلہ کیا تھا جے دیت دین تھی اس نے کہا کہ ایسے بچہ کی دیت آخر کیوں دول جس نے نہ کھایا' نہ بیا' نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت ہی آواز نکالی؟ الی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہو تاہے۔

ا جو کچھ آنحضرت التھا نے فیصلہ فرمایا وہی برحق تھا باتی اس مخص کی مفوات تھیں جن کو آنحضور التھا نے کمانت سے تشبیہ

(الا ۵۷) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کماہم سے سفیان ابن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث نے اور ان سے ابو مسعود پڑاٹئز نے کہ نبی کریم النامیان نے کتے کی قیمت' زناکی اجرت اور کائن کی کمانت کی وجہ ہے ملنے والے ہر بیہ سے منع فرمایا ہے۔

(۵۷۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن پوسف نے بیان کیا' کہا ہم کو معمرنے خبر دی' انہیں زہری نے' انہیں کیچیٰ بن عروہ بن زبیر نے' انہیں عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وی بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ساتھ یا سے کاہنوں کے متعلق پوچھا آنخضرت ملٹائیلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔
لوگوں نے کما کہ یارسول اللہ (سٹائیلم)! بعض اوقات وہ جمیں ایسی
چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم ملٹائیلم نے فرمایا کہ
یہ کلمہ حق ہو تا ہے۔ اسے کابن کسی جن سے سن لیتا ہے وہ جنی اپ
دوست کابن کے کان میں ڈال جاتا ہے اور پھریہ کابن اس کے ساتھ
سو جھوٹ ملا کربیان کرتے ہیں۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ
عبدالرزاق اس کلمہ تلک الکلمة من المحق کو مرسلاً روایت کرتے
تھے پھرانہوں نے کما مجھ کو یہ خبر پنچی کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد
اس کومنداً حضرت عائشہ بڑی ہے کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد

مریج مرد است کما یہ کمانت یعنی شیطان جو آسان پر جاکر فرشتوں کی بات اڑا لیتے تھے آنخضرت التہ یا کی بعثت سے موتوف ہو مرد مرد کے میں است کی اب آسان پر اتنا شدید ہرہ ہے کہ شیطان وہاں سیکنے نہیں پاتے نہ اب ویسے کابن موجود ہیں جو شیطان سے تعلق رکھتے تھے ہمارے زمانے کے کابن محض افکل بچو بات کرتے ہیں۔

#### ٧٤ – باب السُّخر باب السُّخر

اور الله تعالی نے سور ہُ بقرہ میں فرمایا "لیکن شیطان کافر ہو گئے وہی لوگوں کو سحریفی جادو سکھلاتے ہیں اور اس علم کی بھی تعلیم ویت ہیں جو مقام باہل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاراگیا تھا اور وہ دونوں کی کو بھی اس علم کی باتیں نہیں سکھلاتے تھے۔ جب تک یہ نہ کمہ دیتے دیکھو اللہ نے ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو جادو سکھ کر کافر مت بن گر لوگ ان دونوں کے اس طرح کمہ دینے پر بھی ان سے وہ جادو سکھ بی لیتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں اور یہ جادوگر جادو کی وجہ سے بغیر اللہ کے تھم کے کمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ غرض وہ علم سکھتے ہیں جس سے فائدہ تو پچھے نہیں الثا نقصان ہے اور یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جو کوئی جادو سکھے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہا۔" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "جادوگر جماں بھی جائے کہ بیدویوں کو بھی معلوم ہے کہ جو کوئی جادو سکھے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہا۔" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "جادوگر جماں بھی جائے کہ بیدویوں کو بھی معلوم ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاتی میں فرمایا کہ "اور بدی ہے ان عورتوں کی جو جہ سے ایسا معلوم ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاتی میں فرمایا ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فور کی مار تی ہیں "اور سورہ کی مومنون میں فرمایا ہائی تسحدون "یعنی پھرتم پر کیا جادو کی مار "اور بدی ہے ان عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔" اور سورہ مومنون میں فرمایا ہائی تسحدون "یعنی پھرتم پر کیا جادو کی مار

٩٧٦٣ حدَّثُنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ عَنْهَا قَالَتْ: أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ

 آب نے وہ کام کرلیا ہے حالا تکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہو تا۔ ایک دن یا (راوی نے بیان کیا کہ) ایک رات آخضرت ساتھ کیا میرے یمال تشريف ركھتے تھے اور مسلسل دعاكر رہے تھے پھر آپ نے فرمايا عائشہ! مميس معلوم ہے اللہ سے جو بات ميں پوچھ رہا تھا' اس فے اس كا جواب مجھے دے دیا۔ میرے یاس دو (فرشتے حضرت جبر کیل و حضرت میکائیل النظیم) آئے۔ ایک میرے سری طرف کھڑا ہو گیااور دوسرا میرے پاؤل کی طرف۔ ایک نے اینے دوسرے ساتھی سے بوچھاان صاحب کی بیاری کیاہے ؟ دو سرے نے کما کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے بوچھاکس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے۔ بوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سرکے بال میں جو نر تھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور بیہ جادو ہے کمال؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر آمخضرت ماٹھیلم اس کنویں پر اینے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ! اس کایانی ایسا (سرخ) تھاجیسے مہندی کانچوڑ ہو تا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر(اوپر کاحصہ)شیطان کے سرول کی طرح تے میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا۔ آنخضرت مٹھائیا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے وی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں پھر آنحضرت مان پیلم نے اس جادو کا سامان كنگهی بال خرما كاغلاف موت بين اي مين دفن كرا ديا - عيسى بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابوضمرہ (انس بن عیاض) اور این الی الزناد تیول نے مشام سے روایت کیا اور لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشط ومشاقة مشاطة اس كت بي جو بال كنگهي كرنے ميں تكليس سريا داڑھی کے اور مشاقہ روئی کے تاریعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں۔

يُعَلَّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَجْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُون به بَيْنَ الْمَوْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارِّينَ به مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِن الشَّتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِاتِ فِي الْعُقَدِ﴾. والنَّفَّاثَاتِ: السُّوَاحِرُ، تُسْحَرُونَ: تُعَمُّونَ. طَلْع نَخْلَةٍ ذَكُر، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِي بنُو ذَرْوَانَ)) فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رَؤُوسُ الشَّيَاطِين)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: ((قَدْ عَافَانِي الله فَكَرَهْتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا)) فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَام، وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، يُقَالُ، الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشُّعَر إذًا مُشِطَ وْالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكِتَانِ. [راجع: ٣١٧٥]

جادو کے سکھانے اور اس کے ذکر کرنے سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ ای خوف فساد کی بنا پر مصلحت کے تحت آپ نے ای وقت اس کا خیال چھوڑ ویا۔

# باب الشّرن و السّخرُ مِن باب شرك اور جادوان گنامول ميں سے بيں جو آدمی كو تباه الْمُوبِقَاتِ الْمُوبِقَاتِ مِن كاللّٰهِ الْمُوبِقَاتِ مِن اللّٰمُوبِقَاتِ مِن اللّٰمُوبِقِينَ اللّٰمِن اللّٰمُوبِقَاتِ مِن اللُّمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمِن اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُ اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمِن الللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُوبِ مِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُولِي اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِيلِيلِيلِيلِيلِيلُمِن اللّٰمِن اللّٰمِيلِيلِيلِمِن اللّٰمِن اللّٰمِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِنِيلِيلِيلِيلُمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن ال

جہرے اور وہ خلاف عادت امرے جو شریر اور بدکار تخص سے صادر ہو۔ جمہور کا قول ہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جمہور کا بی سیسے سیسے سیسے سیسے میں اور میں ہوتا ہے لیکن حقیقت کا بدلنا کہ جماد حیوانات ہو جائے یا حیوان جمادات بن جارہ سے ناممکن ہے۔ مجزہ اور کرامت اور جادو ہیں بیہ فرق ہے کہ جادوگر سفلی اعمال کا مختاج ہوتا ہے اور سامان کا مثلاً ناریل گیرو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ان چیزوں کا اور کرامت میں اس سامان کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجزہ میں پیغیری کا دعوی ہوتا ہے اور اظمار اور مقابلہ خالفین سے اور کرامت کو اولیاء اللہ لوگوں سے چھپاتے ہیں دعوی اور مقابلہ تو کیا' چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الکوامة حبض الر جال جادو کی کئی قتمیں ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تغییر عزیزی میں تفصیل سے بیان کیا ہے مسمریزم بھی جادو کی ایک قتم ہے جادو کا تو ژبر جس عمل سے ہوتا ہے اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کی ایک فتم ہے جادو کا تو ژبر جس عمل سے ہوتا ہے اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہب بن منب سے منقول ہے کہ سزیری کے سات ہے لے کر ان کو دو پھروں میں کچل دے پھران پر پانی ڈالے اور آبیہ الکری اور عہدی کی دورین کی بیان کراہ اللہ جادو چلا جائے گوروں میں کپل دے پھر تین چلواس کے بانی میں سے لے کر سے اور اس بانی سے اسے عسل دے ان شاء اللہ جادو چلا جائے وردیدی)

٣٧٦٤ حدّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله قَالَ: ((اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الله وَالسَّحْرُ)).[راجع: ٢٧٦٦]

(۵۷۲۴) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کما مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'ان سے ابو سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'ان سے ابو الغیث نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہاللہ نے کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔

#### باب جادو كاتو ر كرنا

حضرت قادہ بڑائئ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہاأیک شخص پر اگر جادو ہویا اس کی بیوی تک بینچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو اس کا دفعیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتز کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں جادو دفع کرنے والوں کی تونیت بخیر ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں' وَقَالَ قَنَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلَّ بِهِ طِبِّ أَوْ يُؤَخِّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرْبِدُونَ بِهِ الإصْلاَحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلاَحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ

فرمایا جس سے فائدہ ہو۔

(۵۷۲۵) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہا کہ سب سے پہلے یہ حدیث ہم سے ابن جریج نے بیان کی 'وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے بیہ مدیث آل عودہ نے عروہ سے بیان کی 'اس لیے میں نے (عروہ کے بیٹے) ہشام سے اس کے بارے میں یو چھاتو انہوں نے ہم سے اپنے والد (عروہ) سے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ رہے ہیان کیا کہ رسول الله ملی ایم جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر بیر اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہو تا کہ آپ نے ازواج مطرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بسری کی ہے حالا نکہ آپ نے کی نمیں ہوتی۔ سفیان توری نے بیان کیا کہ جادو کی سے سب سے سخت قتم ہے جب اس کابد اثر ہو پھر آپ نے فرمایا عائشہ! ممس معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے یو چھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سرکے یاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤل کے پاس۔ جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کما ان صاحب کاکیا حال ہے؟ دو سرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے یہ یمودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک مخص تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا کہ کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں۔ پوچھا جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ نر تھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھ ہوئے پھرکے نیچے دفن ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم ملی الم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ آنخضرت ملی این فرمایا کہ یمی وہ کنوال ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مهندی کے عرق جیسا رسکین تھا اور اس کے تھجور کے درختوں کے سرشیطانوں کے سرول جیسے تھے۔ بیان کیا کہ پھروہ جادو کنوس میں ہے نکالا گیاعا نشہ ڈی نیو نے بیان کیا کہ میں

(جب تک اس منترمیں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ راز) ٥٧٦٥ حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَوُّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونَ مِنَ السُّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَو، مَا بَالُ الرُّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا، قَالَ: وَلِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشُطِ وَمُشَاقَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكُر تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِشْرِ ذَرْوَانْ)). قَالَتُ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِنُورَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ ((هَذِهِ الْبِنُورُ الَّتِي أُريتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رَوُّوسُ الشَّيَاطِينَ، قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ)) قَالَتْ :قُلْتُ أَفَلاَ أَي تَنَشَّرْتَ: فَقَالَ: ((أَمَا وَاللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي

نے کما آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نمیں کرایا۔ فرمایا ہاں اللہ تعالی

باب حادو کے بیان میں

نے مجھے شفادی اب میں لوگوں میں ایک شور ہوناپیند نہیں کرتا۔

وَأَكْرَهُ ۚ أَنْ أَثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَوَّا)).

[راجع: ٣١٧٥] • ٥- باب السِّحْر

۔ اکثر نسخوں میں یہ باب مذکور نہیں ہے حافظ نے کہا وہی ٹھیک ہے کیونکہ یہ باب ایک بار پہلے ندکور ہو چکا ہے بھر دوبارہ اس کا لانا من میں کہ است من ن

(٥٤٦٢) جم سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا كما جم سے ابو اسامه نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری ایک بیان کیا کہ رسول الله مالی ایم جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثریہ تھا کہ آپ کو خیال ہو تا کہ آپ کوئی چیز کر يك بي حالا نك وه چيزنه كي موتى ايك دن آنخضرت ملتَّه ليم ميرك يمال تشريف ركھتے تھے اور مسلسل دعائيں كر رہے تھے پھر فرمايا عائشہ! ممس معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے یو چھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا بات ہے یارسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے (حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل النبیہ آئے اور ایک میرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤل کی طرف پھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کما ان صاحب کی تکلیف کیاہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ یوچھاکس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا بنی زریق کے لبید بن اعظم يبودي نے۔ پوچھائس چيزميں؟ جواب ديا كه كنگھ اور بال میں جو نر تھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ بوچھا اور وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا کہ ذروان کے کنویں میں۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم للہ اللہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا وہاں تھجور کے درخت بھی تھے پھر آپ واپس حضرت عائشہ ری ایک کے بہال تشریف لائے اور فرمایا اللہ کی قتم اس کا پانی مندی کے عرق جیسا (سرخ) ہے اور اس کے تھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ! وہ کنگھی بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں' سن لے

امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔ ۱۳۷۹ حدثنا عُبید بن اسماعیل حَدثنا

أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ النُّئيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللهِ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللهِ قَدْ أَفْتَانِي فِيمًا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟)) قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلاَن فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيُّ ثُمُّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرُّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْق قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنُو ذِي أَرْوَانَ)). قَالَ: فَلَهَبَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ إِنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((وَا لله لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُزُوسُ الشَّيَاطِين) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ: <sub>((</sub>لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي

الله وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَثُورً عَلَى النَّاس مِنْهُ شَرًّا)) وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

١ ٥- باب إنَّ مِنَ الْبَيَان

٥٧٦٧ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ

الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَادِمَ

رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجبَ النَّاسُ

[راجع: ٣١٧٥]

الله نے تو مجھ کو شفا دے دی' تندرست کر دیا اب میں ڈرا کہیں لوگوں میں ایک شورنہ تھیلے اور آنخضرت ملٹھائیم نے اس سلمان کے گاڑ رینے کا حکم دیا وہ گاڑ دیا گیا۔

این سعد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے علی بڑاٹھ اور عمار بڑاٹھ کو اس کنویں پر جمیعا کہ جا کر میہ جادو کا سامان اٹھا لاکیں۔ كا ايك روايت ميں ہے حضرت جبير بن ياس زرتى كو بھيجا انهوں نے بيد چيزيں كنويں سے نكاليس ممكن ہے كه پہلے آپ نے ان لوگوں کو بھیجا ہو اور بعد میں آپ خود بھی تشریف لے گئے ہوں جیسا کہ یمال ندکور ہے آتخضرت سے الرجو چند روز اس جادو کا اثر رہا اس میں یہ حکست اللی تھی کہ آپ کا جادوگر نہ ہونا سب پر کھل جائے کیونکہ جادوگر کا اثر جادوگر پر نہیں ہوتا۔ (وحیدی)

باب اس بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی

(۵۷۱۷) مم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انهول في كماكم ہم کوامام مالک نے خبردی 'انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمررضي الله اعتماني بيان كياكه دو آدمي بورب كي طرف (ملك عراق) سے (سنہ 9ھ میں) مدینہ آئے اور لوگوں كو خطاب كيا لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں یا یہ فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ جادو کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے گراس کا کرنا کرانا اسلام میں قطعاً ناروا قرار دیا گیا۔

باب عجوه تھجور بردی عمدہ جادد کیلئے دواہے.

(۵۷۱۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم بن عقبہ نے خبر دی کما ہم کو عامر بن سعد نے خبر دی اور ان سے ان کے والد (سعد روزانہ چند عجوہ تھجوریں کھالیا کرے اسے اس دن رات تک زہراور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ "سات محبوریں" کھالیا کرے۔ (۵۷۲۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو ابو

اسامہ حماد بن اسامہ نے خبروی' انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم

٥٧٦٩ حدُّثناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُو أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم

لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ مِنَ الْبَيَّان لَسِحْرًا -أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَان-سِخْرٌ)). [راجع: ٥١٤٦] ٢ ٥- باب الدُّواء بالْعَجْوَةِ لِلسِّحْر ٥٧٦٨ حدَّثَناً عَلِيٍّ حَدُّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنِ اصْطَبَحَ كُلُّ يَوْمِ تَمَرَاتِ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ سُمٌّ، وَلاَ سِحْرٌ ذَلِكَ الَيْوَمَ إِلَى

اللَّيْل)) وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبْعَ تَمَرَاتٍ. راجع: د ٤٤ د

نے بیان کیا کہ میں نے عامرین سعد سے سنا' انہوں نے حضرت سعد

قَدْ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ: ((مَنْ تَصَبُّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِخْوِّ)). [راجع: ٥٤٤٥]

بن الى و قاص رضى الله عنه سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا كه جس مخص نے صبح کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھالیں اس دن اسے نہ زہر نقصان پنجاسکتاہے اور نہ جادو۔

یہ مدینہ شریف کی خاص الخاص تھجور ہے جو وہاں تلاش کرنے سے دستیاب ہو جاتی ہے اللهم ادزفنا آمین ان روایتوں سے بھی جادو کی حقیقت پر روشنی براتی ہے۔

#### ٣٥- باب لاَ هَامَةَ

• ٥٧٧ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ عَدُوَى، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ هَامَةً)) فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ الله فَمَا بَالُ الإبل تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله الله الله الأوَّلُ ( ( فَمَنْ أَعْدَى الأُوَّلُ ؟ )).

[راجع: ۷۰۷٥]

١٧٧١ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يُوردَن مُمْرض عَلَى مُصِحًى وَأَنْكُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأُوَّلَ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لاَ عَدْوَى؟ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ.

[طرفه في : ۲۷۷٤].

باب الو کامنحوس ہونا محض غلط ہے

( ۵۷۷) مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی انسیں زہری نے 'انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے 'ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانا' صفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یارسول اللہ! پھراس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریکتان میں ہرن کی طرح صاف چیکدار ہو تا ہے لیکن خارش والا اونث اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیکن پہلے اونٹ کو س نے خارش لگائی تھی؟

(اككه) اور ابو سلمه سے روایت بے انہوں نے حضرت ابو ہررہ فخص این بار اونوں کو کس کے صحت مند اونوں میں نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ والتو نے پہلی حدیث کا انکار کیا۔ ہم نے (حفترت ابو ہررہ بنائخہ سے) عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت سے نہیں ہو تا چروہ (غصہ میں) حبثی زبان بولنے لگے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہر ہرہ بڑاتنہ کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا۔

تریم میری اوی کابیہ خیال میچ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ حدیث بھول گئے اس لیے انہوں نے انکار کیا بلکہ انکار کی وجہ شاگرد کلینین کے اس کے انہوں نے انکار کیا بلکہ انکار کی وجہ شاگرد

**(328)** 

كا حديث كو تعارض كي شكل مين پيش كرنا تها۔ ان كو اس ير ناراضگي بوئي كيونكه بيد دونوں احاديث دو الگ الگ مضامين ير شامل بين اور ان میں تعارض کاکوئی سوال نہیں۔ بعض لوگوں نے کما ہے کہ ان معاملات میں عام لوگوں کے زہنوں میں جو وہم پیدا ہوتا ہے ای سے بچنے کے لیے یہ تھم حدیث میں ہے کہ تندرست جانوروں کو بیار جانوروں سے الگ رکھو کیونکہ اگر ایک ساتھ رکھنے میں تندرست جانور بھی بیار ہو گئے تو یہ وہم بیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس بیار جانور کی وجہ سے ہوا ہے اور اس طرح کے خیالات کی شریعت حقہ نے تردید کی ہے۔

#### ٤٥- باب لا عَدُوكى

٥٧٧٢ حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لاَ عَدُورَى، وَلاَ طِيرَةَ، إِنَّمَا الشُّونُمُ فِي ثَلاَثِ فِي الْفَرَس، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّار)).

[راجع: ٢٠٩٠]

مرور حقيقت ان مين جمى نهيس بدالا ان يشاء الله.

٥٧٧٣ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لاَ عَدْوَى)).

[راجع: ۷۰۷٥]

٤٧٧٤ - قال أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((لاَ تُوردُوا الْمُمْرضَ عَلَى الْمُصِحِّ)).

[راجع: ۷۷۱]

٥٧٧٥ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوْلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى

باب امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے (۵۷۷۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے پونس بن مزید نے' ان ہے ابن شماب نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ اور حمزہ نے خبردی اور نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے بدشکونی کی کوئی اصل نهيں۔ (اگر ممكن ہوتی تو) نحوست تين چيزوں ميں ہوتی۔ گھوڑے میں'عورت میں اور گھرمیں۔

(۵۷۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا کہ کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نے بیان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا چهوت كي كوكي حقيقت نهيں۔

(۱۹۷۷ میں نے حضرت نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سنا' ان سے نبی کریم ماٹھیے نے فرمایا کہ مریض اونٹوں والا اینے اونٹ تند رست اونٹوں والے کے اونٹ میں

(۵۷۷۵) اور زہری سے روایت ہے' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سنان بن ابی سنان دؤلی نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہر رہ ، طاللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹائیلم نے فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ عَدْوَى)) فَقَامَ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ الْمَثَالِ الطِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الرَّمَالِ الْبَيْ اللَّهَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ ؟ قَالَ النَّبِيُ اللَّهَ : ((فَمَنْ أَعْدَى الأُوْلَ؟)). [راجع: ٧٠٧]

اس پر ایک دیماتی نے کوڑے ہو کر پوچھا آپ نے دیکھا ہو گاکہ ایک اونٹ ریکتان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے لیکن جب وہی ایک خارش والے اونٹ کے پاس آجا تاہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی۔

اون کو کس سے گئی۔ آخر میں سلسل لازم آئے گا جو محال ہے یا یہ کہنا ہو گا کہ ایک اور اون سے فارش گئی تھی تو اس اون کو کس سے گئی۔ آخر میں سلسل لازم آئے گا جو محال ہے یا یہ کہنا ہو گا کہ ایک اون کو خود بخود فارش پیدا ہوئی تھی آتا ہے کہ بعض یہان فرمائی کہ اطباء کا لکڑا ٹڑ اس کے سامنے چل ہی نہیں سکتا۔ اب جو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بیاریاں جیسے طاعون بیضہ وغیرہ ایک بہتی ہے دو سری بہتی میں پیدا ہوئی اور اس کو ہو جاتی ہیں تو اس سے یہ طاعون بینہ وغیرہ ایک بین اس دو سری بہتی یا فخص میں بھی پیدا ہوئی اور اس کی دلیل بیر ہے کہ ایک ہی طاحون صورت کی دلیل بیر ہے کہ ایک ہی گھر میں بعض طاعون سے مرتے ہیں بعض نہیں مرتے اور ایک ہی شفاخانہ میں ڈاکٹر نرس وغیرہ طاعون والوں کا علاج کرتے ہیں پھر بعض ڈاکٹروں نرسوں کو طاعون ہو جاتا ہے بعض کو نہیں ہو تا اگر چھوت گئنا ہو تا تو سب ہی کو ہو جاتا المذا وہی حق ہے جو مجرصادت ساتھیا کے فرمایا مگر وہم کی دوا افلاطون کے پاس بھی نہیں ہو دحیدی)

٥٧٧٦ - حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَطَّ: ((لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ)) قَالُوا وَمَا الْفَالُ؟ فَلَا : ((كَلِمَةٌ طَيَّبَةٌ)). [راجع: ٥٧٥٦]

بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے قادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رہا تھ سے کہ نبی کریم ساتھ آئے نے فرمایا چھوت لگنا کوئی چیز نہیں ہے اور بدشگونی نہیں ہے البتہ نیک فال مجھے پہند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نیک فال کیا ہے؟ آنخضرت ساتھ آئے انے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکالنایا کی سے سن لینا۔

کوئی کلمہ خیر س پانا جس سے کسی خیر کو مراد لیا جا سکتا ہو یہ نیک فال ہے جس کی ممانعت نہیں ہے۔ ٥ – باب ما یُذْکُرُ فی سُمِّ النَّبِیِّ بِاللَّامِ مِنْ کریم مالیُّ اللَّامِ وَمِرد بِیَّ جالِیْ

باب نبی کریم ملتی ایم و زہردیے جانے سے متعلق بیان-اس قصہ کو عروہ نے حضرت عائشہ رہی تھاسے بیان کیا' انہوں نے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

نبی کریم اللہ اللہ سے نقل کیاہے۔

رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

(۵۷۷۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ کے ان سعد نے ان ان سے بیان کیا کہ جب خیر فتح ہوا تو رسول اللہ ساتھ کے کوا کوایک بری ہدیہ میں پیش کی گئی (ایک یمودی عورت زینب بنت حرث نے بری ہدیہ میں پیش کی گئی (ایک یمودی عورت زینب بنت حرث نے

٥٧٧٧ - حدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ فَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله عَلَىٰ شَاةً فِيهَا سُمِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله عَلَىٰ شَاةً فِيهَا سُمِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ

پیش کی تھی) جس میں زہر بھرا ہوا تھا'اس پر آنخضرت التی کیا نے فرمایا کہ یمال پر جتنے یمودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب آمخضرت اللهيم كياس جمع ك كئ الخضرت اللهيم في فرمايا كم ميس تم سے ایک بات پوچھ س گاکیاتم مجھے صحیح سیح بات بتادو کے؟ انہوں نے کما کہ بال اے ابوالقاسم! پھر آنخضرت ملی کے فرمایا تمهار اردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلال۔ آنخضرت ملتی ایم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو تمہارا پردادا تو فلال ہے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے سیج فرمایا ورست فرمایا پھر آمخضرت مان اللے ان سے فرمایا کیا اگر میں تم ے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سے بتا دو کے؟ انہوں نے کما کہ ہاں اے ابوالقاسم! اور اگر ہم جھوٹ بولیس بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے جیسا کہ ابھی ہمارے بردادا کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ نے کما کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے پھر آپ لوگ ماری جگہ لے لیں گے۔ آنخضرت ملی کے فرمایا تم اس میں ذات ك ساتھ يڑے رہو كے واللہ! ہم اس ميں تمهاري جگه كبھى نميں لیں گے۔ آپ نے پھران سے وریافت فرمایا کیا اگر میں تم سے ایک بات یو چھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صیح صیح بتا دو مے؟ انہوں نے كماكد بال؟ آخضرت ما الله في دريافت فرماياكياتم في اس بكري مين زمر طایا تھا' انہوں نے کما کہ ہاں۔ آنخضرت مان کیا نے وریافت فرمایا کہ تہیں اس کام پر کس جذبہ نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کما کہ ہمارا مقصدیہ تھاکہ اگر آپ جھوٹے ہوں کے تو ہمیں آپ سے نجات ال جائے گی اور اگر سے ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الله ﷺ ((اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ)). فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْء فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمُّ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَبُوكُمْ؟)) قَالُوا: أَبُونَا فُلاَنَّ. فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنَّ))، فَقَالُوا: صَدَقْتَ وَبَوِرْتَ. فَقَالَ: <sub>((</sub>هَلْ أَنتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَلْهَبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟)) فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اخْسَؤُوا، فِيهَا وَالله لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا))، ثُمُّ قَالَ لَهُمْ : ((فَهَلْ أَنتُمْ صَادِقِيُّ عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟)) قَالُوا : نَعَمْ. فَقَالَ: ((هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَدِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ : ((مَا حَمَلَكُمْ

ا یمودیوں کا خیال میم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب ساتھ کے اس زہر سے بذرید ہوی مطلع فرما دیا گر ذرا سا آپ چکو پکے استین کے اپنے جس کا اثر آثر تک رہا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو رسول کریم ساتھ کے کام الغیب ہوئے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر الیا ہوتا تو آپ اسے اپنے ہاتھ نہ لگائے گربعد میں وحی سے معلوم ہوا کے فرمایا ﴿ ولو کنت اعلم الغیب السنكوت من المعبو وما مسنى المسوء ﴾ (الا مواف: ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا تو بہت می بھلائیاں جمع کر لیتا اور بھی مجھ کو برائی نہ چھو سکتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے مسنی المسوء کی الا مواف : ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا تو بہت می بھلائیاں جمع کر لیتا اور بھی مجھ کو برائی نہ چھو سکتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کئے گئی جس نے زہر ملایا تھا کہ آپ نے

میرے بھائی 'خاوند اور قوم والوں کو قتل کرایا میں نے چاہا کہ اگر آپ سے رسول ہیں تو یہ کوشت خود آپ سے کہ دے گا اور اگر آپ دنیادار بادشاہ ہیں تو آپ سے ہم کو راحت مل جائے گی۔

#### باب زهر پینایا زهر ملی اور خوفناک دوایا نایاک دوا کا ٥٦- باب شَرْبِ السُّمِّ وَالدُّواءِ بِهِ نستعال كرنا وَيمَا يُخَافُ مِنْهُ

میری ایس ایس دوا سے شاید وی مراد ہے۔ (وحیدی)

(۵۷۷۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما م سے خالد بن حارث نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان ے سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے ذکوان سے سنا' وہ حفرت ابو مررہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے نباڑ سے اپنے آپ كو كرا کر خود کشی کرلی وہ جہنم کی آگ میں ہو گااور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا اورجس نے زہرنی کر خود کشی کرلی تو وہ زہراس کے ہاتھ میں ہو گااور جنم کی آگ میں وہ اے اس طرح ہیشہ بیتارہ گااور جس نے لوہ کے کسی ہتھیار سے خود کشی کرلی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہو گا اور جہنم کی آگ میں بمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مار تا رہے \_6

٨٧٧٨ حدُّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ حَدَّثَنَا خِالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَدُّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىَ فِيهِ حَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا

أَبَدُا)). [راجع: ١٣٦٥] المرابع المرابع عن المرابع من مورت سے مو بدترین جرم ہے جس کی سزا صدیث بدا میں بیان کی گئی ہے۔ کتنے مرد عورتی اس جرم سیسے کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں جو بہت بری خطی ہے۔

٥٧٧٩– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم قَالَ: أَخْبُرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ
 الله تَقُولُ: ((مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِخْزٌ)). [راجع: ٥٤٤٥]

(۵۷۷۹) م سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو احمد بن بشیر ابو بکرنے خبردی' انہوں نے کما ہم کو ہاشم بن ہاشم نے خردی کما کہ مجھے عامر بن سعد نے خردی انہوں نے کما کہ میں نے اینے والدسے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آمخضرت مائی اسے فرمایا کہ جو مخص میع کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھالے اسے اس دن نہ زہر نقصان پنچاسکے گااور نه جادو۔

ز ہراور جادو کی حقیقت پر اشارہ ہے زہرایک ظاہر چیز ہے اور جادو باطنی چیز ہے گر تاثیر کے لحاظ سے دونوں کو ایک ہی خانہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان مرد و عورت کو ان بیاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

#### ٥٧ - باب أَلْبَان الأَثُن

• ٥٧٨ - حدّثنى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَنَا سُفْبَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبُعِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعَهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامِ.

[راجع: ٥٥٣٠]

[راجع: ٥٣٠٥]

تہ جمی ای میں داخل ہے وہ بھی حرام ہو گا۔ بس جس چیز سے شارح نے سکوت کیا وہ معاف ہے جیسے دو سری مدیث میں المستحص سیست ہے۔ ای بنا پر عطاء 'طاؤس اور زہری اور کئی تابعین نے کہا کہ گدھی کا دودھ حلال ہے۔ جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور جب گوشت کھانا حرام ہو تو دودھ بھی حرام ہو گا۔ ہیں (وحید الزمال) کہتا ہوں کہ یہ قیاس فاسد ہے آدی کا گوشت کھانا حرام ہے مگراس کا دودھ حلال ہے۔ (وحیدی)

#### باب گدھی کادودھ بینا کیساہے؟

( ۱۵۷۸) مجھ سے ساللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان لیا ان سے ابو ادرلیں سفیان بن عیبنہ نے بیان لیا ان سے زہری نے ان سے ابو ادرلیں خولانی نے اور ان سے ابو تعلبہ خشی بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ لیا نے ہر دانت سے کھانے والے درندہ جانور ( کے گوشت ) سے منع فرمایا۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے بیہ حدیث اس وقت تک نہیں سن جب تک شام نہیں آیا۔

(۱۵۷۸) اورلیٹ نے زیادہ کیا ہے کما کہ جھے سے یونس نے بیان کیا اس سے ابن شہاب زہری نے کہ میں نے ابو ادرلیں سے پوچھاکیا ہم (دوا کے طور پر) گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی طور پر استعال کرتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب کو دوا کے طور پر استعال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ مالی کی ہے حدیث کی جہ کہ آنخضرت مالی ہی نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی تھم یا ممانعت آنخضرت مالی ہی اس کے متعلق جو ابن شہاب نے اس کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابو ادر ایس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو تعلیہ خشی بیان کیا کہ مجھے ابو ادر ایس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو تعلیہ خشی در ندول کے سے منع فرمایا ہے۔ در ندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

٨٥- باب إِذَا وَقَعَ اللّهُ بَابُ فِي الإِنَاءِ
 ٨٥- باب إِذَا وَقَعَ اللّهُ بَابُ فِي الإِنَاءِ
 جَعْفَرِ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ
 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله أَبِي إِنَاءِ
 أَخِدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ أَخَدِكُمْ فَإِنَّ اللهَ عَنْهُ الْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي الْآخِرِ
 في أَخِدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخِرِ
 دُاءً)).[راجم: ٣٣٢٠]

باب جب مصی برتن میں پر جائے (جس میں کھانایا پانی ہو)

(۵۷۸۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے

اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بنی تمیم کے مولی
عتبہ بن مسلم نے بیان کیا' ان سے بنی ذریق کے مولی عبید بن حنین

نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھی تم میں سے کی کے

برتن میں پر جائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھراسے نکال

کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دو سرے میں

عاری ہے۔

آ بہتے میں اشیاء اللہ پاک نے اس کثرت سے پیدا کی ہیں جن کی افزائش نسل کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے ایسی جملہ اشیاء نسل کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے ایسی جملہ اشیاء نسل کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے ایسی جملہ اشیاء نسل کریم انسان کی صحت کے لیے مصر بھی ہیں۔ رسول کریم میں ہی کا ارشاد گرامی بالکل حق اور مبنی بر صداقت ہے جو صادق المصدوق ہیں اس میں کمھی کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے علاج بالصد جمالیا گیا ہے۔ موجودہ فن محمت میں علاج بالصد کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ پس صدف دسول الله ملتی ہے۔



﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ وقال النبي ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرَ إِسْرَافٍ، وَلاَ مَخِيلَةٍ)). وقال ابن عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَنَتُكَ الْنَتَانِ

باب الله پاک کاسورهٔ اعراف میں فرمانا کہ "اے رسول! کمہ دو کہ
کس نے وہ زیب و زینت کی چیزیں حرام کیں ہیں جو اس نے بندول
کے لیے (زمین سے) پیدا کی ہیں (معنی عمرہ عمرہ لباس)" اور نبی کریم
مالی کے فرمایا کھاؤ اور پو اور پہنو اور خیرات کرو لیکن اسراف نہ کرو
اور نہ تکبر کرو اور حضرت ابن عباس جی تیا ہے کما جو تیرا جی چاہے

(بشرطیکہ حلال ہو) کھااور جو تیراجی چاہے (مباح کپڑوں میں سے) پہن محردوباتوں سے ضرور بچواسراف اور تکبرے۔

مردوبانوں سے ضرور بچواسراف اور تعبرت۔ پہنچر میں اسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ مال میں نضول خرچی نہ کرو لینی اپنے مال کو ناجائز کاموں میں نہ سیسی مرف کرو۔ یہ اسراف ہرامتبارے نازیا ہے۔ النزا ہرانسان پر لازم ہے کہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لے جیسا کہ نمی کریم طابح نے فرما الا فیصاد ہے ور النہ و مرانہ روی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ جب انبان لیاس میں ملیوس ہو کر اکڑیا ہوا چلے تو یہ

كريم طلي الله فتصاد جزء من النبوة ميانه روى نبوت كا ايك حصه ب- جب انسان لباس ميل ملبوس موكر اكراً موا چله توبي تكبر مين شامل بكي كونكه ايك فخص چار جو زك مين تبخر كراً موا چلا جا رما تما جو ومين زمين مين دهنسا ديا كيا جو آج تك دهنستا موا چلا جا

يا ہے۔

سِرَكٌ، أوْ مَحيلَة

٣/٨٣ حداثنا إسماعيلُ قال: حَداثني مالِك عَنْ نَافِع وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ مَنْ جَرُّ ثُولُهُ عَنْهُمَا أَنْ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ ا

[راجع: ٣٦٦٥]

آ بہر من الباس کا اسراف یہ ہے کہ بے فائدہ کپڑا خراب کرے ایک ایک تھان کے عمامے باندھے 'اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کپڑا المسترین سیسی کا لئکانے میں تکبراور غرور کو بڑا وخل ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے تکبراور غرور کے ساتھ کتنی ہی نیکی ہو لیکن آدمی نجات نہیں پاسکے گااور عاجزی اور فرو تن کے ساتھ کتنے بھی گناہ ہوں لیکن مغفرت کی امید ہے۔

٢ باب مَنْ جَوَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ
 خُيلاءَ

١٠٥٥ حدثنا أخمدُ بن يُونُس، حَدُنَنا وُهيْر، حَدُننا مُوسَى بن عُقْبة، عن سَالِمَ بَيْ عَلْدِ الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ سَالِمَ بَيْ عَلْدِ الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قَالَ أَبُوبَكُو: يَنْظُرِ الله إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قَالَ أَبُوبَكُو: يَنْظُر الله إليه إلى أَحَدَ شِقَى إِلاَّ أَنْ أَحَدَ شِقَى إِلاَّ أَنْ أَحَدَ شِقَى إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ اللهِ يَنْهُ خُيلاءً)).
 النبي قَلَا: ((لَسْتَ مِمْنْ يَصْنَعُهُ خُيلاءً)).
 ٥٧٨٥ حدثنى مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ

(۵۷۸۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے 'انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے ' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی شاہ سے کہ رسول اللہ ساتھ لیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گاجو اپنا کیڑا تکبرو غرور کے سبب سے زمین پر تھسیٹ کرچانا

ما میں سرف ماہیں ہے۔ باب اگر کسی کا کپڑا ایوں ہی لٹک جائے تلبر کی نیت نہ ہو تو گندگار نہ ہو گا

(۵۷۸۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے ذہیر نے بیان کیا کہا ہم سے دہیر نے بیان کیا کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملٹی جائے نے فرمایا جو محض تکبر کی وجہ سے تہد محسیما ہوا چلے گاتو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے تہد کا ایک حصہ بھی لئک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اللہ! میرے تہد کا ایک حصہ بھی لئک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے میں ہو ویا ایک بھی کرتے ہیں۔

(۵۷۸۵) مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم کو

الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَن الْحَسَن، عَنْ أَبِي بَكرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خُسفَت الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَفْجِلًا، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فُجُلِّي عَنْهَا ۖ ثُمُّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ : ((إِنَّ الْشُمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا فَصَلُوا وَادْعُوا الله حَتَّى يَكُشِفَهَا)).

عبدالاعلیٰ نے خبردی انہیں یونس نے انہیں امام حسن بھری نے اور ان سے ابو بکرہ واللہ نے بیان کیا کہ سورج گربن ہوا تو ہم نبی کریم النالیا کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا تھیٹیے ہوئے مسجد میں تشريف لائے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آخضرت سٹھيام نے دو ركعت نماز رِ هائی محر بن ختم ہو گیا تب آپ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سورج اور جاند الله كي نشانيول مين سے دو نشانياں بين اس ليے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز برطواور اللہ سے دعا کرو یمال تک کہ وہ ختم ہو جائے۔

باب كبرااويراثهانا

[راجع: ١٠٤٠]

اس مدیث میں آخضرت الن اللہ کے اجانک چلنے پر چادر تھیٹنے کا ذکر ہے یی باب سے مطابقت ہے گاہے بلا قصد ایسا ہو جائے کہ چادر ته بند زمین پر مصنف لگ تو کوئی مناه سیس ہے۔

٣- باب التشمير في الثياب

٥٧٨٦ حدَّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْل، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، أَخْبَرَنَا عَوْنُ أَبْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنزَةٍ فَرَكْزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي خُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدُّوابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاء الْعَنزَةِ.

[راجع: ۱۸۷]

(۵۷۸۲) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کمام کو ابن شمیل نے خردی کما ہم کو عمرین الى ذاكدہ نے خردى كما ہم كو عون بن الى جحفہ نے خبردی' ان ہے ان کے والد ابو جحفہ بڑاتئہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حفرت بلال بنائد ایک نیزہ لے کر آئے اور اس

زمین میں گاڑ دیا پھر نماز کے لیے تکبیر کمی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول كريم اللهم الك جو رُا ين موك بابر تشريف لاك جى آپ نے سمیٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز عيد ردهائي اور ميس في ديكهاكم انسان اور جانور أتخضرت التاييم ك سامنے نيزه كے باہرى طرف سے گزر رہے تھے۔

آ مخضرت سترييم نے اپ جو ڑے كو سميٹ ركھا تھا تاكد زمين ير خاك آلود نہ ہو۔ باب اور مديث ميں يى مطابقت ہے۔ امام ك آگے نیزہ کا سترہ گاڑنا بھی ثابت ہوا۔

باب كيرُ اجو مُحنول سے ينج مو (ازار مويا كرية يا چغه)وه اپنے پننے والے مرد کو دوزخ میں لے جائے گاجبکہ وہ پیننے والا

٤ - باب مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النّار

**◆**(336)**▶**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(336)**★**(3 (۵۷۸۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سعید بن ابی سعید مقبری

نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تهد کاجو حصه مخنول سے نیچے افکا ہو وہ جہنم میں ہو گا۔

وہ تھ والا حصہ جم کے ساتھ دوزخ میں جاایا جائے گا۔ اور بیاس تکبری سزا ہوگی جس کی وجہ سے اس مخص نے وہ تھ مخفل ے نیے لاکایا اعاذنا اللہ آمین۔

# باب جو کوئی تکبرے اپنا کپڑا گھسیتا ہوا چلے اس کی سزا کا

(۵۷۸۸) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبردی الہیں ابو الزناد نے الہیں اعرج نے اور الہیں حضرت ابو مرری والته نے کہ رسول الله سال الله عن فرمایاجو محض اپناته عرور کی وجہ سے گھیٹا ہے' اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔

اصل برائی غرور' تکبر عمن الله کو الله کو سخت تالیند ہے یہ غرور تکبر محمند جس طور پر بھی مو ندموم ہے۔

(۵۷۸۹) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محمر بن زیاد نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت ابو جریرہ بواٹھ سے سنا' افہوں نے میان کیا کہ نمی یا (بد بیان کیا کہ) ابو کبروغرور میں سرمت سرکے بالوں میں کتھی کئے ہوئے اکثر کر اتراتا جار ما تفاكه الله تعالى ناس زمين من دهنساديا ابوه قيامت تك اس من تربارك كايا دهنتار ب جائ كا.

(۵۷۹۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان ے ابن شماب نے 'ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹاہیے نے فرمایا ایک مخص غرور میں اپنا

٧٨٧٥- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا أَسْفُلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)).

#### ٥- باب مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ مِنَ الْخُيلاء

٥٧٨٨ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا)).

٥٧٨٩ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَعْبَةُ، حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي خُلَّةٍ تُعْجُبُهُ نَفْسُهُ مُرَجُّلٌ جُمَّتُهُ إِذْ خَسَفَ الله بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُّجَلُّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)).

به قارون یا بیزن فارس کا رہنے والا مخض تھا۔ • ٥٧٩ - حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

﴿ اللهُ الل

يه قارون بربخت تفاجس كا ذكر قرآن پاك مير هميناايك فيش بن گيا به تواس فيش پر لعنت بو-حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ عَمَّهِ، جَرِيرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ نَحْوَهُ.

[راجع: ٣٤٨٥]

شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بَنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ وَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقُلْتُ لِمُحَارِبِ: الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقُلْتُ لِمُحَارِبِ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلاَ أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلاَ أَسْلَمَ، وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ. وَسَلَمَ، وَقَالَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ وَلَا اللهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ وَلَا اللهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ وَلَا مَالِم عَن ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن ابْنِ عُمَرَ ابْن عُمَرَ ولَقَالَ وَلَا اللهُ عَنْ ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمْرَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ وَلَا اللهُ عَنْ ابْنُ عُمَرَ مِثْلُهُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ وَقَالَ وَلَا اللهُ عَنْ ابْن عُمَرَ وَقَالَ وَقَادَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ ابْن عُمَرَ وَقَالَ وَقَدَامَةً بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ وَقَالَ وَلَا اللهُ عَنْ ابْن عُمَرَ

تہد گھیٹا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ اس طرح قیامت تک زمین میں دھنتاہی رہے گا۔ اس کی متابعت یونس نے زہری سے کی ہے ' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بناتخہ سے ' اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔

یہ قارون بر بخت تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے آج کل بھی ایسے قارون گھر کھر موجود ہیں الا ماشاء اللہ۔ تهد زمین پر

مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کما ہم سے ان کے بچا جریر بن نیان کیا کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو جریرہ بڑھ سے ساانہوں نے بی کریم سٹھ اسے اس حدیث کی طرح بیان کیا۔

(۵۷۹) ہم ہے مطرین فضل نے بیان کیا کہا ہم سے شابہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے محارب بن دفار قاضی سے ملاقات کی وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں قاضی سے ملاقات کی وہ قبلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر شکھ سے سا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ اللہ فائی میں نے فرملیا جو آپ اپنا کیڑا غرور کی وجہ سے گھیٹا ہوا چلے گا قیامت کے ون اس کی طرف اللہ تعالی نظر بھی نہیں کرے گا۔ (شعبہ نے کہاکہ) میں نے محارب سے پوچھاکیا حضرت ابن عمر شکھ نظر نے تھر کاذکر کیا تھا؟ انہوں نے تخصیص نہیں کی میں نے محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر شکھ سے روایت کی اور نافع کے ساتھ اس کو کیا انہوں نے آخضرت ساتھ اس کو کیا انہوں نے تافع سے 'انہوں کے ابنوں اس کو کیا انہوں نے آخضرت ساتھ اس کو کیا تاب کی اور نافع کے ساتھ اس کو کیا انہوں نے آخضرت ساتھ اس کو کیا تاب کی اور نافع کے ساتھ اس کو کیا بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موئی نے بھی سالم سے '

انہوں نے ابن عمر بھا سے 'انہوں نے آخضرت ما ایکا سے روایت

کی اس میں بوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا (از راہ تکبر) لٹکائے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ)).

جبلہ بن تحیم کی روایت کو امام نسائی نے اور زید بن اسلم کی روایت کو امام مسلم نے وصل کیا۔ مویٰ کی روایت خود ای ک کیٹیٹی کیاب میں شروع کتاب اللباس میں اور عمر بن محمد کی صحیح مسلم میں اور قدامہ کی صحیح ابو عوانہ میں موصول ہے۔ تھد ہویا قیص جو بھی ازراہ تکبر کپڑا لٹکا کر بلے گا اس کو بالضرور ہیر سزالے گی صدق دسول الله مٹائیج ا۔

٣- باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ وَيُدْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْن ابِي السَّدِ، وَمُعَاوِيَةَ بْن عَبْدِ الله بْن جَعْفِر: أَنْهُمُ لِبِسُوا ثِيابًا مُهدَبةً

٧٩٧- حدَّثَنا أبو الْيَمان. أَخُبرَنا شْعَيْبٌ. عن الزُّهْرِيَ. أَخْبَرِنِي عُرُوةُ بُن الزُّبيْرِ. أَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا زَوْج النبيِّ قالتُ: جاءت امْرأَةُ رِفاعَةَ الْقُرطيُّ رَسُولَ الله ﷺ وأنا جالسةٌ وعُنْدَهُ أَبُو بكُر فقالتْ: يا رسُولَ الله إنَّى كُنْتُ تحت رفاعة فطلقنى فبت طلاقي فتزوِّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبيْرِ وَإِنَّهُ وَا لِلَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هذه الْهُدَّنة وأخذتُ هَدْبَةً منْ جلبابها فَسَمع خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْدِثُ لَهُ قَالَتُ: فَقَالَ خَالِدٌ : يَا أَبَا بَكُر أَلاَ تَنْهِي هذِه عمَّا تجْهِرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْهِ ؟ فَلاَ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ ا لله ﷺ علَى النُّبَسُّم فقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَىٰ: ((لعلَّكِ تُريدِينِ أَنْ تُرْجِعِي إلَى رفاعة، لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي غسيْلتَهُ)). فَصَار سُنَّةً بَعْدهُ.

باب حاشیہ دار تھر پہننا۔ جس کا کنارہ بنا نہیں ہو تااس میں صرف تانا ہوتا ہے۔ اور زہری' ابو بکر بن محمد' حمزہ بن ابی اسید اور معاویہ بن عبداللہ بن جعفرے منقول ہے کہ ان بزرگوں نے جھالر دار کیڑے بینے ہیں۔

(۵۷۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھ کو عروہ بن زبیرنے اور انہیں حضرت عائشہ کیا کہ رفاعہ قرطی بناٹر کی بیوی رسول الله النابیم کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹی ہوئی تھی اور آخضرت ماٹھیے کے پاس حضرت ابو بکر بھاٹھ موجود تھے۔ انہوں نے کمایارسول اللہ! میں رفاعہ کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاق دے دی ہیں۔ (مغلظہ)۔ اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر بڑاٹھ سے نکاح کرلیا اور اللہ کی قتم کہ ان ك ساته يارسول الله (النيليم)! صرف اس جمالرجيسا ب- انهول في این چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالدین سعید بناشہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی' اس نے بھی ان کی بات سی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد بزائز (وہیں سے) بولے۔ ابو بحر! آپ اس عورت کو روکتے نیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ ملتجائے کے سامنے کھول کربیان كرتى ہے ليكن الله كى فتم اس بات پر حضور اكرم الناية كا تعبم اور برھ گیا۔ آخضرت طن الے ان سے فرمایا غالباتم دوبارہ رفاعہ کے پاس عانا چاہتی ہو؟ ليكن اليا اس وقت تك ممكن نہيں جب تك وه (تمہارے دوسرے شوہر عبدالرحمٰن بن زبیر بخاشر) تمہارا مزانہ چکھ ليں اور تم ان كامزانه چكھ لو پھر بعد ميں يمي قانون بن گيا۔

لباس کا بیان

آی جرمے عورت نے اپنی جھالر دار جادر کی طرف اشارہ کیا۔ باب سے ہی جملہ مطابقت رکھتا ہے باتی دیگر مسائل جو اس حدیث سے 🕮 نکلتے ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ قانون بیہ بنا کہ جس عورت کو تین طلاق دے دی جائیں اس کا پیلے خاد ند ہے بھر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک دو سرے خاوند سے صحبت نہ کرائے چھروہ خاوند خود اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے سے شرعی طالہ ہے۔ پھر خود اس مقصد کے تحت فرضی حلالہ کرانا موجب لعت ہے اللہ ان علماء پر رحم کرے جو عورتوں کو فرضی حلالہ کرانے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تین طلاق سے تین طرکی طلاقیں مراد ہیں۔

## باب چادراوڑھنا۔ حضرت انس ہلٹنہ نے کہا کہ ایک گنوار نے رسول اللہ مالی ایم کی چادر تھینی

(۵۷۹۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خردی کما ہم کو یونس نے 'انہیں زہری نے 'انہیں علی بن حسین نے خبر دی ' انہیں حیین بن علی بھی ان خردی کہ علی بناٹھ نے بیان کیا (کہ حزہ الله فی خرمت شراب سے پہلے شراب کے نشہ میں جب ان کی او نٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے آنخضرت ملٹائیا سے آکراس کی شکات کی تو) آنخضرت ملتی کیا نے اپنی چادر منگوائی اور اسے او ڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ من اللہ آپ کے بیچھے بیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پنچے جس میں حمزہ بناٹٹر تھے' آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔

آنحضرت ما اللهام حضرت من والله كي جال جادر او ره كر يلني لك ابب سے يمي مطابقت ب مفصل حديث كي جكه ذكر مين آجكي ب-باب قميص بمننا(كرية قميص مردوايك بي بي)اورالله پاك نے سورہ بوسف میں حضرت بوسف علائلا کا قول نقل کیا ہے کہ "اب تم میری اس قیص کولے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں بفضلہ تعالیٰ روشن ہو جائیں گ۔ " (۵۷۹۴) مم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کمامم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر قرات کے ایک صاحب نے عرض کیایار سول اللہ! محرم کس طرح کا کیڑا پنے۔ آنخضرت صلی

#### ٧- باب الأردية.

وِقَالَ أَنَسٌ : جَبَدُ أَعْرَابِيُّ رِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ. یہ مدیث آگے آتی ہے۔

٣ ٥٧٩ حدُّثَنا عَبْدَالْ، أُخْيِرَنا عِنْدُ اللهِ. أَخْبَرِنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبِرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْن، أَنْ حُسَيْن بْنِ عَلَىٰ. أَخْبُرُهُ أَنْ عليًّا رَضي الله عنه قال فدعا النّبيُّ صلَّى الله عَليْه وسلم بردانه فارتدى به ثُمَّ انْطلقَ يمْشبي واتَّبغُتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَة حَتِّى جاءَ الْبينت الَّذي فيه حمَّزة فاستأذن فأذنو لهم.

إراجع: ٢٠٨٩

 ٨- باب لُبْس الْقمِيص وقَوْل الله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسَفُ: ﴿اذْهَبُوا بقمِيصِي هذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُه أبى يَأْتِ بصيرُانِ

٥٧٩٤ حدَّثَنا فَتَيْبةُ. حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عنْ أَيُّوبٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ غُمْرِ رَضِيَ اللهُ عُنهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا بُلْسِ الْمُحُرِمُ مِنَ النَّيَابِ؟ فقَالِ النَّبِيُّ عِلَيْهِ

(340) SHE SHE SHE

الله عليه وسلم نے فرمايا كه محرم قيص 'پاجامه 'برنس (ٹوپي يا سرپر پہننے كى كوئى چيز) اور موزے نہيں پہنے گا البتہ اگر اسے چپل نہ مليں تو موزوں ہى كو مخنوں تك كائ كر پہن كے۔ وہ ہى جوتى كى طرح ہو جائيں گے۔

(۵۷۹۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم کو ابن عبینہ نے خبر دی ' انہیں عمرو نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم النہ لیا عبداللہ بن ابنوں نے بیان کیا کہ نبی کریم النہ لیا عبداللہ بن ابنی (منافق) کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جاچکا تھا تشریف لائے بھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم طن لیا کے محم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم طن لیا کے محم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم طن لیا ہے کہوئے ہوئے گئی ہو اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیص بہنائی اور اللہ ہی خوب جانے والا ہے۔

((لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُونُسَ وَلاَ الْخُفْيْنِ، إِلاَّ أَلْنُ لُسَ وَلاَ الْخُفْيْنِ، إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ مَا هُوَ أَسْفَلْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).[راجع: ١٣٤]

ت من روایوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضور اکرم سی کیا حضرت ابن عباس بی کو اپنی قیص ایک موقع پر اللہ علی سیست کے بنائی تھی۔ اس لیے اس کے بدلہ کے طور پر آنخضرت سی کیا نے بھی اسے اپنی قیص ایسے موقع پر دی یہ سب کچھ آپ نے اس کے بیٹے کا دل خوش کرنے کے لیے کیا جو تیا مسلمان تھا' واللہ اعلم بالصواب۔

عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ فَتَرَكَ الصَّلاَة عَلَيْهِمْ.

مغفرت کی دعانہ کرواگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعاکرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ "پھریہ آیت نازل ہوئی کہ "اور ان میں سے کسی پر بھی جو مراکبیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد آنخضرت ملتی ہے کھوڑ دی

لباس كابيان

۔۔۔ رہے ہے۔ ان م مار بسارہ پڑتی کی چھو آد وی کے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے منع نہیں فرمایا اور میں ستر بارے بھی زیادہ دعا کروں گا جب آنخضرت التہ پیا میں اور میں ستر بار سے بھی زیادہ دعا کہ دیا ہے فائدہ نہ بخشے تو سمجھ لینا چاہئے کہ کی اور عالم یا درویش کی دعا ہے کا یا منافق کیو کر بخشا جائے گا اور جو ایسی دلیں دکی دکا یتوں پر اعتبار کرے وہ محض بے و توف اور جائل ہے۔

٩ باب جَيِب الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ
 الصَّدْرِ وَغْيرِهِ

٥٧٩٧ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَن الْحَسَن، عَنْ طَاوْس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثْلَ الْبَحِيلَ وَالْمُتَصَدِّق كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّتان مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيْهِمَا اِلَى ثُدُّيَهَمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تصدَّق بصدَقة انْبَسَطَتُ عَنْهُ حَتَّى تَعْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُلُّمَا هَمَّ بصَدَقَة قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةِ بمَكَانِهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: بإصْبَعِيهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسِعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ. تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ. وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جُبَّتَانِ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ جُنْتَان. [راجع: ١٤٤٣]

## باب قیص کاگریبان سینے پریا اور کہیں مثلاً (کندھے پر)لگانا۔

(۵۷۹۷) مم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کما مم سے ابو عامرنے بیان کیا 'کمارہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا ان سے امام حسن بھری نے 'ان سے طاؤس نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ'سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تواس کے جبہ میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے اور بخیل جب بھی تجھی صدقہ کاارادہ کرتاہے تواس کاجبہ اے اور چیٹ جاتاہے اور ہر طقد اپی جگه پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو مریرہ رہالتہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم طاق ای اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتارہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت پیدا کرناچاہے گالیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی متابعت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو الزناد نے اعرج ہے گی۔ "دو جبوں" کے ذکر کے ساتھ اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا' انہوں نے حضرت ابو ہرسرہ بناٹند سے سنا' انہوں نے کما "جبتان" اور جعفرنے اعرج کے واسطہ سے "جنتان" کا لفظ بیان کیاہے۔

تر مرز المبنان سے دو کرتے اور جننان سے دو زرمیں مراد میں اپنے گریبان کی طرف اثنارہ کرنے ہی سے باب کا مطلب نکاتا ہے کہ المدہ اب كرت كاكريان سيني يرتفاء

## ٠ ١ - باب مَنْ لَبسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْن فِي السَّفَر

٨٩٧٩ حدَّثَناً قَيْسُ بْنُ حَفْص، حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ: حدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى قَالَ: حَدَّثَني مسْرُوقٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. قال: انْطَلَق النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجِتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فْتَلَقُيْتُهُ بِمَاء فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ. فمضمض واستنشق وغسل وجهة فذهبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْن فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ جُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

### باب جس نے سفر میں تنگ آستینوں كاجبه يهنا

(۵۷۹۸) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' کہا ہم ہے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوالضحل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے مسروق نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رہائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے پھرواپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ نے وضو کیا آپ شای جبہ بینے ہوئے تھے' آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چرہ دھویا پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے این ہاتھ جبہ کے نیجے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سربراور موزون برمسح كيا-

[راجع: ۱۸۲]

تک آستینوں کا جبہ پہننا بھی ثابت ہوا لباس کے متعلق شریعت میں بہت وسعت ہے اس لیے کہ ہر ملک اور ہر قوم کالباس الگ الگ ہوتا ہے جائز یا ناجائز کے چند حدود بیان کر کے ان کے لباس کو ان کے طالت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

## باب لزائی میں اون کاجبہ

يبننا

(۵۷۹۹) مے ابو نعم نے بیان کیا کہ ام سے ذکریا نے بیان کیا ان ے عامرنے' ان سے عروہ بن مغیرہ نے اور ان سے ان کے والد حضرت مغیرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفرمیں نبی کریم ماٹھایا ك ساتھ تھا آپ نے دريافت فرمايا تهمارے ياس يانى ہے؟ ميس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت طاق کیا اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یمال تک کہ رات کی تاری میں آپ چھپ گئے پھرواپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا یانی آپ کو استعال کرایا آنخضرت ١١- باب لُبْس جُبَّةِ الصُّوفِ فِي

٥٧٩٩ جِدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ غُرُوزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيه رَضِيَ الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَر فَقَالَ : ((أَمْعَكَ مَاءً))؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإدواَةَ فَغَسَلَ وجُهَهُ ويَدَيْهِ

وعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَل الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ برَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن)) فمَسَعَ عَلَيْهِمَا)).[راجع: ١٨٢]

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ ١٢ – باب الْقَبَاء وَفَرُّوجٍ حَرِيرٍ. وهُوَ الْقَبَاءُ ويُقَالُ : هُوَ الَّذِي لَهُ شِقُ مِنْ خَلْفه

٥٨٠٠ حدثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة. عَنِ الْمَسْوَرِ بْن مَخْرَمَةً. قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ أَقْبَيَةُ وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً شَيْنَا فَقَالَ مَخْرِمَةً يَا بُنَيُّ انْطَلِقُ بنَا إلَى رَسُــول الله صلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: ((خَبَأْتُ هَذَا لَكَ)) قَالَ: فَنَظَرَ إلَيْهِ فَقَالَ : ((رَضِيَ مَخْرَمَةُ)).

[راجع: ٥٨٠٠]

١ . ٥٨ - حدَّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللُّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرِ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنزَعَهُ نَزَعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمَّ

جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبہ کے پنچے سے نکالے اور بازوؤں کو (کمنبوں تک) دھویا۔ پھر سرر مسح کیا پھر میں بڑھا کہ آنخضرت مانی کیا کے موزے ا تار دول لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو میں نے طمارت کے بعد انہیں پہنا تھا چنانچہ آپ نے ان یر مسے کیا۔

## باب قبااور رئیمی فروج کے بیان میں۔

فروج بھی قبا ہی کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ فروج اس قباکو کہتے ہیں جس میں پیچھے چاک ہو تاہے

( ۵۸ مے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے حضرت مسور بن اور حفرت مخرمہ رہائیز کو کچھ شیں دیا تو حضرت مخرمہ رہائیز نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ ملتھ لیا کے پاس لے چلو چنانچہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر چلا' انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر جاؤ اور آنخضرت ماٹھایا سے میرا ذکر کردو۔ میں نے آنخضرت النا کیا ہے حضرت مخرمہ ہٹاٹند کا ذکر کیا تو آب باہر تشریف لائے آخضرت النظیم انہیں قباؤں میں سے ایک قبا لئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بدیس نے تہمارے ہی لیے رکھ چھوڑی تھی۔ مسور نے بیان کیا کہ مخرمہ رہالتہ نے آنخضرت ملتہا کی طرف دیکھاتو آخضرت ملہ اللہ نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گئے۔

(۱۸۹۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی حبیب نے' ان سے ابوالخیرنے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر والله في كه رسول الله طاق الله علي كوريشم كى فروج (قبا) مدید میں دی گئی۔ آنخضرت ملتیدا نے اسے بہنا (ریشم مردول کے لیے حرمت کے تھم سے پہلے) اور اس کو پینے ہوئے نماز یر می۔ پھرآپ نے اسے بوی تیزی سے ساتھ ا تار ڈالاجیے آب اس

قَالَ: ((لاَ يَسْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)). تَابَعَهُ ہے تَاگواری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقبول کے لیے عَبْدُ الله بْن یُوسُف، عَنِ اللّیْتِ وَقَالَ مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی متابعت عبداللہ بن یوسف نے کی عَبْدُ الله بْن یُوسُف، عَنِ اللّیْتِ وَقَالَ ان ہے لیت نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کما کہ "فروج حویو"۔ عَیْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِیر". [راجع: ۲۷۵]

ان ہے لیت کے اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبائیں ریشی تھیں آپ نے کو کر پنی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس وقت تک لیت کی کر اس مردوں کے لیے حرام نہ ہوا ہوگایا آپ نے اس قباکو بطور حفاظت آپ اوپر ڈال لیا ہوگا ، یہ بہننا نہیں ہے جیسے کوئی کی کو دینا چاہتا ہو اس کے بعد ریشی کیڑا مردوں پر حرام ہوگیا۔

١٣ - باب الْبُرَانِس بين لولي بمننا

(۲۰۵۸) اور کما مجھ سے مسدد نے اور کما ہم سے معتر نے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کما انہوں نے کہ میں نے حضرت انس بڑھئو پر ریشی زرد ٹولی کو دیکھا۔

(۵۸۰۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ مالک نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ (مالی ایم مرم کس طرح کا کپڑا پنے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (محرم کے لیے) کہ قیص نہ پنونہ عمامے نہ پاجامے نہ برنس اور نہ موزے البتہ اگر کسی کو چپل نہ طے تو وہ (چڑے کے) موذول کو شخہ سے نیچ تک کاٹ کرانہیں بین سکتاہے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پنو جس میں زعفران یا ورس لگایا گیا ہو۔

#### باب پاجامہ پیننے کے بارے میں

(۵۸۰۴) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمرونے ان سے جابر بن زید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم میں چیا نے (محرم کے بارے میں) فرمایا جے تعدنہ ملے وہ پاجامہ پنے اور جے چپل نہ ملیں وہ موزے پہنیں۔

(۵۸۰۵) ہم سے موی بن اساعیل نے یہ 'انہوں نے کما ہم

٢ - ٥٨ - وقال لِي مُسندًد: حَدَّثَنا مُغتمِر"،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ
 بُونُسنا أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ.

١٤- باب السَّرَاويل

3 . ٥ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَنْ عَالْبِي عَنْ النّبِي عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدُ إِذَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفُيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠] نُعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفُيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠]

حَدُّتَنَا جُوَيْرِيةُ, عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدا الله قال قاه رَجُلُ فقال: يارسُولَ الله مَا تَأْمُرُ نَا انْ نَلْبسِ إِذَا أَحْرِمُنَا ؟قال: ((لا تَلْبسُوا الْقَمِيصِ وَالسُّر اويل والْعَمَانَم والْبرانس وَالْحَفاف، إلاَ أنْ يكُون رَجُلُ لِيْسِ لَهُ نَعُلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ اسْفل مِن الْكَعْبَيْنِ، وَلا تلبسُوا شَيْنا مِن النَّيَابِ مسله زعفرالُّولاورسٌ)، (رجع: ١٣٤٤)

#### ١٥- باب الْعَمَائِم

٣ . ٨٥ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عبدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: وَلاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ تَوْبًا مَسُهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ يَوْبًا مَسُهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ البُحْفَيْنِ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِهُمَا فَالْعَلْمُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

[راجع: ١٣٤]

#### ١٦- باب التَّقَنُّع

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُ ﴿ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءٌ، قَالَ أَنَسٌ: عَصَبَ النَّبِيُ ﴿ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ.

يه روايت آكے موصولاً ذكر ہوگی. ۱۹۸۰ حداثناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رِجَالٌ مِنَ

سے جوریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیایا رسول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمیص نہ پہنونہ پاجاہے 'نہ عمامے 'نہ برنس اور نہ موزے پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چڑے کے ایسے موزے پہنے جو گخول سے نیچے ہوں اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنوجس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔

#### باب عمامے کے بیان میں

(۱۰۹۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ذہری سے
سا' انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبردی' انہیں ان کے والد (حضرت
عبداللہ بن عمر رضی انلہ عنما) نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرمایا کہ محرم قمیص نہ پہنے نہ عمامہ پہنے نہ پاجامہ نہ برنس اور
نہ کوئی ایسا کیڑا پہنے جس میں ذعفران اور ورس لگا ہو اور نہ موزے
پہنے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملیں تو موزوں کو مخنوں کے بینچ تک کائ
دے۔ (پھریہے)

## باب سربر كبرادال كرسرچميانا

اورابن عباس بن النهائية في كريم ملتي المرتكا اور سرمبارك بر ايك سياه پى لگا بوا عمامه تھا اور انس بناتند نے بيان كياكه حضور اكرم ماڻيا في اپنے سرر چادر كاكوناليپ ليا تھا۔

( ٥٩٠٥) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے اور عردی ' انہیں عردہ نے اور عردہ نے اور ان سے عائشہ وہی ہے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان عبشہ ہجرت کر کے طلے گئے اور ابو بکر وہ ہے ہجرت کی تیاریاں کرنے گئے لیکن نی

**(346)** كريم ما يكالم في الماياك ابعى تحسرجاؤكونك مجمع بعي اميدب كدمجم (جرت کی) اجازت دی جائے گی۔ ابو بحر بن او عرض کیا کیا آپ کو بھی امید ہے؟ میرا باپ آپ پر قربان۔ آنخضرت ملی اے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بر رہائتہ آنخضرت مان کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے اور اپنی دو اونٹیول کو ببول کے بے کھلا کر چار مہینے تک انسیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ ری میا نے کما ہم ایک دن دوپسر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر رہا تھ سے کہار سول اللہ ماتی کیا سرڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت عمواً آخضرت الناجام ممارے يمال تشريف نميں لاتے تھے۔ ابو بکر واللہ نے کما میرے مال باپ آنحضور سالھیم پر قرمان موں 'آنحضور ملی اللے ایسے وقت کی وجہ ہی سے تشریف لاسکتے ہیں۔ آنحضور الله المرصديق بناتي كراجازت جاي اور الوبرصديق بناتر نے انہیں اجازت دی۔ آنحضور سی اندر تشریف لائے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بر روائد سے فرمایا کہ جو لوگ تممارے پاس اس وقت ہیں اسیں اٹھادو۔ ابو بکرصدیق رفاقہ نے عرض کی میراباب آپ ہیں۔ آنحضور طال کے فرمایا کہ مجھے اجرت کی اجازت مل گئی ہے۔

ابو برصديق رات عرض كى چريارسول الله! مجصے رفاقت كا شرف

حاصل رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی یارسول اللہ! میرے

باپ آپ ہر قربان مول ان دو اونٹنول میں سے ایک آپ لیں۔

آنخضرت ملی ایم نے فرمایا لیکن قیمت ہے۔ عائشہ میں ہے نے بیان کیا کہ

پھرہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفرتیار کیااور سفر کاناشتہ ایک تھیلے

میں رکھا۔ اساء بنت الی بکر میں ان نے اپنے پیکے کے ایک کلڑے سے

تھیلہ کے منہ کو باندھا۔ ای وجہ سے انہیں "ذات النطاق" ( یکے والی)

كمن كلَّه بهر آنخضرت مليَّايم اور ابو بكر صديق رابية ثور نامي ببار كي

ایک غارمیں جاکر چھپ گئے اور تین دن تک اسی میں ٹھسرے رہے۔

عبدالله بن الى بكر رفي الله الله الله عندات كياس بى گزارتے تھے۔

الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ:/((نَعَمْ)) فَحَبَسَ أَبُو بَكُر نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السُّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمَا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ ٱلظَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلُ لَأَبِي بَكُر: هَذَا رَسُــولُ الله الله مُقْبِلاً مُتَقَنَّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُوبَكُر: فِدًا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلاَّ لأَمْر فَجَاءَ النُّبِيُّ ﴾ فَاسْتَأْذَنْ فَأَذِنْ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لأَبِي بَكْرٍ: ((أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ)). قَالَ : إِنَّمَا هُمُّ أَهْلُكَ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ: ((فَإِنِّي قَدْ أُذِنْ لِي فِي الْخُرُوجِ)) قَالَ: فَالصُّحْبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((نَعَمْ)) فَخُذُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إحْدَى رَاحِلَتِيَّ هَاتَيْن قَالِ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّا لَنُّمَنِ ﴾ قَالَتْ : فَجَهَّزْنَاهُمَا أَخَتُ الْجَهَازِ وَوَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جرَاب فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكْر قَطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأُوْكَأَتُ بِهِ الْجَرابَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النَّطَاق، ثُمُّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يْقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لِيَالَ يبيتْ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُو

غُلاَمٌ شَابٌ لَقِنْ ثَقِفْ قَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سِحَرَا قَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَشْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَشْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَأْتِيهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ منْحَةً مِنْ غَنَمٍ قَيْرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ بَكْرٍ منْحَةً مِنْ غَنَمٍ قَيْرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ بَكُرٍ منْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيْرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ رَسْلِهَا حَتَى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً بِهِلَاهِ مِنْ تِلْكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ بِعَلَى إِلَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ بَكُلًا لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللّهَ اللّهَ مِنْ تِلْكَ اللّهَ الْمَالِي النّهُ الْفَلَاثِ. [راجع: ٢٧٦]

وہ نوجوان ذہن اور سمجھدار تھے۔ ہم ترکے میں وہاں سے چل دیے تھے اور ہم ہوتے ہوتے مکہ کے قریش میں پہنچ جاتے تھے۔ جیے رات میں کمہ ہی میں رہے ہوں۔ کمہ کرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جوں ہی رات کا اندھیرا چھاجا تا غار تور میں ان حضرات کے باس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیے۔ ابو بکر بڑاٹھ کے مولی عامر بن فہیرہ بڑاٹھ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصہ گرر جا تا تو ان بکریوں کو غار تور کی طرف ہائک لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ بر رات گزارتے اور جب کی بوچشتے ہی عامر بن فہیرہ بڑاٹھ وہاں دودھ بر رات گزارتے اور جب کی بوچشتے ہی عامر بن فہیرہ بڑاٹھ وہاں دودھ بر رات ایابی

آئی ہوئے باب اور حدیث میں یہ مطابقت ہے کہ آنخضرت ملی کے صدیق اکبر بڑاٹھ کے گھر سر ڈھانک کر تشریف لائے۔ رومال سے سر کسیست کے دومال سے سر کسیست کے دومال کے سروری ہے۔ اس حدیث میں بھرت سے متعلق کی امور بیان کئے گئے ہیں جن کی مزید تنعیلات واقعہ ہجرت میں اس حدیث کے ذیل میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

#### ١٧ – باب الْمِغفر

٨٠٨ حداً ثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكَ،
 عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ دخَلَ مَكُة عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ لَمَغْفَوْ. [راجع: ١٨٤٦]

(۸۰۸) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس بناٹھ نے کہ نبی کریم مائیل فتح مکمہ کمرمہ میں) داخل ہوئے تو آپ کے سربر خود تھی۔

باب خود كابيان

آ اس مدیث سے یہ نکلا کہ اگر ج یا عمر سی نیت سے نہ ہو اور آدمی کسی کام کاج یا تجارت کے لیے مکہ شریف میں جائے لیٹینے کے اس مدیث کے بھی داخل ہو سکتا ہے۔

١٨ - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرِ الشَّمْلَةِ
 وَقَالَ خَبَّابٌ: شَكُونَا إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ
 مُتَوسَدٌ بُرْدَةً لَهُ.

باب دھاری دار چادرول' یمنی چادرول اور کملیول کا بیان ۔ اور حضرت خباب بن ارت بڑاٹھ نے کما کہ ہم نے نبی کریم اللہ اللہ کا مشرکین مکہ کے مظالم کی) شکایت کی اس وقت آپ اپنی ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر چاوروں یا کملیوں وغیرہ کا استعال درست ہے۔ - حداثنا استماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے اہام

مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان

سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہاتھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و

سلم کے جسم مبارک پر (یمن کے) نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی
ایک چادر تھی۔ اسے میں ایک دیماتی آگیا اور اس نے آنخضرت ساٹھیا کہ

کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم ساٹھیا کے
مونڈ ھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیاتھا۔
پھر اس نے کہا اے محمد (ساٹھیا)! مجھے اس مال میں سے دیئے جانے کا
علم کیجئے جو اللہ کامال آپ کے پاس ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم
ماس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیئے حانے کا
حانے کا حکم فرمایا۔

[راجع: ٣١٤٩]

آ تحضور طالبیم کے اخلاق فاضلہ ایسے تھے کہ اس گنوار کی اس حرکت کا آپ نے کوئی خیال نہیں فرملیا بلکہ ہس کر ٹال دیا اور کی اس کر سال دیا اور کی مطابقت اسے خیرات بھی مرحمت فرما دی۔ فداہ روحی مالبیکیہا۔ اس وقت جسم مبارک پر چادر تھی۔ باب اور حدیث میں یمی مطابقت

ے.

الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنْهُ لاَ يَرُدُّ سَاتِلاً؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ: وَالله مَا سَأَلْتُهَا إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنْهُ.

[راجع: ١٢٧٧]

صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ صحابہ نے اس پر ان سے کماتم نے اچھی بات نہیں کی کہ آخضرت مٹھی ایم سے وہ چادر مانگ لی۔ تہیں معلوم ہے کہ آخضرت مٹھی کی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کمااللہ کی قتم میں نے تو صرف آخضرت مٹھی ہے ہیاں لیے مانگی ہے کہ جب میں مرول تو ہد میراکنن ہو۔ خضرت سمل بھٹھ نے بیان کیا چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔

یہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ تھے اس مدیث سے نکلا کہ کفن کے لیے بزرگوں کا مستعمل لباس لے لینا جائز ہے۔ وہ النہ خاتون کمن قدر خوش نصیب تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے آخضرت ساتھا کے لیے وہ اونی چادر بھترین شکل میں تیار کی اور آپ نے اسے بخوش قبیل جو شرک اور کفن کے لیے نصیب آپ نے اسے بخوش قبیل جو شرک و یہ چادر کفن کے لیے نصیب ہوں جو نکہ اس مدیث میں آپ کر لیے اونی چادر کا ذکر ہے باب سے کمی مطابقت ہے۔

شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حدَّثَنِي سَعِيد شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حدَّثَنِي سَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ يَقُولُ: فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ يَقُولُ: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفَا تُضِيءُ وْجُوهُهُمْ إضَاءَةَ الْقَمَرِ)) فَقامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَة عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَة عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَة عَلَيْهِ قَالَ: ادْعُ الله لِي يَا رَسُولَ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولَ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مُنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ أَنْ اللهُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مُنْهُمْ أَنَهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ يَقْلُونُ اللهُ اللهُ

(۱۱۸۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر رہ بی بی نے فرایا میری امت میں سے جنت اللہ سل فیلے سے نا آخضرت التی الے فرایا میری امت میں سے جنت میں سر بزار کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چرے چاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محن اسدی بی بی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اشے اور عرض کیایارسول اللہ! میرے لیے بھی دعا ہی کہ اللہ تعالی مجھے بھی انہیں میں سے بنادے۔ آخضرت مل کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ بناؤے ہوئے ہوئے اور عرض کیایارسول اللہ! مول کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ بناؤہ کو ہوں ان میں کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ بناؤہ کو ہی ان میں اور عرض کیایارسول اللہ! دعا فرائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں یہنا دے۔ آخضرت ملی ہے نا دے۔ آخضرت ملی ہے نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا چکا۔

[طرفه في : ٢٥٤٢].

اب اس کا وقت نہیں رہا۔

آئی ہے ہے۔ اس روایت کا مطلب دو سری روایت سے داختی ہوتا ہے اس میں یوں ہے کہ پہلے عکاشہ کھڑے ہوئے کئے یار سول کسٹ کھٹے یار سول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ جھے کو ان ستر ہزار میں سے کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی پھر حضرت سعد بن عبادہ ہوئے کھڑے ہوئے انہوں نے کما کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے دعا قبول ہو چکی۔ مطلب یہ تھا کہ دعا کی وقت کی قبرت میں تھی ان کو ماصل ہو چکی۔

(۵۸۱۲) ہم سے عمروبن عاصم نے بیان کیا 'کماہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیا 'کماہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیا۔ بیان کیا 'ان سے قادہ نے بیان کیا۔ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑائی کو تقادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑائی کو کس طرح کاکپڑا زیادہ پند تھا بیان کیا کہ حبرہ کی سبزیمنی چادر۔

(۵۸۱۳) مجھ سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا انہوں نے كماہم سے معاذ دستوائى نے بيان كيا انہوں نے كماہم سے معاذ دستوائى نے بيان كيا انہوں نے كماكہ مجھ سے ميرے والد نے بيان كيا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالك رضى اللہ عنہ نے بيان كيا كہ نبى كريم مالي اللہ عنہ نے بيان كيا كہ نبى كريم مالي اللہ عنہ نے بيان كيا كہ نبى كريم مالي اللہ عنہ نبين بند تھى۔

(۵۸۱۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انہیں زہری نے' انہوں نے کہا ہم کو شعیب عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہوہ حضرت عائشہ رہی ہے نے انہیں خبر دی کہ جب رسول اللہ ساتھ ہے کی وفات ہوئی تو آپ کی نعش مبارک پر ایک سبزیمنی عادر ڈال دی گئی تھی۔

آ پی سبز رنگ تھا جو عام اہل اسلام میں آئ تک مقبول ہے جملہ احادیث باب میں کمی نہ کمی حالت میں آن خضرت ملتی کیا سیسی مخلف او قات میں مختلف رنگوں کی چادروں کے استعال کا ذکر ہے۔ باب اور احادیث نہ کورہ میں کی مطابقت ہے آگے اور تفصیلی ذکر آرہا ہے۔

باب کملیوں اور اونی حاشیہ دار چادروں کے بیان میں

كساء اوني كملي اكر وه صرف پانچ باته كى : و تواكى چادرون كو حميصة كت مين \_

(۱۱۔ ۱۹۵۵) مجھ سے کی بن کیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی' ان سے حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرض طاری بواتو آپ این کملی چرہ مبارک پر ڈالتے تھے اور جب سانس گھنے لگا

٥٨١٢ حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيُّ النِّيلِ النَّبِيِّ قَالَ النَّبِيِّ النَّيلِ قَالَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

كيونكه وه مميل خورى اور بهت مغبوط بوتى بـ ـ ـ ـ ـ حدّثني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ النَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ فَيْظُ أَنْ يَلْبُسَهَا الْحِبَرَةَ [راجع: ١٨٥]

٥٨١٤ حدّثني أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَنِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهَا خِينَ تُوفِّي سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

١٩ – باب الأُكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

٥٨١٥، ٥٨١٦ - حَدَّثَنَى يَخْيَى بْنُ بُكِيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ غَقْيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بُنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدِ الله بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ الله عَلَمْ طَقِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ توچرہ کھول لیتے اور اس حالت میں فرماتے "بیود ونصاری اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہول نے اپنیاء کی قبرول کو تجدہ گاہ بنالیا۔" آتخضرت ملتی لیا ان کے عمل بدسے (مسلمانوں کو) ڈرا رہے سے

کیاس کا بیان

عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ ((لَغْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتُخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ))، يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا.

[راجع: ٤٣٥) ٤٣٦]

آئے ہورونساری سے بردھ کر کمینت وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بردگوں اور درویثوں کی قبور کو مزین کر کے دکانوں کی شکل مسلمان ہیں جنہوں نے بردگوں اور درویثوں کی قبور کو مزین کر کے دکانوں کی شکل دے رکھی ہے اور وہاں لوگوں سے تجدے کراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وہاں عرضیاں لٹکاتے نیاذیں چڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ قبر کے باہر سے یہ کام کرتے ہیں اور وہ بزرگ قبروں کے اندر سے ان پر لعنت بھیجے ہیں کیونکہ یہ سب بزرگ آتحضرت میں ہوں نقش بردار اور آپ کی مرضی پر چلنے والے ہیں یمی قبروں کے پجاری عنداللہ مشرک اور ملعون ہیں خواہ یہ کیے ہی نمازی و حاتی ہوں ہرگر تو اذال قوم نباشی کہ فریدند حت را یہ جودے و نی را یہ درودے

٥٨١٧ حدُّنَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ،
حدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدُّثَنَا ابْنُ
شَهَاب، عَنْ عُرُورَة، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ:
صلّى رَسُولُ الله ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا
اعْلاَمٌ فَنَظُر إلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةٌ فَلَمَّا سَلَّمً
قال : ((اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبى قَال : ((اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبى قَلْمُ عَنْ صَلاَتِي وَانْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهُمٍ)) بْنُ حُذَيْفَة وَانْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهُمٍ)) بْنُ حُذَيْفَة بْنُ عَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِي بْنِ كُعْبِ.

[راجع: ٣٧٣]

حدثنا مسلدة حدثنا حدثنا السماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن السماعيل عن أبي بُردة قال : أخر جت إلينا عابشة كساء وإزارًا غليظًا فقالت : قبض روح النبي في هذين.

• ٧ - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ كــــى كمُر بركواس لحر تهدر ليناكسا

ریم (واجع مورک بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عودہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واسم نے اپنی ایک نقش عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واسم نے اپنی ایک نقش و نگار پر نماز بی میں ایک نظر والی۔ پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری بیہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو۔ اس نے ابھی مجھے میری نماز سے عافل کر دیا تھا اور ابو جہم کی سادی چادر لیتے آؤ۔ یہ ابو جہم بن حذیفہ بن عائم بی عدی بن کعب قبیلے میں سے تھے۔

(۵۸۱۸) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا 'ان سے حمید بن علیہ نے بیان کیا 'ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے ابوبردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی ہیں ایک موٹی ازار نکال کرد کھائی اور کہا کہ رسول اللہ مائی ہیں کہ رسول اللہ مائی ہیں کو حال ہیں دو کیڑوں میں قبض ہوئی تھی۔

بإب اشتمال العماء كابيان

ایک بی کررے کو اس طرح لپیٹ لیٹا کہ باتھ یا پاؤں باہرنہ نکل سکیں' اے عربی میں اشتمال العماء کتے ہیں۔

٩٨٥ - حدّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ، حَدُّنَنَا عَبْدُ الله، عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدُّنَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ خَيْبِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ، وَعَنْ صلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ، حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَأَنْ يَعْبَ الشَّمْسُ وَأَنْ يَعْبَ الشَّمْسُ وَأَنْ يَحْبَى بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ يَحْبَى بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ يَحْبَى بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمُاءَ. [راجع: ١٣٦٨]

(۵۸۱۹) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالجید ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ عمری نے بیان کیا ان سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ ہوئی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیے نے بیچ ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا اور دووقت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا مناز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب نماز فجر کے بعد سورج عفر فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک گرا جسم پر بونے تک اور اس کی شرمگاہ پر بیٹ کر اور مھٹنے اوپر اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ اور اشتمال صماء سے منع

آئے ہمرے اسماء" اس طرح چادر او ڑھنے کو کتے ہیں کہ چادر کو دائنی طرف سے لے کر بائیں شانے پر ڈالا جائے اور پھروتی کنارہ اسکون کی ہوئی کی سے کے کر دائنے شانے پر ڈالا جائے اور اس طرح چادر میں دونوں شانوں کو لپیٹ لیا جائے۔ اشتمال صماء کا مغموم سے کہ صرف جم پر ایک چادر ہو اور اس کے سواکوئی دو سرا کپڑا نہ ہو۔ اس صورت میں بیٹے وقت ایک کنارہ اٹھانا پڑتا تھا اور اس سے کہ صرف جم پر ایک چادر ہو اور اس کر نہ دیکھنے کی شرط سے شرمگاہ کھل جاتی تھی۔ بھی طاممہ سے کہ جس کپڑے کو خریدنا ہو بس اسے چھو لے رات کو یا دن کو اور الٹ کرنہ دیکھنے کی شرط ہوئی ہو) سے دونوں شکل دے بس بھے پوری ہو گئی (یکی شرط ہوئی ہو) سے دونوں شکل دھوکے سے خال نہیں ای لیے منع کیا گیا۔

اللّهُ عُنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: اللّهِثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنْ أَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنْ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسِة وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ عَنِ الْمُلاَمَسِة وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ عَنِ اللهُلاَمَسِة وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ بَاللّهُ إِلَّا مِلْاً جُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِدَ الرّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ وَالْمُنَابِذَةُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَوْبِهِ وَيُنْبِذَ الآخِرُ فَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَوْبِهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْهُمَا عَنْ غَيْر نَظُر وَلا يَقَلَّمُ وَلا حَرَاضِ، بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْر نَظَر وَلا حَرَاضِ، ولا عَنْ غَيْر وَلا حَرَاضِ، ولا يَقَلَمُهُ إِلّهُ مِنْ فَلِكَ اللّهِ عَنْ غَيْر نَظُر وَلا حَرَاضِ، ولا عَنْ غَيْر نَظُر وَلا حَرَاضِ، ولا عَنْ غَيْر نَظُر وَلا حَرَاضٍ، ولا حَرَاضٍ، ولا عَنْ عَيْر نَظُر وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ مَنْ عَيْر نَظْر وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ وَلا حَرَالِكَ عَنْ عَيْر فَوْرَاهُ وَيَكُونُ وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ عَنْ غَيْر فَطْر وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ، وَلا حَرَاضٍ عَنْ غَيْر فَالْمُ وَلَا حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا عَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا عَرْدِي وَلِي عَلَى اللّهُ وَلَا حَرَاضٍ وَلا عَرْدُولِكَ وَلِكُ وَلَا حَرَاضٍ وَلا حَرَاسٍ وَلا عَرْدُولِكَ وَلِكُ عَلْمُ وَلَا حَرَاضٍ وَلاَ حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا حَرَاضٍ وَلا عَرْدُولِكَ وَلِكُ عَلْمُ وَلَا عَرْدُولِكُ وَلِكُ عَلْمُ وَلِهُ عَلَا عَلَا عَرْدُولِكُ وَلِكُ وَلِكُ عَلَاكُ وَلِكُ عَلْمُ وَلِهُ عَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

(۵۸۲۰) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے این سلب نے بیان کیا انہیں عامر کیا ان سے این شماب نے بیان کیا انہیں عامر بن سعد نے خبردی اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بی فرق نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی ہے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کی خریدو فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ خریدو فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ فریدو فروخت میں کامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص (خریدار) دو سرے (اور دیکھے بغیر صرف چھوٹای کافی تھا راور دیکھے بغیر صرف چھوٹای کافی تھا کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منابذہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپی ملکت کا کپڑا دو سرے کی طرف چھیٹا اور دو سراا بنا کپڑا چھیٹا اور بغیر کھے اور بغیریا ہمی رضامندی کے صرف اس سے بیچ منعقد ہو جاتی بغیرد کھے اور بغیریا ہمی رضامندی کے صرف اس سے بیچ منعقد ہو جاتی بغیرد کھے اور بغیریا ہمی رضامندی کے صرف اس سے بیچ منعقد ہو جاتی

وَاللَّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثُوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقْيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى اخْتِبَاؤُهُ بِثُوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[راجع: ٣٦٧]

٧١ – باب الاختباء فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مَاكَ مَدَّنَنِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهِي رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: نَهِي السُّولُ الله عَنْهُ قَالَ: نَهِي الرَّجُلُ فِي التُوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ الرَّجُلُ فِي التُوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالتُوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقِيْهِ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٨]

بورها. ٥٨٢٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنِي اللهُ بُنِ عَبْدِ اللهُ بُنِ عَبْدِ اللهُ بُنِ عَبْدِ اللهُ بُنِ عَبْدِ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَهَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَهَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَهَى الرَّجُلُ عَنِ الشَّيَا المَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَوْجِدِ مِنْهُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَوْجِدِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: ٣٦٧]

٢٢ - باب الْحَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

اور دو کیڑے (جن سے آنحضور طافی اے منع فرمایا انہیں سے ایک)
اشتمال صماء ہے۔ صماء کی صورت یہ تقی کہ اپنا کیڑا (ایک چادر)
اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالاجاتا کہ ایک کنارہ سے (شرمگاہ) کھل
جاتی اور کوئی دو سرا کیڑا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ دو سرے پہناوے کا طریقہ
یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کیڑے سے کمراور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور
شرمگاہ پر کوئی کیڑا نہیں ہوتا تھا۔

#### باب ایک کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا

(۵۸۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو الزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمراور پنڈلی کو ملا کرباندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دو سرا کپڑا نہ ہو اور یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح جم پر لیکے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ نے مالم سے اور منابذہ سے منع فرمایا۔

ترب جاہلیت میں مجلس میں بیضنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ بیضنے کی اس بیئت میں عموماً شرمگاہ کھل جایا کرتی تھی کیونکہ جم پر ایک سے کر اور پنڈلی میں اور کر لپیٹ کر دونوں کو ایک ساتھ باندھ لینے تھے۔ پیر صورت ایک ہوتی تھی کہ شرمگاہ کی ستر کا اہتمام بالکل باتی نہیں رہتا تھا اور بیٹنے والا بے دست و پا اپنی ای بیئت پر بیٹنے پر جیٹنے پر مجور تھا۔

(۵۸۲۲) مجھ سے محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے ابن انہوں نے کہا ہم کو ابن جرتئ نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال صماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی علیہ وسلم نے اشتمال صماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی دو سرا مخص ایک کیڑے سے بنڈلی اور کمر کو ملا لے اور شرمگاہ پر کوئی دو سرا کیڑانہ ہو۔

باب كالى كملى كابيان

بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ ابْنِ فُلاَن – هُوَ بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ ابْنِ فُلاَن – هُو عَمْرو – بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: أَتِيَ النَّبِيُّ فَقَلَا بِثِيَابٍ خَالِدٍ بُنتِ خَالِدٍ: أَتِيَ النَّبِيُّ فَقَالَ: ((مَنْ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: ((مَنْ تَوْنَ نَكْسُو هَذِهِ؟)) فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: ((أَنْثُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأْتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ ((أَنْلِي ((أَنْثُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأَتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبُسَهَا وَقَالَ: ((أَبْلِي وأَخْفِيقِي)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْصَرُ أَوْ وأَخْدَ وَأَخْدَ مَنْ فَقَالَ : ((إِيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) أَصْفَرُ فَقَالَ : ((يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ الْحِمْدِ مَنَاهُ)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ الْحِمْدُ اللهِ هَذَا سَنَاهُ)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ الْحِمْدِ وَمَنْ وَاللهِ هَذَا سَنَاهُ)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ اللهِ هَذَا سَنَاهُ)) وَسَنَاهُ بِالْحَبْشِيَّةِ، حَسَنَ [راجع: ١٣٠٧] أَمْ فَاللهُ عَلَمٌ عَلِيدٍ هَذَا سَنَاهُ) المَ فَالدَ حَبْنَ بِي اللهِ عَلَى تَعْلِيلُ وَمِنْ فَقَالَ : ((يَا فَرَائَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى العَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

\$ ٢ ٨ ٥ - حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدُّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْفُلاَمَ فَلا يُصِيبَنُّ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنَّكُهُ، فَعَدُونَ بِهِ فَعَدُونَ بِهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَعَدُونَ بِهِ فَعَدُونَ بِهِ فَعَدُونَ بِهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَعَدُونَ بِهِ فَعَدَوْنَ بِهِ فَعَدَوْنَ بَهِ مَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْرَ الَّذِي خَمِيصَةٌ خُرِيْثِيَّةً، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح.

[راجع: ١٥٠٢]

(۵۸۲۳) ہم ہے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے 'ان سے سعید بن فلال لیخی عمرو بن سعید بن فلال لیخی عمرو بن سعید بن عاص نے اور ان سے ام خالد بنات خالد بناتئی کہ نبی کریم ساٹھیا کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی۔ حضور اکرم ساٹھیا نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ چادر کسے دی جائے ؟ صحابہ کرام بڑی تی خاموش رہے پھر آنخضرت ساٹھیا نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس بلالاؤ۔ انہیں گود میں اٹھا کرلایا گیا (کیونکہ بی تھیں) اور آنخضرت ساٹھیا نے وہ چادر اسپ ہاتھ میں لی اور انہیں بہتایا اور دعادی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار "بنایا اور دعادی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار "بیں۔ بینایا اور دعادی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار "بیں۔ شخص نبیانی زبان میں خوب انجھ کے معنی میں آتا ہے۔

ام خالد جبش ہی میں پیدا ہوئی تھیں وہ حبثی زبان جانے گی تھیں' للذا آنخضرت ساتھیا نے اس سے خوش ہو کر حبثی زبان ہی میں

(۵۸۲۳) بھے سے محر بن شنی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابن ابی عدی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ' ان سے محمہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا ہو نے بیال کیا کہ جب حضرت ام سلیم بڑا ہو کی بیال بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس اس بچہ کو دیکھتے رہو کوئی بچہ بیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس اس بچہ کو دیکھتے رہو کوئی بچہ بیان کے بیٹ میں نہ جائے اور جا کر نبی کریم ملڑا پیا کو اپنے ساتھ لاؤ تاکہ آنحضرت ملڑا پیا ہموٹا اس کے منہ میں ڈالیں۔ چنانچہ میں آنکھرت ملڑا پیا کی خدمت میں حاضر ہوا آنخضرت ملڑا پیا اس وقت آنکھرت ملڑا ہی کی خدمت میں حاضر ہوا آنخضرت ملڑا پیا اس وقت ایک باغ میں شے اور آپ کے جسم پر قبیلہ بی حریث کی بی ہوئی چادر اس مواری پر نشان لگار ہے تھے جس احمد عدیدیدہ کو تھے دس کے موقع پر سوار تھے۔

جریدی نبت ہے حریث کی طرف شاید اس نے یہ کملیاں بنانا شروع کی ہوں گی بعض روایتوں میں خیبری ہے۔ بعض میں میں خیبری ہے۔ بعض میں میں خیبری ہے۔ بعض میں میں خیبری ہے۔ مافظ نے کما جونی کملی اکثریماں ہوتی ہے 'اس سے ترجمہ باب کی مطابقت ہوگئ۔
کالی کملی رکھنے اور شھنے کے بہت سے فوائد ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایسی کملی رکھنے سے رسول کریم میں ہی یاد تازہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے اللّٰہ مازد فنا آمین۔ حریث عامی کرا بنانے والے کی طرف نسبت ہے۔

## باب سنررنگ کے کپڑے پہننا

(۵۸۲۵) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالمجيد ثقفي نے 'كما مم كو ايوب ختيانى نے خردى 'انسي عرمه نے اور انہیں رفاعہ بڑاٹھ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھران سے عبدالرحمٰن بن زبیر قرقی بناٹھ نے نکاح کرلیا تھا۔ عائشہ وٹئ فیانے بیان کیا کہ وہ خاتون سبزاو ڑھنی او ڑھے ہوئے تھیں' انہوں نے عائشہ رہی آپیا سے (اپنے شو ہر کی) شکایت کی اور اپنے جسم پر تو (جیسا کہ عادت ہے) عکرمہ نے بیان کیا کہ عور تیں آپس میں ایک دو سرے کی مدد کرتی ہیں۔ عائشہ رہی ہیانے (آنخضرت ماٹی یا سے) کما کہ کسی ایمان والی عورت کامیں نے اس سے زیادہ برا جال نہیں دیکھا ان کا جسم ان کے کیڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے۔ بیان کیا کہ ان کے شوہرنے بھی من لیا تھا کہ بیوی حضور اکرم ملٹ کیا کے پاس گئی ہیں چنانچہ وہ بھی آگئے اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے ان کی بیوی نے کما اللہ کی قتم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نمیں البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نمیں جس سے میرا کچھ نہیں ہو تا۔ انہوں نے اپنے کیڑے کا بلو پکڑ کر اشارہ کیا (یعنی ان ك شو بر كمزور بيس) اس يران كے شو برنے كمايا رسول الله! والله بيد جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو (جماع کے وقت) چڑے کی طرح ادھیر كرركه ديتا ہوں مريد شرير ہے يہ مجھے پند شيں كرتى اور رفاعه كے یمال دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ حضور اکرم مٹی کیا نے اس پر فرمایا کہ اگریہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ (رفاعہ) اس وقت کک حلال نہیں ہول گے جب تک بیر (عبدالرحمٰن دوسرے شوہر) تمہارا مزانہ چکھ لیں۔ بیان کیا کہ حضور اکرم النا کیا نے عبدالرحمٰن کے ساتھ دو بیج بھی وكي تو دريافت فرماياكياية تمهارك يح بي؟ انهول في عرض كياجي ہاں۔ آخضرت النہ اللہ الح فرمایا اچھا'اس وجدسے تم یہ باتیں سوچتی ہو۔

٣٣- باب الثّيَابِ الْخُضْرِ

٥٨٢٥ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنُّ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَفَاعَةً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بجلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا، قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ: وَا لله مِا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَديْم، وَلكِنُّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَدُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ)) قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ إِبْنَيْنِ فَقَالَ: ((بَنُوكَ هَؤُلاَء)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَ الله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). [راجع: ٢٦٣٩]

الله كى قتم يد يچ ان سے استے ہى مشابہ ہيں جتنا كه كوا كوے سے مشابہ ہو تاہے۔

وہ خاتون ہرے رنگ کی اوڑھے ہوئے تھی کی باب سے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے نامرہ ہونے لیے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے نامرہ ہونے لیے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں حضرت عبدالرحمٰن کی تصدیق کی اور عورت کی کذب بیانی محسوس فرما کر وہ فرمایا جو یمال خدکور ہے۔ مسئلہ یمی ہے کہ مطلقہ بائد عورت پہلے خاوند کے نکاح میں دوبارہ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک وہ دو سرا خاوند اس سے خوب جماع نہ کر لے اور پھراپی مرضی سے اسے طلاق دے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔

#### ٢٤ - باب الثياب البيض

الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر. حَدَّثَنَا الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر. حَدَّثَنَا مِسْعَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِيَّ مَعْدُ قَالَ: رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيُّ وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ لَيُومَ أُحُدِ مَا رَأَيْتُهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

[راجع: ١٥٥٤]

زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ

#### باب سفید کیڑے بہننا

(۵۸۲۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا کہ کہ محمد بن ابراہیم الشرنے خردی کما ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم فی الشرنے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو (جو فرشتے تھے) دیکھاوہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھااور نہ اس کے بعد بھی دیکھا۔

گویا فرشتوں کا سفید کپڑوں میں نظر آنا' اس چیز کا ثبوت ہے کہ سفید کپڑوں کالباس عنداللہ محبوب ہے۔

سَرَق)) قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق عَلَى رَغْم أَنْفِ أَبي ذَرٌّ)) وَكَانَ أَبُو ذَرٌّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: هذا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله غُفِرَ لَهُ.

[راجع: ٢١٢٣٧]

اس نے زناکیا ہو جاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے (حیرت کی وجہ سے پیر) عرض کیا جاہے اس نے زنا کیا ہویا اس نے چوری کی ہو۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا چاہے اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری ی مور ابوذر کی ناک خاک آلوده مور حضرت ابوذر بخات بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آنخضرت ملٹھایا کے الفاظ ابوذر کے علی الرغم (وان رغم انف ابي ذر) ضرور بيان كرتے - ابوعبدالله حضرت امام بخاری نے کہا ہے صورت کہ (صرف کلمہ سے جنت میں داخل ہو گا) بیراس وقت ہو گی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے (گناہوں ہے) توبہ کی اور کہا کہ لاالہ الااللہ'اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

تر بھی توبہ کی شرط حضرت اہام بخاری نے ان کے لیے بیان کی ہے جو ان گناہوں کو گناہ نہ جان کر کریں ایسے لوگ بغیر توبہ کے کسیسی کی اس بخشے جائیں گے ہاں اگر گناہ جان کر ادم ہو کر مرا اگر چہ توبہ نہ کی پھر بھی کلمہ کی برکت سے بخشش کی امید ہے۔ چاہے سزا کے بعد ہی ہو کیونکہ اصل بنیاد نجات کلمہ طیبہ لا اللہ الا الله محمد رسول الله پڑھنا اور اس کے مطابق عمل و عقیدہ درست كرنا ہے۔ محض طوطے کی طرح کلمہ بڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔

> ٧٥ - باب لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِفْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

٨٢٨ - حدَّثَنا آدَمُ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النُّهْدِيُّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، ونحن مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بَأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْحَريرِ، إِلاَّ هَكَٰذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ قَالَ: فيمَا عَلِمْنَا أَنَّه يَعْنِي الأَعْلاَمَ.[أطرافه في: ٩٢٨٥، ٠٣٨٥، ٤٣٨٥، ٥٣٨٥].

٥٨٢٩ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ نَهَى عَن لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاُّ هَكَذَا

## باب ریشم پہننااور مردول کااسے اپنے لیے بچھانااور کس مد تک اس کا استعال جائز ہے

(۵۸۲۸) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے 'کما ہم سے قادہ نے 'کہا کہ میں نے ابوعثان نہدی سے سنا کہ ہمارے پاس عمر ہواللہ كا كمتوب آيا مم اس وقت عتبه بن فرقد رالله كالله كساته آذر بانيجان ميس تھے کہ رسول اللہ مانی اللہ عنے ریشم کے استعال سے (مردول کو) منع کیا ہے سوا اتنے کے اور آمخضرت ملی ایک نے الکوشھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے ہے اس کی مقدار بتائی۔ ابو عثان نهدی نے بیان کیا کہ جماری سمجھ میں آنحضور ملتھائیا کی مراداس سے (کیڑے وغیرہ پر ریشم کے) پھول بوٹے بنانے سے تھی۔

(۵۸۲۹) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیرنے بیان کیا' ان سے عاصم نے بیان کیا' ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ جمیں حضرت عمر بخاتئه نے لکھااس وقت ہم آذر بائیجان میں تھے کہ نبی کریم ملیٰ نے ریشم پیننے سے منع فرمایا تھاسوا اتنے کے اور اس کی وضاحت

**4**(358) نی کریم سلی الم الله افعال سے اشارے سے کی تھی۔ زہیر (راوی

مديث) نيج كي اور شهادت كي الكليال الهاكر بتايا -(۵۸۳۰) ہم سے مدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یکی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے تی نے بیان کیا اور ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ ہم حفرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حفرت عمر رضى الله عنه في النيس لكهاكم ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں بہنایا

ہم سے حسن بن عمرنے بیان کیا کہا ہم سے معمرنے ' کہا ہم سے مارے والدنے بیان کیا' ان سے ابوعثان نے بیان کیا اور ابوعثان نے اپی دوانگلیوں 'شهادت اور درمیانی انگلیوں سے اشارہ کیا۔

(۵۸۳۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے تھم نے' ان سے ابن ابی لیل نے بیان کیا کہ حضرت حدیفہ رائن میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا۔ ایک دیماتی جاندی ك برتن ميں يانى لايا۔ انهوں نے اسے بھينك ديا اور كماكه ميں نے صرف اے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں (کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور یانی نہ دیا کرو) لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول الله مالي الله عن فرمايا ہے كه سونا عاندى ريشم اور ديباان (كفار) کے لیے دنیامیں ہے اور تمہارے (مسلمانوں) کے لیے آخرت میں۔ (۵۸۳۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت انس بن مالك بوالله سے سنا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم ماناداسے ہے؟عبدالعزیزنے بیان کیا کہ قطعاً نبی کریم مالیا سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرد ریشی لباس دنیا میں پنے گاوہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں بہن سکے گا۔

(۵۸۳۳) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر ری ان

وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٢٨] • ٥٨٣ - حدُّثنا مُسَدُّدٌ، حَدُّثنا يَحْيَى، عَنِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ الْحَريرَ فِي الدُّنْيَا إلا مَنْ لَمْ يَلْبَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ)). [راجع: ٥٨٢٨]

• • • • - حدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانٌ وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى. ٥٨٣١ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْب، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَن ابْن أبى لَيْلَى قَالَ: كَانْ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَالٌ بِمَاءِ فِي إِنَاء مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بهِ وَقَالَ : إنِّي لَمْ أَرْمِهِ إلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ ا للهِ اللهُ الذُّهَبُ وَالْفِطَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ. [راجع: ٥٤٢٦]

٥٨٣٢ حدَّثنا آدَمُ، جَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّهُ الْقَالَ: شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ)).

٥٨٣٣ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: ((مَنْ لَبسَ الْحَريرَ فِي الدُّنْيَا لم يَلْبَسْنُهُ فِي الآخِرَةِ)).

٥٨٣٤ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ خَلِيفَةِ بْن كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)). وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرُو بنْتِ عَبْدِ الله سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ.

[راجع: ۸۲۸ه]

٥٨٣٥ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ: انْتِ ابْنَ عَبَّاسِ فَسَبْلُهُ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْص يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ قَالَ ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)). فَقُلْتُ: ضَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَّسُولِ الله وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عِمْرَاْنُ وَقَصَّ الْحَدِيثَ. [راجع: ٥٨٢٨]

سے سنا' انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد ملی کیا نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے ونیا میں رفیم پہناوہ آخرت میں اسے نہیں پہن

(۵۸۳۴) م سے علی بن جعد نے بیان کیا کمامم کوشعبہ نے خبردی انسیں ابو ذبیان خلیفہ بن کعب نے اللہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بی اللہ سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر منافقہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم بہنا وہ اے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ہم سے ابومعمرنے بیان کیا' ان سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے برید نے کہ معاذہ نے بیان کیا کہ مجھے ام عمرو بنت عبداللہ نے خبردی 'انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بڑ اللہ اسے سنا' انہوں نے حضرت عمر فاروق بناللہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم اللہ اسے سال

(۵۸۳۵) محص سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عثان بن عمرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یجیٰ بن ابی کثرنے بیان کیا' ان سے عمران بن حطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنما سے ریشم کے متعلق بوجھاتو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنما کے پاس جاؤ اور ان سے بوچھو۔ بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنماسے بوجھاتو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفص مین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر وی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم تو وہی مرد پنے گاجس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ میں نے اس پر کما کہ ہج کما اور ابو حفص رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف كوئى جموثى بات نببت نہیں کر سکتے اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے جربر نے بیان کیا' ان سے بچلٰ نے اور ان سے عمران نے اور پوری حدیث بیان کی۔

# باب بغیر پنے رفیم صرف چھوناجائز ہے۔ اور اس بارے میں زبیدی سے روایت ہے کہ ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے اور ان سے نبی کریم ملٹا ہیلم نے فرمایا جو اوپر مذکور ہے

(۵۸۳۲) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیہ میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے گئے اور اس کی (نرمی و ملائمت پر) جیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تہمیں اس پر جیرت ہے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں۔

باب مرد کے لیے ریشم کا کپڑا بطور فرش بچھانامنع ہے۔ عبیدہ نے کہا کہ یہ بچھانا بھی پہننے جیسا ہے

(ک ۵۸۳۷) ہم سے علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابی نجیج سے سنا' انہوں نے مجاہد سے' انہوں نے ابن ابی لیل سے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا اور دیباج پہنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا

معلوم ہوا کہ ریشی فرش و فروش کا استعال بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے۔

باب مصرکاریشی کپڑا پہننامرد کے لیے کیماہے۔

عاصم ابن کلیب نے بیان کیا کہ ان سے ابوبردہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بڑاؤ سے بوچھا قسبی کیا چیز ہے؟ بتلایا کہ میر کھڑا تھاجو ممارے یہاں (تجاز میں) شام یا مصرے آتا تھا اس پر چوڑی ریشی

#### ٧٦- باب مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسِ.

وَيُرُوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥٨٣٦ حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى،
عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ الله فَقَالَ
حَرِيرٍ فَجَعَلْنَا نُلَمِّسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ
النَّبِيُّ الله عَنْهُ وَانَعَجَبُونَ مِنْ هَذَا؟)) قُلْنَا:
نَعَمْ. قَالَ: ((مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي
الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا)). [راجع: ٣٢٤٩]

٢٧ - باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عُبَيْدَةُ : هُوَ كَلُبْسِهِ.

٣٩٥ حدَّتَنَا عَلِيٌّ، حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّتَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ الله أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهْبِ وَالْفِطَةِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهْبِ وَالْفِطَةِ، وَأَنْ نَطْرُيرِ وَالدِّيبَاجِ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٦٦ه]

معلوم ہوا کہ رئیسی فرش و فروش کا استعال ۲۸ – باب کبس الْقَسِیِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي أَبُودَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِّي مَا الْقَسَيَّةُ؟ قَالَ : ثِيَابٌ أَتَّنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُصْلُعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُصْلُعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ

فِيهَا أَمْثَالُ الْأَثْرُنْجِ وَالْمِيْشُرَةُ كَانَتِ النَّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ: يُصَفِّرْنَهَا. وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ زَيدَ فِي حَدِيثِه: الْقِسنَّيةُ ثِيَابٌ مُصَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيْشُرَةَ جُلُودُ السَّبَاعِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلْمِ الْمِيْشَرَةِ. عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمِيْشَرَةِ.

دھاریاں پڑی ہوتی تھیں اور اس پر ترنج جیسے نقش و نگار ہے ہوئے
سے اور "میشوہ" زین پوش وہ کپڑا کملاتا تھا جے عور تیں ریشم سے
اپ شو ہرول کے لیے بناتی تھیں۔ یہ جھالر دار چادر کی طرح ہوتی
تقی وہ اسے زرد رنگ سے رنگ دیتی تھیں جیسے اوڑھنے کے رومال
ہوتے ہیں اور جریر نے بیان کیا کہ ان سے زید نے بیان کیا کہ
"قسیة" وہ چوخانے کپڑے ہوتے تھے جو مصرسے منگوائے جاتے تھے
اور اس میں ریشم طل ہوا ہو تا تھا اور "میشوہ" در ندول کے چیڑے کے
زین پوش۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ "میشوہ" کی تغییر
میں عاصم کی روایت کرت طرق اور صحت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی

٣٨٥ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاء، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدٍ بْنِ مَقَرِّن عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ اللهِ عَنِ الْمَيْائِوِ الْحُمْرِ وَعَن الْقَسِّيِّ.

(۵۸۳۸) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو مبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے معاویہ بن سوید بن مقرن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عازب بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھا ہے ہمیں سرخ مینوہ اور قسب کے پہنے سے منع فرمایا ہے۔

[راجع: ١٢٣٩]

٢٩ باب مَا يُرَخُّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ
 الْحَرير لِلْحِكَّةِ

٩٣٨ حدثنى مُحَمَّد، أَخْبَرَنَا شَعْبَة، عَنْ أَنسٍ قَالَ: رَخْصَ النّبِيُ اللهُ لِلزَّابَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. [راحع: ٢٩١٩]

(۵۸۳۹) مجھ سے محمہ نے بیان کیا 'کما ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں قادہ نے اور ان سے حضرت انس پڑٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیا نے حضرت زبیراور حضرت عبدالرحمٰن بھیﷺ کو 'کیونکہ انہیں خارش ہوگئی تھی' ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔

<sup>\*</sup> کی اجازت ہے

معلوم ہوا کہ الی شدید تکلیف کے علاج کے لیے ریشم پہننے کی اجازت ہے۔

• ٣- باب الْحَرِيرِ لِلنَّسَاء

باب ریشم عورتوں کے لیے جائز ہے

(۵۸۲۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا (دو سری سند) اور حضرت امام بخاری نے کما کہ مجھ سے مجمہ بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کان سے عبدالملک بن میسرہ نے اور ان سے زید بن و ہب نے کہ حضرت علی بڑائیز نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی کیا نے مجھے ریشی دھاریوں والا ایک جو ڑا حلہ عنایت فرمایا۔ میں اسے بہن کر نکلا تو میں نے آخورت سائی کیا کے جرہ مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے۔ چنانچہ میں نے اس کے مکرے اپنی عزیز عورتوں میں بانٹ دیئے۔

(۵۸۳۱) بم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے جوریہ نے بیان کیا'ان سے نافع نے'ان سے حضرت عبداللد بن عمر بی والے که حضرت عمر بخاته نے رکیمی دھار بول والا ایک جو ڑا فروخت ہوتے و یکھا تو عرض کیا کہ یارسول اللہ! بهترے که آپ اسے خرید لیس اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ آنخضرت مٹھائے انے فرمایا کہ اسے وہ پہنتا ہے جس کا(آخرت میں) کوئی حصہ نہیں ہو تا۔ اس کے بعد حضور اکرم ماڑائیا نے خود حضرت عمر ہوگئے ك پاس رايشم كى دهاريول والا ايك جو ژا حله جيجا، بريد ك طورير-حضرت عمر بن الله ن عرض كيا آپ نے مجھے يہ جو را حله عنايت فرمايا ہے حالا نکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں یہ کپڑااس ليے دیا ہے كہ تم اسے ج دويا (عورتوں وغيره ميں سے)كى كو پهنادو۔ (۵۸۴۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں حضرت انس بن مالک بناتھ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ التا کیا کی صاحبزادی ام کلاوم رجی میں کو زرو دهاری دار رئیمی جو ژاپنے دیکھا۔

باب اس بیان میں کہ آنخضرت ملٹی کی کسی کباس یا فرش کے پابند نہ تھے جیسامل جاتا اسی پر قناعت کرتے • ٥٨٤ - حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ اللَّهِ خُلَّةُ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُههِ فَشَقَّقُتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [راجع: ٢٦١٤] ٥٨٤١ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ا لله بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ ا اللهَ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهَ لَوْ ابْتَعْنَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ، وَالْجُمْعَةِ قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ-هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ))، وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ خُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرِ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتُ فَقَالَ: ((إنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا)). [راجع: ۸۸٦]

٣ ٥٨٤٢ حدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَمْرَنَا أَنُسُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بُنْ مَالِكِ، أَنْهُ رَأَى عَلَى أُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ اللهِ أَنْهُ رُأَى عَلَى أُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ اللهِ أَنْهُ رُدْ حَرِيدٍ مِيوَاءً.

٣١- باب مَا كَانَ النّبي ﴿
 يَتَجَوَّزُ مِنَ اللّبَاسِ وَالْبُسْطِ

لینی آپ کے مزاج میں خواہ مخواہ مخلف نہ تھا۔ باب کا مضمون یہاں سے نکاتا ہے کہ ایسے بوریے پر آرام فرما رہتے تھے جس کا نشان آپ کے پہلو پر پڑ رہا تھا اور چڑے کا کئیہ سرکے نیچے تھا جس میں سمجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ مدعیان عمل بالسنم غور کریں۔ جن کی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گزرتی ہے اور ذرا ذرا می باتوں پر سنت کا لیبل لگا کر لوگوں سے لڑتے جھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی جر مسلمان کو سنت نبوی پر عمل کی توفق بخشے۔

(۵۸۲۳) م سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما م سے حماد بن زیدنے 'ان سے بچلی بن سعید نے 'ان سے عبید بن حنین نے اور ان سے ابن عباس ہی ﷺ نے بیان کیا کہ میں عمر مخالفہ سے ان عور تول کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم ماٹھ کیا کے معاملہ میں اتفاق کر لیا تھا، پوچینے کاارادہ کر تارہالیکن ان کارعب سامنے آجا تاتھا۔ ایک دن(مکہ ك راسته مين) ايك منزل ير قيام كيا اور پيلوك ورختول مين (وه قفائ ماجت کے لیے) تشریف لے گئے۔ جب قفائے ماجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے یوچھا انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ بھاتھ ہیں چر کہا کہ جالمیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نمیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اللہ تعالی نے ان کاؤکر کیا (اور ان کے حقوق) مردول پر بتائے تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم بر کچھ حقوق ہیں لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بنتا پند نبیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ مفتکو ہو گئی اور اس نے تیزو تند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کمااچھااب نوبت یال تک پنچ گئ ۔ اس نے کماتم مجھے یہ کہتے ہو اور تماری بین نی كريم النيام كو بهى تكليف ينجاتي ب- من (ابني بني ام المؤمنين) حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کمامیں تجھے تبیہ کر تاہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم سائی کیا کو تکلیف پنچانے ك اس معالمه ميں سب سے يملے ميں بى حفصه كے يمال كيا بجر ميں حضرت ام سلمہ کے پاس آیا اور ان سے بھی میں بات کمی لیکن انہوں نے کما کہ جرت ہے تم پر عمرا تم ہمارے تمام معاملات میں وخیل ہو وخل دیناباتی تھا۔ (سواب وہ بھی شروع کردیا) انہوں نے میری بات رو

٥٨٤٣ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن خُنَيْن، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَبَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النَّسَاءَ شَيْنًا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ الله رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْر أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءِ مِنْ أَمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كُلاَمٌ، فَأَغْلَظتَ لِي فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إنَّى أُحَدِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللهِ وَرَسُولَهُ؛ وَتَقَدَّمْتُ إلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أُمُ سَلَمةَ فقلت لَها. فقالت أَعَجبُ منك يا عُمَرُ قد دخلت في أُمورنا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلدِ بَيْنَ رَسُولَ الله صَلَّى. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ، فَرَدُّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

كردى - قبيله انصار كے ايك صحابي تھے جب وہ حضور اكرم التها كي صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہو تاتو تمام خبریں ان سے آگر بیان کرتا تھا اور جب میں آنخضرت ملٹائیم کی صحبت سے غیرحاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آنخضرت ملتھا کے متعلق تمام خبریں مجھے آکر ساتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے (بادشاہ وغیرہ) تھے ان سب ے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے۔ صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کئے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کمہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی۔ کیا غسان چڑھ آیا ہے۔ انہوں نے کما کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ ملی اللہ علی انہ ازواج کو طلاق دے دی۔ میں جب (مدینہ) حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجرول سے رونے کی آواز آرہی تھی۔ حضور اکرم سالی کیا اپنے بالاخانہ پر چلے گئے تھے اور بالا خانہ کے دروازہ پر ایک نوجوان پسرے دار موجود تھا میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کما کہ میرے لیے حضور اکرم ملتی لیا ہے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو پھر میں اندر گیاتو آپ ایک چائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے بہلو پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کے سرکے نیچے ایک چھوٹا سا چڑے كا تكيه تھا۔ جس ميں تھجوركى چھال بھرى ہوئى تھى۔ چند كچى كھاليس لنگ رہی تھیں اور بول کے بیتے تھے۔ میں نے آنخضرت ملتی اللہ سے ایی ان باتوں کاذکر کیاجو میں نے حفصہ اور ام سلمہ سے کمی تھیں اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم ملی اس پر مسکرا دیے۔ آپ نے اس بالا خانہ میں انتیں دن تک قیام کیا پھرآپ وہاں سے نیچے اتر آئے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ الأَّ مَلِكٌ غَسَّانَ بالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا، فَمَا شَعَرْتُ إِلاَّ بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُو َ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، طَلْقَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ فَجنْتُ فَإِذَا الَّبُكَاءُ فِي خُجَرِهِن كُلُّهِا وَإِذَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِير قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا ليفٌ، وَإِذَا أَهَبٌ مُعَلَّقَةً، وَقَرَظَّ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدُّتُ عَلَىَّ أُمُّ سَلَمَةً، فَضَحِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ.

[راجع: ۸۹]

آ تخضرت مل کیا اس واقعہ میں ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے چٹائی بھی ایسی کہ جہم مبارک پر اس کے نشانات عمیاں تھے ای کسیسی کی جہم مبارک پر اس کے نشانات عمیاں تھے ای کسیسی کی بہت کا مضمون نکاتا ہے کہ آپ کے بستر کا بیہ حال تھا پھڑے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چند کچی کھالیس لنگ دبی تھیں جن کی دباغت کے لیے کچھ بول کے بت رکھے ہوئے تھے جو جی ساری دنیا کو ترک دنیا کا سبق دینے کے لیے معوث ہوا اس کی پاکیزہ زندگی ایسی سادہ ہونی چاہئے۔ صلی الله علیه وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ آمین۔

٥٨٤٤ حدَّثْناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ،

[راجع: ١١٥]

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَانِن؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)). قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ أَهِمْ لَهُ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمُّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

مطلب یہ ہے کہ ہندہ کو اپنا جمم چھپانے کا برا خیال رہتا تھا۔ اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اس مست سیسی اسلام اور عدہ کپڑوں کی ندمت ہے جو عور تیں باریک کپڑے پہنتی ہیں اور اپنا جمم اوروں کو دکھلاتی ہیں وہ آخرت میں نگلی ہوں گی ہی سزا ان کو دی جائے گی۔

> ٣٢ - باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثُوبًا جَدِيدُا

٥٨٤٥ حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا إسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْن عَمْرِو بْن سَعِيدِ بْن الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدِّثَنْنِي أُمُّ خَالِدٍ بَنْتُ خَالِدٍ، قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ الله ((مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْحَمِيصَةَ)). فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: ((ائْتونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأْتِيَ بِي النَّبِيُّ ﴿ فَأَلْبَسْنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي)) مَرَّتَيْن فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلَى عَلَم الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: ((يَا أُمُّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا)) وَالسُّنَا بلِسَان

(۵۸۳۴) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا' انہوں نے کہا۔ ہم سے ہشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کومعمر بن راشد نے خبردی 'انہیں زہری نے خبردی 'انہیں ہندہ بنت حارث نے خبردی اور ان سے حضرت ام سلمہ بی وی این کیا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کما اللہ کے سوا کوئی معبود نهیں کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جوان حجرہ واليول كوبيدار كردك وكيموبت سي دنيامين يهننے اوڑ سے واليال آخرت میں نگلی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہندہ اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنٹریاں لگاتی تھیں۔ تاکہ صرف انگلیاں تھلیں اس ہے آگے نہ کھلے۔

> باب جو شخص نیا کپڑا پنے اسے کیا دعا وى جائے

(۵۸۴۵) مم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما مم سے اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص نے بيان كيا كماكه مجھ سے ميرے والدنے بیان کیا کما کہ مجھ سے ام خالد بنت خالد بن اور نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاقیا کے پاس کھے کیڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ آنخضرت مٹھائیا نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے' کے یہ چادر دی جائے۔ صحابہ کرام و کی تفای خاموش رہے پھر آپ نے فرمايا ام خالد رئيَ أيوا كو بلا لاؤ - چنانچه مجمع آنخضرت من في كم خدمت مي الیا گیااور مجصے وہ چادر آخضرت ملتھا نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو۔ دو مرتبہ آپ نے فرمایا پھر آپ اس چاور کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد! "سناہ "سناہ" یہ حبثی زبان کالفظ ہے بینی واہ کیا زیب

الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ. قَالَ: إسْحَاقُ: حَدَّثَتنِي

امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

٣٣- باب النُّهْيُ عَنِ النُّوعُفُرِ

لِلرِّجَال

٥٨٤٦- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسِ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يَة عَفَرَ الرُّجُلُ.

دیتی ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ جادر حضرت ام خالد رہی تھا کے ياس دىكھى تھى۔

[راجع: ٣٠٧١] ا نیا کپڑا پہننے والے کو میہ وعا دینا مسنون ہے کہ خداتم کو میہ کپڑا مبارک کرے تم میہ کپڑا خوب پرانا کر کے بھاڑو یعنی تہماری عمر

#### باب مردوں کے لیے زعفران کے رنگ کااستعال منع ہے العنی بدن یا کیڑے کو زعفران سے رنگنا

(۵۸۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے حضرت انس بن مالک ر بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھاتیا نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعال کرے۔

و المراجع المعريزين رفع مشهور عالم ثقة تابعين مين سے بين حضرت انس بن مالک بناتي كے شاگرد بين - اے سال كى عمريائى - حديث اور باب كامطلب واضح بـ

٣٤- باب النُّوْبِ الْمُزَعْفَر

٥٨٤٧ حدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسِ أَوْ بزَعْفُوان. [راجع: ١٣٤]

ورس ایک خوشبودار رئگین گھاس ہوتی ہے۔ ٣٥- باب التُّوْبِ الأَّحْمَر

٥٨٤٨– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِي اللَّهِ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ في خُلَّةٍ حَمْواءً مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْهُ.

باب زعفران سے رنگاہوا كيڑا پہننا مردوں كے ليے سخت

(۵۸۴۷) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے منع كياتھا كه كوئى محرم درس يا زعفران سے رنگاموا کپڑا پنے۔

#### باب سرخ کیڑا پیننے کے بیان میں

(۵۸۴۸) م سے ابو الوليد نے بيان كيا كمام سے شعبہ نے بيان كيا ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے حضرت براء ہو پھڑ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا میانہ قد تھے اور میں نے حضور اکرم کو سرخ جوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے

نهیں دیکھی۔

[راجع: ٥٥٥١]

جید مرخ کرا پننا مرد کے لیے درست ہے۔ بعضوں نے امام شافعی روائعی دوست ہے۔ بعضوں نے امام شافعی روائعی دوست ہے۔ بعضوں نے الجاریک کا نہ ب ناجائز کہا ہے۔ بیعتی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ کم کا سرخ رنگ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ امام شوکانی نے الجدیث کا فد ب یہ قرار دیا ہے کہ کم کے علاوہ دو سرا سرخ رنگ مردوں کے لیے درست ہے اور یمی صحیح ہے حدیث میں فدکورہ سرخ جو ڑے سے یہ مراد ہے کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔

٣٦- باب الْميثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

قطلانی نے کما مرخ زین یوش سے وہی مراد ہے جو ریثی ہو۔

٥٨٤٩ حدثنا قبيصة، حدثنا سُفيان، عن أشعث، عن مُعاوِية بن سُويْد بن مُعَاوِية بن سُويْد بن مُقَرِّن عن البَرَاء رضي الله عنه قال: أَمَرَنَا النَّبِيُ الله بسَمْع: عِيَادَةِ الْمَوِيضِ، وَإِنِّبَاعِ الْجَنَائِنِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَالْمَانِ عَنْ لُبسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْمَيَاثِ الْحُمْرِ.

باب سرخ زین پوش کاکیا تھم ہے

(۵۸۳۹) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
ان سے اشعث نے ' ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان
سے حفرت براء والتی نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ سٹی کیا نے سات
چیزوں کا تھم دیا تھا۔ بیار کی عیادت کا' جنازہ کے پیچھے چلنے کا' چھیکئے
والے کا جواب ( یوحمک اللہ سے) دینے کا اور آنخضرت مل کیا ہے۔
ہمیں ریٹم ' دیبا' قسی' استبرق اور سرخ ذین پوشوں کے استعال سے
بھی منع فرمایا تھا۔

[راجع: ١٢٣٩]

جہ ہمرے چار باتیں اس روایت میں وہ ذکور نہیں جن کے کرنے کا آپ نے تھم فرمایا وہ یہ بیں دعوت قبول کرنا' سلام کو پھیلانا' سیسی مطلوم کی مدد کرنا' فتم کو سچا کرنا۔ ای طرح سات کام جو منع بیں ان میں سے یمال پانچ ذکور بیں وہ یہ بیں سونے کی انگو تھی بہننا' چاندی کے برتنوں میں کھانا۔

٣٧- باب النَّعَالِ السُّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

جس پر سے بال نکال لئے گئے ہوں لیعنی تری کے جو یا بمننا۔

٨٥٥ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
 حَدُّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ
 سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانُ النَّبِيُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي
 نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. [راجع: ٣٠٦٠]

باب صاف چرے کی جوتی پہننا

(۵۸۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا کا ہم سے حماد نے بیان کیا کا ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی مسلمہ نے انہوں نے کما میں نے حضرت انس بڑاتھ سے پوچھا کیا نبی کریم ساڑھ اجوتے پہنے ہوئے نماز برھتے تھے تو انہوں نے کما کہ ہاں۔

آ سر روایت کی تطبیق ترجمہ باب سے مشکل ہے گر حضرت امام بخاری راتی ہے اپنی عادت کے موافق اس سے استدالل کیا سیسی کی کو تکہ جوتی عام طور پر دونوں طرح کی جوتی کو شامل ہے لیعنی اس چڑے کی جوتی کو جس پر بال ہوں اور اس کو بھی جس کے
بال نکال دیئے گئے ہوں۔ پاک صاف ستھری جو تیوں میں نماز پڑھنا بلاٹنگ جائز درست ہے اور آنخضرت ملائی کا اکثر بیر معمول تھا۔

٥٨٥١ حدَّثناً عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة، (٥٨٥١) بم ت عبدالله بن مسلم قعني في بيان كيا ان الله الم

عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبُعًا لَمْ أرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلاُّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصَّبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلُ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهِلُ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُ إلاَّ الْيَمَانِيَيْن، وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرَّ وَيَتُوَضَّا فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ ٱلْبُسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَبُّغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْهِلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تُنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلُتُهُ.

[راجع: ١٦٦]

مالک نے 'ان سے سعید مقبری نے 'ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے معرف عبداللہ بن عمر جی اللہ عرض کیا کہ میں آپ کو چار ایسی چزیں مرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو كرتے نہيں ديكھا۔ حضرت ابن عمر فينها نے كما ابن جرتى ! وہ كيا چزیں ہیں؟ انہوں نے کما کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ (خاند کعبہ کے) کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے صرف دو ار کان یمانی (ایعنی صرف رکن یمانی اور حجراسود) کو چھوتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چڑے کاجو تا پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے ریکتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے بين توسب لوگ تو ذي الحجه كاچاند د كيه كراحرام بانده ليت بين ليكن آپ احرام نمیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن (۸ ذی الحجہ کو) احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں ا ك اركان كے متعلق جوتم نے كها تو ميں نے رسول الله ماليكيا كو بميشہ صرف جراسود اور رکن بمانی کو چھوتے دیکھا صاف تری کے چرے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تومیں نے دیکھا ہے کہ حضور اكرم ملتي إلى المرب كاجوتا كينته تص جس ميں بال نبيں ہوتے تھے اور آپ اس کو پنے ہوئے وضو کرتے تھے اس لیے میں بھی پند کرتا ہوں کہ ایبای جو تا استعال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کما ہے تو میں نے حضور اکرم ملی کیا کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھاہے اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پیند کرتا ہوں اور ر با احرام باند صنح کا مسئلہ تو میں نے آنخضرت ما ایم کو دیکھا کہ آپ ای وقت احرام باند ستے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔

مع یہ ہے کہ آخفرت میں کے زرو رنگ کا خضاب داڑھی ہیں نہیں کیا لیکن آپ ذرو خوشبولگایا کرتے تھے۔ اس کی المیت فردی شاید بالوں میں بھی لگ جاتی ہو معلوم ہوا کہ ذرو رنگ کا استعال مردوں کو بھی درست ہے بشرطیکہ زعفران کا ذرو رنگ نہ ہو۔ احرام جج ۸/ ذی الحجہ کو باند هنا مسنون ہے۔ جج قران والے اس سے مشنی ہیں۔

اصلاح: روايت بداي حفرت عبدالله بن عمر الله كاركن يماني كو چمونا ندكور ب اور ركن يماني كو صرف چمونا بى جائي-

چومنا' بوسہ دینا صرف حجر اسود کے لیے ہے۔ ہمارے محرّم بزرگ (حضرت عابی محمد صدایق صاحب کراچی والے مراد ہیں) نے توجہ ولائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن میانی کو اس بخاری شریف ولائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن میانی کو اس بخاری شریف میں کسی جگہ میرے قلم سے اگر رکن میانی کو بوسہ دینے کا لفظ نظر آئے تو اس کی اصلاح کرکے وہاں صرف رکن میانی کو ہاتھ لگانا درج فرالیں۔ (راز)

٢ - ٥٨٥ حدَّ قَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، اخْبِرنَا مَالِكْ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينار، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينار، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبُا مَصْبُوعًا بِزَعْفَران، أَوْ وَرُس، وَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلَيْنِ فَلَيْبُسْ خُفُيْنِ وَلَيْقُطَعْهُمَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلَيْبُسْ خُفُيْنِ وَلَيْقُطَعْهُمَا أَسْفُلُ مِنَ الْكُعْبَيْنِ). (راجع: ١٣٤٤)

- حدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ فَيْكَانُ : ((مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَعْلَانَ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ).

إراجع: ١٧٤٠]

٣٨- باب يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى - ٣٨ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بُنُ مِسْمُوق، سُلِيْمٍ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ وَلَيْمِنُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ النّيمُنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو امام مالک نے خبردی' انہوں نے کما ہمیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیس لیکن ان کو شخنے کے فرمایا کہ جے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیس لیکن ان کو شخنے کے نے تک کاٹ دس۔

(۵۸۵۳) ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے مفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے جابر بن زید نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھا ہے نے فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تبند نہ ہو وہ پاجامہ بین لے (اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے) اور جس کے پاس جو تے نہ ہوں وہ موزے ہی بین لے لیکن مخول کے نیچ تک ان کو کاٹ ڈالے جیساکہ اور کی حدیث میں ہے۔

باب اس بیان میں کہ پہنتے وقت داہنے پاؤل میں جو تا پہنے
(۵۸۵۴) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے اشعث بن سلیم نے خبردی
کہ میں نے اپنے والدسے سنا' وہ مسروق ہے بیان کرتے تھے اور ان
سے حضرت عاکشہ روی انہ بیان کیا کہ نبی کریم ساڑی کیا طمارت میں
کنگھا کرنے میں اور جو تا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو
پند فرماتے تھے۔

آ ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہر کام میں آپ دائیں طرف کو پند فرماتے گر بعض کام متثنیٰ ہیں جیسے جو تا اتارنا'مجد النہ مجد النہ میں دائیں اور بائیں میں کافی امتیاز بر تا گیا

ے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کو اصحاب الیمین یعنی دائیں طرف والے اور اہل دوزخ کو اصحاب الشہال بائیں طرف والے کہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف مجھ کو بلکہ جملہ قار ئین بخاری شریف کو روز محشراصحاب الیمین میں داخلہ نصیب فرمائے' آمین۔

باب اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کاجو تا تارے بعد میں دائیں پیر کا

#### میننے میں اس کے برعکس۔

٣٩- باب يَنْزغُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رسُولَ الله عَنْهُ، أَنَّ رسُولَ الله عَنْهُ قَال: ((إِذَا أُنتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَمال، لِتَكُن بالنَّمِينِ. وإذا نزعَ فَلْيَبْدأُ بِالشَمال، لِتَكُن النَّيْمِينَ. وإذا نزعَ فَلْيَبْدأُ بِالشَمال، لِتَكُن النَّيْمَنَى أَوَّلَهُما تُنْوَعُ).

(۵۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بھائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص جو تا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارے تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارے میں آخر ہو۔

یہ اسلامی آداب ہیں جو بے شار فوائد پر مشمل ہیں۔ دائیں اور بائیں کا اقبیاز ہدایت شرعی کے مطابق ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ احسن الهدی هدی محمد ملتی کی مطلب ہے کہ بهترین طرز زندگی وہ ہے جس کا نمونہ جناب رسول کریم ملتی کیا نے پیش فرمایا ہے۔

# ٠٤ - باب لا يَمْشِي فِي نَعُل وَاحدٍ

- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَمْشِي أَحدُكُمُ فِي نَعْلِ واحِدَةٍ لِيَحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلُهُمَا جَمِيْعًا)).

#### باب اس بارے میں کہ صرف ایک پاؤں میں جو تا ہو۔ دو سرا پیرنگا ہواس طرح چلنا منع ہے

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناٹیز نے کہ رسول کریم ملٹ کیا نے فرمایا تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جو تا پہن کرنہ چلے یا دونوں پاؤں نگا رکھ یا دونوں میں جو تا پہن کرنہ چلے یا دونوں بیات ۔

آ س میں بڑی حکمت ہے اول تو یہ برنمانی ہے کہ ایک پیر میں جو تا ہو دو سرا نگا ہو۔ دو سرے اس میں پیر اونچے نیچے ہوکر سینے اس میں بیر اون نی سے۔ سینے موج آجانے کا بھی خطرہ ہے۔ کانا لگ جانے کا خطرہ الگ ہے بسرحال فرمان رسول پاک مان کیا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکمیم لا یحلو عن الحکمة.

# باب ہر چیل میں دو دو تسمہ ہونااور ایک تسمہ بھی کافی ہے

(۵۸۵۷) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا 'کما ہم سے مام نے

١٤ - باب قِبَالاًن فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى
 قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا
 ٥٨٥٧ - حدَّثناً حجًاج بُنْ مِنْهَال،

[راجع: ٥٨٥٧]

بیان کیا' ان سے قمادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیا کے چپل میں دو تھے تھے۔

(۵۸۵۸) مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی ' انہیں عیسیٰ بن طہمان نے خبر دی ' بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک بناٹھ دوجوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں دو تھے گئے ہوئے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم التی ہی آئے۔

ای آخری جملے سے باب کا دو سرا مضمون ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علمائے ربانیین میں سے ہیں۔ امام فقیہ حافظ میں سے ایک کوئی خصلت نہیں پیدا کی جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو نہ عطا فرمائی ہو۔ بغداد میں درس حدیث دیا۔ سنہ ۸ااھ میں پیدا ہوئے سنہ ۱۸اھ میں وفات پائی۔ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین امین.

باب لال چمڑے کا خیمہ بنانا

(۵۸۵۹) ہم سے محمہ بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن ابی ذاکدہ نے بیان کیا ان سے عون بن ابی جحفیہ نے اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ سوائی بڑاٹٹ نے بیان کیا کہ میں (حجۃ الوداع کے موقع پر) خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ چڑے کے ایک سرخ خیمہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے اور میں نے حضرت بلال بڑاٹھ کو دیکھا کہ آنحضرت ساٹھ کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رہی آئے مرت کے ایک دو سرے کے آگے برصنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو بچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگالیتا ہے اور جے بچھ نہیں ملتاوہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کولگانے کی کوشش کرتا ہے۔

٧ ٤ - باب الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مَنْ أَدَم مَرَاء مَنْ أَدَم ٥٨٥٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنْ عَرُعرة، قال: حدَّثني غَمَرُ بُنْ أَبِي زائدةً، عَنْ عَوْن بَنِ أَبِي جَدِيْفَة، عَنْ أَبِيه قال: أَتَيْتُ النبيَّ صَلَى الله عليه وسلم و هُو فِي قُبَةٍ حمْراءَ مَنْ أَدمٍ، وَرَأَيْتُ بلالاً أَخَدُ وَضُوءَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ الله وَلَا النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَالنّاسُ يَتْعَدِرُونَ الْوَصُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِيْهُ شَيْنًا أَخَذَ تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمُ يُصِبُ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ.

[راجع: ۱۸۷]

آ ہے ہوئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رہن ہی کے دلول میں رسول اللہ ساتھ کی محبت و عقیدت کس درجہ تھی۔ آپ سیست کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو وہ کس سبقت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رضی اللہ عنم اجمعین۔ اثائے بیان میں سرخ خیصے کا ذکر آیا ہے میں باب سے مطابقت ہے۔

٥٨٦٠ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعْيُبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنسُ بُنْ

(۵۸۲۰) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خردی' انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بھاٹند

نے خبردی (دوسری سند) اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو حضرت انس بن مالک بڑاٹھ نے خبردی کہ نبی کریم ملٹھاتیا نے انصار کو بلوایا اور انہیں لال

مالِكِ ح. وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثْنِي يُونُسَ عَنِ ابْن شِهابٍ، قالَ: أَخْبَرِنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عُنُهُ، قالَ: أَرْسل النَّبِسَيُ ﷺ إلَى الأَنْصَارِ، وجمعهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم.

[راجع: ٣١٤٦]

یہ وہ قصہ ہے جو غزوہ طائف میں گزر چکا ہے جب انسار نے کہا تھا کہ آپ مال غنیمت قریش کے لوگوں کو دے رہے ہیں السیک کیا تم کو نہیں دیتے حالا تکہ ابھی تک ہاری تلواروں سے قریش کا خون نیک رہا ہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ اس پر خوش نہیں ہو کہ اور لوگ اونٹ اور گھوڑے لے کر جائیں گے اور تم مجھ کو لے کر مدینہ لوٹو گے یا تم تو نزانہ کو نین کے مالک ہو۔ اس پر انسار نے اپنی دلی رضامندی کا اظہار کرکے آپ کو مطمئن کر دیا تھا۔ رضی اللہ عنم و رضوا عنہ آمین۔ یمال بھی سرخ خیمے کا ذکر ہے۔ بی باب کی وجہ مطابقت ہے۔

چڑے کے ایک خیمہ میں جمع کیا۔

٣٤- باب الْجُلُوس على الْحصير ونحود

حدثنا مُعْتَمِرْ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سعيد حدثنا مُعْتَمِرْ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سعيد بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سلمة بْن عبْد الرَّحْمن، عَنْ عَانشَة رضِيَ الله عنها، ان السَبِي عِلِمُ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْل، فيصلي ويبسُطُهُ بالنَّهَار، فَيَجْلس عَليْه فيصلي ويبسُطُهُ بالنَّهَار، فَيَجْلس عَليْه فَجعل النّاسُ يَعُوبُونَ إِلَى النَّبِي فَيَصُلُون بِصَلاَتِهِ، حَتِّى كُثُرُوا فَأَقْبَل فَقَالَ: ((يَا أَيُهَا النَّاسُ خُدُوا مِن الأَعْمالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ الله لاَ يَملُ حَتَّى تَمَلُوا وإنَّ أَحَبُ الأَعْمَالِ إلَى الله مَا ذام وَإِنْ قلًى). [راجع: ٢٢٩]

# باب بورے یااس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا

(۵۸۹۱) مجھ سے محر بن ابی بکرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معتبر نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی معتبر نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی ان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم رات میں چائی کا گھرا بنا لیتے تھے اور ان گھرے میں نماز پڑھتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ رات کی نماز کی وت میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ (رات کی نماز کے وقت) نبی کریم طفی اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ آخصرت طفی کیا کی فراد کی اقتداء کرنے لگے جب مجمع زیادہ بردھ گیاتو آخصرت طفی کی نماز کی اقتداء کرنے لگے جب مجمع زیادہ بردھ گیاتو آخصرت طفی کی نماز کی اقتداء کرنے لگے جب مجمع زیادہ بردھ گیاتو کہ تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی شیں تھکا جب تک تم (عمل ہے ) نہ تھک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پہندوہ عمل ہے نے بیٹ کی جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پہندوہ عمل ہے ۔

تی ہمترین عمل وہ ہے جس پر مواطبت کی جائے مثلاً تجدیا اور کوئی نفل نماز ہے خواہ رکعات کم ہی ہوں گر بینتگی کرنے ہے کچھ کی اسٹین کے اسٹین کے اسٹین کے اسٹی میں دکھتا۔ یہ علم نفل عبادت خروبرکت حاصل ہوتی ہے۔ آج کیا کل ترک کر دیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتا۔ یہ علم نفل عبادت کے لیے ہے۔ فرائض پر تو محافظت کرنالازم ہی ہے۔ روایت میں چٹائی کا ذکر آیا ہے وجہ مطابقت باب اور حدیث میں کی ہے۔ علی کے لئے کے۔ باب الْمُؤَدَّد بالذَّهَبِ باب اللهُ الل

مُلَيْكُةَ، عَنِ الْمُسَوِرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ أَبِي مُخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُخْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذْهِبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلَهُبُنَا فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذْهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلَهُبُنَا فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذْهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلَهُبُنَا فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذْهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلَهُبُنَا مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِي: يَا بُنِيَ ادْعُ لِي النَّبِي مَنْ اللهِ فَقَالَ لَي النَّبِي مَنْ اللهِ فَقَالَ : يَا مُنْ وَسُولَ الله فَقَالَ : يَا بُنِي إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَذَعُونَتُهُ فَحْرَجٍ وَعَلَيْهِ بَنِي اللهِ فَقَالَ : يَا بُنِي إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَذَعُونَتُهُ فَحْرَجٍ وَعَلَيْهِ بَيْ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَذَعُونَتُهُ فَحْرَجٍ وَعَلَيْهِ بَيْ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَذَعُونَتُهُ فَحَرَجٍ وَعَلَيْهِ مَنْ دَيْبَاحٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهِبِ فَقَالَ ((يَا فَحْرَجٍ وَعَلَيْهِ مَنْ دَيْبَاحٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهِبِ فَقَالَ ((يَا مَحْرَمَةُ هَذَا حَبُانَاهُ لَك)) فأعُطاهُ إِيَّاهُ)).

26- باب خَواتِيمِ الذَّهَب مَدَّتَنَا شُعْبَةُ، حَدَّتَنَا شُعْبَةُ، حَدَّتَنَا شُعْبَةُ، حَدَّتَنَا شُعْبَةُ، حَدَّتَنَا أَشْعَتُ بُنْ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِية بْن سُويْدِ بْنِ مُقَرَّن قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ بْن عازبِ رضِيَ الله عَنْهُما يقُولُ نَهانا النِّبيُ عَلَيْعَ سُبُعٍ: نهى عن خاتمِ الذَّهَب، أو قال حلقة الذَهب، وعَن الحَرير والإسْتَبُرْق والدَيْناج، والميشرة الحَمْراء، والقسيّ، وآنية الفطيّة، وأمرنا الحَمْراء، والقسيّ، وآنية الفطيّة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائِز، وتشمْريت العاطس، وردد السلام، وإجابة وتشميت العاطس، وردد السلام، وإجابة

#### باب سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا کیساہے

(۵۸۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سویلہ بن مقرن سے سا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سا' انہوں نے کہا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سات چیزوں سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سونے کی اگو تھی سے یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے' ہمیں سونے کی اگو تھی سے یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے' ریشم سے' استبرق سے' دیبا سے' مرخ میشوہ سے' قسی سے اور چاندی کے برتن سے منع فرمایا تھا اور ہمیں آپ نے سات چیزوں یعنی بیار کی مزاج پرسی کرنے 'جنازہ کے پیچھے چلے' چھنکنے والے کا جواب دیے' رعوت کرنے والے کی دعوت قبول دیے' مالم کے جواب دیے' رعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے (کی بات پر) قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کرنے (کی بات پر) قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم

٥٨٦٤ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغَيَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ

بْنِ أَنس، عَنْ بَشِير بْنِ نُهِيكِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ

نَهَى عَنْ خَاتِم الذُّهَبِ. وَقَالَ عَمْرُو:

أَخْبِرَنَا شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّصْرَ سَمِعَ

[راجع: ١٢٣٩]

يَشْرُا مِثْلُهُ.

کی مدد کرنے کا تھم فرمایا تھا۔

(۵۸۲۳) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے 'ان سے نفر بن انس نے 'ان سے بشربن نہیک نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ و فاللہ نے کہ نبی کریم سائیلیا نے سونے کی الگو تھی کے پیننے سے مردول کو منع فرمایا تھا۔ اور عمرونے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبردی اسیس قادہ نے' انہوں نے نفر سے سنا اور انہوں نے بثیر سے سنا۔ آگے ای طرح روایت بیان کی۔

اس روایت سے واضح ہے کہ سونے کی انگو شی کا استعال مردول کے لیے قطعاً حرام ہے جو مخص حلال جانے اس پر کفرعائد ہوتا ہے لیکن عور توں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز ہے۔

(۵۸۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ بن ابی کثیرنے ٥٨٦٥- حدَّثَنا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بیان کیا' ان سے عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کا گلینہ اتُّخَذَ خَاتِمًا مَنْ ذَهَبِ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا ہھیل کی جانب رکھا پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی يَلِي كَفُّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخذَ ا نگوٹھیاں بنوالیں۔ آخر آنخضرت مانھیلم نے اسے بھینک دیا اور جاندی خَاتِمًا مِنْ ورق أَوْ فِضَّةٍ.

[أطرافه في : ٦٨٦٦. ٥٨٦٧. ٥٨٧٣.

ا سونے کا استعال مردوں کے لیے قطعا حرام ہے جے حلال جانے والے پر کفرعائد ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی اجازت ہے۔ آپ نے یہ اگوشی سونے کی حرمت سے پہلے بنواؤ، تھی بعد میں حرمت نازل ہونے پر اسے پھینک دیا گیا یعنی آپ نے اپنی انگل سے اسے اتار دیا۔

کی انگوتھی بنوالی۔

#### باب مرد کو چاندی کی انگوتھی پہننا

(۵۸۲۲) ہم سے یوسف بن موی نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حفرت عبدالله بن عمر و الله الله مالي من عبدالله بن عرف يا چاندی کی انگو تھی بنوائی اور اس کا تگینہ ہتھیلی کی طرف رکھااور اس پر "محمدرسول الله" کے الفاظ کھدوائے پھردومرے لوگوں نے بھی

٤٦ - باب خَاتِم الْفِضَّةِ

٥٨٦٦ حدَّثَناً يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَلَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اتُّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفُّهُ وَنَقَشَ

فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَلَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مَثْلَهُ فَلَمًّا رَآهُمْ قَدِ اتُحَدُّوهَا رَمَى بهِ، وَقَالَ: ((لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) ثُمَّ اتَّخَذَ حَاتِمًا مِنْ فِصَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِصَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتِمَ بَعْدَ النَّبِيَ فَلَى الْبَي فَلَى الْبَي فَلَى الْبَي فَلَى الْبَي فَلَى الْبَي فَلَى الْفَرَادِ فَلَبِسَ الْخَاتِمَ بَعْدَ النَّبِي فَلَى الْبَي فَلَى الْبَي فَلَى اللَّهِ وَقَعَ الْبَي فَلَى اللَّهِ وَقَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُمْرًا وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُولِقُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُول

اراحع: ۵۸۶۵] اور باوجود تمام کوششوں کے مل نہ سکی۔ ۷۷ – باب

مضمونْ سابقه کی مزید تشریح۔

حدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ مسْلَمة، عَنْ ملْلِكِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلْبَسُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ فَقَالَ: ((لاَ أَلْبُسُهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [راجع: ٥٨٦٥]

٨٦٨٥- حدَّثَني يَخْيَى بْنُ بُكُنْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُس، عن ابْنِ شِهَاب قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسْ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ الله فَلَّ خَاتِمًا مِنْ وَرَق يَوْمًا وَاحِداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْحَوَّ اِتِيمَ مِنْ وَرَق وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّاسُ رَسُولُ الله فَلَمَ عَلْتِمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ بْنُ سَعْدٍ، وَزِيَادٌ وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِي وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِي وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِي وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِي

ای طرح کی ا نگو تھیاں بنوالیں۔ جب آنخضرت ملی آیا منے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگو ٹھیاں بنوالی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگو ٹھیاں بنوائیں۔ حضرت ابن عمر بنی ان نے بیان کیا کہ آنخضرت ملی آیا ہے انگو ٹھیاں بنوالیس۔ حضرت ابن عمر بنی ان نے بیان کیا کہ آنخضرت ملی آئی اور دو بر بنا پھر حضرت عمر بنی ان کے بعد اس انگو ٹھی کو حضرت ابو بمر بنا تخر حضرت عثمان بنی تی عمد نے اور پھر حضرت عثمان بنی تی کے عمد خلافت میں وہ انگو ٹھی اریس کے کنویس میں گرگئی۔

#### باب

(۵۸۷۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر فی اللہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹی اللہ الرحمت سے پہلے) سونے کی انگو تھی پہنتے تھے پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے بھی نہیں پہنوں گا اور لوگوں نے بھی اپنی انگو ٹھیاں پھینک دیں۔

اور جاندی کی انکونھیاں بنالیں جن کی اب مردوں کے لیے بھی عام اجازت ہے۔

سیس میں اسلامی ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ان سے ابن شہاب نے' انہوں نے کہا کہ جھے سے انس بن مالک بن الله نے بیان کیا شہاب نے ' انہوں نے کہا کہ جھے سے انس بن مالک بن الله نے بیان کیا کہ انہوں نے بی کریم ما آئیلیا کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگو شمی کا مگو شمی دو سرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگو شمیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے گے تو آنخضرت ما آئیلیا نے اپنی انگو شمیاں بنوانی شروع کر دو سرے لوگوں نے بھی اپنی انگو شمیاں بھینک دی۔ اس روایت کی متابعت ابراہیم بن سعد' زیاد اور شعیب نے زہری سے کی ہے اور انتعیب نے زہری سے کی ہے اور انتیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ "خاتما من ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ "خاتما من

ورق "بيان كيا-

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أُرَى خَاتِمًا مِنْ وَرَق.

آ یمال نا تغین سے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنخضرت سٹھ کے خرمت سے پہلے سونے کی اگو تھی بنائی تھی اور بعد سٹھ کے جائے چاندی کی اگو تھی کا استعال شروع کیا تھا۔ یمال کے بجائے چاندی کی اگو تھی کا استعال شروع کیا تھا۔ یمال کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چاندی کی اگو تھی بنوائی تھی اور اس کو آپ نے آثار دیا تھا طالا نکہ یہ واقعہ کے ظاف ہے۔ روایت میں ذکور زہری اپنے واوا حضرت زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں۔ کنیت ابو بکرنام محمہ عبداللہ بن شماب کے بیٹے بیٹے۔ بنت برکے فقیہ اور محمد میں۔ مضان سنہ ۱۲ اور میں وفات بائی۔ رحمہ اللہ تعالی۔

#### ٨٤- باب فَصّ الْخَاتِم

٥٨٦٩ حدَّثَنَا عَبْدانْ، أَخْبَرَنَا يِزِيدْ بُنْ زُرَيْع، أَخْبَرَنَا حُميْدٌ قَالَ: سُبِلَ أَنَسُ هَلِ أَرَيْع، أَخْبَرَنَا حُميْدٌ قَالَ: سُبِلَ أَنَسُ هَلِ اتَّخَذَ النِّبِيُ فَلَيْ خَاتَمًا؟ قَالَ: أَخُر لَيْلَةً صَلاَةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطُرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ خَاتِمِهِ قَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَنَامُوا أَنْظُرُ تُمُوهَا)). [راجع: ٧٢٤]

# باب الله على مين تكيينه لكانادرست ٢

(۵۸۲۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو یزید بن ذریع نے خبر دی کہا ہم کو حمید نے خبردی کہا ہم کو حمید نے خبردی کہا انہوں نے کہ حضرت انس بڑا تھے۔

پوچھا گیا کیا نبی کریم ملٹ لیا ہے اگو تھی بنوائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا

کہ آنخضرت ملٹ لیا ہے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں

پڑھائی۔ پھر چہوہ مبارک ہماری طرف کیا بیسے اب بھی میں آنخضرت

ملٹ لیا کی اگو تھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کرسو چکے ہوں کے لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم

نماز کا انظار کرتے رہے ہو۔

صدیث میں انگو تھی کا ذکر ہے باب سے میں مطابقت ہے انگو تھی کی چمک سے اس کے نگینہ کی چمک مراد ہے جیسا کہ صدیث ذیل میں ہے۔

٥٨٧٠ حدَّثَنَا إسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُغْتَمرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النبي كَانْ خَاتَمُهُ مِنْ فَضَّهُ مَنْهُ. وقَالَ يَحْيَى بُنْ فَصَّهُ مَنْهُ. وقَالَ يَحْيَى بُنْ أَيْسًا عنِ أَيْسًا عنِ الله عَنْهَ أَنسًا عنِ النبي النبي النبي المنبي المنبي النبي المنبي النبي المنبي النبي المنبي النبي الن

( ۵۸۷ ) ہم ہے اسحاق نے بیان کیا 'کماہم کو معتمر نے خردی 'کماکہ میں نے حمید سے سنا' وہ حضرت انس بنائن سے بیان کرتے تھے کہ نبی کر ہم ملتی ہے گیا گی انگو تھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اس کا تھااور کیے کہ نبی این کیا 'انہوں نے کی بین ایوب نے بیان کیا 'انہوں نے حمید نے بیان کیا' انہوں نے حضرت انس بنائن سے سنا' انہوں نے نبی کریم ملتی ہے سے اس طرح بیان کیا۔

اس میں اللو هی اور اس کے تکینے کا ذکر ہے۔ حدیث اور باب میں کمی وجہ مطابقت ہے۔

# و ع - باب خَاتِمِ الْحَدِيدِ بِاب خَاتِمِ الْحَدِيدِ بِاب خَاتِمِ الْحَدِيدِ بِاب خَاتِمِ الْحَدِيدِ

(اک ۵۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن الی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہول نے

٥٨٧١ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَتْ: جنتُ أَهَبُ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَويلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: ((عِنْدَكَ شَيْءٌ تصدقها؟)) قالَ. لا. قال: ((انظر)). فَذَهَبَ ثُمَّ رجع فقال: والله إنَّ وجَدُتُ شَيْنًا قَالَ: ((اذْهَبْ فَالْتَمسْ وَلُو خَاتما مِنْ حَدِيد)). فَذَهَبَ ثُمُّ رَجِعَ قَالَ: الأَ وَا لله وَلاَ خاتمًا مِنْ حديد. وعَلَيْه إزارٌ مَا عَلَيْه رداءً، فَقَالَ : أَصَدُفُهَا إِزَارِي فقال النُّبيُّ ﴿ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنُّ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً)) فَتنَحَّى الرَّجُلْ فَجلَسَ فَرَآهُ النُّبيُّ صلَّى الله علَيْهِ وسلَّم مُولِّيَا فأمرَ بهِ فَدُعِي فَقَال: ((ما مَعك مِن الْقُرْآن؟)) قَال: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لَسُورِ عَدُّدَهَا قَال: ((قد ملكنكها بما معك من القُرْآن)).

حضرت سمل بنالته سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم سَلَیٰ کِیا کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ كرنے آئى ہوں وري تك وہ عورت كھرى رہى۔ آخضرت مانيام نے انهیں دیکھااور پھر سرجھکالیا جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہیں توایک صاحب نے اٹھ کر عرض کیا اگر آنحضرت مٹاییم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو مرمیں انہیں دے سکو' انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو۔ وہ گئے اور واپس آگرعرض کیا کہ واللہ! مجھے کچھ نیں ملاء آنخضرت ملی لے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اوہ کی ایک ا نگوٹھی ہی سہی۔ وہ گئے اور واپس آکر عرض کیا کہ وہ مجھے لوہے کی ایک انگوشی بھی نہیں ملی۔ وہ ایک تهرینے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر (کرتے کی جگہ) چادر بھی نہیں تھی ۔انہوں نے عرض کیا کہ میں انسیں اینا تھ مرمیں دے دول گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمهارا تھرب بین لیں گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گااور اگر تم اسے بین لو گے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے کھر جب آنحضرت ملتی انہا نے انہیں جاتے دیکھاتو آپ نے انسیں بلوایا اور فرمایا تہیں قرآن کتنایادہے؟ انہوںنے عرض کیا کہ فلاں فلاں سور تیں۔ انہوں نے سورتوں کو شار کیا۔ آنخضرت ماتیکیا نے فرمایا کہ جامیں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تہمیں یادہ۔

آ یہ جمرے ان حالات میں آنخضرت ملی جانے اس مرد کی حاجت ساتھ ہی انتمائی ناداری دیکھ کر آخر میں قرآن مجید کی جو سور تیں اس المست میں است کی است میں اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان حالات میں اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان حالات میں اب بھی میں تھم ہے' اس مخص سے آنخضرت ملی تیا ہے لوہے کی اگو تھی کا ذکر فرمایا تھا اس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا ہے۔

# باب انگونھی پر نقش کرنا

(۵۸۷۲) جم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبد بن ابی سے سعید بن ابی

• ٥- باب نَقْش الْخَاتَم

ارجع: ۲۳۱۰

٥٨٧٢ حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْعٍ، حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

عروبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بنائی کے بیال کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بنائی نے کہ نبی کریم سائی لیا ہے جم کے لوگ کوئی خط اس وقت تک خطرت نبیں قبول کرتے جب تک اس پر مرزہ گئی ہوئی ہو۔ چنانچہ آنخضرت سائی لیا نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی۔ جس پر یہ کندہ تھا"محمد رسول الله"گویا اس وقت آنخضرت سائی لیا کیا آپ کی بھیلی میں اس کی چک دیکھ رہا ہوں۔

أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيًّ الله الله أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى رَهْطِ – أَوْ أُنَاسِ — مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كَتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ الله خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ الله خَاتَمٌ مَخْمَدٌ رَسُولُ الله خَاتَمٌ مَخْمَدٌ رَسُولُ الله فَكَانَى بِوَبِيصٍ – أَوْ بِبَصِيصٍ – أَوْ بِبَصِيصٍ – الله المُخَاتَمِ فِي إصْبَعِ النَّبِيِّ اللهِ أَوْ فِي كَفْهِ.

إراجع: ٢٥

باب اور مديث مين مطابقت ظاهر بك كم آخضرت التيكيم كى الكومفى ير نقش تعا-

٣٨٥ - حدّ تني مُحَمَّدُ بُنُ سَلاَمٍ، أَخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخُبِرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: اتّحَدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَاتَمَا مِنْ وَرِقِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمُّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي بِنُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۸۷۳) ہم ہے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالللہ بن نمیر نے خبردی انسیں عبیداللہ عمری نے انسیں نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمری ہوئی ہے بیان کیا کہ رسول کریم مٹھ بنے نے چاندی کی ایک اگو شمی بنوائی۔ وہ اگو شمی آپ کے ہاتھ میں وفات تک رہی۔ پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر بناٹھ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عمان بناٹھ کے ہاتھ میں مربی تھی کی اس کے بعد حضرت عمان بناٹھ کے ہاتھ میں رہتی تھی لیکن ان کے زمانہ میں وہ اریس کے کنویں میں گر گئی اس کا نقش "محمدرسول الله" تھا۔

[راجع: ٥٧٦٥]

پھراس کنویں میں تلاش بسیار کے باوجود وہ انگونھی نہ مل سکی۔ معلوم ہوا کہ انگونٹی کے تکیینہ پر اپنانام نقش کرانا جائز درست ہے باب کا یمی مفہوم ہے۔

باب الكوسطى چھنگلياميں پہنني چاہيے

١٥- باب الْحَاتَمِ فِي الْحِنْصَوِ ٥٨٧٤ حدُّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، الْوَارِث، حَدُّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَنَعَ الله عَنْهُ قَالَ: وَلَيْنَا التَّحَدُّنَا حَاتَمًا وَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ)) ونقشننا فيه نقشنا فلا يَنْقُش عَلَيْهِ أَحَدٌ))

مان المرام كي چهنگليا مين اب بھي مين ديكھ رہا ہوں۔

اراجع: د٦]

یہ حکم حیات نبوی میں نافذ تھا کہ کوئی دو سرا مخص آپ کے نام مبارک سے کسی کو دھوکانہ دے سکے۔ اب یہ خطرہ نہیں ہے اس لیے کلمہ لا الله الا الله محمد رسول الله بھی نقش کرایا جا سکتا ہے۔

٢ - باب اتْخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ
 الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إلَى أَهْلِ الْكِتَابِ
 وغيْرهِمْ.

حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ،
 حَدَثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ
 مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النّبِيُ
 عَلْقُ أَنْ يُكُتُب إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنْهُمْ لَنْ يَقُرُؤُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتّخذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَنْ فَكَانَمَا أَنْظُرْ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

اراجع: ١٦٥]

٥٣- باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمَ فِي بَطْن كَفْهِ

حدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنُ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنُ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حدَّثَهُ أَنَّ النّبِيِّ وَلَيْ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفَّهِ إِذَا لِبسه فَاصْطَنَعَ النّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَرقِي فَاصْطَنَعَ النّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَرقِي الْمِنْبِر فَحَمِدَ الله وَاثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِي لاَ أَلْبَسُهُ)) فَنَبَذَهُ فَنَبَذَهُ النّاسُ. قَالَ جُويْرِيَةُ : وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاً قَلَى: (قَل أَحْسِبُهُ إِلاً قَلَى: (فَي يَده النّاسُ. قَالَ جُويْرِيَةُ : وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاً قَلَى: (فَي يَده النّامُ .

إرجع ٥٨٦٥]

باب الگوتھی کسی ضرورت سے مثلاً مرکرنے کے لیے یا اہل کتاب وغیرہ کو خطوط لکھنے کے لیے بنانا

(۵۸۷۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت انس بن مالک رائٹر نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت انس بن مالک رائٹر نے بیان کیا کہ جب نی کریم ماٹھ کیا ہے نے روم (کے بادشاہ کو) خط کھانا چاہا تو آپ سے کما گیا کہ اگر آپ کے خط پر مہرنہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے۔ چنانچہ آپ نے چاندی کی ایک اگو تھی بنوائی اس پر لفظ شمحمدرسول الله "کندہ کرایا۔ جسے آخضرت ساتھ کیا کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دکھے رہا ہوں۔

# باب ا گوتھی کا گلینہ اندر ہھیلی کی طرف رکھنا

جورید نیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شک شیا نیان کیا کہ نی کریم ملٹی آئے نے پہلے ایک سونے کی انگوشی بنوائی اور پہننے میں آپ اس کا رنگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھا ویکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں بنالیں تو حضور اکرم مٹٹی ہے امنبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمروثا کی اور فرمایا میں نے بھی سونے کی انگوشی بنوائی تھی (حرمت نازل ہونے کے بعد) آپ نے فرمایا کہ اب میں اسے نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے وہ انگوشی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوشیوں کو پھینک دیا۔ جبریہ نے بیان کیا کہ مجھے ہی یاد ہے کہ نافع نے ''دا ہے میں ''بیان کیا۔

ترسیر مرح لائین مرجس حضرت عبدالله بن عمر جان کے آزاد 💇 کردہ ہیں' حدیث کے بہت ہی بوے فاضل ہیں اور امام مالک کتے ہیں کہ جب میں نافع کے واسطہ سے حدیث من لیتا ہوں تو بالكل ب فكر مو جاتا مول مؤطامي زياده تر روايات حضرت نافع مى ك واسط سے مروى ہيں۔

# عَلَى خَاتَمِهِ))

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتُخَذَ خاتمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((إنَّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرَق وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَلاَ يُنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ)).

# ٤ ٥- باب قول النَّبيِّ ﷺ ((لاَ يَنْقُشْ

٥٨٧٧ حدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا حَمَّاد،

[راجع: ٢٥]

۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مرد چاندی کی الکویٹی پہن سکتے ہیں اور سونے کی الکویٹی عور تیں بہن سکتی ہیں۔ 00- باب هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَم ثَلاَثَةَ أَسْطُر؟ میں کرنا

> ٨٧٨ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثنِي أبي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسَ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْحَاتَم ثَلاَثَةَ أَسْطُو: مُحَمَّدٌ سَطُرٌ وَرَسُولُ سَطُرٌ وَا للهُ سَطُرٌ. [راجع: ١٤٤٨]

٥٨٧٩ قال أَبُو عَبْدِ الله: وَزَادَنِي أَحْمِدُ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَس، قَالَ: كَانْ خَاتَمُ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ، وَفِي

# باب آنخضرت ملتي ليم كابيه فرمانا كه كوئي شخص ايني انگونشي ير لفظ "مجررسول الله" كانقش نه كهدوائ

(١٥٨٥) م سے مسدونے بيان كيا انہوں نے كما م سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک والله علی که رسول کریم ملی کیا نے چاندی کی ايك الكو تهي بنواكي اور اس يربي نقش كهدوايا "محمد رسول الله" اورلوگوں سے کمہ دیا کہ میں نے چاندی کی ایک انگو تھی بنوا کراس پر محد رسول الله نقش كروايا ہے۔ اس ليے اب كوكي شخص بيد نقش ايى انگونھی ہرنہ کھدوائے۔

بإب انگوتھی کاکندہ تین سطروں

(۵۸۷۸) مجھ سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کما کہ مجھ ے میرے والد عبداللہ بن منی نے بیان کیا ان سے تمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس بناٹھ نے کہ حضرت ابو بکر بناٹھ جب خلیفہ ہوئے توانہوں نے مجھ کو زکوۃ کے مسائل لکھوا دیئے اور انگوشمی (مهر) کا نقش تین سطرول میں تھاایک سطرمیں "محمد" دو سری سطرمین "رسول" اور تیسری سطرمین "الله" -

(۵۸۷۹) حفرت امام بخاری نے کما کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اتنا اور روایت کیا' کہا مجھ سے محمد بن عبداللہ انصاری نے 'کہا کہ مجھ سے میرے والد نے' ان سے ثمامہ بن عبداللہ نے اور ان سے انس بزاٹنے نے بیان کیا کہ نی کریم ماٹائیلم کی انگو تھی وفات تک آپ کے

يَدِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَهُ وَفِي يَدِ عُمرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانِ جَلَسَ عَلَى بِنُو أَرِيسٍ قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمِ فَجَعَلَ يَعْبَثُ أَرِيسٍ قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمِ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ، فَسَقَطَ قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِنْرَ فَلَمْ نَجِدُهُ.

ہاتھ میں رہی۔ آپ کے بعد ابو بھر بڑاتھ کے ہاتھ میں اور ابو بھر بڑاتھ کے ابھ میں اور ابو بھر بڑاتھ کے بعد عمر بڑاتھ کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ اریس کے کنویں پر ایک مرتبہ بیٹھے' بیان کیا کہ پھرا گو تھی نکالی اور اسے الننے بلننے لگے کہ ابتے میں وہ (کنویں میں) گر گئی۔ انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ پھر عثمان بڑاتھ کے ساتھ ہم تین دن تک اسے ڈھونڈتے رہے اور کنویں کا سارا پانی بھی تھینچ ڈالا لیکن وہ اگو تھی نمیں مل

وَكَانَ عَلَى عَائِشَةُ خُوَاتِيمُ ذَهَبٍ.

٨٨٥ - حادثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جُريْج، أخبرنا المحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي على فصلى قبل المخطبة. قال أبو عبد الله: وزاد ابن وهب عن ابن جريْج فأتى النساء فأمرَهُن بالصدقة، فجعلن يُلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. [راجع: ٩٨]

ی سو بیر باری میں ہے۔ ثابت ہوا کہ عہد رسالت میں عور تول میں انگو تھی سیننے کاعام دستور تھا۔

٧٥ - باب الْقَلاَئِدِ وَالسَّجَابِ
لِلنَّسَاء، يَعْنِي: قَلاَدَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكَّ
٥٨٨١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ يَوْم عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ، قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمَّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ، قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمَّ

باب زیور کے ہار اور خوشبویا مشک کے ہار عور تیں پہن علق ہیں

(۵۸۸۱) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن جیرنے اور ان کیا ان سے عدی بن جیرنے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عیدالفطر کے دن (آبادی سے باہر) گئے اور دو رکعت نماز پڑھائی آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دو سری نفل

**(382)** نماز نمیں پڑھی پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انمیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشبو اور مشک کے

ہار صدقہ میں دینے لگیں۔

أتى النَّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.

[راجع: ۹۸]

ا معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا عمد نبوی میں عام طور پر معمول تھا بلکہ آپ نے اس قدر تاکید کی تھی کہ حیض والی سیسی کی نگلیں جو صرف دعامیں شریک ہوں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آج اس کو معیوب جانتے ہیں حالا مکہ آج کل قدم قدم یر بولیس کا انظام ہوتا ہے اور کوئی بدمزگی سیں ہوتی چربھی بعض الناس مختلف حیلوں بمانوں سے اس کی تاویل کرتے رہتے اور لوگوں کو عورتوں کے روکنے کا حکم کرتے رہتے ہیں۔ روایت میں عورتوں کا صدقہ میں بالیاں اور ہار دینا فدکور ہے میں باب سے مناسبت ہے۔

٥٨ - باب اسْتِعَارَةِ الْقَلاَئِدِ

٥٨٨٢ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً، عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلاَدَةُ لأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النّبيِّ عَلَيْ في طَلَبهُا رجَالاً فَحَضَرَت الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوء، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءُ فَصَلُوا وَهُمْ عَلَى غَيْر وُضُوء، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فِي فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء.

[راجع: ٣٣٤]

٩ - باب الْقُرْط للنساء

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَرَهُنَّ النُّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوينَ إلَى آذَانهنُ وَخُلُوقِهنَ

٥٨٨٣ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَثْنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَدِيٍّ قَالَ: سَمَعْتُ سَعَيْداً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ

باب ایک عورت کا کسی دو سری عورت سے ہار عاریاً لینا

(۵۸۸۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بیان کیا کہ حفرت اساء رجي آيا كابار (جو ام المؤمنين رضي الله عنهانے عاريت برليا تھا) کم ہو گیاتو آخضرت ملٹھیا نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا ہی دوران میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بلا وضو تھے چو نکہ پانی بھی موجود نمیں تھا' اس لیے سب نے بلا وضو نماز بڑھی پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کا ذکر کیاتو تیم کی آیت نازل موئی۔ ابن نمیرنے یہ اضافہ کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والدیے اور ان سے حضرت عائشہ رہے کیا ہے کہ وہ بار انہوں نے حفرت اساء سے عاریتالیا تھا۔

#### باب عورتوں کے لیے بالیاں پیننے کابیان

بالی سے مراد کان کا زیور ہے جو مختلف اقسام کے عور تیں کانوں میں استعال کرتی رہتی ہیں۔

حضرت ابن عباس بن ان الله المخضرت ما الأيلم نع عور تول كو صدقہ کا تھم فرمایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اسنے کانوں اور حلق كى طرف بردھنے لگے۔

(۵۸۸۳) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبردی 'کما کہ میں نے سعد بن جبیرے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس بھے اے کہ نبی کریم

عنهما أنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْن لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا.[راجع: ٩٨]

تحكم فرمايا تووه اپني باليال حضرت بلال بزاتند كى جھولى ميں ڈالنے لگيں۔ حدیث میں بالیاں صدقہ میں دینے کا ذکر ہے ہی باب سے مناسبت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمد نیوی میں مستورات نماز عید میں عام مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں شرکت کیا کرتی تھیں۔

• ٦- باب السِّخَابِ لِلصِّبْيَان

٨٨٤ حدَّثني إسْحَاقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِع بْن جُبَيْر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ: ((أَيْنَ لُكَعِّ؟)) ثلاثًا ((ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ)) فَقَام الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ يمشي وَفِي عُنُقِهِ السَخَابُ فقالَ النُّبِيُّ ﴿ يَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحسَنُ، بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: ﴿ (اللَّهُمُّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مِنْ يُحِبُّهُ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَا كَانَ, أَحَدُّ أَحَبُ إِلَيُّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بَعْدَ مَا قَالَ 

### باب بچوں کے گلوں میں ہار النکانا جائز ہے

ما النام نے عید کے دن دو رکعتیں بردھائیں نہ اس کے پہلے کوئی نماز

يرهى اور نه اس ك بعد پر آب عورتوں كى طرف تشريف لائ

آپ کے ساتھ حضرت بلال ہنا تھے۔ آپ نے عور توں کو صدقہ کا

(۵۸۸۴) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم حظل نے بیان کیا کما ہم کو یکی بن آدم نے خبردی 'کما ہم سے ورقاء بن عمرنے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن الی پزیدنے 'ان سے نافع بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ بڑاٹنز نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ للے لیے کے ساتھ تھا۔ آنخضرت ملتی ہے واپس ہوئے تومیں پخر آپ کے ساتھ واپس موا۔ پھر آپ نے فرمایا بچہ کمال ہے۔ یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ حسن بن علی کو بلاؤ۔ حسن بن علی سی ا تے اور ان کی گردن میں (خوشبو دار لونگ وغیرہ کا) ہار بڑا تھا۔ آخضرت ملی اینا باتھ اس طرح پھیلایا کہ (آپ حضرت حسن بھاٹھ کو گلے سے لگانے کے لیے) اور حضرت حسن بھٹھ نے بھی اپنا ہاتھ کھیلایا اور وہ آخضرت مانی سے لیٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ! میں اس ہے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کراوران سے بھی محبت کرجو اس سے محبت رکھیں۔ حضرت ابو ہررہ زاتھ نے بیان کیا کہ آخضرت ساتھ کیا کے اس ارشاد کے بعد کوئی مخص بھی 

سیسی کے آل و اولادے محبت پیدا کر۔

ومِن مذهبي حب النبي و آله والناس فيما يعشقون مذاهب

حضرت حسن بناٹٹر کے گلے میں ہار تھاای ہے باب کامضمون فکتا ہے نابالغ بچوں کے لیے ایسے ہار وغیرہ پینا دینا جائز ہے۔ باب عورتوں کا چال ڈھال اختیار کرنے والے مرداور

٣٦ - باب الْمُتشبّهينَ بالنساء

### © (384 ) S (

#### مردوں کی جال ڈھال اختیار کرنے والی عور تیں عنداللہ ملعون ہیں

(۵۸۸۵) مم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا'ان سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے قادہ نے'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت این عباس بی اور ان کیا کہ رسول کریم ملتی ایا نے ان مردول پر لعنت بھیجی جو عور تول جیسا چال چلن اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردول جیسا چال چلن اختیار کریں۔ غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

#### وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَال

٥٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَة، عنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَعِنَ رَسُولُ الله للهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالَ بِالنَّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النَّسَاءِ بالرَّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌ و أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

إطرفاه في ٦٨٨٦، ٢٦٨٣٤.

جے ابونعیم نے متخرج میں وصل کیا۔

لَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُعركهم مِن مي معالمه نظر آربا ہے خاص طور پر کالج زدہ لڑکے لڑکیاں ان بیاریوں میں عموماً جتلا ا میں اور ایک جدید لعنتی ہی ازم رواج پڑ رہا ہے جس میں لڑے اور لڑکیاں عجیب و غریب عکل و صورت بنا کر بالکل ہونت بے ہوئے نظر آتے ہیں شریعت اسلام میں ان تکلفات کے لیے کوئی مخبائش نہیں ہے۔

#### ٣٢ - باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بالنِّسَاء مِنَ الْبُيُوتِ

٨٨٦ - حدَّثنا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةً، حَدَّثَنا هِشَالًم، عَنْ يَحْيي، عَنْ عِكْرِمَةَ. عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَنَّثِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النَّسَاء وَقَال: ((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)) قَالَ: فَأَخْرَجَ النُّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَّنَا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

٥٨٨٧ حدَّثَنا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً، أَنَّ غُرُوةَ أَخُبُوهُ أَنَّ رَيْنِبِ إِبْنَةَ أَبِيُّ سَلَّمَةً اخُبرتُهُ أَنْ أُمَّ سلَمة أُخُبرتُهَا أَنَّ النَّبيَ

#### باب زنانوں اور ہیجڑوں کو جو عور توں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں گھرسے نکال دینا

(۵۸۸۲) مم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کما مم سے ہشام وستوائی نے ان سے بیمیٰ بن الی کثیرنے ان سے عکرمہ نے اور ان ے این عباس بی اف بیان کیا کہ رسول الله طاق کیا نے مخنث مردول یر اور مردول کی چال چلن اختیار کرنے والی عور تول پر لعنت تھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردول کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ این عباس بی ان کیا کہ آنخضرت ساتھ الم نظال جرے کو نکالا تھااور عمر بناٹنہ نے فلال ہیجڑے کو نکالاتھا۔

(۵۸۸۷) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا 'کما ہم سے زہیرنے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خبردی' انہیں زینب بنت الی سلمہ بھی این خبردی اور انہیں حضرت ام سلمہ ر ٹی این نے خبردی کہ نبی کریم ماٹھیا ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ گھر

صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنْتٌ فَقَالَ لِعَبْدِ الله أَخِي أُمَّ سَلَمَةً : يَا عَبْدَ الله إِنْ فَتِحَ لَكُمْ غَدَا الطَّائِفُ فَإِنِّي أَذُلُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا الطَّائِفُ فَإِنِّي أَذُلُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا الطَّائِفُ فَإِنِّي أَذُلُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَان، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لا يَدْخُلَنَ مَلَيْهِ الله : تُقْبِلُ بَهِنَّ ، وَقَوْلِهِ وَسُلَمَ عُكَن بَطْنِهَا فَهْي بَأَنْهَا مُحِيطَةً تَقْبلُ بِهِنَّ ، وَقَوْلِهِ وَتُدْبِرُ بِعَمَان : يَعْنِي أَرْبَعِ لاَنْهَا مُحِيطَةً أَطْرَاف هَدُي المُحْتَى الله عَمَان : يَعْنِي أَلْجَابُيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ ، وَإِنْمَا قَالَ بِعَمَان : يَعْنِي وَلَمْ يَقُلْ بِعَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الأَطْرَافِ وَهُوَ وَلَمْ الله وَلَالَ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَمْ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَوْلُهُ وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَوْلُكُونُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه وَلَوْلُولُ الله وَلَا الله وَلَه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُولُ وَلَا الله وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَا الله وَلَال

[راجع: ٤٣٢٤]

میں ایک مخنث بھی تھا' اس نے ام سلمہ رہی تھا کے بھائی عبداللہ رہا تھا۔

تہ کما عبداللہ! اگر کل تہ بین طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تہ ہیں بنت غیلان (بادیہ نامی) کو دکھلاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹا ہے کی وجہ سے) چار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم طائح اللہ (دجن اور جب بیٹے بھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم طائح اللہ (حفزت المام اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے۔ ابو عبداللہ (حفزت المام بخاری) نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (مونے بخاری) نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (مونے ہونے کی وجہ سے) اس کے بیٹ میں چار سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں سے پیچھے بحب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں کے کنارے کیونکہ یہ دونوں بہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھروہ مل جاتی کیونکہ یہ دونوں بہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور کھروہ مل جاتی ہیں اور صدیث ہیں بشمان کا لفظ ہے حالا نکہ از روئے قائدہ نحو کے طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ نہ کر ہے۔ گرچو نکہ اطراف کا لفظ میک کہنا درست ہوا۔

كونكه جب مميزى تميزندكورنه جوتو عددين تذكيرو تانيث دونول درست بين-

٣٣ - باب قَصِّ الشَّاربِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْفِي شَارِبَهُ خَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بِيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ.

مَدْمَلَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
 حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِيِّ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
 قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ)).
 [طرفه ف: ١٩٨٥].

#### . باب مونچھوں کا کتروانا

اور حضرت عمر (یا ابن عمر) بڑاٹھ اتن مونچھ کترتے تھے کہ کھال کی سپیدی دکھلائی دیتی اور مونچھ اور داڑھی کے بیج میں (ٹھڈی پر)جو بال ہوتے یعنی متفقہ اس کے بال کترواڈ التے۔

(۵۸۸۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صطله بن ابی ابی نے ' ان سے نافع نے بیان کیا' (مصنف حضرت امام بخاری نے) کما کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے کمی سے روابیت کیا' انہوں نے بحوالہ ابن عمر بڑی کہ نبی کریم ماٹی کیا سے فرمایا مونچھ کے بال کروانا یدائش سنت ہے۔

کھانے میں مل جاتے ہیں اور یہ ایک طرح کی فلاظت ہے گر آج کل فیش پرستوں نے ای ریچھ کے فیش کو اپنا کر اپنا حلیہ درندوں

٥٨٨٩ حدَّثَنا عَلِيٌّ حَدَّثَنا سُفْيَانْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْحِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّاربِ.[طرفاه في : ٥٨٩١، ٦٢٩٧].

(۵۸۸۹) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ زہری نے ہم سے بیان کیا (سفیان نے کما) ہم سے زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ واللہ نے (نی کریم ملتھا سے) روایت کیا کہ پانچ چیزی (فرمایا کہ) پانچ چیزس ختنہ کرانا' موئے زیر ناف مونڈنا' بغل کے بال نوچنا' ناخن ترشوانا اور مونچھ كم كراناپيدائش سنتوں ميں سے ہيں۔

تَدَيِّ مِيْ الله مونچه اتى كم كرانا كه مونث كے كنارے كل جائيں يى سنت ہے اور اہل حديث نے اى كو افتيار كيا ہے ديگر خصال فطرت میں ہے ہرایک کے فوائد بہت کچھ ہیں جن کی تفصیل کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے۔

#### باب ناخن ترشوانے کابیان

٢٤- باب تَقْلِيم الأَظْفَار اور بائیں میں انگو تھے سے چھنگلیا تک' نووی کے اس قول کی کوئی سند معلوم نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت عائشہ رہے ہیا کی صدیث سے دائیں طرف سے بشروع کرنے کی سند لے سکتے ہیں اور کلمے کی انگلی سے شروع کرنا اس لیے مستحب ہو سکتا ہے کہ وہ سب الکلیوں سے بمتر ہے۔ تشمد میں اس سے اشارہ کرتے ہیں۔ ابن وقیق العید نے کما کہ خاص جعرات کے دن ناخن کاشنے کی کوئی حدیث صحیح نمیں ہوئی۔

(۵۸۹۰) جم سے احمد بن الى رجاء نے بيان كيا انهول نے كما جم سے اسحاق بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے حنظلہ سے سنا' انہوں نے نافع سے بیان کیااور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمات روایت کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم في فرمایا موع زیر ناف موندنا ناخن ترشوانا اور مونچه کترانا بیدانی سنتيل بير-

(۵۸۹۱) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہربرہ بناتیۃ نے کہ میں نے نبی کریم سائیل سے ساآپ نے فرمایا کہ یائج چیزیں ختنہ کرانا' زیر ناف مونڈنا' مونچھ کترانا' ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچناپدائثی سنتیں ہیں۔

. ٥٨٩- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبَنِ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)). [راجع: ٥٨٨٨]

٥٨٩١ حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴾ يَقُولُ:((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِي).

آ پیر مرز ان کے خلاف کرنا فطرت سے بغاوت کرنا ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ملتی ہے مگر جس نے فطرت کو اپنایا وہ معلائی ہی بھلائی میں رہے گا۔

> ٥٨٩٢ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ووَفِرُّوا اللُّحَى، وَأَحْفُوا الشُّوَارِبَ)).

> وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

> > [طرفه في : ٥٨٩٣].

(۵۸۹۲) ہم سے محمد بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے 'انہول نے کہا ہم سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو' دا رُهي چھو ڙ دواور مونچھيں کترواؤ۔

عبدالله بن عمر رضي الله عنهماجب حج ياعمره كرتے توايني دا ژهي (ہاتھ سے) پکڑ لیتے اور (مٹی) سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کروا

بعض لوگوں نے اس سے داڑھی کوانے کی دلیل لی ہے جو صیح نہیں ہے۔ اول تو یہ خاص ج سے متعلق ہے۔ دوسرے ایک صحابی کا فعل ہے جو صحیح حدیث کے مقابلہ پر حجت نہیں ہے النذا صحیح ہی ہوا کہ داڑھی کے بال نہ کٹوائے جائیں' واللہ اعلم بالصواب۔ باب دا ژهی کاچھو ژ دینا

٣٥- باب إعْفَاء اللَّحَى

بالكل قينجي نه لگانا۔

٥٨٩٣ حدّثني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبُيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ : رَسُولُ الله ﷺ: ((انْهَكُوا الشُّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى)). [راجع: ٥٨٩٢]

(۵۸۹۳) مجھ سے محر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کما ہمیں عبدہ نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عمرنے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'مونچیں خوب کتروالیا کرواور داڑھی کو

تر المراق المعن الما أنبيائ كرام عليم السلام كى سنت ہے۔ مبارك ميں جو لوگ اپنا عليه سنت نبوى كے مطابق بنائيں۔ آج كى سیست کے دنیا میں مردوں کو داڑھی ہے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ بیشتر تعداد میں یمی عادت جڑ پکڑ چکی ہے حالانکہ حکمت اور سائنس کی رو سے بھی مردول کے لیے واڑھی کا رکھنا بہت ہی مفید ہے۔ کتب متعلقہ ملاحظہ ہوں۔ مومنوں کے لیے میں کافی ہے کہ ان کے محبوب رسول کریم مان کیا کی سنت ہے۔

باب برمهای کابیان

(۵۸۹۴) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا'ان سے ابوب سختیانی نے 'ان سے محد بن سیرین نے بیان کیا

٣٦- باب مَا يُذْكُرُ فِي الشَّيْبِ ٥٨٩٤ حدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن کہ میں نے حفرت انس بڑاٹھ سے پوچھا کیا نبی کریم ملٹا کیا نے خضاب استعال کیا تھا۔ بولے کہ آمخضرت ملٹا کیا کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔

(۵۸۹۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ حضرت انس بواٹھ سے نی کریم سل ہی کہ خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو احول نے کہا کہ آخضرت سل ہی کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گنا چاہتا تو گن سکا تھا۔

نے بیان کیا' ان سے عثان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا' کما ہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے عثان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حفرت ام سلمہ رہ اللہ کا یک پیالہ لیس یعنی وہ اتن چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک پیالہ لیس یعنی وہ اتن چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک کچھا تھا جس میں نبی کریم ماٹی پیا کے بالوں میں سے پچھ بال تھے۔ عثان نے کہا جب میں نبی کریم ماٹی پیا کے بالوں میں سے پچھ بال تھے۔ عثان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیاری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رہ کے بال بھیج دیتا۔ (وہ اس میں آنخضرت ماٹی کیا بی کے بال ڈبو دیتیں) عثان نے کہا کہ میں نے نکلی کو دیکھا (جس میں موئے میارک رکھے ہوئے تھے) تو سرخ مرخ بال دکھائی دیتے۔

سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً. [راجع: ٣٥٥٠]

انيس يا بيس يا پندره .... نامكمل .

٥٩٥ حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَرْب، حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنْ خِصَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ الله لَنْ يَبُلُغُ مَا يَخْصِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدُ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: ٥٥٠] شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: ٥٥٠] شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: ٥٠٥] حداثنا مالِكُ بْنُ إسْمَاعِيل، حَداثنا إسْرَانِيل، عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله حَداثنا إسْرَانِيل، عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إلَى أُمَ سَلَمَة بقدح مِنْ مَاء، وقبض إسْرَائِيلُ سَلَمَة بقدح مِنْ مَاء، وقبض إسْرَائِيلُ

ثُلاَثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعَرَ

النُّبيُّ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ اوْ

شيءٌ بَعَثَ إلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي

[طرفاه في : ١٩٨٧. ١٩٨٠].

الْجَجْل فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا.

٥٨٩٧ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا سَلاَمٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً فَاخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النّبِيِّ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النّبِيِّ فَأَخْرُجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النّبِيِّ فَأَخْرُجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النّبِيِّ فَاخْرُجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النّبِيِّ

(۵۸۹۷) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم ملتی ہے چند بال نکال کرد کھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا۔

٥٨٩٨ - وقال لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نَصِيْرُ بُنُ الأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرْتُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ.

[راجع: ٥٨٩٦]

(۵۸۹۸) اور ہم سے ابولغیم نے بیان کیا' ان سے نصیر بن ابی الاشعث نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن موہب نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنمانے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابال دکھایا جو سرخ تھا۔

آ بین میں روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ان پر مهندی اور وسم کا خضاب تھا۔ امام احمد کی روایت میں بھی یوں ہی ہے لیکن امام المیری کے حضرت ابو بھر اور حضرت عمر نے مسلم نے حضرت انس بڑائی ہے دوایت کیا کہ آنحضرت مٹائی کے معلوم ہوئے کہ آپ ان پر زرد خوشبولگایا کرتے تھے۔ (وحیدی)۔ خضاب کیا جہن کہ آخ میں کہ آنحضرت ملائی کے بال سمرخ اس لیے معلوم ہوئے کہ آپ ان پر زرد خوشبولگایا کرتے تھے۔ (وحیدی)۔

#### ٣٧- باب النخضاب

٩٩ ٥٩ حداً ثَنا الْخُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنا الْخُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ ابْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ فَيَّذَ ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ)).

#### باب خضاب كابيان

(۵۸۹۹) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ ہم سے ابو سفیان ثوری نے بیان کیا کہ ہم سے ابو سلمہ اور سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ یمود و نصاری خضاب نہیں لگاتے تم ان کے خلاف کرویعنی خضاب کیا کرو۔

[راجع: ٣٤٦٢]

تہ ہم میں اللہ یا زرد خضاب کرنا یا مهندی اور وسم کا خضاب جس سے بالوں میں کالک اور سرخی آتی ہے جائز ہے لیکن بالکل کالا سیست کی اللہ خضاب کہا فرعون نے کیا تھا۔ حضرت حسن بڑاٹھ اور حضرات شیخین مهندی اور وسم کا خضاب کیا کرتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کی نیشن لیمن قومیت ایک مستقل چیز ہے جو مسلمان کی خاص وضع قطع شکل صورت لباس وغیرہ میں داخل ہے۔ یمودیوں وغیرہ کی مخالفت کرنے کا مفہوم میں ہے۔

#### ٦٨ - باب الجَعْدِ

#### باب گھو نگھریا لے بالوں کا بیان (۵۹۰۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے رہید بن ابی عبدالرحمٰن نے اور

( ۱۹۹۰ ) ہم سے اسمای بن ابی اویس نے بیان کیا کہ الد بھے امام مالک بن انس نے بیان کیا ان سے رہید بن ابی عبدالرحمٰن نے اور ان سے حفرت انس بن مالک بڑائی نے 'انہوں نے ان سے ساکہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم ملٹی کے الاقت کمی سے اور نہ آپ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم ملٹی کے والا قد تھا) نہ آپ الکل سفید چھوٹے قد کے ہی تھے (بلکہ آپ کا بی والا قد تھا) نہ آپ الکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوں ہی تھے 'آپ کے بال گھو تھریا لے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سید ھے لئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی الحق تھے۔ اللہ تعالی الے آپ کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا دس سال آپ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا دس سال آپ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا دس سال آپ نے

وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ الله عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَيْهِ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَيْهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.[راجع: ٣٥٤٧] عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.[راجع: ٣٥٤٧] حَدُّتُنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا السَمِعْتُ السَمِعْتُ السَمِعْتُ مَنْ السَبِي السَمَاءِ اللهِ إِنَّ جُمَّتَهُ اللهُ اللهِ إِنَّ جُمَّتَهُ السَمَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرُّةٍ مَا حَدُثُ السَمَاقَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المُنرَنَا مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيْ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عُمْرَ رَضِيْ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَمْرَ رَضِيْ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله فَيْ قَال: ((أُرَانِي اللّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَايْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللّمَمِ قَدْ رَجُلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُنْ أَدْمِ الرّجُلِنِ – أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَالَقُ مَنْ هَذَا أَنَا أَنْ مَرْيَمَ، وَإِذَا أَنَا لَكُونِ الْعَيْنِ اللّهُمْنِ اللّهُ عَلَى كَالْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ كَالِمُ عَنِهُ قَطُولٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ اللّهُمْنِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّ

(نبوت کے بعد) مکہ مکرمہ میں قیام کیااور دس سال مدینہ منورہ میں اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سراور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہیں تھے۔

(۱۹۹۵) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا' کما ہم سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے 'کما میں نے براء بولٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سرخ حلہ میں نی کریم ملٹھ کے سے دیادہ کی کو خوبصورت نہیں دیکھا (امام بخاری نے کما کہ) جھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک سے بیان کیا کہ آنخضرت ملٹھ کے سرکے بال شانہ مبارک کے قریب تک شے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بولٹھ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ صدیث بیان کرتے ساجب بھی وہ براء بولٹھ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ صدیث بیان کرتے ساجب بھی وہ کی کہ آنخضرت ملٹھ کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔

(۱۹۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف شیسی نے بیان کیا ہم کو امام مالک نے خردی 'انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بی وی نے کہ رسول اللہ مائیل نے فرمایا رات کعبہ کے پاس مجھے دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندی رنگ 'گندی رنگ کے ویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت 'ان کے شانوں تک لمبے لمب بال ہیں ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت 'انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہو اور اس کی وجہ سے سرسے پانی فیک رہا نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہوئے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سمارا لئے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا بین مریم سمارا لئے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں 'میں نے بوجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیلی ابن مریم الیا ہیں پر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھو تگھریا لے بال بال موالے شخص کو دیکھا وا کی میں نے ایک الجھے ہوئے گھو تگھریا لے بال والے شخص کو دیکھا وا کی میں نے ایک الجھے ہوئے گھو تگھریا لے بال والے شخص کو دیکھا وا کی میں نے ایک الجھے ہوئے گھو تگھریا ہوا ہوا ہوا

٩٠٣ حدَّثَنَا إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّالُ،
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّهِيِّ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

[طرفه في : ٩٠٤٥].

١٠٥٥ حدثني مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ،
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ كَانَ
 يَضْرِبُ شَعْرُ رَأْسِ النَّبِيِّ اللَّهِ مَنْكِبَيْهِ.

[راجع: ٥٩٠٣]

٥٩٠٥ حداً ثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسٌ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ الله فَلَى فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله فَلَى فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله فَلَى رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ رَسُولِ الله فَلَى رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذْنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[طرفه في : ٥٩٠٦].

٥٩٠٦ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،
 عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ فَكَانَ النَّبِي اللَّهِ فَكَانَ النَّبِي اللَّهِ وَكَانَ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ، مِثْلِهُ وَكَانَ شَعْرُ النَّبِي اللَّهَ رَجِلاً لا جَعْدًا وَلاَ سَبِطاً.

[راجع: ٥٩٠٥]

٩٠٧ - حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ الله صَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنُ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْن.

[أطرافه في : ۰۹۱۰، ۰۹۱۰، ۰۹۱۰]. **۵۹۰۸، ۰۹۰۹ حد**َّثني عَمْرُو بْنُ

(۳۰۵۰) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم کو حبان نے خبر دی کما ہم سے ہمام بن کیل نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا کے بال موند عوں تک پہنچتے تھے۔

(۱۹۹۴) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کما ہم سے ہمام نے بیان کیا 'کما ہم سے ہمام نے بیان کیا 'کان سے قادہ نے کہ نمی بیان کیا 'ان سے قادہ نے کہ نمی کریم ساڑھیا کے (سرکے) بال مونڈ هول تک پہنچتے تھے۔

(۵۹۰۵) مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑا تھ سے رسول الله ما تی آیا کے بالول کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال در میانہ تھ نہ بالکل سیدھے لئے ہوئے اور نہ گھو تگھریالے اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیج تک تھے۔

(۲۰۹۷) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ ہے مہاتھ بھرے ہوئے تھے میں نے آنخضرت ماٹھ ہے کہ بی کریم ماٹھ ہے میں اور نہ بالل سید سے لئے سرکے بال میانہ تھے نہ گھو تکھریالے اور نہ بالکل سید سے لئے ہوئے۔

( ک • ۵۹) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا 'کہا ہم سے جریر بن حاذم نے بیان کیا 'کہا ہم سے جریر بن حاذم نے بیان نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہوئے تھے۔ چرہ حسین و کیا کہ نبی کریم ملٹی ہوئے تھے۔ چرہ حسین و جمیل تھا' میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں 'آپ کی ہتھیا یال کشادہ تھیں۔

(٩-٨-٩٥) م سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما مم سے معاذ بن بانی

**(392)** نے بیان کیا کما ہم سے جمام بن کیلی نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رہا تھی نے یا ایک آدمی نے

حضرت ابو ہریرہ بواٹھ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی تا بھرے ہوئے قدموں والے تھے۔ نهایت ہی حسین وجمیل۔ آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔

(491 ) اور بشام نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بھاٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھایا کے قدم اور ہتھیلیال بھری ہوئی اور گداز تھیں۔

(١٢- ١٩١١) اور ابو ہلال نے بيان كيا ان سے قاده نے بيان كيا اور ان ے حضرت انس بالله یا حضرت جابر بن عبداللد وی الله الله الله ملی ہے کہ جھیایاں اور قدم بھرے ہوئے تھے آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نهیں دیکھا۔

(اسا۵۹۱۳) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے اور ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حفرت ابن عباس بن الله كالسياس بلي موت تصد لوكول في دجال كا ذکر کیا اور کسی نے کما کہ اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان لفظ "كافر" كلها مو كا. اس ير حفرت ابن عباس بي في الله يساك رسول كريم كه اگر تهميں حضرت ابراہيم عليه السلام كو ديكھنا ہو تو اپنے صاحب (خود آمخضرت ملتهدم) کو دیمو (که آپ بالکل ان کے ہم شکل بیں) اور حضرت موسیٰ عَالِنَهُ گندی رنگ کے بین بال گھو تکھریا لے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں ان کے سرخ اونٹ کی تکیل کی رسی تھجور کی حیمال کی ہے۔

باب خطمی (یا گوند وغیرہ) سے بالوں کو جمانا

عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيءٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس يْنَ مَالِكِ -أَوْ عَنْ رَجُلٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﴿ صَعْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ أَلْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ [راجع: ١٩٠٧]

• ٩٩١ وقال هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر: عَنْ تَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّشْرَ الْقَدَمَيْن وَالْكَفَّيْنِ.[راحع: ٥٩٠٧]

١٩٩١، ٩٩١٢ - وقال أَبُو هلاَل: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس، أَوْ جَابِر بْنِ عَبُّدِ الله - كَانَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ الْكَفُّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبِيهًا لَهُ.

[راجع: ۹۰۷]

٩١٣ ٥- حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدُّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ، وَلَكِنْهُ قَالَ: ((أَمَّا إبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَهُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَر مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَ أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي)).

[راجع: ٥٥٥]

٦٩- باب التَّلْبيدِ

(۱۹۹۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اور ان سے انہیں زہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھاتھ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بھاتھ سے سنا انہوں نے کہا کہ جو محض سر کے بالوں کو گوند لے (وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سرمنڈائے) اور جیسے احرام میں بالوں کو جمالیت بین غیراحرام میں نہ جماؤ اور حضرت ابن عمر بھی تھا کہتے تھے میں نے تو بیس خیرت ابن عمر بھی تھے میں نے تو ہیں اسے دیکھا۔

تعظیم الله کارد کیا کہ انہوں نے گویا آخضرت اللہ کا واقعہ بیان کر کے اپنے والد کارد کیا کہ انہوں نے تلبید سے منع کیا طالانکہ اللہ ان کامطلب یہ ہے کہ غیراحرام میں احرام والوں کے مشاہت کر کے تلبید نہ کرو۔ کی مشاہت کر کے تلبید نہ کرو۔

0910 حدثني حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَال َ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَال َ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَال َ عَنْ سَالِم عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله قَلْ يُهِلُّ مُلَبِّذَا يَقُولُ : (رَلَبْيْكَ اللَّهُمُّ لَبْيْك، لَبْيْك لاَ شَرِيك لَلِكَ لَلْكَ وَالْمُلْك، لَبْيْك لاَ شَرِيك لَلِكَ لَلْكَ وَالْمُلْك، لاَ شَرِيك لَك وَالْمُلْك، لاَ شَرِيك لَك وَالْمُلْك، لاَ شَرِيك لَك مَا كَنْ وَالْمُلْك، لاَ شَرِيك لَك كَنْ وَالْمِعْمَة لَكَ وَالْمُلْك، لاَ شَرِيك لَك كَنْ الله عَلَى هَوُلاً عِلْمَاتِ. [راجع: ١٥٤٠]

مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْدَة رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النّبِي الله قَالَتُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَا شَأْنُ النّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلُ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ : ((إنِّي لَبُدْتُ رأسي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي قَالَ : ((إنِّي لَبُدْتُ رأسي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟

[راجع: ١٥٦٦]

(۵۹۱۵) مجھ سے حبان بن موسیٰ اور احمد بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی' انہیں دہری نے' انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر جُنَةُ ان بیان کیا کہ میں نے رسول کریم سالم ہے سے سنا' آپ نے اپنے بال جمالئے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لیک کمہ رہے تھے۔ "لیک اللهم لیک لیسک لاشریک لک شریک لک لیسک ان الحمد والنعمة لک والملک لاشریک لک" ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔

(۵۹۱۲) جھے سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رئی ہے ان سے حضرت حضہ رئی ہی الک نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیابات ہے کہ لوگ عمو کے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیابات ہے کہ لوگ عمو کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا۔ آخضرت مائی کے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے سرکے بال جمالیے ہیں اور اپنی ہدی (قربانی کے جانور) کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے۔ اس اور اپنی ہدی (قربانی کے جانور) کے گلے میں احرام نہیں کھول سکتا۔

روایت میں بال جمالے کا ذکر ہے کی باب سے مطابقت ہے۔

#### ٧٠ باب الْفَرْق

# باب(سرمیں ہیجوں بیچ بالوں میں) مانگ نکالنا

(کافک) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اہر بیم بن سعد نے بیان کیا نہوں نے کہا ہم سے شہاب نے بیان کیا' انہوں سے حساب نے بیان کیا اور ان سے حسرت عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ما اللہ کا گرکسی مسئلہ میں کوئی تھم معلوم نہ ہو تا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو ابناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سرکے بال لاکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے۔ چنانچہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی (اہل کتاب کی موافقت میں) پہلے سرکے بال پیشانی کی طرف لاکائے لیکن بعد میں کی موافقت میں) پہلے سرکے بال پیشانی کی طرف لاکائے لیکن بعد میں آب بھی میں عائک نکالے گے۔

ا میکانے سے سرکے بال مسنون طریقہ پر رکھنا ہر طرح سے بہتر ہے گر آج کل جو فیشن کی وبا چلی ہے خاص طور پر ہی اذم ا سیسی بال رکھ کر صورت کو بگاڑنے کا جو فیشن چل پڑا ہے ہے حد درجہ گناہ اور خلقت النی کو بگاڑنا اور کفار کے ساتھ مشابہت رکھنا ہے۔ نوجوانان اسلام کو الی غلط روش کے خلاف جماد کی سخت ضرورت ہے۔ ایسا فیشن طود غیروں کی نظر میں بھی معیوب ہے' اس لیے مسلمانوں کو ہرگز اسے اختیار نہ کرنا چاہئے۔

4 / 0 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَهْدُ اللهُ بَنُ رَجَاءٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ: عَنِ الْحَكَمِ بَنُ رَجَاءٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ: عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ فَلَمُ وَهُوَ مُحَرِمٌ، اللهُ عَبْدُ الله: فِي مَفَرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى الله وَسَلْمَ الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلْمَ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلْمَ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهِ اللهُ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَاللَّهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالم

(۵۹۱۸) ہم سے ابو الولید اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا ان دونوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عتیبہ نے ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ وَ اَلَٰ اللہ بن اللہ اللہ علی اللہ میں اللہ اللہ علی مالٹ میں خوشبو کی چک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجاء کی حالت میں خوشبو کی چک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجاء نے (اپنی روایت میں) "مفرق النبی مالی آئیلیم" (واحد کے صیغہ کے ساتھ) بیان کیا لیمنی مالی میں عگوں کی عگمہ صرف لفظ مالک استعال کیا۔

ہر دو احادیث میں باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ ۱۷۷- باب الذَّواثِبِ لینی بالوں کی کئیں۔

١٩٥ - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الفضل بن عنبسة، أخبرنا هشيئة، أخبرنا

### باب گیسوؤں کے بیان میں

(۵۹۱۹) ہم سے علی بن عبد اللہ مدینی نے بیان کیا کماہم سے فضل بن عنہد نے بیان کیا کماہم کو ابوالبشر

أَبُو بشر. وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بنتِ الْحَارِثِ، خَالَتِي وَكَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِلُؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، بِهَذَا وَقَالَ : بِذُوَابَتِي أَوْ [راجع: ۱۱۷] براسي.

جعفرنے خبردی (دوسری سند) امام بخاری نے کمااور ہم سے قریبہ بن سعیدنے کماکہ ہم سے بھیم نے بیان کیا ان سے ابوبشرنے ان سے سعيد بن جبير ف اور ان سے ابن عباس بي ان كياك ميل ف ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث بھی ہے گر گزاری وسول الله طراح کے لیے اس رات اسیں کے ہال باری تھی۔ ابن عباس میں شانے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم میں ارات کی نماز ردھے کھرے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا۔ ابن عباس فی ان کیا کہ اس پر آخضرت مٹھیا نے میرے سرک

بالول كى ايك لث يكرى اور مجصے ابنى دائنى طرف كرديا۔ ہم سے عمرو بن محدفے بیان کیا اکہ ہم سے مشیم نے بیان کیا اکہ ہم کو ابوبشرنے خبردی ، پریس مدیث نقل کی اس میں یول ہے کہ میری چوٹی پکڑ کریا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے دائے جانب کردیا۔

المعلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس میں ایک تھے۔ باب اور حدیث میں کی مطابقت ہے۔ آنحضرت میں کی مطابقت ہے۔ آنحضرت میں کی ابن عباس بہن کا کا کا کر کر وائیں طرف کھڑا کر ویا۔ اس لیے کہ ان کا بائیں طرف کھڑا ہونا فلط تھا۔ ایک صالت میں مقتدی کو امام کے وائیں طرف کھڑا ہونا چاہئے۔ بدعتی قبر پرست پیر زادوں کا سجادہ نشینوں کی طرح کیسو رکھ کران کو کاند حول سے بھی ینچ تک الکانا اور ریاکاری کے لیے اپنے کو پیر درویش ظاہر کرنا یہ وہ بدترین حرکت ہے جس سے اہل اسلام کو سخت پر بیز کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایسے پیروں اور فقیروں اور مکاروں کے جال میں ہر گزنہ آنا جائے۔

اے بسااہلیس آدم روئے ہست پس بهردسته نه باید داد دست

باب قزع لعنی کھ سرمنڈانا کھے بال رکھنے کے بیان میں

ای کو عربی میں قرع کتے ہیں۔ قسطلانی نے کمایہ مرد اور عورت اور لڑے سب کے لیے محدہ ہے اس میں یمود کی مشاہت ہے۔ ( ۱۹۲۰) مجھے محد بن سلام نے بیان کیا کماکہ مجھے مخلد بن بزید نے خردی کماکہ مجھے ابن جرت بے نے خردی کماکہ مجھے عبیداللہ بن حفص نے خبردی انسیں عمروبن تافع نے خبردی انسیں حضرت عبدالله بن عمر بی منا کے غلام نافع نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بی منا کا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم مان کے ساہ آپ نے "قزع" سے منع فرمایا۔ عبیداللہ کتے ہیں کہ میں نے تافع سے بوچھا کہ قرع کیا ہے؟ پرعبیداللہ نے ہمیں اشارہ سے بتایا کہ نافع نے کرا کہ

٧٧- باب الْقَزَع

. ١٩٧٠ حدَّثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعِ أَخْبُوَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ عُبَيْدُ الله: قُلْتُ

وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَهُنَا شَعْرَةً وَهَهُنَا وَهَهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إلَى نَاصِيَتِه، وَجَانِنَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ الله. فَالْجَارِيَةُ وَالْفُلاَمُ قَالَ: لاَ أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ الله: وَعَاوَدُتُهُ فَقَالَ : أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفًا لِلْفُلاَمِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنِ الْقَزَعُ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعِّرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُ رَأْسِهِ هَذَا و هَذَا.

[طرفه في: ٥٩٢١].

بال چھوڑنے کو قزع کتے ہیں۔

٩٢١ - حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنِ الْمُثَنَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَلْمُثَنَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَلْمُثَنَى بْنِ عَبْدِ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَس بْنِ مَالِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ الْقَزَع.[راجع: ٩٢٠]

٧٣ - باب تَطييب الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا سَدَنْهَا

اَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنَى فَلْلَ أَنْ يُفِيضَ.

پچہ کاسر منڈات وقت پچھ بال یہاں پھوڑ دے اور پچھ بال وہاں پھوڑ دے۔ (تو اسے قرع کہتے ہیں) اسے عبیداللہ نے پیشانی اور سرکے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبیداللہ نے اس کی تغییریوں بیان کی یعنی پیشانی پر پچھ بال چھوڑ دیئے جائیں پھر جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر پچھ بال چھوڑ دیئے جائیں پھر عبیداللہ سے پوچھاگیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی تھم ہیداللہ نے بیان کیا کہ اس میں نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کما تھا۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمروبن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق بپچھوڑ دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن " قرع " یہ ہے کہ پیشانی بپچھوڑ دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن " قرع " ہی ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیئے جائیں اور باتی سب منڈوائے جائیں اس طرح سر پر بال چھوڑ دیئے جائیں اور باتی سب منڈوائے جائیں اس طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔

(۵۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مثنی بن عبداللہ بن انسوں نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "قزع" سے منع فرمایا تھا۔

#### باب عورت کااپنے ہاتھ سے اپنے خاوند کو خوشبولگانا

(۵۹۲۲) مجھ سے احمد بن محمد مروزی نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہاہم کو یکی بن سعید انصاری نے خبردی انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبروی انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوائے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم التہائی اور کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبولگائی اور میں نے اسی طرح (دسویں تاریخ کو) منی میں طواف زیارت کرنے میں نے اسی طرح (دسویں تاریخ کو) منی میں طواف زیارت کرنے

٧٤- باب الطّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ ٩٢٣ ٥- حدَّثني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْر، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثْنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْأَسْوَذِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّب

رَسُولَ الله ﷺ بأطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبيصَ الطَّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

#### ٧٥- باب الامتشاط

١٩٢٤ - حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْل بْنَ سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ : ((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبصَارِ)).[طرفاه في : ٦٢٤١، ٦٩٠١]

طور بر کمی کاایا کرناایے آپ کو ہلاکت میں ڈالناہے۔ ٧٦– بَابِ تَرْجِيلِ الْحَائِصِ زَوْجَهَا

٥٩٧٥ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَوَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ الله الله وأنا حَائضٌ.

سے پہلے اینے ہاتھ سے آپ کو خوشبولگائی۔

#### باب سراور دا رهى ميس خوشبولگانا

(۵۹۲۳) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے کی بن آدم نے بیان کیا کما ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے انہیں عبدالرحمٰن بن اسود نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹھیا کو سب سے عمدہ خوشبولگایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ خوشبوکی چک میں آپ کے سراور آپ کی دا ژهی میں دیکھتی تھی۔

آخضرت التهام كو خوشبو بست بى محبوب تقى - اس ليه كه عالم بالاسے آپ كا تعلق بروقت رہنا تھا خاص طور پر حضرت جركيل علائقا بكفرت حاضر ہوتے رہتے تھے اس لیے آپ كاپاک صاف معطر رہنا ضروری تھا۔ لٹائيالیہ۔

# ماب كنگھا كرنا

(۵۹۲۴) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے سل بن سعد رہالتہ نے کہ ایک صاحب نے نی کریم ماڑیا کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا آنخضرت ملتی اس وقت اپنا سر کنگھے سے تھجلا رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ بھوڑ دیتا ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر (کسی کے)ستریر نہ پڑے۔

تر میر مرد این اجازت و کید لیا تو پھراؤن کی کیا ضرورت رہی۔ اس مدیث سے یہ نکلا کہ اگر کوئی مخص کسی کے گھر میں جھانکے اور سیر سی انفرادی کی مینک کر اس کی آنکھ بھوڑ دے تو گھروالے کو بچھ ناوان نہ دینا ہو گا گریہ دور اسلامی کی ہاتیں ہیں انفرادی

باب حائفنہ عورت اپنے خاوند کے سرمیں کنگھی کرسکتی ہے (۵۹۲۵) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسي نے بيان كيا' انسول نے كما ہم کو امام مالک نے خبردی انسیں این شہاب نے خبردی انسیس عودہ بن زبيرنے اور إن سے ام المومنين حضرت عائشہ رضى الله عنمانے بیان کیا کہ میں حالت حیف کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیں کنگھاکرتی تھی۔

**₹**(398)

- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةُ. [راجع: ٢٩٥]

٧٧– باب التَّرْجيلِ والتيمن فيه ٥٩٢٦ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَتُ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجُبُهُ النَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُونِهِ [راجع: ١٦٨]

آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ ٧٨ - باب مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ اس کایاک ہونا۔

٥٩٢٧ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((كُلُّ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصُّومَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربع الْمِسْكُ)).[راجع: ١٨٩٤]

٧٩- باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطَّيب ٥٩٢٨ - حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدُّنُنَا هِشَامٌ، عَنْ بنعُفْمَانْ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنتُ أُطَيِّبُ النَّبِي ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبَ

ہم سے عبداللد بن پوسف نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خردی ' انہیں ہشام نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ وفي أفيان الى طرح به مديث بيان كى.

#### باب بالول مين كنگھاكرنا

(۵۹۲۷) ہم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے اشعث بن سلیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے مروق نے اور ان سے حضرت عائشہ ری افیانے کہ نبی کریم مالیا ہر کام میں جمال تک ممکن ہو تا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے تھے 'کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔

#### باب مثل كابيان

(۵۹۲۷) مجھ سے عبداللہ بن محمد مدانی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن بوسف صنعانی نے بیان کیا کہا ہم کو معمرنے خبردی انسیں زہری ن انہیں سعید بن المسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رفافتر نے كه ني كريم النظام ف فرمايا (كه الله تعالى في فرمايا) ابن آدم كا برعمل اس کاہے سوا روزہ کے کہ بیہ میراہے اور میں خود اس کابدلہ دول گا اور روزہ دار کے منہ کی خوشبواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے بھی بڑھ کرہے۔

ووزہ ایا عمل ہے کہ آدی اس میں خالص خدا کے ڈر سے کھانے پینے اور شہوت رانی سے باز رہتا ہے اور دو سرا کوئی آدی اس پر مطلع نہیں ہو سکا اس لیے اس کا ثواب بھی بڑا ہے ایسے پاک عمل کی تشبیہ مشک سے دی مئی میں مشک کے پاک مونے کی دلیل ہے۔ مجمتد اعظم حضرت امام بخاری کابیہ اجتماد بالکل درست ہے۔

#### باب خوشبولگانامستحب

(۵۹۲۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے عثمان بن عروہ ن ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وی والد نے بیان کیا کہ میں رسول کریم النہام کو آپ کے احرام کے وقت عمرہ کے

مَا أَجِدُ.[راجع: ١٥٣٩]

٨- باب مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطّيبَ
 ٩ ٢ ٥ ٥ - محدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ
 بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ
 بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُ اللهِ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي اللهِ

[راجع: ١٥٣٩]

الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِخْرَامِ.

عده خوشبوجو مل سكتي تقي وه لكاتي-

#### باب خوشبو كا كهيروينا منعب

(۵۹۲۹) ہم سے ابو بھیم نے بیان کیا کہا ہم سے عروہ بن ثابت انساری نے بیان کیا کہا کہ جھے سے ممامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور النساری نے بیان کیا کہ جھے سے ممامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے کہ (جب ان کو) خوشبو (ہدیہ کی جاتی تو) آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی کریم مالی کیا کرتے تھے۔
کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔

#### باب در ره کابیان

( ۱۹۹۳ ) ہم سے عثان بن ہیٹم نے بیان کیایا محر بن کی دیلی نے انہیں عثان بن ہیٹم نے رامام بخاری کو شک ہے ان سے ابن جرت کے انہوں نے کما بھے کو عمر بن عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے خبردی انہوں نے عروہ اور قاسم دونوں سے سنا وہ دونوں ام المومنین حضرت مائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مائی کیا کہ جو الوداع کے موقع پر احرام کھولئے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قسم کی مرکب) خوشبو باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قسم کی مرکب) خوشبو لگائی تھی۔

باب حسن کے لیے جو عور تیں دانت کشادہ کرائیں

(اکا ۱۹۵۹) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن
عبدالحمید نے بیان کیا ان سے منصور بن معتم نے ان سے ابراہیم
نخعی نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تر نے
کہ اللہ تعالی نے حسن کے لیے گودنے والیوں "گدوانے والیوں پر
اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگ
پیدا کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی
ہیدا کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی

الرُّسُولُ فَخُذُوهُ - إلى - فانتهوا .

[راجع: ٤٨٨٦]

قرآن مجير مين موجود ہے۔ آيت و مااتڪم الرسول فحذوه ہے۔

نے لعنت کی ہے اور اس کی دلیل کہ آنخضرت ملی ایم کی لعنت خود

ترجير الله تعالى نے اس آيت ذكوره ميں فرمايا كه جو تھم رسول الله التي الم كودين توتم اسے تعليم كراواور جس سے روكيس اس سے باز رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارشادات نبوی کو جن کا دو سرانام مدیث ہے سلیم کرنا فرض ہے۔ اس سے گروہ مكرين حديث نبوي كا رد ہوا جو حديث نبوي كا انكار كر كے قرآن كو اپني خواہش كے مطابق بنانا چاہتے ہيں 'اللہ اس محمراه فرقے سے محفوظ رکھے۔ اس دور آزادی میں ایسے لوگوں نے کافی فتنہ برپاکیا ہوا ہے جو عامة المسلمین کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں' ان میں بعض لوگ تین وقت کی نماز بعض وو وقت کی نمازوں کے قائل ہیں اور نماز کو بھی اپنی خواہش کے مطابق غلط سلط ڈھال لیا ہے۔ هداهم الله.

# ٨٣- باب وَصْلِ فِي الشُّعَر

٥٩٣٢ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ : وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَر كَانَتْ بيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاوُ كُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِفْل هَذِهِ وَيَقُولُ: ﴿﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ)).[راجع: ٣٤٦٨] ٥٩٣٣ - وقال ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدُّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتُوشِمَةَ)).

٥٩٣٤ - حدَّثُمَا آدَمُ، حَدَّثُنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ

# باب بالوں میں الگ سے بناوٹی چٹیا لگانا اور دو سرے بال

(۵۹۳۲) ہم سے اساعیل بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف اور انہوں نے حضرت معادیہ بن الی سفیان بٹاٹنز ہے حج کے سال میں سنا وہ مدینہ منورہ میں منبر پر بیہ فرما رہے تھے انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی لے کر کما کمال میں تمہارے علماء میں نے رسول الله النظامیا سے ساہے آب اس طرح بال بنانے سے منع فرمارے تھے اور فرمارے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عور توں نے اس طرح این بال سنوارنے شروع کردیئے۔

(۵۹۳۳) اور ابن الی شیبہ نے بیان کیا ان سے یونس بن محد نے بیان کیا' ان سے قلیج نے بیان کیا' ان سے زید بن اسلم نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہافتہ نے کہ نبی کریم اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت جھیجی ہے۔

(۵۹۳۴) ہم سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروبن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے حسن بن اسلم بن

مُسْلِم بْنِ يَنَّاق، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنْهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيُّ فَقَالَ: ((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً)).

تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ. [راجع: ٢٠٥]

- حدثنا أخمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ اسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الْمَرَأَةُ جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ الله الله الله فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنِتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُوى إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنِتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُوى فَتَمَرُقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله المُواصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةً.

[طرفاه في : ٥٩٣٦، ١٩٩٤].

997 - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْمَرَاتِيهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً. [راجع: ٥٩٣٥]

٥٩٣٧ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ،
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ
 نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ

نیاق سے سنا' وہ صفیہ بنت شیبہ سے بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوئے بیان کیا کہ انسار کی ایک لڑکی نے شادی کی۔ اس کے بعد وہ بیار ہوگئ اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے 'اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں۔ اس لئے انہوں نے نبی کریم سٹی لیا سے اس کے متعلق پوچھا۔ آنخضرت سٹی لیا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مصنوعی بال جو ڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق فونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق فی بین مسلم سے 'انہوں نے حسن بن مسلم سے 'انہوں نے حضرت عائشہ رہی ہیں ہے۔

(۵۹۳۵) مجھ سے احمد بن مقدام نے بیان کیا'کما ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا'کما ہم سے مضور بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا'کما کہ مجھ سے میری والدہ صفیہ بنت شیبہ نے بیان کیا' ان سے حضرت اساء بنت ابی بکر بڑھ ان نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم ملٹھالیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کما کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اس کے بعد وہ بیار ہو گئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملہ میں ذور دیتا ہے۔ کیا میں اس کے سرمیں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس پر آنخضرت ملٹھالیا نے مصنوعی بال جو ڑنے والیوں اور اکما۔ ان پر لعنت بھیجی۔

(۵۹۳۲) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کی بیوی فاطمہ نے ان سے اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔

رَسُولَ الله الله قَالَ: ((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّفَةِ.

[أطرافه في: ٥٩٤٠، ٥٩٤٢، ٥٩٤٧].

٥٩٣٨ - حدُّنَنَا آدَمُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ،
حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ
قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبُةً مِنْ شَعَرِ
قَالَ: مَا كُنْتُ أَرى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرً
الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيُ فَلَا سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي
الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيُ فَلَا سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي
الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [راجع: ٢٤٦٨]
الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [راجع: ٢٤٦٨]

٩٣٩ - حدثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدُ الله الْوَاشِمَاتِ عَنْ عَلْقُمَةً قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ الله الْوَاشِمَاتِ اللّهُ فَقَالَتْ أَمُّ يَعْقُوبَ : وَالْمُتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ اللّهُ فَقَالَتْ أَمُّ يَعْقُوبَ : مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ الله فَقَالَتْ أَمُ يَعْقُوبَ : مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ الله وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَفِي كِتَابِ الله قَالَتْ: وَالله لَقَدْ وَجَدْتِيهِ هُومَا وَجَدْتُهُ قَالَ: وَالله لَقَدْ وَجَدْتِيهِ هُومَا آتَاكُمُ وَالله لَقَدْ وَجَدْتِيهِ هُومَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخَدُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الرّسُولُ فَخَدُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

[راجع: ٤٨٨٦]

فرمایا اللہ نے مصنوعی بال جو ڑنے والیوں پر' جڑوانے والیوں پر' گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع نے کہا کید ''گودنا کبھی مسوڑے پر بھی گوداجا تاہے۔''

( ۱۹۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہیں نے سعید بن مسیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک کچھا تکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ نی کریم ملی کے ایک اسے ذور یعنی فریبی فرمایا یعنی جو بالوں میں جو ڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہویا عورت وہ مکار ہے جو اپنے کمرو فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ بویاعورت وہ مکار ہے جو اپنے کمرو فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ باب چرے پر سے رو کیں اکھا ڑنے والیوں کا بیان باب چرے پر سے رو کیں اکھا ڈرنے والیوں کا بیان

(۵۹۳۹) ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ نے بیان کیا کہا ہم کو جریہ نے خبردی 'انہیں منصور نے 'انہیں ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تئے نے نوبصورتی کے لیے گودنے والیوں اور سامنے کے وائوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں 'ان سب پر لعنت بھیجی تو ام یعقوب نے کہا کہ بیا کیا بہت ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تئے نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ ماٹھ کے لعت بھیجی ہے اور کماب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ ام یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قتم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا اور کمیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تئے نے کہا اللہ کی قتم میں خور موالی میں میں اسے کو والی میں میں وما اتا کہ الرسول فخذوہ وما نہا کہا عنہ فانتھوا یعنی ''اور جو کچھ رسول تہیں دیں اسے لے لو اور جس سے بھی حہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔''

#### ٨٥- باب الْمَوْصُولَةِ

((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

[زاجع: ٥٩٣٥]

## باب جس عورت کے بالوں میں دو سرے کے بال جو ڑے جائیں

(\* ۵۹۳ ) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبر رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے مضوعی بال جو رُف والی اور جرُوانے والی اور جرُوانے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۳۱) ہم سے امام حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے نا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو بکر صدیق بی شی اس سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو بکر صدیق بی شی اللہ اللہ ایک عورت نے نبی کریم ماٹھیل سے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم ماٹھیل سے پوچھا کہ یارسول اللہ! میری لڑی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے۔ میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں تو کیا اس کے سر میں مصنوی بال لگا دوں؟ آخضرت ماٹھیل نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے' دونوں پر لعنت بھیجی

آج کل تو مصنوعی دا ڑھیاں تک چل گئی ہیں بعض ملوں میں امام' خطیب یہ استعلل کرتے سے گئے ہیں ایسے لوگوں کی جس قدر خمت کی جائے کم ہے جو احکام اسلام کی اس قدر تحقیر کرتے ہیں۔

(۵۹۲۳۳) مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں منصور مبارک نے خبردی انہیں منصور

٣٤٥٠- حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ن انہیں ابراہیم نخعی نے انہیں علقمہ نے اور ان سے حضرت

عبدالله بن مسعود بوالله نے بیان کیا کہ الله تعالی نے گودنے والیوں پر

اور گدوانے والیوں پر اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور

خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی

كرف واليول يرجو الله كى پيدائش مين تبديلى كرتى بين العنت بهيجى

ہے چرمیں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول الله ساتھ لیا نے

مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ عَن ابْن مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمُّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ هُوَ فِي كِتَابِ اللهُ؟

[راجع: ٤٨٨٦]

يمال بس آيت ﴿ وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: 2) كي طرف اشاره ب

#### باب گودنے والی کے بارے میں

لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔

(۵۹۳۳) محص سے یکیٰ بن ابی بشیرنے بیان کیا کہاہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے جمام نے اور ان سے حضرت ہے اور آنخضرت ملٹی اسے گودنے سے منع فرمایا۔ ٨٦ باب الْوَاشمَة

١٤٤٥ - حدّثني يَخْيَى، حَدّثنا عَبْدُ الرِّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامٌ، عَنْ أبي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ 

جو لوگ نظر کینے کو غلط جانے ہیں وہ ب و توف ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ نظر میں اللہ تعالی نے برے برے اثر رکھے ہیں کسیسی کے نظر میں اللہ تعالی نے برے برے اثر رکھے ہیں مسریزم کا جادو صرف نظر کے اثر سے ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی حق ہے۔ اب جس قدر فلفہ کی ترقی ہوتی جاتی ہے اس قدر معلوم ہوتا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چودہ سو برس پیلے لایا گیا تھا وہ برحق ہے دیکھو اسکلے تھیم سے سمجھتے تھے کہ تارے آسان میں گڑے ہوتے ہی اور قرآن مجید کی اس آیت ﴿ كُنَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٣) كى تاويل كرتے تھے اب نے فلفہ سے معلوم ہوا کہ ان حکیموں کا خیال غلط تھا تارے کھلی فضامیں پھررہے ہیں اس طرح سے ﴿ وَأَ رْسَلْنَا الزَّبْحَ لَوَاقِحَ ﴾ (الحجر: ٢٢) كامطلب اكلے عليم نسيل سجحة تے اب معلوم ہواكہ ہوا ميل نر ورخت كا مادہ اثر كرمادہ ورخت ميں جاتا ہے كويا ہوائيں ادہ درخوں کو حاملہ بناتی ہیں۔ لواقع کے ہی معنی ہیں حاملہ کرنے والیال۔ قرآن میں شواب قلبل ویشوب کو حرام کرویا گیا اس کو رجس فرمایا (امطے علیم کتے تھے تھوڑی شراب کو کیوں حرام کیا اس سے نشہ نہیں ہوتا بلکہ قوت ہوتی ہے اب یہ فلط نکل کیونکہ تھوڑی شراب پینے بی آدم کو اپ اوپر قدرت نمیں رہتی وہ زیادہ فی ایتا ہے اور اپ تئی خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید مین چار بیویوں تک کی اور ضرورت کے وقت طلاق دینے کی اجازت ہوئی اب تمام ملک کے عقلاء تنکیم کرتے جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو محم دیا ممیا وہی قرین مصلحت ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی قوموں میں اس کو رواج دیں۔ وقس علی هذا (از حضرت مولانا وحید الزمال صاحب رمالی)

> حدُّثَنا ابْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنُ عَابِس، حَدِيثَ مَنْصُور عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله فَقَالَ : سَمِعْتُهُ

مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا ، کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کما کہ میں نے عبدالرحلٰ بن عابس سے منصور کی حدیث ذکر کی جووہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود پڑھٹھ نے بیان کیا تو

لباس كا بيان

مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. [راجع: ٥٧٤٠]

٩٤٥ - حدَّثنا سُلَيْمان بْنُ حَرْب،
 حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَة،
 قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ النَّبِيِّ الْكَلْب، وَآكِلِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب، وَآكِلِ الرَّبا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ.

[راجع: ٢٠٨٦]

٨٧- باب الْمُسْتَوْشِمَةِ

جَرِيرٌ، عَنْ عَمَّارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ جَرِيرٌ، عَنْ عَمَّارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِي عُمَرُ إِيهِ هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِي عُمَرُ بِإِللهُ مِنَ بِإِمْرَاقٍ تَشِمُ فَقَامَ فَقَالَ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ مِنَ سَمِعَ مَنَ النبي اللهٰ في الوشمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا هُرَيْرَةً: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ وَلَا تَشِمْنَ وَلاَ سَمِعْتُ وَلاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْمِمْنَ وَلاَ تَسْمِمْنَ وَلاَ تَسْمِمْنَ وَلاَ تَسْمِمْنَ وَلاَ اللهَ وَالْمِمْنَ وَلاَ اللهُ وَالْمِمْنَ وَلاَ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٣٩٤٧ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ الْهَا الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

[راجع: ۱۹۳۷]

٥٩٤٨ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَان، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ

عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے بھی منصور کی حدیث کی طرح ام یعقوب سے سناہے وہ عبداللہ بن مسعود رہاللہ سے بیان کرتی تھیں۔
(۵۹۳۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے عون بن ابی جمیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (ابو جمیفہ بڑاللہ) کو دیکھا 'انہوں نے کہا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے خون کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے اور کہ والے اور دینے والی اور گرونے والی کرونے والی اور گرونے والی کرونے والی کرونے والی اور گرونے والی کرونے کرونے والی کرونے والی کرونے والی کرونے والی کرونے والی کرونے والی

#### باب گدوانے والی عورت کی برائی کابیان

(۱۹۳۲) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو جریرہ دخاتھ کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو ذرعہ نے اور ان سے ابو جریرہ دخاتھ نے بیان کیا کہ عمر بخاتھ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام کرتی تھی۔ عمر بخاتھ کھڑے ہو گئے (اور اس وقت موجود صحابہ سے) کہا میں تہمیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی نے پچھ نبی کریم ماٹھ بیا سے گودنے کے متعلق سنا ہے۔ ابو جریرہ بخاتھ نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا امیرالمومنین! میں نے سنا ہے۔ عمر بخاتھ نے بوچھا کیا سنا ہے؟ ابو جریرہ بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ بیا سے سنا ہے کہ ابو جریرہ بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ بیا سے سنا ہے کہا کہ میں نے کاکام نہ کرواور نہ گدواؤ۔

(ک۹۳۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا انہیں عبیداللہ نے خبر دی کہ مجھ کو خبر دی نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ش اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گدوانے والی رلعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۳۸) ہم سے محربی شیٰ نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے منصور نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود

بڑا ٹھڑ نے کہ گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر ' بال اکھاڑنے والیوں پر ' بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں ' اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے پھرمیں بھی کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ میں بھی موجود ہے۔ ماٹھا کیا نے لعنت بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔

الله رَضِيَ الله عَنْهُ لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ
الله. مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ
الله. مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ
اللهِ الله [راجع: ٤٨٤٦]

سند میں ندکور علقمہ بن و قاص کیٹی ہیں جو آنخضرت ساتھ کیا کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے' عبدالملک بن مروان کے عہد میں وفات پائی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

کتاب اللہ میں فدکور ہونے سے وہ آیت مراد ہے جس میں ہے ﴿ وما اناکم الرسول فعندوہ وما نھاکم عنه فانتھوا ﴾ لیعنی جو رسول کریم سائی اج ہو ہدایت تم کو دیں اسے قبول کر لو اور جن کاموں سے آپ منع فرمائیں ان سے رک جاؤ۔ اس میں جملہ اوامراور نوای داخل ہیں حدیث میں فدکورہ نوائی بھی اس آیت کے ذیل میں ہیں۔

#### ٨٨– باب التُصَاوير

# باب تصوریں بنانے کے بیان میں

(۵۹۲۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ورک نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبرت عتبہ نے ان سے حضرت ابن عباس بھی اللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی اللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی اللہ نے فرایا رحمت کے فرشتے ابو طلحہ بواللہ نہیں ہوتے جس میں کتایا مور تیں ہوں۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے یونس بن بزید نے ان سے ابن شماب نے کما کہ مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی۔ انہوں نے ابن عباس بھی ہا اللہ بن عبداللہ بن عبد نے خبردی۔ انہول نے ابن عباس بھی ہا کہ ابھی صدیث نقل کی ہے۔

ا بعضوں نے کما فرشتوں سے حضرت جرئیل و حضرت میکائیل النظیم مراد ہیں گراس صورت میں یہ امر فاص ہوگا آنخضرت النظیمی النظیمی کی این میں اس میں اس میں اس میں ہیں کا آنا بھی۔ وہ فرشتے مراد نہیں ہیں جو ہر آدی پر معین ہیں یا جو فرشتے مامور بکار تھم الی سے بھیج جاتے ہیں۔ مورت سے مراد جاندار کی مورت ہے۔ ایک نیچری صاحب نے مجھ سے اعتراض کیا کہ جب کتا رکھنے سے فرشتے پاس نہیں آتے تو ہم ایک کتا بھشد اپنے پاس رکھیں گے تاکہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئی نہ سکے۔ میں نے ان کو جواب دیا اگر تم الیا ہی کرد کے تو تہماری جان نکالنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گاجو کول کی جان نکالنا

ب اس يروه لاجواب مو كئے ليث بن سعد كى روايت كو ابو تعيم في متخرج ميں وصل كيا ہے۔

#### ٨٩- باب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمُ باب مورتيس بنانے والوں يرقيامت كے دن سب سے زیاده عذاب ہو گا الْقِيَامَةِ

٠٥٩٥- حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقِ فِي ذَارِ يُسَارِ بْنِ نُمَيْرِ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ نَماثيلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله يَقُولُ: ((إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ).

٥٩٥١ حدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ ا لله، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله ((إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)). [طرفه في : ٥٥٥٧].

( ۵۹۵ ) ہم سے حمیدی عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے ملم بن صبیحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن اجدع کے ساتھ بیار بن نمیرے گرمیں تھے۔ مسروق نے ان کے گھرکے سائبان میں تصوریں دیکھیں تو کما کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رواللہ سے ساہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھیا سے سنا انتخضرت ماٹھیا نے فرمایا اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے

(۵۹۵۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے اس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور انسیں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عثمان خردى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو لوگ بد مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب کیاجائے گا اور ان سے کماجائے گاکہ جس کوتم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی

سیم بنانا اللہ ہو گئے نہ بنائیں تب بھی جاندار کی مورت بنانا کہیرہ گناہ ہے' اس کو سخت عذاب ہو گا ہے جان اشیاء کی تصویر بنانا حرام نسیں ہے مگر جاندار کا فوٹو تھینچنا بھی ناجائز ہے۔

#### باب تصویروں کو توڑنے کے بیان میں

(۵۹۵۲) م سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا ان سے ہشام دستوائی نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کثیرنے' ان سے عمران بن حطان نے اور ان سے حضرت عائشہ وی بیان کیا کہ رسول الله ما تا ہے کا است گھرمیں جب بھی کوئی چیزالیی ملتی جس پر صلیب کی مورت بنی ہو (جیے نصاریٰ رکھتے ہیں) تواس کو تو ڑ ڈالتے۔ • ٩- باب نَقْض الصُّورَ

٩٥٢ - حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةً، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْن حِطَّانَ، أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ الله لَمْ يَكُنْ يَتُوكُ فِي بَيْنِهِ شَيْنًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ. النکه صلیب جاندار چیز نمیں ہے گر نصاری خصوصاً رومن کیتھولک صلیب کی پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے آنخضرت میں اس کے قرفر اللہ کے سواجو چیز پوجی جائے اس کا بھی تھم ہے' اس کو قوڑ پھوڑ کر برابر کر دینا چاہیے میں اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا چاہیے میں اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا چاہیے میں اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا چاہیے میں اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا چاہیے میں اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا جاہیے میں اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا جاہیے کی بھوٹ کی تھوڑ کی برابر کر دینا جاہیے کی بھوڑ کر برابر کر دینا جاہیے کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹر کی بھوٹر کر برابر کر دینا جاہیے کی بھوٹر کر برابر کر دینا جاہیے کی بھوٹر کی بھوٹر کی بھوٹر کر برابر کر دینا جاہدے کی بھوٹر کر بھوٹر کی بھوٹر کی

المستعلق المناتيا اس لو جمال پائے لو رُ وَالَتِ الله لے سوا جو چيز پوبى جائے اس کا ہی سم ہے اس لو لو رُ ہورُ کر برابر کر دینا چاہیے۔

الکہ دنیا میں شرک نہ تھیاے۔ صلیب پر تعزیہ کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ صلیب تو ایک پیغیبر کے واقعہ کی تصویر ہے اور تعزیہ میں تو یہ بات بھی نہیں ہے وہ صرف ایک مشرہ کی مشل ہوتی ہے لیکن عوام اس کی پرسٹش کرتے ہیں' اس کے سامنے جھکتے ہیں' اس پر نذرونیاز چڑھاتے ہیں' اس کے سامنے جھکتے ہیں' اس پر نذرونیاز چڑھاتے ہیں' اس طرح سدے علم وغیرہ ان سب کا تو رُ چھینکنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ کے سواکس کی پوجا جائز نہیں ہے جن بزرگوں اور اولیاء کی قبور مشل مساجد بنا کر پرسٹش گاہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہی تھم ہے۔ آنخضرت ساڑھیا نے علی بڑا تھ کو تھم فیا تھا۔

فرمایا تھا کہ جو بلند قبر دیکھیں اس کو برابر کر دیں۔ حضرت علی بڑا تھ نے نانے میں ابوئل سیاج اسدی کو بھی ہی تھم ویا تھا۔

٣٥٩٥ حداً ثَنَا مُوسَى، حَداثَنَا عَبْدُ (٣ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ تَا الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ تَا الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ سَانَ ذَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ سَانَ فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ چِي فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ چِي رَسُولَ الله صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَا مَي (وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، تَعَلَّمُ مَمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، تَعلَا فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً))، ثُمَّ دَعَا مِي بَعْرُ مِنْ مَاء فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلْغَ إِبْطَهُ عِلْهِ بَعْرَدُ مِنْ مَاء فَعْسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلْغَ إِبْطَهُ عِلْهِ فَلْكُ : يَا أَبًا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ يَالِي وَسَلَّمَ قَالَ : وهِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وهِ مُنْ فَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وهِ مُنْ فَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وهِ مُنْ فَيْهَى الْحِيَلَةِ.

(۵۹۵۳) ہم سے مویٰ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے کہا ہم
سے عمارہ نے کہا ہم سے ابو ذرعہ نے کہا کہ میں ابو ہریرہ بڑاٹھ کے
ساتھ مدینہ منورہ میں (مروان بن تھم کے گھر میں) گیا تو انہوں نے
چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا 'انہوں نے کہا کہ میں
نے رسول اللہ ساڑھیا سے سنا ہے ' آنخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ (اللہ
تعالی ارشاد فرماتا ہے) اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو
میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے کہی گھنڈ ہے تو اس
چاہئے کہ ایک دانہ پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے کہی گھنڈ ہے تو اس
پانی کا ایک طشت منگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل
دھونے گئے تو میں نے عرض کیا ابو ہریرہ! کیا (بغل تک دھونے کے
بارے میں) تم نے رسول اللہ ساڑھیا ہے کچھ سنا ہے انہوں نے کہا میں
بارے میں) تم نے رسول اللہ ساڑھیا ہے کچھ سنا ہے انہوں نے کہا میں
نے جہاں تک زیور پینا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے۔

[طرفه في : ٥٥٥٧].

منید منید مسلم او جریرہ براٹر نے گویا اس حدیث ہے یہ استفباط کیا جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید پیشانی ' سفید ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ ہے اٹھیں گے تو جہاں تک وضو میں اعضاء زیادہ وحوثے جائیں گے وہیں تک سفیدی پنچ گی یا اس آیت ہے استفباط کیا ﴿ یُحَلِّنَ فِیْهَا اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب ﴾ (الکہف: ۳۱) یعنی جنت میں اہل جنت کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبدالرحمٰن بن صخرہے۔ غروہ خیبر کے سال اسلام لائے ' خدمت نبوی میں ہروقت حاضر رہتے۔ مدینہ میں سنہ ۵۵ھ بعمر ۵۵ سال وفات یائی۔ ۵۲ ۲۷ احادیث نبوی کے حافظ تھے۔

باب اگر مورتیں پاؤں کے تلے روندی جائیں توان کے رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے

(۵۹۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا'کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے سنا'ان ٩ ٩ – باب مَا وُطِىءَ

مِنَ التَّصَاوِيرِ

٤٥٩٥ حدَّثَنا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ الله قال:
 حَدَّثَنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمن

دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بردھ کرعالم فاضل نیک کوئی آدی سیس

تھا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ( قاسم بن الی بکر) سے سنا'

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ ری بیات سا کہ رسول

كريم النايل سفر (غزوہ تبوك) ہے تشريف لائے تو ميں نے اپنے گھر

کے سائبان پرایک بردہ لاکا دیا تھا'اس پر تصویریں تھیں جب آپ نے

دیکھاتوا سے تھینج کے پھینک دیااور فرمایا کہ قیامت کے دن سب ہے

زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مرفقار ہوں سے جو اللہ کی محلوق کی

طرح خود بھی بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی ہیان کیا کہ پھر میں

نے بھاڑ کراس پردہ کی ایک یا دو توشک ہنالیں۔

بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَنِدٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَلَنَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ الله عَلْمِ مِنْ سَفَوٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوةٍ لِي سَفَوٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله الله هَنَكَهُ وَقَالَ: ((أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللهِ)). الْقِيَامَةِ اللهِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللهِ)). قالَتْ: فَجَعَلْنَهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

[راجع: ۲۲۲]

آ ایک یا دو تکئے بنا لئے دو سری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آنخضرت اللہ استیں کے سیستی اللہ استیں کے استین میں اللہ میں معاری کے سیستی اللہ استیار کے سیستی کے لیے ہوئی تھی۔ ذی قعدہ سنہ ۲۳۲ھ میں بعمر سند محترم حافظ حدیث ہیں۔ امام نسائی نے بچ کہا کہ ان کی پیدائش ہی خدمت حدیث کے لیے ہوئی تھی۔ ذی قعدہ سنہ ۲۳۲ھ میں بعمر سند ۲۳۲ میں اللہ انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ۔

0000 حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِمِنْ سَفَرٍ وَعَلَقْتُ دُرُنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ.[راجع: ٢٤٧٩]

٥٩٥٦ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمِي اللَّهُ ال

(۵۹۵۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا کا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رقی فیا نے بیان کیا کہ رسول کریم ملی کیا سفرسے آئے اور میں نے پردہ لاکا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں 'آخضرت ملی کیا کہ میں تصویریں تھیں 'آخضرت ملی کیا کہ کھے اس کے اتار لینے کا تھم دیا تو میں نے اسے اتار لیا۔

(۵۹۵۷) اور میں اور نبی کریم ما گاہیم ایک ہی برتن میں عنسل جنابت کیا کرتے تھے۔

الله پاک نے میاں بوی کے متعلق فرمایا ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٨٧) وہ تممارا لباس بیں اور تم ان كے لباس ہو جب عورت مرد كے اختلاط كى كيفيت سيہ تو مياں بيوى كے ايك برتن ہے مل كر عشل كرلينا كون مى تعجب كى بات ہے۔

باب اس مخص کی دلیل جس نے توشک اور تکیہ اور فرش پر جب اس پر تصوریں بنی ہوئی ہوں بیٹھنا مکروہ رکھاہے

المصُّورِ آیَہُ مِے الطاہرباب کی حدیث اگل حدیث کے <sup>•</sup>

٢ ٩ – باب مِنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى

آ بنا مرباب کی حدیث اگل حدیث کے مخالف ہے اور ممکن ہے کہ اگل حدیث میں جب حضرت عائشہ رہی آبیا نے اسے بھاڑ کر کر کیسی سے اللہ اللہ اللہ تصویریں بھی بھٹ گئی ہوں گی۔ اس لیے آنخضرت ما بھیلا اس پر بیٹھتے ہوں۔ آپ نے انکار نہ فرمایا ہو۔

مِنْهَالِ، (۵۹۵۵) مم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کمامم سے جوریہ نے

٥٩٥٧ حدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال،

حَدَّثَنَا جُونِرِيَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا الشَّرَتُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا الشَّرَتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُ فَقَى بِالْبَابِ فَلَمْ يَذْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى الله مِمَّا أَذُنْتُ؟ قَالَ: ((مَا هَلَهِ النَّمْرُقَةُ؟)) قُلْتُ: لِيَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ لِيَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ لَيَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَلِهِ الصَّورِ يُعَلِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيْهُ الْمَدَّرُكَة لَعَنْ الْمَلاَئِكَة لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ الصَّورُ)).

[راجع: ۲۱۰۵]

٨٩٥٥ - حدثنا قَتَيْبَةُ، حَدُّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي مَنْ زَيْدِ بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فَيْدِ صُورَةً)) قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ الشّتَكَى زَيْدَ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِيْرٌ فِيهِ صُورَةً، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي مَنْمُونَة زَوْجِ النّبِي مَنْمُونَة زَوْجِ النّبِي مَنْمُونَة زَوْجِ النّبِي مَنْمُونَة وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنْ اللهِ وَقَالَ عَبَيْدُ الله : عَنِ السَّي صَلَّى اللهُ الْحَادِثِ، حَدَّلَهُ بُسُرٌ حَدَّلَهُ بُسْرٌ حَدَّلَهُ بُسُرٌ حَدَّلَهُ اللهُ اللهُ الْحَادِثِ، حَدَّلَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ عَدْو النّبِي صَلَّى اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَدْو وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَدْو وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَدْو وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ عَدُو وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ النّبِي صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَدْو وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ النّبِي صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَالَهُ اللهُ الل

[راجع: ٣٢٢٥]

بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے قاسم بن محمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رقی ہونے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں محمی ۔ رسول اللہ طی ہی اسے دکیھ کر) دروازے پر کھڑے ہوگئے اور اندر نہیں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ طی ہی ہوں۔ آخضرت نے جو فلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی ما گئی ہوں۔ آخضرت میں ہی اللہ سے معافی ما گئی ہوں۔ آخضرت میں ہی کہ آپ کے میں نے عرض کیا کہ آپ کے مین نے فرمایا کہ بیدگانے کے لیے ہے۔ آخضرت میں ہی کہ آپ نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کما جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ اور فرشے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔

(۵۹۵۸) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے بگیرین عبداللہ نے 'ان سے بسرین سعید نے اور ان سے زید بن خالد بڑاتھ نے اور ان سے رسول الله ساڑیا کے صحالی ابوطلحہ بڑاتھ نے بیان کیا کہ رسول الله ماتھاتے نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصوریں ہوں۔ بسرنے بیان کیا کہ (اس مدیث کو روایت کرنے کے بعد) پھرزید بناتخہ بیار بڑے تو ہم ان کی مزاج برس کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازہ پر ایک یردہ پڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے۔ میں نے ام المؤمنین میموند رہے اللہ کے ربیب عبیداللہ بن اسود سے کماکیا زید بن خالد بناٹھ نے ہمیں اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق صدیث سنائی تھی۔ عبیداللہ نے کماکہ کیاتم نے سانسیں تھا' حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کما تھا کہ جو مورت کیڑے میں ہو وہ جائز ہے (بشرطیکہ غیرذی روح کی ہو) اور عبداللہ بن وہب نے کما' انہیں عمرو نے خبردی وہ ابن حارث بین ان سے بمیرنے بیان کیا ان سے بسرنے بیان کیا ان سے زید نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوطلحہ بناٹھ نے بیان کیا اور ان سے نی کریم النایا نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔۔

عبداللہ بن وہب کی روایت باب بدا الخاق میں موصولاً گزر بھی ہے۔ نووی نے کہا احادیث میں جمع کرنا ضروری ہے اس لیے اسکیسے کی سے میں اللہ دفعہ فی فوب ہے یہ معنی کریں گے کہ کیڑے کی وہ نعثی تصویریں جائز ہیں جو غیرذی روح کی ہوں جیے درخت وغیرہ بلکہ غیرذی روح کی تصویر تو مطلقاً جائز ہے خواہ کیڑے یا کاغذ میں معقوش ہو یا ہجسم ہو پھر خاص نعش کا احدثناء اس کا کوئی معنی نہ ہو گا۔ ابن عربی نے کہا مجسم تصویر ذی روح کی تو بالانقاق حرام ہے اور نعثی تصویر اور عکمی فوٹو کی تصاویر میں چار تول ہیں ایک یہ کہ مطلقاً جائز ہے دو سرے یہ کہ مطلقاً منع ہے اور ذی روح تصویروں کے لیے وہ جس طرح بھی تیار کی جائیں بی قول رائج ہے۔ تیمرا قول یہ کہ اگر گردن تک کی ہو یا است بدن کی جس سے وہ ذی روح تی نہیں سکتا تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ چوتھ یہ کہ اگر فرش یا تھے پر ہو جس میں اس کی اہانت ہوتی ہو جائز ہے اور اگر معلق ہو (جیسے کہ آج کل فوٹو بطور پر کت و حسن لاکائے جاتے اگر فرش یا تھے پر ہو جس میں اس کی اہانت ہوتی ہے تو جائز ہے اور اگر معلق ہو (جیسے کہ آج کل فوٹو بطور پر کت و حسن لاکائے جاتے ہیں) تو یہ ہرگر جائز نہیں ہے لیکن لؤکیاں ہوگریا بنا کر کھیلتی ہیں وہ بالانقاق درست ہیں۔ (وحیدی)

# باب جهال تصویر جو د ہال نماز پڑھنی

#### ممروه نے

(۵۹۵۹) ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس بڑھئے نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ بھی ہوا کے پاس ایک پردہ تھا۔ اسے انسوں نے گھر کے ایک کنارے پر لئکا دیا تھا تو نبی کریم ساتھ نے انسوں نے گھر کے ایک کنارے پر لئکا دیا تھا تو نبی کریم ساتھ فرمایا کہ بید پردہ نکال ڈال اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ اور دل اچائے ہوتا ہے۔

# باب فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مور تیں ہوں

( ٩٩١٠) ہم سے یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے عبداللہ
بن وہب نے کہا کہ مجھ سے عمر بن حجہ نے بیان کیا 'ان سے سالم نے
اور ان سے ان کے والد (ابن عمر بُن ﷺ) نے بیان کیا کہ ایک وقت پہ
جر کیل طالقہ نے نبی کریم الٹھیا کے بمال آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے
میں دیر ہوئی۔ اس وقت پر نہیں آئے تو آخضرت مٹھیا ہخت پریشان
ہوئے پھر آپ باہر نکلے تو جر کیل طالقہ سے طاقات ہوئی۔ آخضرت
مٹھیا نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم (فرشتے) کی ایک

# ٩٣ - باب كُرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي

#### التُّصَاوير

٩٥٩ - حدَّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ فَلَا (أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لاَ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي)).

[راجع: ٣٧٤]

# ٩٠ باب لا تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ صُورَةً

و ٩٦٥ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ اللهُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: وَعَدَ النَّبِيِّ فَقَالَ عَلَيْهِ حَتَّى النَّبِيِّ فَقَالَ عَلَيْهِ حَتَّى النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ: (إِنَّا لاَ فَلَيْهِ مَوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ).

[راجع: ٣٢٢٧]

آ و سری روایت میں یوں ہے جب وقت گزر گیا اور حضرت جرئیل علاق نہ آئے تو آخضرت مل الله الله کا وعدہ خلاف الله کا وعدہ خلاف نیسی ہو سکتا نہ اس کے فرشتوں کا پھر دیکھا تو چار پائی کے تلے ایک کتے کا پلا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! یہ پلا کب آیا انہوں نے کما کہ مجھ کو اللہ کی قتم خبر نہیں آخر اے وہاں ہے نکالا۔

٩٥- باب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أَنَّهَا اَشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا وَخَبْرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَهُولَ الله عَنْهَا أَنُها اشْتَرَتْ نُمُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَهُولَ الله عَلَيْقَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدُخُلُ فَعَرَفَتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا وَشُولِ الله أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنُبُتُ ؟ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ ؟)) فَقَالَ : ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ وَسُولُ الله عَلَيْهَا وَتَوسَدْبِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَتُوسَدْبِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا وَتَوسَدْبِهَا فَقَالَ يَعْدَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَنُوا مَا خَلَقْتُمْ) وقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورَ خَلَقُتُمْ)) وقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورَ لَا تَدُخُلُهُ الْمُلاَيِكَةُ أَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُولِكُةُ أَلُهُ الْمُلاَيِكَةُ أَلَى . [راجع: ١٠٤ ٢]

#### باب جس گھرمیں مورتیں ہوں وہاں نہ جانا

(۱۹۹۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے'
ان سے نافع نے' ان سے قاسم بن محمد نے اور انہیں نبی کریم ماٹھیلا کی

زوجہ مطہرہ حفرت عائشہ رہی تھا نے خبردی کہ انہوں نے ایک گدا

خریدا جس میں مور تیں تھیں جب رسول اللہ ماٹھیلا نے اسے دیکھاتو

آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں آپ کے

چرے سے ناراضکی پیچان گئی۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اللہ

چرے سے ناراضکی پیچان گئی۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اللہ

ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گدا کیما ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے بی فلطی کی

الٹیلا نے فرمایا کہ آن مورتوں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن

عذاب دیا جائے گا اور ان سے کما جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اب

ان میں جان بھی ڈالو اور آنخضرت ماٹھیلا نے فرمایا کہ جس گھر میں

مورت ہوتی ہے اس میں (رحمت کے) فرشتہ نہیں داخل ہوتے۔

اب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ جاندار چیزوں کی مورتوں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بظاہر ہے اس حدیث المین علی میں مطابقت ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ بڑی تھا نے گھر میں ایک پردہ لاکایا تھا اس میں مورتیں تھیں آنخضرت طابع ادھر نماز پڑھ رہے تھے اور تطبق یوں ہو کتی ہے کہ شاید پردہ پر بے جان چیزوں کی مورتیں ہوں اور باب کی حدیث کا تعلق جاندار کی مورتوں ہے۔

باب مورت بنانے والے پر لعنت ہونا

(291۲) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا کہ مجھ سے غندر نے بیان کیا کہ ہم سے مخدر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عون بن ابی جمیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبداللہ) نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنا لگا تا تھا پھر فرمایا کہ نبی کریم سٹی لیم نے خون نکالنے کی

97 - باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ 97 - حدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ حَدَّثَنِيْ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ

الدُّمِ وَقَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَهْيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرُ. [راجع: ٢٠٨٦]

٩٧ - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بنَافِح

٣٩ ٥٩ - حدَّثَنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، يُحَدَّثُ قَتَادَةً قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيُّ ﴿ حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﴿ يَقُولُ: ﴿ (مَنْ صَوْرً صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)).

 ٩٨ باب الإرتداف على الدَّابَةِ ٥٩٦٤ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْن يَزيدَ، عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَمْسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا لله 🕮 رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ.

[راجع: ۲۲۲۵]

باب جومورت بنائے گااس پر قیامت کے دن زور ڈالا جائے گاکہ اسے زندہ بھی کرے حالا نکہ وہ زندہ نہیں كرسكتاب

اجرت' کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے اور

آپ نے سود لینے والے ' دینے والے ' گودنے والی اُکدوانے والی اور

مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۲۳) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے نفر بن مالک سے سنا'وہ قیادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس می اللہ کے پاس تھالوگ ان سے مختلف مسائل بوچھ رہے تھے۔ جب تک ان سے خاص طور سے بوچھانہ جاتاوہ نبی کریم ملی اللہ ا حوالہ نمیں دیتے تھے پھرانہوں نے کما کہ میں نے حضرت محمد ملی ا سے ساہے آنخضرت الناکیا نے فرمایا کہ جو شخص دنیامیں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے حالا نکه وه اسے زنده نہیں کر سکتا۔

# باب جانور پر کسی کواپنے بیچھے بٹھالینا

(۵۹۲۴) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابو صفوان نے بیان کیا' ان سے یونس بن بزید اللی نے' ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اسامہ بن زید جہ ا نے بیان کیا کہ رسول اللہ النظام ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی آپ نے حضرت اسامہ رہاتھ کو اسى يراي بيجي بھاليا۔

اس میں اشارہ ہے کہ جب آدمی اپنی سواری پر بیٹھے تو گویا وہ سواری کا لباس بن جاتا ہے۔ اگر جانور طاقتور ہو تو دویا تین سیسی سے ایک جانور پر سواری کر بچتے ہیں مگر کمزور پر نہیں۔

٩٩- باب الشَّلاَئةِ عَلَى الدَّابَّةِ ٥٩٦٥ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

باب ایک جانور سواری پرتین آدمیوں کاسوار ہونا (۵۹۲۵) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان

کیا حدہ تش کم معد

بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ مِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لسمًا قَلِمَ النِّبِيُ اللهِ مَكْةَ أُسَتْقُبَلَهُ أُغَيْلِمَةً بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ. [راجع: ١٧٩٨]

کیا کہ اہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی شائل نے بیان کیا کہ جب نبی کریم سائل کیا کہ حکرمہ تشریف لائے (فتح کمہ کے موقع پر) تو بنی عبدالمطلب کی اولاد نے (جو کمہ یس تھی) آپ نے از راہ محبت ایک نیچے بھالیا۔

آ بیر میر اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے جس حدیث میں تین آدمیوں کا ایک سواری پر بیٹھنا منع آیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے یا سیسی محمول ہے اس حالت پر جب جانور کمزور و ناتواں ہو۔ نووی نے کہا کہ جب جانور طاقت والا ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر تمن آدمیوں کا سوار ہونا درست ہے جن دو بچوں کو آپ نے سواری پر بٹھایا تھا وہ عباس بڑاتھ کے بیٹے فضل اور قتم تھے۔

باب جانور کے مالک کادو سرے کو سواری پر اپنے آگے بھانا جائز ہے بعض نے کہاہے کہ جانور کے مالک کو جانور پر آگے بیٹنے کا زیادہ حق ہے۔ البتہ اگر وہ کسی دو سرے کو (آگے بیٹنے کی) اجازت دے تو جائز ہے۔

(2911) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے کہ کہا ہم سے ابوب سختیانی نے کہ عکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ تین آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس بی شا نے کہا کہ رسول اللہ ساڑی ( مکہ مکرمہ) تشریف لائے تو آپ فتم بن عباس کواپی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے سے اور فضل آگے سے ( عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے شے۔ یا قتم پیچھے سے اور فضل آگے سے ( میں سے کے برا کہو گے اور کے اچھا۔

١٠٠ باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَةِ
 غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ.

٩٦٦ ٥ - حدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ:
حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
قَالَ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ
فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللهِ
فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللهِ
فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللهِ
فَقَالَ: وَقَدْ حَمَلَ قُدْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَصْلَ عَلْقَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ
خَلْفَهُ، أَوْ قُدَمَ خَلْفَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ

ا یہ کمنا کہ آگے والا براہے یا چ والا یا پیچھے والا یہ سب غلط ہے۔ ایک سواری پر تین آدمیوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی ممانعت المیسی استیں مرف اس وجہ سے ہے کہ جانور پر اس کی طانت سے زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اب یہ حالات پر موقوف ہے کہ کس جانور پر کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جانور ایک مخص کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ایک کا بیٹھنا بھی اس پر منع ہے۔

# باب ایک مرد دو سرے مردکے بیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکتاہے

( ۵۹۷۷) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کما ہم سے حضرت انس بن فیادہ نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت انس بن مالک بواٹھ نے بیان کیا ان سے حضرت معاذبن جبل بواٹھ نے بیان کیا

١٠ - ١ باب إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ
 الرَّجُل

٩٦٧ - حدَّثنا هُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
 حَدُّثَنا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدُّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
 حَدُثُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاًّ آخِرَةُ الرُّحْلِ فَقَالَ ((يَا مُعَاذُ))، قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَغْدَيْكَ ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ: ا للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إذَا فَعَلُوهُ؟)) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ)).

[راجع: ٢٥٨٦] فرمایا که پھرپندول کااللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ جت ہے سنت اللہ مراد ہے لین اللہ نے کی قانون بنا دیا ہے کہ اہل توحید بخشے جائیں خواہ جلد یا بدیر اور اہل شرک داخل جنم کے جائیں اور اس میں بھیٹہ بھیٹہ جلتے رہیں۔ اس لیے مشرکین پر جنت قطعاً حرام کر دی گئی ہے کتنے نام نماد مسلمان بھی افعال شرکیہ میں گرفتار ہیں وہ بھی اس قانون کے تحت ہول گے۔

#### ١٠٢ – باب إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُل

٥٩٦٨ - حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، قَالَ: صَبَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي الشَّحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي الشَّحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

کہ میں نبی کریم ماٹالیم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹا ہوا تھا اور میرے اور آنحضرت لٹائیا کے درمیان کبادہ کی بچیلی لکڑی کے سواادر کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اس حالت میں آنحضرت ساتھیا نے فرمایا يامعاذ! مين بولا يارسول الله ملي يم حاضر مون آپ كي اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی در تک چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا یامعاذ! میں بولا' یارسول الله! صاضر مول آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اس کے بعد فرمایا یامعاذ! میں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول الله! آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آنخضرت سی کے نرمایا متہيں معلوم ہے اللہ كے اپنے بندوں يركياحق ہيں؟ ميں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور اکرم ملڑائیا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق سے بیں کہ بندے خاص اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں پھر آپ تھوڑی در چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا معاذ! میں نے عرض کیاحاضر مول يارسول الله! آپ كى اطاعت كے ليے تيار موں۔ آخضرت اللهيام نے فرمایا ممس معلوم ہے بندول کااللہ پر کیا حق ہے۔ جب کہ وہ ب کام کرلیں۔ میں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ چربندوں کااللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب ند کرے۔

> باب جانور پر عورت کا مردکے پیچھے بیٹھنا جائز ہے

(۵۹۲۸) ہم سے حسن بن محمد بن صباح نے بیان کیا کہ ہم سے کی ا بن عباد نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہیں کی بن ابی اسحاق نے خبردی کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک رہاؤ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مائی کیا کہ میں واپس

رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ الله هَامِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ الله هَارَدِيفُ رَسُولِ الله هَاإِذْ عَنْوِتِ النّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ، فَنَوَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله هَا ((إِنْهَا أُمْكُمُ)) فَشَدَدْتُ الرَّحٰلَ وَرَكِبَ رَسُولُ الله هَا فَلَمًا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ: ((آيبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). [راجع: ٢٧١]

١٠٣ باب الإسْتِلْقَاء، وَوَضْعِ
 الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى

٩٦٩ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ الْمِنْ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُّادٍ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنْهُ أَبْصَرَ النبي عَنْ عَلَى يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

[راجع: ٤٧٥]

آرہے تھے اور میں حفرت ابو طلحہ بھاٹھ کی سواری پر آپ کے پیچیے بیشاموا تھااوروہ چل رہے تھے۔ آنخضرت ساتھ لیا کی بعض ہوی حضرت صفیہ بی ایک آخضرت ملی کے سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اچانک او نٹنی نے ٹھوکر کھائی' میں نے کہاعورت کی خبر گیری کرو پھر میں اتر یرا۔ حضور اکرم ملٹھایم نے فرمایا بیہ تمہاری مال ہیں پھر میں نے کجاوہ مضبوط باندھااور آنخضرت ملہ کیا سوار ہو گئے بھرجب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے یا (راوی نے بیان کیا کہ) مدینہ منورہ دیکھاتو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں' اس کو پوجنے والے ہیں'اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ باب حیت لیك كرایك یاؤن كادو سرے یاؤن پر رکھنا بعضوں نے اسے مکروہ سمجھاہے امام بخاری نے بیر باب لا کران کارد کیاہے اور مخالفت کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے ، وہ منسوخ ہے۔ (۵۹۲۹) ہم سے احد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا کما ہم سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے عباد بن متیم ن ان سے ان کے چھا (عبداللہ بن زید انصاری رہاللہ) نے کہ انہوں نے رسول الله طاق الله کا کوم مجديس (حيت) ليٹے ہوئے ديکھا كه آپ ايك یاؤں کو دو سرے یاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔

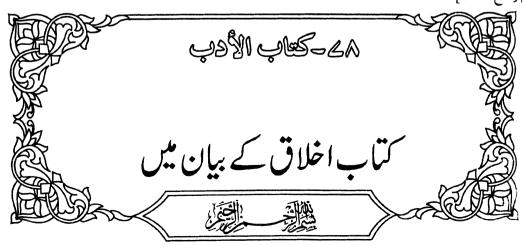

لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اور آداب کے طریقے مراد ہیں۔

۱ - باب البرِّ وَالصِّلَةِ وَقُولِ اللهِ
 باب البرِّ وَالصِّلَةِ وَقُولِ اللهِ
 تعَالَى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ نَ (سورة لقمان اور احقاف وغيره حَسَنًا ﴾ [العنكبوت : ٢٨]

باب احسان اور رشتہ ناطہ پروری کی فضیلت اور اللہ پاک نے (سورۂ لقمان اور احقاف وغیرہ میں) فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے

قرآن مجید کی ایسی بہت می آیات ہیں جن میں عباوت اللی کے ساتھ والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا تھم فرمایا گیا سیسی کی اللہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد بندول میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے جنت کو والدین کے قدمول کے تلے بتایا گیا ہے اور والدین کو ستانا' ان کی نافرمانی کرنا' ان کی خدمت سے جی چرانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم ساتھیا نے اپنے وصیت نامے میں جو آپ نے حضرت معاذین جبل بڑا تھ کو فرمایا تھا اور خاص طور پر تھم دیا تھا کہ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تحرج من اهلک ومالک اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تم کو تمارے اہل و عیال سے یا تمہارے مال سے تم کو جدا کردیں۔

مُ ٩٧٠ حدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال حَدَّتَنَا شُغْبَةُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى دَارِ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله قال: سَأَلْتُ النَّبِيُّ فَيَّذَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله عز وَجَلُ ؟ قَالَ: الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله عز وَجَلُ ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قَالَ: ثُمَّ أَيَ ؟ قَالَ: ((رُثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ أَي ؟ قَالَ: ((الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ الله)) قَالَ: حُدَّنِي ((الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ الله)) قَالَ: حَدَّنِي بِهِنَّ وَلُو السَّنَوْذُتُهُ لَوْادَنِي.[راجع: ٢٧٥]

( • 294 ) ہم ہے ابو الولید ہشام نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے'
انہوں نے کہا کہ جمعے ولید بن عیر ارنے خبردی' کہا کہ میں نے ابو عمرو
شیبانی سے سنا' کہا کہ ہمیں اس گھروالے نے خبردی اور انہوں نے
اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کے گھر کی طرف اشارہ کیا'
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹھ ایا سے بوچھا اللہ تعالیٰ کے
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹھ ایس سے فرمایا کہ وقت
نزدیک کون ساعمل سب سے زیادہ پہند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت
بر نماز پڑھنا۔ بوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا
سلوک کرنا' بوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جماد کرنا۔
عبداللہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ آنخضرت ملٹھ اللہ کے راستے میں جماد کرنا۔
متعلق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب
دیتے رہتے۔

## باب رشتہ والوں میں ایجھے سلوک کاسب ہے زیادہ حق دار کون ہے؟

(ا ک ۹۹ ) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا 'کما ہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے عمارہ بن قعقاع بن شرمہ نے 'ان سے ابو ذرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم ماٹھ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے اسجھ سلوک کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا کہ تمماری مال ہے۔ انہوں ہے۔ بوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمماری مال ہے۔ انہوں

# ٧- باب مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟

قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ ) ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ ) أَبُوكَ)). وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُوكَ). وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُوكِ

نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آنخضرت النہ ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آنخضرت النہ ہے نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ ابن شرمہ اور یجیٰ بن ایوب نے بیان کیا کہا ہم سے ابوزرعہ نے اس کے مطابق بیان کیا۔

معلوم ہوا کہ مال کا درجہ باپ سے تین حصہ زیادہ ہے کیونکہ صنف نازک ہے' اسے اپنے جوان بیٹے کا بڑا سمارہ ہے للذا وہ بہت ہی بڑا حق رکھتی ہے۔

# باب والدین کی اجازت کے بغیر کسی کو جماد کے لیے نہ جانا چاہیئے

ال کوم کے بیان کیا کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے سفیان اور شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے حبیب نے بیان کیا کہ دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خبردی 'انہیں حبیب نے 'انہیں ابو عباس نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم ماٹی کیا کہ ایک موجود سے بوچھا کیا میں بھی جماد میں شریک ہو جاؤں۔ آخضرت ماٹی کیا کہ مال موجود میں انہوں نے کما کہ مال موجود میں جماد کرو۔

٣- باب لا يُجَاهِدُ إِلاَّ
 بإذْن الأَبُويْن

عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبةَ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبةَ قَالاً: حَدَّثَنَا حَبيبٌ حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ سُفْيَانُ عَنْ حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِلنَّبِي فَيْهَا: أَجَاهِدُ؟ قَالَ: ((أَلَكَ أَبُوانِ؟)) لِلنَّبِي فَيْهَا: أَجَاهِدُ؟ قَالَ: ((أَلَكَ أَبُوانِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَفيهِمَا فَجَاهِدْ)).

[راجع: ٣٠٠٤]

آئی ہے ۔ کیسٹی کے اس کی خدمت میں کوشش کرتے رہوتم کو اس سے جماد کا ثواب ملے گا۔ مراد وہی جماد ہے جو فرض کفایہ ہے کیونکہ میں ہو جائے اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ جماد فرض عین ہو جائے اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔

# 3 - باب لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالْدَيْهِ بِهِ الْبِكُولَى شَخْص النِي مال باب كو كالى كلوچ نه وك

یعن گال نہ دلوائے کہ وہ کسی کے مال باپ کو گالی دے اور اس کے جواب میں اپنے مال باپ کو گالی سے۔

۱۹۷۹ - حدثناً أخمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُثَنا اللهِ عَنْ حَمِيْد بْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمِيْد بْنِ عَمْرِهِ عِبِلَاكِيا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ عَبِلَاكِيا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ عَبِلَاكِيا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهِمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ((يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَمَّهُ)). الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَمَّهُ). الى ليے كما كيا ہے

ملتی کیلے نے فرمایا کہ وہ شخص دو سرے کے باپ کو برا بھلا کے گا تو دو سرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی مال کو برا بھلا کیے گا۔

بدنہ بولے زیر گردول گر کوئی میری سے ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کے ولی سے

باب جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے

(۵۹۷۳) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے نافع نے خبردی انہیں رہے تھے کہ بارش نے انہیں آلیا اور انہوں نے مڑ کر بیاڑ کی غارمیں یناہ لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر بیاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کامنہ ہند ہو گیا۔ اب بعض نے بعض سے کما کہ تم نے جو نیک کام کئے ہیں ان میں ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو تاکہ اللہ سے اس کے ذریعہ دعا کرو ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کمااے اللہ! میرے والدین تھے اور بهت بو رهے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی تھے۔ میں ان کے لیے بریاں چرا تا تھا اور واپس آگر دودھ نکالتا توسب سے سلے اینے والدین کو بلا تا تھا اپنے بچوں سے بھی پہلے۔ ایک دن چارے کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جا ڈالا چنانچہ میں رات گئے واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا پھرمیں دوھا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرمانے کھڑا ہو گیامیں بیہ گوارا نہیں کر سکتاتھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ نے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اس کشکش میں صبح ہو گئی۔ پس اے اللہ! اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے (دعا قبول کی اور) ان کے

ابب إِجَابَةِ دُعَاءِ
 مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

٥٩٧٤ - حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ((بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَوُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمَ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَل، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لله صَالِحَةً فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلُّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانَ شَيْخَان كَبيرَان وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعى عَلَيْهمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهمْ فَحَلَبْتُ بدَأْتُ بوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدي وَإِنَّهُ نَأَى بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجنْتُ بِالْحِلاَبِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِما أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبَدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسان دیکھ سکتے تھے۔ دو سرے مخص نے کما اے اللہ! میری ایک چھازاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کر تا تھا' وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اسے مانگاتو اس نے انکار کیااور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دول۔ میں نے دوڑ دھوپ کی اور سو دینار جمع کرلایا پھراس کے پاس انہیں لے کر گیا پھرجب میں اس کے دونوں یاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے کما کہ اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈراور مہر کومت تو ڑ۔ میں بہ سن کر کھڑا ہو گیا(اور زناسے باز رما) پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بدکام تیری رضاو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی (چمان کوہٹا کر) پیدا کر دے۔ چنانچہ ان کے لیے تھوڑی می اور کشادگی ہو گئی۔ تیسرے شخص نے کہا اے اللہ! میں نے ایک مزدور ایک فرق جاول کی مزدوری پر رکھا تھا اس نے اپناکام پورا کرکے کماکہ میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیااور اس کے ساتھ بے توجبی کی۔ میں اس کے اس بیچے ہوئے دھان کو ہوتا رہا اور اس طرح میں نے اس ہے ایک گائے اور اس کا چرواہا کرلیا (پھر جب وہ آیا تو) میں نے اس سے کہا کہ بیہ گائے اور چرواہالے جاؤ۔ اس نے کمااللہ ہے ڈرواور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تمهارے ساتھ نداق نہیں کرتا۔ اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بیہ کام تیری رضاو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھاتو (چمان کی وجہ سے غارسے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بوری طرح کشادگی کردی جس سے وہ

أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ الله لَهُمْ فُوْجَةً حَتَّى يَوَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمُّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمُّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِانَةٍ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارِ فَلَقَيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ : يَا عَبْدَ الله اتُّقِ الله وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٌ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَهْزَأُ بِي فَقُلْتُ: إنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ الله عَنْهُمْ)).

[راجع: ٢٢١٥]

آ اس صدیث سے نیک کاموں کو بوقت دعا بطور وسلہ پیش کرنا جائز ثابت ہوا۔ آیت ﴿ وَابْتَعُوْا اِلَنِهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائدة: ٣٥) کا میٹیسے کے دور زندہ ہوں تو ان سے دعا کرائی جائے 'مردوں کا وسلہ بالکل بے ثبوت چیز ہے جس سے پر ہیز کرنا فرض ہے۔

باہرآگئے۔

٣- باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ مَاكِ مَاكِمَ مَاكَةً الله مَاكِمَ مَاكَةً الله مَعْدُ الله مَعْدُ الله مَعْدُ مَعْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النبي الله قَالَ: وَرَّادٍ عَنِ النبي الله قَالَ: ((إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأَمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)).

[راجع: ۸٤٤]

الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْلِا الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْلِا الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْلِا الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْنَا: بَلَى يَا أُنْبَكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِالله وَعُولُ الرَّورِ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلا وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُورِ). فَمَا أَلاَ وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُورِ)). فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَى قُلْتُ : لاَ يَسْكُتُ.

[راجع: ٢٦٥٤]

٩٩٧٧ حدّ تني مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذَكُو رَسُولُ الله عَنْهُ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: ((الشَّرْكُ بالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) فَقَالَ: وَقَالُ الله الله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) فَقَالَ:

باب والدین کی نافرمانی بہت ہی برے گناہوں میں سے ہے (۵۹۷۵) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مسیب نے ان سے وراد نے بیان کیا ان سے مفرت مغیرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم سٹھیلم نے فرمایا اللہ نے تم پر مال کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور (والدین کے حقوق) نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور فول و قال (فضول باتیں) کرت دفن کرنا ربھی حرام قرار دیا ہے) اور قیل و قال (فضول باتیں) کرت سوال اور مال کی بریادی کو بھی ناپند کیا ہے۔

(۱۹۷۹) جھے سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا' کہا ہم سے خالدواسطی نے بیان کیا' ان سے جربری نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بحرم نے اور ان سے ان کے والد بڑا تی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹی نے فرمایا 'کیا میں تہمیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتا ہے یا رسول اللہ! آنحضرت ماٹی کیا نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آنحضرت ماٹی کیا اس وقت نیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آنخضرت ماٹی کیا اسے مسلسل جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آنخضرت ماٹی کیا ماموش نمیں ہوں وہراتے رہے اور ہیں نے سوچا کہ آنخضرت ماٹی کیا خاموش نمیں ہوں

(2944) بچھ سے محر بن ولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محر بن ولید نے بیان کیا' انہوں بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ بچھ سے عبیداللہ بن ابی بحر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کبار کا ذکر کیایا (انہوں نے کہا کہ کہا گا تو جھا گیا تو اللہ علیہ و سلم سے کبار کے متعلق پوچھا گیا تو آخضرت ساتھ شرک کرنا'کی کی (ناحق)

جان لینا' والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیامیں تمہیں سب ہے بڑا گناہ

نہ بتادوں؟ فرمایا کہ جھوٹی مات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت (سب سے بڑا

گناہ ہے) شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب ممان یہ ہے کہ آنخضرت

ملٹونٹے نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔

الزُّور)).

#### ٧- باب صِلَةِ للْوَالِدِ الْمُشْركِ

٨٧٨ - حدَّثنا الْحُمَيْديُ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ الله

أَبِي أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا؟ تَعَالَى فيهَا: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ الله عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾.

[راجع: ۲۱۲۰]

((أَلاَ أُنَبِّكُمْ بأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قَالَ: ((قَوْلُ الزُّور - أَوْ قَالَ - شَهَادَةُ الزُّور))، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنَّى أَنَّهُ قَالَ: ((شَهَادَةُ

#### باب والد کافریا مشرک ہو تب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا

(۵۹۷۸) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کما مجھ کو میرے والد نے خبردی انسی اساء بنت الی بکر بھا نے خبردی کہ میری والدہ نبی کریم سائید کے زمانہ میں میرے پاس آئیں وہ اسلام ے مکر تھیں۔ میں نے آنخضرت سائیل سے بوچھاکیا میں اس کے ساتھ صلہ رحی کر سکتی ہوں؟ آنخضرت سٹھیلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس ك بعد الله تعالى نے يہ آيت نازل كى لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلو کم فی الدین لین الله یاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔

تہ میں اس کے باہمی تعلقات کو جو رُتی ہے اور باہمی آیت کریمہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو جو رُتی ہے اور باہمی کلیسے ہے۔ اسان اور اور میں ہے۔ مسلمانوں کی جنگ جار حانہ نہیں بلکہ صرف مدافعانہ ہوتی ہے۔ صاف ارشاد باری ہے۔ ﴿ وَانْ جَنَحْنِا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (الانفال: ١١) اگر تمهارے مخالفین تم سے بجائے جنگ کے صلح کے خواہاں ہوں تو تم بھی فوراً صلّح کے لیے حمک عاؤ کیونکہ اللہ کے بال جنگ بسرحال نابیند ہے۔

### باب اگر خاوند والی مسلمان عورت اپنی کافر مال کے ساتھ نیک سلوک کرے

(۵۹۷۹) اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے ہشام نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اساء رئی فیا نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں وہ نبی کریم ملٹائیا کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں این والد کے ساتھ (مدینہ منورہ) آئیں۔ میں نے آنخضرت ساتھ ا ٨- بَابِ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا

٩٧٩ ٥- وَقَالَ اللَّيْثُ : حدَّثني هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتُ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْش، وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيُّ اللَّهِ مَا أَبِيهَا

فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَلِمَتْ وَهُيَ رَاغِبَةٌ قَالَ : ((نَعَمْ صِلّي أُمِّكِ)). [راجع: ٢٦٢٠]

٩- باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرُ حُلَّةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهِ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ، مَنْ لاَ خَلاَقَ قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ، مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)) فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ لَهُ) فَأَتِي النَّبِي عَمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ لَكُن عَمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ: ((إِنِّنِي لَمْ قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّنِي لَمْ قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّنِي لَمْ قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّنِي لَمْ قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّنِي لَمْ أُعْطِكَهَا لِقَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ أُعْلِكَهَا لِقَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ أَعْلَكُهُا لِعَلَيْكَهَا لِقَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ لَمُكُدَةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

[راجع: ۸۸٦]

ان کے متعلق بوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں (کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر علق ہوں؟) آنخضرت ملتی ہیا نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

( ۱۹۸۰) ہم سے کی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رسنی اللہ عنمانے خبردی اور انہیں حضرت ابوسفیان بڑا تھے نے خبردی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ لیعنی نبی کریم طاقہ ہمیں نماز' صدقہ 'پاک دامنی اور صلہ رحمی کا تھم فرماتے ہیں۔ باب کافرو مشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا باب کافرو مشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا

(۵۹۸۱) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ بن عمر بڑا تھ ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عمر بڑا تھ نے میں نے عبداللہ بن عمر بڑا تھ ہے دیکھا تو عرض کیایا رسول اللہ! آپ اس میراء کا (ایک ریشی) حلہ بکتے دیکھا تو عرض کیایا رسول اللہ! آپ اس خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اس بہنا کریں۔ آخضرت ملٹی ہے ہے فرمایا کہ اس تو وہی بہن سکتا ہے جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد آخضرت ملٹی ہے ہیں سکتا ہے جس عمر بڑا تھ کے لیے بھیجا۔ عمر بڑا تھ نے عرض کیا کہ میں اسے کیے بہن سکتا ہوں جبکہ آخضرت ملٹی ہے ہیں؟ عمر بڑا تھ کے لیے بین سکتا ہوں جبکہ آخضرت ملٹی ہے ہیں؟ متعلق پہلے ممانعت فرما چکے ہیں؟ حضور اکرم ملٹی ہے نہیں نے اسے تہیں بہننے کے لیے نہیں دو سرے کو بہنا دو چنا نچہ دویا کی دو سرے کو بہنا دو چنا نچہ میں اسے نے دیا ہے کہ تم اسے نچ دویا کی دو سرے کو بہنا دو چنا نچہ میں اسے ایک میں اسے نے دیا ہے کہ تم اسے نچ دویا کی دو سرے کو بہنا دو چنا نچہ میں اسلام نہیں لائے تھے۔

تر جی ہے۔ انگریسے سیسی کی جائے ہے۔ اسلام نیکی میں عمومیت کا سبق دیتا ہے جو اس کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے وہ جانوروں تک کے ساتھ بھی نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔

# 424

#### باب ناطه والول سے صلہ رحمی کی فضیلت

(۵۹۸۳) (دو سری سند) امام بخاری نے کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن بشر نے بیان کیا' ان سے بہز بن اسد بھری نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابن عثان بن عبدالله بن موہب اور ان کے والد عثان بن عبدالله نے بیان کیا کہ انہوں نے موئ بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے حفرت ابوایوب انصاری بڑاٹھ سے کہ ایک صاحب نے کما یارسول اللہ! کوئی ایبا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کما کہ اسے کیا ہوگیا ہے' اسے کیا ہوگیا ہے' اسے کیا ہوگیا ہے' اسے کیا ہوگیا ہے' اسے کیا ہوگیا ہے نہ جبیارہ اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ ہو اور اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ کول ہو کیا گیا ہے ان سے فرمایا کہ جو گوٹر دے۔ راوی نے کما کر' زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رخی کرتے رہو۔ (بس یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔) چل اب کیل چھوڑ دے۔ راوی نے کما شایداس وقت آنخضرت مائی ہے اور اس کے۔) پیل چھوڑ دے۔ راوی نے کما شایداس وقت آنخضرت مائی ہے اور اس کے۔

# ١٠ باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ ١٠ عدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، سَمِعْتُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ح. [راجع: ١٣٩٦]

مَهُرُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الرُّحْمَنِ، حَدَّثَنَا اللهِ بَن عَلْمَانَ بَنِ عَلْمَ اللهِ بَن عَلْمَانَ بَن عَلْمَ اللهِ بَن مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بَن عَلْمِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عَلْمُ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنُ طَلْحَة عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن رَبُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة؟ فَقَالَ ((الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ؟)) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[راجع: ١٣٩٦]

تر المعلوم ہوا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے ورنہ جنت کا توسیسے خواب دیکھنے والوں کے لیے جنت ہی ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔

# باب قطع رحی کرنے والے کا گناہ

(۵۹۸۴) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا 'ان سے محمد نے بیان کیا 'ان سے محمد بنان کیا 'ان سے محمد بن جمیر بن مطعم نے بیان کیا اور انہیں ان کے والد جبیر بن مطعم فران نے فرمایا نے فرمایا کے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

#### ١١ – باب إثم الْقَاطِع

اللّيث، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَنْ اللّيث، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ يَنْ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ يَنْ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ يَنْ مُطْعِمٍ إِنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)).

# ١٢ - باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بصلة الرَّحِم

و حداثنى إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هَا يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)).

#### ۱۳ – باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله

٩٨٧ - حدّثني بِشُو بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: (إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَوَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَانِذِ بِكَ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَانِذِ بِكَ عَنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَت: مِنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَت: وَمَلَكِ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَت:

# باب ناطہ والوں سے نیک سلوک کرنارزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے

(۵۹۸۵) جھے سے ابرائیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے محمد بن معن نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے محمد بن معن نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا اور ان سال اللہ علیہ وسلم سے سنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ جے پند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

اس عمل سے رشتہ داروں کی نیک دعائیں اسے حاصل ہو کر موجب برکات ہول گی۔

(۵۹۸۲) ہم سے یکی بن کمیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن معدنے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا کہ بیان کیا کہا کہ بھے حضرت انس بن مالک رہائی نے خبر دی کہ رسول اللہ سائی کیا نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

# بب جو مخص ناطہ جو ڑے گااللہ تعالی بھی اس سے ملاپ رکھے گا

بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ : فَهُو لَكِي) قَالَ رَسُولُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾)).

[راجع: ٤٠٣٠]

٥٩٨٨ حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن، فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ)).

٥٩٨٩ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ)).

٤ ٦- باب يَبُلُّ الرَّحِمَ

سكلألها

رحم نے کما کیوں نہیں' اے رب! الله تعالی نے فرمایا کہ پس سے تجھ کو دیا۔ رسول الله طلخ الله علی اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمهارا جی جاہے توبیہ آيت يره لو. ﴿ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (سورهٔ محم) یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم كو حكومت مل جائے توتم ملک میں فساد برپا کرواور رشتے ناطے تو ژ ڈالو۔ (۵۹۸۸) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن دینار نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ باللہ نے کہ نبی کریم سائیل نے فرمایا رحم کا تعلق رحمٰن سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کوجو ڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جو ڑلیتا ہوں اور جو کوئی اسے تو ڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے تو ڑلیتا ہوں۔

(۵۹۸۹) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے سلیمان بن بلال نے 'انہول نے کہا مجھ کو معاویہ بن الی مزرد نے خبر دى انهول نے بزید بن رومان سے انهول نے عروہ سے ام المومنین انہوں نے حضرت عائشہ و کہ آیا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم (رشتہ داری رحمٰن سے ملی ہوئی) شاخ ہے جو شخص اس سے لے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس ہے قطع تعلق کر تا ہوں۔

اس صدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ رحم کو قطع کرنے والا اللہ تعالی سے تعلق تو ڑنے والا مانا گیا ہے۔ بہت سے نام نهاد دیندار این گنگار بھائیوں سے بالکل غیر متعلق ہو جاتے ہیں اور اسے تقوی جانتے ہیں جو بالکل خیال باطل ہے۔

باب آخضرت التاليم كايه فرمانا ناطه اگر قائم ركه كر ترو تازه ركها جائ (یعنی ناطه کی رعایت کی جائے) تو دو سرابھی ناطه کو ترو تازه رکھے گا

۔ ب ب ب ررد رو ان مرو مارہ رہے ا انتہائی مطلب سے کہ ناطہ پروری دونوں طرف سے ہونی چاہئے اگر وہ ناطہ داری کا خیال رکھیں گے تو میں بھی اس کا خیال رکھوں انتہائی گا۔

. ٩٩ - حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَبَّاس، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ جَعْفُر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي

(4994) ہم سے عمروبن عباس نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان

كيونكه تالى دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔

٥ - باب لَيْسَ الْوَاصِلُ
 بالْمُكَافِىءِ

بلكه برائى كرن والے سے بھائى كرے. ١٩٩٥ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ : لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ فَيْ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرٌ عَنِ النبي فَيْ قَالَ ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَمَلَهَا).

کیا' ان سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی

کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ساکہ فلال کی اولاد (یعنی ابوسفیان بن

حکم بن عاص یا ابولہب کی) یہ عمرو بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کی

کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی (یعنی تحریر نہ تھی) میرے

عزیز نہیں ہیں (گو ان سے نہیں رشتہ ہے) میرا ولی تو اللہ ہے اور

میرے عزیز تو ولی ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پر بیزگار ہیں (گو ان

سے نہیں رشتہ بھی نہ ہو) عنبہ بن عبدالواحد نے بیان بن بشرے '

انہوں نے قیس سے 'انہوں نے عمرو بن عاص سے اتنا بڑھایا ہے کہ

میں نے آنخضرت سال ہیں سے سا' آپ نے فرمایا کہ البتہ ان سے میرا

میں نے آنخضرت سال ہیں ہی جو روں گا۔

ورشتہ ناطہ ہے آگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناطہ

جو رس گے تو میں بھی جو روں گا۔

## باب ناطہ جو ڑنے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ صرف بدلہ ادا کر دے

(299) ہم سے محمہ بن کشرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبر دی 'انہیں اعمش اور حسن بن عمرو اور فطر بن خلیفہ نے 'ان سے عبداللہ بن عمرو بی اللہ نے سفیان سے 'کہا کہ اعمش نے یہ حدیث نبی کریم سٹی لیا تک مرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اور فطرنے نبی کریم سٹی لیا ہے مرفوعاً بیان کیا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا محاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی

کمال اس کا نام جو حدیث میں ذکور ہوا۔ رشتہ دار اگر نہ طے تو تم اس سے طنے میں سبقت کرو بعد میں وہ تممارا دلی حسم کینی سیال کا نام جو حدیث میں بہت کہ تجربہ شاہد ہے۔ حضرت اعمش بن سلیمان سنہ ۲۰ھ میں سرزمین رے میں پیدا ہوئے پھر کونے میں لائے گئے علم حدیث میں بہت مشہور ہیں۔ اکثر کوفیوں کی روایت کا مدار ان بی پر ہے۔ سنہ ۲۸اھ میں فوت ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ آمین۔

# 4(428) **3**

## باب جس نے کفری حالت میں صلہ رحمی کی اور پھراسلام الياتواس كاثواب قائم رہے گا

(۵۹۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عردہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حکیم بن حزام نے خبردی انہوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! آمخضرت ما اللہ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانه جالمیت میس كرتا تها مثلاً صله رحمی علام كي آزادي صدقه كيا مجھے ان پر ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم بناٹھ نے بیان کیا کہ حضور اکرم سلی اے فرمایا ہے تم ان تمام اعمال خیرے ساتھ اسلام لائے ہو جو يملے كر چكے مو۔ اور بعضول نے ابواليمان سے بجائے اتحنث ك اتحنت (تاء کے ساتھ) روایت کیا ہے اور معمراور صالح اور این مسافرنے بھی اتحنت روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کما اتحنث تحنث سے فکا ہے اس کے معنی مثل اور عباوت کرنا۔ ہشام نے بھی اینے والد عروہ سے ان لوگوں کی متابعت کی ہے۔

#### ١٦ – باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرُكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٥٩٩٢ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَامَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَنَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ؟ قَالَ رَسُولُ خَيْرٍ)) وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّثُ؟ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِر: أَتَحَنَّثُ؟ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: التَّحَنُّثُ: التُّبَرُّرُ، وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ.

[راجع: ١٤٣٦]

المراجع المعرب عليم بن حزام قريش اموى حضرت فديجه كے بيتيج بن اور واقعه فيل سے سوا سال پہلے پيدا ہوئے۔ كفراور اسلام مر وو زمانوں میں معزز بن کر رہے۔ سنہ ۵۴ھ میں بعمر ۱۲۰ سال وفات پائی۔ کفراور اسلام ہر دو میں ساٹھ ساٹھ سال ہوئے۔ بت بي عاقل فاضل يربيز گار تھے۔ رضي الله عنه وارضاه آمين۔

تَلْعَبَ بهِ، أَوْ قَبُّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

١٧- باب مَنْ تَرَكَ صِيْبَةَ غَيْرِهِ حَتَّى باب دوسرے كے نيچ كوچھوڑ ديناكه وه كھيلے اور اس كو بوسه دینایا اس سے ہنسنا

باب کی حدیث میں بوسہ کا ذکر نمیں ہے گر حضرت امام بخاری نے شاید دو سری روایتوں کی طرف اشارہ کیا یا مزاح بر بوسہ کو قیاس کیاہے۔

(۵۹۹۳) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں خالد بن سعید نے' انہیں ان کے والدنے' ان سے حضرت ام خالد بنت سعید جہ اے بیان کیا کہ میں رسول الله ما المرام کی خدمت میں اینے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں ایک زرد قیص پینے ہوئے تھی۔ آنخضرت التی کیا نے فرمایا کہ "سنہ سنہ"عبداللہ ین مبارک نے کہا کہ بیہ حبثی زبان میں "اچھا" کے معنی میں ہے۔ ام

١٩٩٣ حدَّثنا حَبَّانْ، أَخْبِرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله الله مَعَ أَبِي وَعَلِي قَمِيصٌ أَصْفَرُ فَقَالَ رَسُولُ ا لله 🎒: ((سَنَهُ سَنَهُ)) قَالَ عَبْدُ الله: وَهْيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةً، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ

بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا رَسُولُ اللهِ فَلَا رَسُولُ اللهِ فَلَا (رَابُلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي). قَالَ عَبْدُ الله : فَبقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ يَغْنِي مِنْ بَقَائِهَا.

[راجع: ٣٠٧١]

خالد نے بیان کیا کہ پھر میں آنخضرت مٹھیلا کی خاتم نبوت سے کھیلنے گی تو میرے والد نے مجھے ڈاٹا لیکن آنخضرت مٹھیلا نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک زمانہ تک زندہ رہوگی اللہ تعالی تمہاری عمر خوب طویل کرے 'تمہاری زندگی دراز ہو۔ عبداللہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے بہت ہی ہونے گئے۔

١٨ - باب رَحْمَةِ الْوَلَٰدِ وَتَقْبِيلِهِ
 وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ : عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلُهُ وَشَمَّهُ

ید اثر حضرت امام بخاری نے کتاب البخائز میں وصل کیا ہے۔

٩٩٤ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عِنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ فَقَلْ، وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ وَقَدْ وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَّمَ يَقُولُ: ((هُمَا مِنْ الدُّنْيَا)).

[راجع: ٣٧٥٣]

تھ ہے ہے۔ انگری مرکز میں بناتھ کو شہید کرنے والے بیٹتر کوفد کے باشندے تھے جنہوں نے بار بار خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین بولٹھ کو سیری کی کوفد بلایا تھا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا گروقت آنے پر وہ سب دشمنوں سے مل گئے اور میدان کربلا میں وہ سب کچھ ہوا جو دنیا کو معلوم ہے ' بچ ہے

باب نیچ کے ساتھ رحم وشفقت کرنا 'اسے بوسہ دینااور گلے سے لگانا۔ ثابت بڑاٹھ نے حضرت انس بڑاٹھ سے بیان کیا کہ نی کریم ساٹھیا نے (اپ صاجزادے) حضرت ابراہیم بڑاٹھ کو گودیس لیا اور انہیں بوسہ دیا اور اسے سونگھا۔

ر کام کیا کہا ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن یعقوب نے بیان کیا ان سے ابو نعم نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر شی اوالی خدمت میں موجود تھا ان سے ایک شخص نے (حالت احرام میں) مچھرکے مارنے کے متعلق پوچھا (کہ اس کاکیا کفارہ ہوگا) حضرت ابن عمر شی اوالے نے دریافت فرمایا کہ تم کمل کے ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا فرمایا کہ اس محض کو دیکھو (مچھرکی جان لینے کے تاوان کا مسللہ پوچھتا ہے) حالا تکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ میں ہے نواسہ کو (بے تکلف قبل کر ڈالا) میں نے رسول اللہ میں ہے نواسہ کو (بے تکلف قبل کر ڈالا) میں نے تخضرت میں ہے نواسہ کو (بے تکلف قبل کر ڈالا) میں نے تخضرت میں ہے کہ یہ دونوں (حضرت حسن آپ فرما رہے تھے کہ یہ دونوں (حضرت حسن

ادر حضرت حسين جي افظا مرد دو پعول بين-

٥٩٩٥ حدُّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً ۚ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَنَّا قَالَتُ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيَهَا ثُمُّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: ((مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْنًا فَأَحْسَنَ إَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِنَ النَّارِ)).

[راجع: ۱٤۱٨]

پ کو یا ت کا اس حدیث سے بچیوں کا پالنا محبت شفقت سے ان کو رکھنا بہت بڑا نیک کام ثابت ہوا جو ایسا کرنے والے کو دوزخ سے دور کیسیسے کردے گا۔

٥٩٩٦ حدَّثناً أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا.[راجع: ٥١٦]

١٩٩٧ حدُّثناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ ﴿ الرُّحْمَٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيميُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبُلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ

(۵۹۹۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، ان سے زہری نے بیان کیا کما مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی اور ان سے نبی کریم ملی ایم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رہے نیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں' وہ مانگئے آئی تھی۔ میرے پاس سے سوا ایک تھجور کے اسے اور کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے وہ تھجور دے دی اور اس نے وہ تھجور اپنی دونوں لڑ کیوں کو تقتیم کردی۔ پھراٹھ کرچلی گئی اس کے بعد حضور اکرم ملی تشریف لائے تومیں نے آپ سے اس کاذکر کیاتو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکوں کی پرورش کرے گااور ان کے ساتھ اچھامعالمہ کرے گاتویہ اس کے لیے جہنم ہے پردہ بن جائیں گی۔

(۵۹۹۲) جم سے ابو الولید نے بیان کیا 'کما جم سے لیث نے بیان کیا 'کما ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا کہاہم سے عمروبن سلیم نے بیان کیا ، كما ہم سے ابو قادہ بنائد نے بيان كيا كماكم نبى كريم طاقيد بابر تشريف لاے اور امامہ بنت ابی العاص (جو بی تھیں)وہ آپ کے شانہ مبارک یر تھیں پھر آنخضرت ساٹھیا نے نمازیر ھی جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھراٹھا لیتے۔

اس میں آنخضرت سے ایک مال شفقت کا بیان ہے جو آپ نے ایک معصوم بی پر فرمائی یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ (مالی ایم) ( ۵۹۹۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'انہیں زہری نے خبردی 'ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله ملي الله على حسن بن على رضى الله عنه كوبوسه ديا- آخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت اقرع بن حابس بن لله بیشے موے تھے۔ حضرت اقرع بڑاٹھ نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آنخضرت ساتھ کیا نے ان کی

رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ لاَ يَوْحَمُ لا يُرْحَمُ)).

مزید تشریح حدیث ذیل میں آرہی ہے۔

٥٩٩٨ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿﴿أَوْ أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)).

٩ ٩ ٩ ٥ - حدَّثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السُّبْيِ تَحَلُّبَ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًا فِي السُّبْيِ أَخَذَتْهُ فَٱلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ هُ ((أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟)) قُلْنَا لاَ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحُهُ فَقَالَ: ((ا للهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَ لَدِهَا)).

٠٠٠- حدَّثَناَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله عَلَى يَقُولُ: ((جَعَلَ الله

طرف دیکھااور فرمایا که جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کر تااس پر بھی رحم نہیں کیاجا تا۔

(۵۹۹۸) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وی میں نے بیان کیا کہ ایک دیماتی نبی کریم مالی کے خدمت میں حاضر ہوا اور کما آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں' ہم تو انہیں بوسہ نمیں دیتے۔ آخضرت ملی اے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے ول سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔

(موموم) ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے ابو عسان نے کہا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے عمر بن خطاب بناٹند نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیل کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کاپتان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی'اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملااس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگالیا اور اس کو دودھ پلانے گی۔ ہم سے حضور اكرم الله الله الله كالله كياتم خيال كرسكة موكه بيه عورت الي يجه كو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا کہ نہیں جب تک اس کو قدرت ہو گی یہ اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینک عتی۔ آنخضرت ملی اس بر فرمایا کہ اللہ است بندوں براس سے بھی نیادہ رحم كرنے والا ہے۔ جتنابيہ عورت اپنے بچہ پر مهر بان ہوسكتى ہے۔

باب الله تعالى نے اپنی رحمت کے سوجھے

#### بنائے ہیں

( ۱۹۰۰) ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے 'کہا ہم کو سعید بن مسیب نے خبر دی که حضرت ابو ہریرہ مٹافتر نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ماٹھیا سے سا آنخضرت ملتھا ہے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سوجھے بنائے اور

الرُّحْمَةِ مِاثَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ بِسُعَةٌ

وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جَزْءًا

وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ

حَتَّى تُوْلَعَ الْفَرَسُ حَالِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا

اسے پاس ان میں سے نانوے حصے رکھ صرف ایک حصہ زمین پر ا تارا اور اسی کی وجہ ہے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دو سرے پر رحم كرتى ہے ' يمال تك كه محورى بھى اپنے بچه كو اپنے سم نميں لكنے ویتی بلکہ سموں کو اٹھالیتی ہے کہ کمیں اس سے اس بچہ کو تکلیف نہ منتج.

خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ)). [طرفه في : ٦٤٦٩]. محوثی کا این کید پر اس درجہ رخم کرنا بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے گر کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ رخم و کرم کرنا مطلق نہیں جانتے بلکہ ہروقت ظلم پر اڑے رہتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ جلد ہی وہ اپنے مظالم کی سزا جماتیں گے قَانُونَ تَدَرَت كِي بِ وَ فَقُطِعَ دَائِو الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ (الانعام: ٣٥)

باب اولاد کواس ڈر سے مار ڈالنا کہ ان کواپنے ساتھ کھلانا یزے گا

(۱۰۰۱) ہم سے محمر بن کثرنے بیان کیا کما ہم کو سفیان توری نے خبر دی' انہیں منصور بن معتمر نے' انہیں ابووائل نے' انہیں عمرو بن شرحیل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑالھ نے بیان کیا کہ میں نے کمایارسول اللہ ! کون ساگناہ سب سے برا ہے۔ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالی کاکسی کو شریک بناؤ حالا تکه ای نے تہیں پیداکیا ہے۔ انہوں نے کہا پھراس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے اڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شریک ہو گا۔ انہوں نے کما اس کے بعد آمخضرت ملی ایم فرمایا بید کہ تم اپنے پروس کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بھی آخضرت مٹھیم کے اس ارشاد کی ا مُدِيمِ مِن بير آيت والذين لا يدعون مع الله الها آخر الخ ' نازل كى كم "اوروہ لوگ جو اللہ کے سواکسی دوسرے معبود کو نہیں پارتے اور نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ " ٠ ٢ - باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ

٣٠٠١ حِدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هُنْهَانْ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي واثلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَمُولَ اللهِ أَيُّ الذُّفْبِ أَعْظُمُ؟ قَالَ ((أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) ثُمَّ قَالَ ايُّ؟ قَالَ : (زَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ)) قَالَ : ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُوَالِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ) وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى تَصْدِيقَ قُول النَّبِيِّ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخِرَ). [الفرقان: ٦٨].

[راجع: ٤٤٧٧]

معلوم ہوا کہ شرک اکبرا لکبائرے اور دوسرے ذکورہ کبیرہ گناہ ہیں اگر ان کامر تکب بغیر توبہ مرجائے تو اے دوزخ میں مین دیت بین شرک کی مالت میں مرنے والا بیشہ کے لیے دوزخی ہے خواہ وہ نام نماد مسلمان ہی ہوں کیونکہ قبروں کو سجدہ كرتا ب، مردول كو يكار كا اور ان سے حاجات طلب كرتا ب تو وہ كاب كا مسلمان ب وہ مسلمان بعى مشرك بـ

باب نيح كو گود ميں بھلانا ٧١– باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ (۱۰۰۲) ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا کما ہم سے کیلی بن سعید نے ٩٠٠٢- حِدُثُناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَام، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَضَعَ صَبَيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنَّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأَتْبَعَهُ. [راجع: ٢٢٢]

٢٢- باب وَضْع الصَّبيِّ عَلَى الْفَخِذِ ٦٠٠٣ حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ الله فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَجِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا)).

وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ التَّيْمِيُ : فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: حُدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ. [راجع: ٣٧٣٥]

بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھ کو میرے والد عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہی کہ نبی کریم ملتی کیا نے ایک بچہ (عبدالله بن زبیر) کواپنی گود میں بٹھلایا اور تھجور چبا کراس کے منہ میں دی'اس نے آپ پر پیٹاب کردیا آپ نے پانی منگوا کراس پر بمادیا۔ باب بي كوران يربشانا

(۱۹۰۰۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہاہم ے عارم محربن فضل نے بیان کیا کما ہم سے معتربن سلیمان نے بیان کیا کما کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو تمیمہ سے سنا' وہ ابوعثان نہدی سے بیان کرتے تھے اور ابوعثان نمدی نے کما کہ ان سے حفرت اسامہ بن زید بھا ان نے بیان کیا کہ رسول الله ملتياليا مجهد اين ايك ران يربشمات تن اور حفرت حسن بناٹئر کو دوسری ران پر بٹھلاتے تھے۔ پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ! ان دونوں پر رحم كركہ ميں بھى ان پر رحم كرتا ہوں اور على بن عبدالله مدین نے بیان کیا کہ ہم سے کیل نے بیان کیا کما ہم سے سلمان تی نے بیان کیا ان سے ابوعثان نمدی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ سلیمان تیمی نے کہاجب ابو تمیمہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ابوعثان نهدی سے تو میرے ول میں شک پیدا ہوا۔ میں نے ابوعثان سے بہت می احادیث سن ہیں یر بیہ حدیث کیوں نہیں سن چر میں نے انی احادیث کی کتاب دیکھی تو اس میں یہ حدیث ابوعثان نهدى سے لکھى ہوئى تھى۔

اس وقت میرا شک دور ہو گیا۔ حضرت اسامہ کی مال کا نام ام ایمن ہے جو آپؑ کے والد حضرت عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی کسٹ کی ا سیسی است میں اور اس نے آنخصرت ملی ہی پرورش میں بڑا حصہ بھی کیا تھا۔ اسامہ آپ کے آزاد کردہ بت ہی محبوب مثل بیٹے کے تھے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر میں سال کی تھی۔ سنہ ۵ھ میں وفات پائی ' (بڑاٹنہ)

باب صحبت کاحق یاد ر کھناایمان کی نشانی ہے

٣٣ – باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيْمَان ا یعنی جس مخض سے بہت دنوں کک دوستی رہی ہو وضع دار آدمی کو اس کا خیال ہیشہ رکھنا چاہئے۔ اس کے مرنے کے بعد کسٹیس سیستی اس کے عزیزوں سے بھی سلوک کرتے رہنا چاہئے۔ یہ بہت ہی بدی دلیل ہے۔ آئخضرت ساتھیا انقال کے بعد بھی حضرت خ**دی**چه برینها کو نه صرف یاد رکھتے بلکه ان کی سهبلوں کو تخفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجه بڑینیا عالیس سال کی عمر میں آنحضرت

ما پہتا کے نکاح میں آئس اور آپ کی عمر شریف اس وقت پکیس سال کی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ ڈی کھا کی زندگی تک کسی اور عورت سے شادی نمیں کی۔ آنخضرت ماٹھیا کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ رہی تھا ہی کے بطن سے ہے۔ نبوت کے

> ٩٠٠٤ حدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ ما غرت على إمْرَأَةٍ: مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيىجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلاَثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، وَإِنْ كَانَ رَسُـولُ الله ﷺ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلِّتِهَا مِنْهَا.

> > [راجع: ٣٨١٦]

٢٤- باب فَضْل مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا ٦٠٠٥- حَدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حَازِم قَالَ: حَدُّثنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وَقَالَ بإصبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: ٥٣٠٤]

وسویں سال ۲۰ سال کی عمر میں انتقال ہوا' ( رہی کہنا وا)

(۱۹۰۴) مم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا، کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدعروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ بڑی ہی آتا تھا حالانکہ وہ آنخضرت الناتيام كي مجھ سے شادى سے تين سال پہلے وفات يا چكى تھیں۔ (رشک کی وجہ یہ تھی) کہ آخضرت سٹھائیم کو میں کثرت سے ان کاذ کر کرتے سنتی تھی اور آ مخضرت سائیلیا کو ان کے رب نے تھم دیا تھا کہ حضرت فدیجہ و اُل اُل او جنت میں ایک خولدار موتول کے گھر کی خوشخبری سنادیں۔ آنخضرت الفائل مجمعی بکری ذبح کرتے پھراس میں سے حفرت فديجه رفي الله كل سهيليول كوحصه بفيح تقيد

باب يتيم كى يرورش كرنے والے كى فضيلت كابيان (۵۰۰۵) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبدالعزیز بن الی حازم نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا 'کہا کہ میں نے حضرت سل بن سعد روافتہ سے سنا ان سے می كريم طاليك في المراياك مين اوريتيم كى يرورش كرف والاجنت مين اس طرح مول کے اور آپ نے شمادت اور درمیانی الکیول کے اشارہ ہے (قرب کو) بنایا۔

یتائی اور بیوہ عورتوں کی خبر کیری کرنا بہت ہی بدی عبادت ہے اس میں جماد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سمل بن سعد ساعدی انساری میں ان کانام حزن تھا آخضرت ساتھیا نے اسے ہٹا کرسل نام رکھا۔ سنہ اوس میں مدینہ میں نوت ہوئے یہ مدینہ میں آخری محالی ين (يختر)

باب بیوہ عور تول کی پرورش کرنے والے کا تواب (٢٠٠٢) بم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا ' کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے صفوان بن سلیم تابعی اس مدیث کو مرسال روایت کرتے تھے کہ آنخضرت ساتھ اللہ نے فرمایا بیواؤں اور مسكينول

٧٥- باب السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ ٦٠٠٦ حدُّثَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنُ سُلَيْم يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّاعِي عَلَى

الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله – أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ)). [راجع: ٥٣٥٣]

کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والے کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔

ترجیری استیم مشہور تابعی ہیں بت بی نیک بندے تھے۔ بادشاہ تک کا بریہ قبول نمیں کرتے تھے۔ کثرت جود سے اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ت

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن مطبع کے مولی ابو بیان کیا' ان سے ابن مطبع کے مولی ابو الغیث نے ' ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائی نے اور ان سے نبی کریم مائی کیا نے اس طرح فرمایا۔

باب مسكين اور محاجول كى پرورش كرنے والا

(ک ۱۹۰۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے تور بن زیر نے ان سے ابو الغیث نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نواٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملڑ ہے نے فرملیا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قعنی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک نے اس حدیث میں سے بھی کہا تھا دواس شخص کے برابر تواب ملک ہے ہو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھا تی نہیں اور اس محض کے برابر تواب جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے۔ افطار ہی نہیں کرتا ہے۔

باب انسانوں اور جانو روں سب پر رحم کرنا

(۱۹۰۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا 'ان سے ابو قلابہ نے ' ان سے ابوسلیمان مالک بن حویرث رفائز نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم میں مدینہ حاضرہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر شخیر کی خدمت میں مدینہ حاضرہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر مثل ہے۔ ہم آخضرت ملٹھیم کے ساتھ ہیں دنوں تک رہے۔ پھر آخضرت ملٹھیم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آخضرت ملٹھیم کے خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آخضرت ملٹھیم کے ہم نے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے ہم نے آخضرت ملٹھیم کو ساراحال سادیا۔

حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْوَرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيُّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى الْبِي الْفِيثِ مَوْلَى الْبِي الْمِرْيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْبَيِّ الْمُلْكِدُ.

٣٦- باب السّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ ٣٠٠٧- حدّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الله عَنْهُ قَالَ الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: ((السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله))، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: يَشُكُ الْقَعْنَبِيُّ: ((كَالْقَاتِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالِصَاتِم لاَ يُفْطِرُ)).

[راجع: ٥٣٥٣]

٧٧ - باب رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ
٧٠ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ،
إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ،
عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُرَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْنَا النَّبِيُ ﴿ اللَّهُ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَالَّذَا النَّبَقَنَا النَّبَقَنَا عَنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا الشَّتَقَنَا أَهْلِنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكِّنَا فِي أَهْلِنَا فَقَالَ: فَالَّذَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكِّنَا فِي أَهْلِنَا فَقَالَ: فَالْخَبْرُنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُؤَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمُّ لَيْؤُمْكُمْ أَخْبُرْكُمْ).

[راجع: ٦٢٨]

آپ برے ہی خرم خواور برے رخم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بناؤ اور تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے پھرجو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

برا بشرطیکه علم و عمل میں بھی برا ہو ورنہ کوئی جھوٹا اگر سب سے برا عالم ہے تو وہی امامت کا حق دار ہے۔

(۱۹۰۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا 'کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان ہے ابو بحر کے غلام سی نے' ان سے ابو صالح سان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ساٹھالیا نے فرمایا ایک شخص راستہ میں چل رہاتھا کہ اسے شدت کی بیاس لگی اسے ایک کنوال ملا اور اس نے اس میں اثر کرپانی بیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کنوال ملا اور اس نے اس میں اثر کرپانی بیا۔ جب باہر نکلا تو قال ایک کناد یکھاجو ہانپ رہاتھا اور بیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ بیہ کتا بھی اثناہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ چرکنو کیس میں اثرا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کے اس عمل کو پہند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض اس عمل کو پہند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض اس عمل کو پہند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی تواب ماتا ہے۔ آخضرت ملٹھ ہے والے پر کیا کہ عمیس ہر تازہ کیا جو الے پر کیا کہ عمیس ہر تازہ کیا جو الے پر کیا کہ عمیس ہر تازہ کیا جو الے پر کیا کہ عیار قواب ماتا ہے۔ آخضرت ملٹھ ہے اور ماتا ہے۔ آخضرت ملٹھ ہے اس کے میں تواب ماتا ہے۔ آخضرت ملٹھ ہے۔

٩ . . ٩ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الْمَعْطَش، فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَوَلَ فِيهَا الشَّكُ عَلَيْهِ الْمَعْطَش، فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَوَلَ فِيهَا الشَّرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ اللّهِ مَنْ الْعَطَشِ مِثْلُ اللّهِ كَلُبُ كَلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ اللّهِ مَنْ الْعَطَشِ مِثْلُ اللّهِ عَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ اللّهِ يَكُلُ خَفَّهُ ثُمَّ كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَوَلَ الْبِنْرَ فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ كَانَ بَلِغَ فِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ أَنْ فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ : ((فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِلِهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ أَجْرًا؟ فَقَالَ : ((فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِلِهِ لَهُ مُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ أَجْرًا؟) وَقَالَ : ((فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِلِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

تہ ہوئے کنیسی کے اور دور کا کرشمہ ہے کہ صرف کتے کو پانی پلانے ہے وہ فخص مغفرت کا حق دار ہو گیا ای لیے کما گیا ہے کہ حقیر کنیسی کی کو بھی چھوٹانہ جانا چاہیۓ نہ معلوم اللہ پاک کس نیکی ہے خوش ہو جائے اور وہ سب گناہ معاف فرما دے۔

 ر ٢٠١٠ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله الله الله الله يُقَافِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ : اللَّهُمُّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، الرَّحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا،

فَلَمَّا سَلَمَ النَّبِيُّ قَالَ لِلأَعْرَابِيُّ: ((لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا)). يُرِيدُ رَحْمَةَ الله.

اس ديماتي كي دعا غير مناسب تقى كه اس في رحت اللي كو مخصوص كرديا جو عام ب-

30 - حداً ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ الله الله الله الله عَمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَمَانَ ((تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا وَتَوَادَّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ اللهَ المُؤمِنَى)).

(۱۱۰۱) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ذکریا نے بیان کیا' ان
سے عامر نے کہا کہ میں نے انہیں سے کتے ساہے کہ میں نے نعمان بن
بشیر سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم ملٹی ہے نے فرمایا تم
مومنوں کو آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ
کرنے اور ایک دو سرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم
جیسایاؤ گے کہ جب اس کا کوئی گڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے' تو سارا
جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایس کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں

مسلمانوں کی میں شان ہونی چاہیئے گر آج یہ چزبالکل نایاب ہے۔

نہیں دستیاب اب دو ایسے مسلماں کہ ہو ایک کوٰ دیکھ کر ایک شادال

مبتلا ہو جاتا ہے۔

٦٠١٢ حدثناً أبو الوليد، حدثنا أبو عَوانَة، عَنْ قَتادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلاَ كَانْ لَهُ صَدَقَةً)). [راجع: ٢٣٢٠]

(۱۴۱۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تا ہے اور اس درخت کا پودالگا تا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھا تا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہو تا ہے۔

اس میں زراعت کرنے والوں کے لیے بہت ہی بردی بشارت ہے نیز باغبانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے وعاہے کہ اللہ پاک اس بشارت کا حق وار ہم سب کو بنائے۔ آمین۔

٦٠١٣ حدَّتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّتُنا أَبِي، حَدَّتُنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّتُنِي زَيْدُ بُنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ النّبِيِّ عَلَمْ قَالَ: ((مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ

(۱۱۰۱۳) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے زید بن وهب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سناکہ نبی کریم ملتی ہے فرمایا جو رحم نہیں کرتاس پر رحم نہیں کیاجاتا۔

اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لے یاں سودا نقد انقذی ہے۔

٢٨ - باب الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ وَقُولُ

باب ریوسی کے حقوق کابیان۔ اور الله تعالی کاسور و نساء میں

ا للهَٰتَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُواا للهُ وَلا تشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسَالًا -إِلى قَوْلِهِ-مُحْتَالاً فَخُورًا ﴾ ١٠١٥ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَن النُّبيِّ ﴿ قَالَ: ((مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌثُهُ)).

یووی کابست ہی بواحق ہے مگر بہت کم لوگ اس مسلہ پر عمل کرتے ہیں۔

٩٠١٥ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا زَالَ جبْرِيلُ يُوصِينِي بالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ)).

٢٩ - باب إِنْمِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بُوَائِقَهُ

يُوبِقْهُنَّ: يُهْلِكُهُنَّ. مَوْبِقًا: مَهْلِكًا.

٣٠١٦ حدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْح أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿﴿وَا لَلَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَا لَلَّهُ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ) قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ: وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ

فرمان اور الله کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور والدين كے ساتھ نيك سلوك كرو۔ ارشاد "معنالاً فعورا" تك (١٩١٧) مم سے اساعيل بن الى اوليس نے بيان كيا كماك، مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے بیلی بن سعید نے کما کہ مجھے ابو بکرین محمد نے خبردی' انہیں عمرہ نے اور انہیں حضرت عائشہ وہی ہیا نے کہ نبی كريم الني يان فرمايا حضرت جبرئيل ملائلا مجھے پروس كے بارے ميں بار باراس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید بروی کو وراثت میں شریک نه کردیں۔

(١٠١٥) جم سے محد بن منمال نے بیان کیا کما جم سے برید بن ذریع نے بیان کیا' ان سے عمرین محد نے' ان سے ان کے والد نے اور ان حضرت جرئیل ملائلا مجھے اس طرح بار بار بروس کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پروس کو وراثت میں شریک

باب اس شخص کا گناہ جس کاردوسی اس کے شرسے امن میں نہ رہتا ہو۔ قرآن مجید میں جو لفظ یو بقهن ہے اس کے معنی ان کوہلاک کرڈالے۔ موبقًا کے معنی ہلاکت۔

(١٩١٢) مم سے عاصم بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابن انی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے بیان کیا والله! وه ايمان والانتيس٬ والله! وه ايمان والانتيس - والله! وه ايمان والانتيس -عرض کیاگیاکون یارسول الله؟ فرمایا وہ جس کے شرسے اس کاپروس محفوظ نه ہو۔ اس حدیث کوشبابہ اور اسد بن موسیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور حمید بن اسود اور عثان بن عمراور ابو بكربن عياش اور شعيب بن اسحاق نے اس حدیث کو ابن الی ذئب سے یوں روایت کیا ہے '

عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

## ٣٠- باب الا تَحْقِرَنَ جَارَةً لجَارَتها

-7.1۷ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُ،
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
 يَقُولُ ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَلُ جَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ)).

[راجع: ٢٥٦٦]

٦٠١٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ

الْمَقْبُرِيُّ، عَنَّابِي شُرَيح الْعَدَويِّ قَالَ:

سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ

انہوں نے مقبری سے ' انہول نے حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه سے۔

# باب کوئی عورت اپنی پردوس کے لیے کسی چیز کے دینے کو حقیر نہ سمجھے

(کا ۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے عبد اللہ بنان کیا وہ سعید مقبری ہیں 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہر ریہ رفاقتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیل فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان عور تو! تم میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو (ہدیہ میں) دینے کے لیے حقیرنہ سمجھے خواہ بکری کایا ہے ہی کیوں نہ ہو۔

# باب جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اپنے باب جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اپنے

(۱۰۱۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا' ان سے ابو صالح نے اور الاحوص نے بیان کیا' ان سے ابو صلح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پردوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پڑوی کو دکھ نہ دیا جائے۔ مہمان کی عزت کی جائے ' زبان کو قابو میں رکھا جائے ' ورنہ ایمان کی خیر منانی چاہیے۔

(۱۰۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آئھوں نے دیکھا جب رسول

تَكَلَّمَ النَّبِيُ فَقَلَ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ ضَيْفَهُ جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالصَيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ أَيَامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً عَلَيْهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عَلَيْهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ غَلْمَاهُ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتُ )).

[طرفاه في :٦٤٧٦، ٦١٣٥].

#### ٣٢- باب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

- ٣٠٠٠ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَانشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارِيْنِ فَإِلَى قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارِيْنِ فَإِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ أَيْهِمَا أَهْدِي قَالَ : ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)). [راجع: ٢٢٥٩]

٣٣- باب كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ أَبُو غَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَيَّانٍ مَحْمَدُ بْنُ أَبُو غَيَّانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنْهُمُ الْمَنْ الْمَالِمُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهَ عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الْعَلْمُ الْمُعْرِقُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهَ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ ع

٢٠ ٣٠ حداً ثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ،
 حَدُّثنا سَعيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى
 الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ

الله طالية المنتاك فرما رہے تھے۔ آخضرت طالیة الله عن فرمایا كه جو شخص الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہو وہ اپنے پڑوى كا اكرام كرے اور جو شخص الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہو وہ اپنے مهمان كى دستور كے موافق ہر طرح سے عزت كرے۔ پوچھا يارسول الله! دستور كے موافق كب تك ہے۔ فرمایا ایک دن اور ایک رات اور ميز بانی تین دن كى ہے اور جو اس كے بعد ہو وہ اس كے ليے صدقہ ہے اور جو اللہ اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہو وہ بهتر بات كے یا خاموش رہے۔

### باب پڑوسیوں میں کون ساپڑوسی مقدم ہے؟

(۱۹۲۰) ہم سے جاج بن منمال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ سے سنااور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میری دو پڑوسنیں ہیں (اگر مدید ایک ہوتو) میں ان میں سے کس کے پاس مدید بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تم سے (تممارے دروازے سے) زیادہ قریب ہو۔

#### باب ہرنیک کام صدقہ ہے

(۲۰۲۱) ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنیک کام صدقہ ہے۔

(۲۰۲۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے 'ان سے سعید بن ابی بردہ بن ابی موک اشعری نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا (ابوموی اشعری رہائتہ) نے بیان کیا کہ نجی

النبي الله (على كُلُّ مُسْلِم صَدَقَةً) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَلَوَا: فَإِنْ لَمْ فَيْغَمْ أَيْ الله وَيَتَصَدُّقُ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَشْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ المَلْهُوفَ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَشْعَلْ فَالَ: ((فَيَأُمُنُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: فِالْ لَمْ يَشْعَلْ فَالَ: ((فَيَأُمُنُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَشْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً)). ((فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً)).

٣٤ باب طيبِ الْكَلاَمِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً)).

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَدِينًا شَعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بَنِ حَلِيْمَةً، عَنْ عَدِيِّ بَنِ حَلِيمٍ قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُ فَكَا: النَّارَ فَتَعُوذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِدِ ثُمُّ ذَكَرَ النَّبِي النَّارَ فَتَعُوذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِدِ ثُمُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعُوذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِدِ، قَالِ النَّارَ فَتَعُودُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوجْهِدِ، قَالِ شَعْبَةُ: أَمَّا مَرُّتَيْنِ فَلاَ أَشَكُ ثُمْ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ)). [راجع: ١٤١٣]

جنم سے نجات ماصل کرے۔

٣٥- باب الرَّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ ٣٠ ٢٠ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْفَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ

کریم سائیلی نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو (صدقہ کے لیے) جو میسرنہ ہو۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہویا کہا کہ نہ کر سکے۔ آنخضرت مائیلیل نے فرمایا کہ پھر کسے مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا "امر بالمعروف" کا کرنا عرض کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے۔ آنخضرت مائیلیل کے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کیلئے صدقہ مائیلیل کے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کیلئے صدقہ مائیلیل کے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کیلئے صدقہ مائیلیل

#### باب خوش کلامی کا تواب

اور حضرت ابو ہریرہ بوٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیلا نے فرمایا کہ نیک بات کرنے میں بھی تواب ماتا ہے

(۱۹۲۳) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے کما کہ جھے عمونے خردی انہیں خیشہ نے اور ان سے عدی بن حاتم برنی خشہ نے اور ان سے عدی بن حاتم برنی کئے اور نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی الے جنم کا ذکر کیا اور اس سے بناہ ما گی اور چرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آخضرت سائی الے نے جنم کا ذکر کیا اور اس سے بناہ ما گی اور چرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ دو مرتبہ آخضرت سائی الے جنم سے بناہ ما تکنے کے سلط میں جھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آخضرت سائی الے فرایا کہ جنم سے بچو۔ خواہ آدھی کھور بی (کسی کو) صدقہ کر کے بو فرایا کہ جنم سے بچو۔ خواہ آدھی کھور بی (کسی کو) صدقہ کر کے بو سکے اور اگر کسی کو یہ بھی میسرنہ ہو تو اچھی بات کر کے بی

باب ہرکام میں نرمی اور عمدہ اخلاق المجھی چیز ہے (۲۰۲۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے صلح نے ان سے ابن شاب نے اور ان سے عروہ بن زبیرنے کہ نبی کریم سائیل کی زوجہ

مطمره حفرت عائشه صديقه رضى الله عنمان بيان كياكه كيجم يهودي

رسول الله الله الماليا كي ياس آئے اور كما السام عليكم التهي موت

آئے) حضرت عائشہ ر اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں اس کامفہوم

سجه محى اور ميس نے ان كاجواب دياكه وعليكم السام واللعنة" (يعني

متہيں موت آئے اور لعنت ہو) بيان كياكه اس پر رسول الله ماليكم

نے فرمایا ٹھرو' اے عائشہ! اللہ تعالی تمام معاملات میں نری اور

ملائمت کو پیند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! کیا آپ نے سنا

سیں انہوں نے کیا کہ تھا۔ آخضرت ملی اے فرمایا کہ میں نے اس کا

[راجع: ۲۹۳۵]

- ٦٠٢٥ حدُّنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيْسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنْ أَعْرَابِيًا بَالَ فَي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله فَي الْمَسْجِدِ مَنْ مَاءِ فَي الله فَيْنِ الله فَي الله فَيْنِ الله فَي الله فَي الله فَيْنُ الله فَيْنُ الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَيْنَ الله فَيْنَ الله فَيْنَامُ الله فَي الله فَيْنَ الله فَيْنِ الله فَيْنَ الله فَيْنِ الله فَيْنَامُ الله فَيْنَ اللهُ الله فَيْنَ الله فَيْنَ الله فَيْنَامُ اللهُ الله فَيْنَ اللهُ الله فَيْنَامُ اللهُ اللهُ الله فَيْنَامُ اللهُ ا

جواب دے دیا تھا کہ و علیکم (اور تہہیں بھی)

(۲۰۲۵) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم سے حماد
بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بن
مالک بڑا ہو نے کما کہ ایک دیماتی نے معجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ صحابہ
کرام ان کی طرف دوڑے لیکن رسول اللہ ساتھ کے فرمایا اس کے
پیشاب کو مت روکو۔ پھر آپ نے پانی کا ڈول مگوایا اور وہ پیشاب کی
جگہ پر بمادیا گیا۔

آ اخلاق محمد کا ایک نمونہ اس مدیث سے بی ظاہر ہے کہ دیماتی نے معجد کے کونے میں پیشاب کر دیا مگر آپ نے اسے المیت سیسی اسلامی اسلامی کا ایک نمونہ اس مدیث سے بن فاہر ہے کہ دیماتی نے معجا دیا۔ (ساتھیا)

٣٦- باب تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ مَفْضًا

7. ٢٦ حدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ، حَدَّنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْبَوْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ) فُمَّ شَبِّكَبَيْنَ أَصَابِعِهِ. [راجع: ٤٨١]

#### باب ایک مسلمان کودو سرے مسلمان کی مدد کرنا

(۱۹۴۲) ہم سے محر بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابو بردہ برید بن افی بردہ نے کہا کہ جھے میرے دادا ابو بردہ نے خبردی ان سے ان کے والد ابو موٹ اشعری بڑا تھے کہ نمی کریم سٹان کیا ایک مومن دو سرے مومن کے لیے اس طرح ہے جسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دو سرے جھے کو تھا ہے رہتا ہے (گرنے نمیں دیتا) پھر آپ نے اپنی انگلوں کو تھینی کی طرح کرلیا۔

(۲۰۲۷) اور الیا ہوا کہ آنحضور ملکیا اس وقت بیٹے ہوئے تھے کہ

ایک صاحب نے آگر سوال کیا یا وہ کوئی ضرورت بوری کرانی جای ۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہماری طرف متوجه ہوئے اور فرمایا که تم

خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہو بلکہ اس کی سفارش کرو تاکہ تہمیں بھی

اجر ملے اور اللہ جو جاہے گا اینے نبی کی زبان پر جاری کرے گارتم اپنا



٦٠.٢٧ وَكَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ
 طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
 ((الثّفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَلَى
 لِسَان نَبِيَّهِ مَا شَاءً)).

نواب كيوں كھوۇ)

[راجع: ١٤٣٢]

جیر مرکت کی فق خیرے وقت فدمت نبوی استری کمہ میں مسلمان ہوئے۔ ہجرت جیشہ میں شرکت کی فق خیبرے وقت فدمت نبوی استر میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق براٹھ نے سنہ ۲مھ میں ان کو بھرہ کا حاکم بنایا ' فلافت طانی میں وہاں سے معزول ہو کر کوفہ جا رہے تھے ' سنہ ۵۲ھ میں کمہ میں وفات پائی۔

الحمد للدك آج ١١٢ شعبان سند ١٩٥٥ها كو بوقت عاشت اس بارے كى تسويد سے فارغ موا

الحمدلله رب العالمين

راقم خادم نبوی - محد داود رازین عبدالله السلنی الدهلوی مقیم مسجد المحدیث ۱۲۱۱ اجمیری کیت دیل نمبر۲



## بِنِيْ إِنَّهُ الْجُنِّ الْجَهُمْ الْجَهُمُ الْجَهُمُ الْجُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### تجيسوال ياره

#### پاب

الله تعالیٰ کاسور و نساء میں فرمان کہ جو کوئی سفارش کرے نیک کام کے اس کو بھی اس میں سے تواب کا ایک حصہ طے گا اور جو کوئی سفارش کرے برے کام میں اس کو بھی ایک حصہ اس کے عذاب سفارش کرے برے کام میں اس کو بھی ایک حصہ اس کے عذاب سے طلح گا اور ہر چیز پر الله نگہبان ہے "کفل" کے معنی اس آیت میں حصہ کے ہیں 'حضرت ابو موکیٰ اشعری ؓ نے کما کہ "حبشی ذبان میں کفلین "کے معنی دوا جر کے ہیں۔

#### ٣٧ - باب

قُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ [النساء: ٥٥] كِفْلُ: نَصِيبٌ: قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْنِ: أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَةِ.

شفاعة حسنة سے مومنوں کے لئے دعائے خیر اور سینه سے بد دعا کرنا بھی مراد ہے۔ مجابد وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ آیت لوگوں کی باہمی شفاعت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عادل نے کہا ہے کہ اکثر لفظ کفل کا استعال محل شرمیں ہوتا ہے۔ اور لفظ نصیب کا استعال محل خیر میں ہوتا ہے۔

7 • ٢ - حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُودَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: ((الشَّفَعُوا فَلْتَوْجِرُوا، وَلَيْقُضِ الله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَا شَاءً)).[راحم: ١٤٣٢]

(۱۰۲۸) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا' کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے برید نے ' ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موکیٰ اشعری بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھیل کے پاس جب کوئی مانگئے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو! تم سفارش کرو تا کہ تہیں بھی ثواب ملے اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کی ربان

معرف مرا الله تعالی کو منظور ہے مگر سفارش کرنے کی ترغیب ہے ' ہو گا وہی جو الله تعالی کو منظور ہے مگر سفارش کرنے والے مستر میں اللہ میں ال

امدادی کام انجام دیتے جاسکتے ہیں۔ گربت کم خواص اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یا اللہ! تیری مدد اور نفرت کے بھروے ہے بخاری شریف کے اس پارے نمبر۲۵ کی تسوید کے لئے قلم ہاتھ میں لی ہے۔ بروردگار اپنی مہرانی سے اس کو بھی پورا کرنے کی سعادت عطا فرما اور اس کی اشاعت کی اشاعت کی اشادات کی اشاعت کے ارشادات کی اشاعت کے کہ شرحت سیدنا محمد رسول اللہ ساتھیا کے ارشادات کرامی کی تبلیغ و اشاعت کا ثواب عظیم حاصل کر سکوں آمین یا رب العالمین (نا چیز محمد داؤد راز نزیل الحال جامع اہل حدیث بنگلور ۱۵ رمضان المبارک ۱۹۵۵ھ)

٣٨- باب لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا

باب آنخضرت ملی ایم سخت گواوربد زبان نه تھے۔فاحش بکنے والا اور متفحش لوگوں کو ہنانے کے لئے بد زبانی کرنے والاب حیائی کی ہاتیں کرنے والا۔

(٢٠٢٩) جم سے حفص بن عمرین حارث ابو عمروحوش نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے سلیمان نے انہوں نے ابووا کل شقیق بن سلمہ ہے سنا' انہوں نے مسروق سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ عمر واللہ نے کما (دو سری سند) امام بخاری نے کما قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے شقیق بن سلمہ نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ جب معاویہ بناٹنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول الله ملٹی کا ذکر کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم ملٹی کیا بد گونہ تھے اور نہ آپ بد زبان تے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بمتروہ آدمی ہے 'جس کے اخلاق سب سے اچھے ہول۔ ( ١٠١٠) مم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی' انہیں ایوب سختیانی نے ' انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور اننیں حضرت عائشہ رہی تھانے کہ کچھ یہودی رسول الله مالی الله يمال آئے اور كما" السام عليكم" (تم ير موت آئے) اس ير حفرت عائشہ رین نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہواور اس کاغضب تم ير نازل مو . ليكن آخضرت ملي إلى غرايا (مهرو) عائشه وي في التمسيل زم خوئی اختیار کرنی چاہئے تختی اور بد زبانی ہے بچنا چاہئے۔ حضرت عائشہ بھینیا نے عرض کیا، حضور آپ نے ان کی بات نہیں سی مخضرت التا اے فرمایا تم نے

• ٣٠٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنْ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِي ﴿ اللهِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنكُمُ وَلَعَنكُمُ اللهِ وَغَضِبَ الله عَلَيْكُمْ، قَالَ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَالْعَنْفَ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَالْعَنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ مَا قَالُوا؟

قَالَ: ((أُولَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيُّ)). [راجع: ٢٩٣٥]

٣٩ - حدَّثْنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَنُ وَهَبِ، أَخْبَرَنِي الْمَنُ وَهَبِ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْتِي هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النّبِيُ هُ سُبَّابًا وَلاَ فَحُاشًا وَلاَ لَمُنانًا، كَانَ يَقُولُ لا حَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : ((مَا لَهُ كَانَ يَقُولُ لا حَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : ((مَا لَهُ لَوْبَ جَبِينُهُ؟)). [طرفه في : ٢٠٤٦].

انہیں میراجواب نہیں سنا میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہ ہوگی۔

پغیراسلام ساتیج سے عداوت میودیوں کی فطرت ثانیہ تھی اور آج تک ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

(۱۹۴۳) ہم سے اصبح بن فرج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے عبداللہ بن وہب نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابو یکی فلیح بن سلیمان نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابو یکی فلیح بن سلیمان نے خبردی انہیں ہلال بن اسامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے نہ گل دیتے تھے۔ اگر سے نہ بد کو تھے اور نہ بد خوتے اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے اسے کیا ہوگیا ہے اس کی پیشانی میں خاک گے۔

قال الخطابي هذا الدعاء يحتمل وجهين ان يجر بوجهه فيصيب التراب جبينه والذكر ان يكون له دعاء بالطاعة فيصلى فيترب المين على المعتمد والمعتمد والمعتمد

(۱۳۲۲) ہم سے عروبی عیلی نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن سواء نے بیان کیا کا ہم سے روح ابن قاسم نے بیان کیا ان سے محد بن منکدر نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخص نے اندر آنے کی اجازت جابی۔ آنحضرت صلی اللوہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ براہ فلال قبیلہ کہ براہ فلال قبیلہ کہ براہ فلال قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہ فلال قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہ فلال قبیلہ کا بیٹا۔ یو جب وہ آنحضرت ساتھ بیش آئے۔ وہ مخص جب چلاگیاتو حضرت معاشہ بیش آئے۔ وہ مخص جب چلاگیاتو حضرت عائشہ رہی ہونے آپ سے عرض کیایا رسول اللہ! جب آپ اس سے عائشہ رہی خدہ بیٹائی سے معلق یہ کلمات فرمائے تھے 'جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خدہ بیٹائی سے ملے تو بہت ہی خدہ بیٹائی سے ملے۔ آخضرت نے فرمایا اے عائشہ!

النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرُّهِ).

تم نے مجھے برگو کب پایا۔ اللہ کے یمال قیامت کے دن وہ لوگ برترین ہوں گے جن کے شرکے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ

[طرفاه في :۲۰۵٤، ۲۱۳۱].

ان جملہ احادیث میں رسول کریم ملی کے خش اخلاقی کا ذکر ہے جس کا تعلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ یبودیوں کے ساتھ بھی اسٹی بھی اسٹی کے بیت نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے خاص دشنوں کے ساتھ بھی بدخلقی کو پیند نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے خاص دشنوں کے ساتھ بھی بدخلق کو پیند نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے سارا عرب آپ کے ذیر تمیں ہوگیا۔ گر صد افسوس کہ مسلمانوں نے گویا خوش خلقی کو بالکل فراموش کر دیا الا ماشاء اللہ۔ یکی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں خود آپس ہی میں اس قدر سر پھٹول رہتی ہے کہ خدا کی پناہ 'کاش مسلمان ان احادیث باک کا بخور مطالعہ کریں' یہ آنے دالا مخص بعد میں مرتد ہوگیا تھا اور حضرت ابو بکرکے ذمانہ میں قیدی ہوکر آیا تھا۔ اس طرح اس کے بارے میں صفور مائے کے کی چیش گوئی صبح خابت ہوئی۔

٣٩– باب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكُورَهُ مِنَ الْبُخْل

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ أَجُودَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ الْوَادِي فَاسْمَعْ لَأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاق.

٣٠٠٣ حداثنا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ قَاسِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ قَاسِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَأَجْوَدَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فَيَّ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: ((لَنُّ النَّسِ اللَّي الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: ((لَنُّ لَنَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَوْلُ : ((لَنُّ لَنَّامُوا)) وَهُو عَلَى فَوْلَ لَا يُرَاعُوا)) وَهُو عَلَى فَرْسَ لَأَبِي طَلْحَة عُرْي مَا عَلَيْهِ سَوْجَ فِي عُنَقِهِ سَيْفَ طَلْحَة عُرْي مَا عَلَيْهِ سَوْجَ فِي عُنَقِهِ سَيْفَ فَوَالَ : ((لَقَدْ وَجَذَلَّهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرًا)).

#### باب خوش خلقی اور سخاوت کابیان اور بخل کابرا و ناپسندیده هونا

(۱۹۴۳) ہم سے عروبن عون نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا کہ ان سے شابت نے اور الن سے انس بواٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم ملی ہے اس سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ تنی اور سن کی سے زیادہ بمادر تھے۔ ایک رات مدیدہ والے (شرکے باہر شور سن کر) گھرا گئے (کہ شاید و شمن نے حملہ کیا ہے) سب لوگ اس شور کی طرف بڑھے۔ لیکن آخضرت ملی ہے آواز کی طرف بڑھنے والوں میں طرف بڑھنے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں۔ آخضرت ملی ہے اس پر کوئی زین نہیں تھی اور خطے میں سوار تھے اس پر کوئی زین نہیں تھی اور گطے میں مالور کے اس پر کوئی زین نہیں تھی اور گھے میں مالور کے اس کھوڑے

کوسمندریایا- یا فرمایا که به تیز دو ژنے میں سمندر کی طرح تھا۔

[راجع: ۲٦۲۷]

آ اصول فضائل جو آدمی کو کسب اور ریاضت اور محنت سے حاصل ہو سکتے ہیں تین ہیں عفت اور شجاعت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور کسب تھی' بے شک جس کا نام نامی ہی مجمہ ہو سخوت و جسال مید فضیلت وہی ہے تو آپ کی ذات مجموعہ کمالات فطری اور کسبی تھی' ہے شک جس کا نام نامی ہی مجمہ ہو سخاوت اور سخاوت میں (سائیلیم) اسے اوصاف محمودہ کا مجموعہ ہونا ہی چلاہئے۔ آپ از سرتا پا اوصاف حمیدہ و اخلاق فاضلہ کے جامع تھے' شجاعت اور سخاوت میں اس قدر برھے ہوئے کہ آپ کی نظیر کوئی محفس اولاد آدم میں بیدا نہیں ہوا تیج ہے۔

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنا داری (التہام) حضرت ابوطلحہ کا نام زید بن سمل انصاری ہے۔ یہ حضرت انس کی مال کے خاوند ہیں۔

٣٤ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُ لَكَالًا: لاَ.

(۱۹۳۳) ہم سے محمد بن کثر نے بیان کیا 'کما ہم کو سفیان نے خبردی' ان سے ابن ملکدر نے بیان کیا' انہوں نے حضرت جابر رہائٹ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ التہ ہے کی نے کوئی چیزمائل ہواور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔

یہ آپ کی مروت کا حال تھا بلکہ اگر ہوتی تو اس وقت دے دیا درنہ اس سے وعدہ فرماتے کہ عظریب تجھ کو یہ دے دول گا' ساتھیا ولا بلزم من ذالک ان لا یقولھا اعتذادا کما فی قولہ تعالٰی قلت لا اجد ما احملکم علیہ (فتح) یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے نہ ہونے کی صورت میں معذرت کے طور پر بھی ایسا نہ فرماتے جیسا کہ آیت فہکورہ میں ہے کہ آپ نے آیک موقع پر پچھ لوگوں سے فرمایا تھا کہ میرے پاس اس وقت تماری سواری کا جانور نہیں ہے۔

7.٣٥ حدثناً عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدُثنا أَمِّهُ بْنُ حَفْصٍ، حَدُثنا أَبِي، حَدُثنا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثنِي شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنُ عَمْرُو يُحَدُّثنا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله فَلَا فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَإِنَّهُ يَقُولُ: ((إِنْ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا)).

7.٣٦ حدثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
حَدْثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدْثَنِي أَبُو حَازِم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ
إِلَى النَّبِيِّ فَهَا بَبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ:
أَكْدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمِ: هِيَ شَمْلَةً
فَقَالَ سَهْلٌ: حَدَّثِنِيْ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ

[راجع: ٢٣٥٩]

(۱۰۳۵) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کہا مجھ سے مشیق نے بیان کیا' کہا مجھ سے مشیق نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا ہم عبداللہ بن عمرو شفیق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمرو ان انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی کے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی کیا نہ بدگو تھے نہ بد زبانی کرتے سے (کہ منہ سے گالیاں نکالیس) بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بمتروہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

ب سید سید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان (۲۰۳۲) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان (محمد بن مطرف) نے بیان کیا کہ کہا مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا ان سعد رہا ہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم طابع کیا کہ فدمت میں "بردہ" لے کر آئیں پھر حضرت سل نے موجودہ لوگوں سے کہا تہمیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ شملہ کو کہتے ہیں۔ سل فے کہا کہ ہال لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہو تا شملہ کو کہتے ہیں۔ سل فے کہا کہ ہال لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہو تا

أن سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ إَمْرَأَةٌ إِلَى ى ﷺ ببُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ أَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَكْسُوكَ هَذِهِ؟ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ اللَّهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ اللَّهُ لاَمَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُخْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمُّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَيْتًا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبسَهَا النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّى أَكَفَّنُ فِيهَا.

ہے تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں سے لنگی آپ کے پیننے کے لئے لائی ہوں۔ حضور اکرم ملٹی پیلم نے وہ کنگی ان سے قبول کر لی۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ نے بہن لیا۔ صحابہ میں سے ایک صحالی عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ نے آنخضرت ہے' آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ آنخضرت ملتھ اپنے نے فرمایا کہ لے لو'جب آنخضرت ملتٰ اللہ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کروہ لنگی بدل کرتہ کر کے عبدالرحمٰن کو بھیج دی تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے آخضرت ماٹھیا سے لنگی مانگ کر اچھانسیں کیا۔ تم نے دیکھ لیا تھاکہ آنحضرت ساتھ کیا نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود تم نے لنكى آنخضرت ملى الله على على على على الله على معلوم بكر آخضرت سلی سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ اس صحالی نے عرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہول کہ آنخضرت ملٹایا اے بین چکے تھے میری غرض یہ تھی کہ میں اس کنگی میں کفن دیا حاوٰں گا۔

[راجع: ١٢٧٧]

تَسَرِّمِيرًا لَنْهُ عَبِيرًا بِيهِ بهت بوے رئیس التجار بزرگ محابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تھے' انہوں نے اس لنگی کا سوال اپنا کفن بنانے کے کنیسے ہے۔ کنیسے کا تھا' چنانچہ یہ ای کفن میں دفن ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو تیچ بزرگان دین با خدا ہوں ان کے ملبوسات ہے اس طور

ير بركت حاصل كرنا ورست عد اللهم ارزفنا. آمين -٦٠٣٧- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَوَنَا شْمَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: ((يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ)) قَالُوا وَمَا الْهَوْجُ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ، الْقَتْلُ).

(١٩٠٣) م سے ابواليمان نے بيان كيا كما مم كو شعيب نے خررى ، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہررہ و فاللہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم ملی کیا نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گااور دین کاعلم دنیا میں کم ہو جائے گااور دلوں میں بخیلی ساجائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ "نے عرض کیا ہر ج کیا ہو تاہے؟ فرمایا قل خون ریزی۔

[راجع: ٥٨]

مراد ہیہ کہ ایک حکومت دو سری حکومت پر چڑھے گی' لڑائیوں کا میدان گرم ہو گا اور لوگ دنیادی دھندوں میں پھنس کر قرآن و

حدیث کاعلم حاصل کرناچھوڑ دیں گے۔ ہر <del>ف</del>خف کو دولت جو ڑنے کا خیال ہو گا اور بس۔

٦٠٣٨ حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ ثَابِتًا سَمِعْ سَلاَمَ بْنَ مِسْكِينِ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ: جَدُّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيِّ عَشْ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي خَدَمْتُ النَّبِيِّ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَنْ فَرَا لَمَ صَنَعْتَ؟.

(۱۰۲۰۸) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے سلام بن مسکین سے سنا 'کہا کہ ہم سے حضرت مسکین سے سنا 'کہا کہ ہم سے حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ طاق کے دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ بھی ہے کہا کہ فلال کام کیوں کیا اور فلال کام کیوں نہیں کیا۔

[راجع: ۲۷٦۸]

آ وس سال کی مدت کانی طویل ہوتی ہے گراس ساری مدت میں حضرت انس بڑاٹھ کو آخضرت سٹھیلم نے کبھی بھی نہیں ڈائنا نہ ا سیسی استعمالیا نہ کبھی آپ نے ان سے سخت کالی فرمائی۔ یہ آپ کے حسن اظال کی دلیل ہے اور حقیقت ہے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مخص نرم دل خوش اظال پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک اس پیارے رسول پر ہزار ہا ہزار درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

## ١٤ باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أهْله؟

٣٩- ٣- حدَّننا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدُّننا شَعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ اللَّبِيُّ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ مَهْنَةُ اللَّهِ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ مَهْنَةُ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَامَ إِلَى

### باب آدمی اپنے گھرمیں کیا کر تارہے

(۱۹۳۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حکم نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے ابود نے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ رہی ہی ہے کہ رسول اللہ ملی ہیا کہ ایک میں کیا کہ مضرت عائشہ ہی ہی گھریں کیا کرتے تھے؟ فرمایا آنخضرت ملی ہی این گھرکے کام کاح کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے معجد تشریف لے است مت

٤١ – باب الْمِقَةِ مِنَ ١ الله

باب نیک آدمی کی محبت الله پاک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے

( ۱۹۳ ) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کماہم سے ابوعاصم نے ان سے ابن جر یک نے کما مجھ کو موکیٰ بن عقبہ نے خبردی انسیس نافع نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑا نے کہ نی کریم ملی کیا نے فرمایا ، جب اللہ

٣٠٤ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثَنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((إِذَا أَحَبُّ اللهِ عَبْدَا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ فُلاَنَا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهِ يُحِبُّ فُلاَنَا فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ)). [راجع: ٣٢٠٩]

کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جریل طالتھ کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ جریل طالتھ بھی اس سے محبت کرو۔ جریل طالتھ بھی اس سے محبت کرنے ہیں کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسان والے اس سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسکے بعد وہ زمین میں بھی (بند گان خدا کا) مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔

ا یماں صرف ندا کا لفظ ہے اس لئے یمال وہ تاویل بھی نہیں چل سکتی جو معزلہ وغیرہ نے کی ہے کہ اللہ تعالی نے موی الله کی اللہ کے کیاتھ کی ہے۔ اللہ تعالی نے موی اللہ کے کہ اللہ کام مرنے میں درخت میں کلام کرنے کی قوت پیدا کر دی تھی پس ان لوگوں کا فد ہب باطل ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حرف اور صوت نہیں ہے گویا خدا ان کے نزدیک گونگا ہے۔ استغفر اللہ و نعوذ باللہ من بڑہ الخرافات۔ روایت میں مقبولان خدا کے عام محبت کا ذکر ہے گریہ محبت اللہ کے بندوں بی کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ابوجس اور ابو لهب جیسے بد بخت پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔

#### ٤٢ - باب الْحُبِّ فِي الله

1 • • • حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي في الله يجد أحد حكاوة الإيمان حتى يُجِب المَوْءَ لا يُحِدُهُ إِلاَ للله، وَحَتّى أَنْ يُقْدَفَ فِي النّارِ أَحَدُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَحَدُ الله وَرَسُولُهُ أَضَدَهُ الله وَرَسُولُهُ أَخَبُ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا)).[راجع: ١٦]

#### باب الله كي محبت ركھنے كى فضيلت

(۱۹۴) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رفائن نے بیان کیا کہ نہ کریم ماٹی ہے نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی حلاوت بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی ہے نہ نبیل یا سکتا جب تک وہ اگر کسی شخص سے مجت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جاتا اچھا گے پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفرسے چھڑا ویا پھر کافر ہو جاتا اسے لیند نہ ہو اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوادو سری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔

آئی ہے ۔ ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول کی محبت تما اللہ اور رسول کی محبت تمام جمانوں کے لوگوں سے زیادہ نہ موری ہوئی چاہئے۔ وہ بیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت تمام جمان سے زیادہ ہوئی چاہئے۔ وہ بیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر جان و مال قربان کرے 'جمال قرآن کی آیت یا حدیث صحیح مل جائے 'بس اب کی امام یا مجتد کا قول نہ ڈھونڈے۔ اللہ اور سول کے ارشاد کو سب پر مقدم رکھے۔ تب جاکرایمان کامل حاصل ہوگا۔ اللہم اوز قبار آمین

حتی یکون الله و رسوله النج معناه ان من استکمل الایمان علم ان حق الله و رسوله اکد علیه من حق ابیه و امه و ولده و جمیع الناس النج (فتح البادی) الله و رسول کی محبت کا حق اس کے المنے (فتح البادی) الله و رسول کی محبت کا حق اس کے باپ اور مال اور اولاد اور بیوی اور سب لوگوں کے حقوق ہے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہے اور الله و رسول کی محبت کی علامت بیر ہے کہ شریعت اسلامی کی حمایت کی جائے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دیا جائے اور الله کے رسول الله مقابلے کے

اخلاق فاضله جيسے اخلاق بيدا كئے جائيں۔

٤٣ – باب قُوْل الله تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخُو قُومُ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ – فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

٦٠٤٢ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ وَقَالَ: ((لِمَ يَضْربُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْل، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا)) وَقَالَ الثُّورِيُّ : وَوُهَيْبٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ ((جَلْدَ

الْعَبْدِ)). [راجع: ٣٣٧٧]

٣٠٤٣ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عن أَبِيهِ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الله مِنَّى ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْم هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا: ا لله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((بَلَدٌ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

باب الله تعالى كاسورة حجرات ميس فرماناكه "اسے ايمان والو! کوئی قوم کسی دوسری قوم کا نداق نه بنائے اسے حقیرنہ جانا جائے کیا معلوم شایدوہ ان سے اللہ کے نزدیک بمتر ہو۔ فاولنک هم الظالمون

(۲۰۴۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبراللہ بن زمعہ بناللہ نے کہ نبی کریم ملی اللہ اسے کسی کی رہے خارج ہونے پر ہننے سے منع فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کس طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مار تا ہے جیسے اونث عالانکه اس کی بوری امید ہے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گا۔ اور توری 'وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ (جانور کی طرح) کے بجائے لفظ غلام کی طرح کااستعال کیا۔

گوز آنا ایک فطری امرہے جو ہرانسان کے لئے لازم ہے ، پھر ہنستا انتہائی حماقت ہے۔ اکثر چھوٹے لوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ دو سرے کے گوز کی آواز س کر ہنتے اور خال بنا لیتے ہیں۔ یہ حرکت انتائی خدموم ہے۔ ایسے بی اپی عورت کو جانوروں کی طرح ب تحاشا مارنا کسی بد عقل ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

(۲۰۲۳) مجھ سے محمد بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے بزید بن ہارون نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عاصم بن محد بن زیدنے خبر دی 'انہوں نے کمامجھے میرے والداور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے (ججة الوداع) کے موقع پر منیٰ میں فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سادن ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا توبیہ حرمت والا دن ہے "حتم جانتے ہویہ کونساشرہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ' فرمایا بیہ حرمت والاشرہے۔ تم جانتے ہو بیہ کونسا مہینہ ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا به حرمت والامهینه ب- پهرفرمایا بلاشبه الله نے تم برتمهارا (ایک دو سرے کا) خون 'مال اور عزت اس طرح حرام کیاہے جیسے اس دن کو اس نے تمہارے اس مہینہ میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا بنایا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)).

[راجع: ١٧٤٢]

۔ ایک مومن کی عزت کا مضمون کمی مزید تشریح کا محتاج نہیں ہے۔ ایک مومن کی عزت فی الواقع بری اہم چیز ہے گویا اس کی عزت اور <u> سیمین</u> حرمت مکہ شرحیبامقام رکھتی ہے پس اس کی بے عزتی کرنا مکہ شریف کی بے عزتی کرنے کے برابر ہے۔ مومن کا خون نا حق کعبہ شریف کے ڈھا دینے کے برابر ہے گر کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس مدیث کی روشنی میں اہل اسلام کی باہمی حالت پر صد درجہ افسوس ہو تا ہے۔ اس مقام پر بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے نیک دل مسلمانوں کو یہ بھی یاد ر کھنا چاہیے کہ ہفرت عمر بناٹھ نے کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایاتھا کہ بے شک کعبہ ایک معزز گھرہے اس کی نقذیس میں کوئی شبہ نہیں گرایک مومن و مسلمان کی عزت و حرمت بھی بہت بری چیز ہے اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والا کعبہ شریف کو ڈھا دینے والے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انہ الامومنون اخوۃ فاصلحوا بیناخویکہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس آپس میں اگر کچھ ناچاقی بھی ہو جائے تو ان کی صلح صفائی کرا دیا کرو۔ ایک حدیث میں آپس کی صلح صفائی کرا دینے کو نفل نمازوں اور روزوں ہے بھی بردھ کر نیک عمل بتلایا گیا ہے۔ پس مطالعہ فرمانے والے بھائیوں بہنوں کا اہم ترین فرض ہے کہ وہ آپس میں میل محبت رکھیں اور اگر آبس میں کچھ ناراضکی بھی پیدا ہو جائے تو اسے رفع دفع کر دیا کریں مومن جنتی بندوں کی قرآن میں یہ علامت بتلائی گئی ہے کہ وہ غصہ کو بی جانے والے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ نماز روزہ کے مسائل پر توجہ دینا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ایسے مسائل پر بھی توجہ دی جائے اور آپس میں زیادہ سے زیادہ میل محبت' اخوت' بھائی چارہ برهایا جائے۔ حسد 'کینہ دلوں میں رکھنا سیجے مسلمانوں کی شان نہیں ک

اخوت کی جمانگیری مجت کی فراوانی کی مقصود فطرت ہے ہی رمز مسلمانی باب گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت

(۱۹۳۴) ہم ے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' کہامیں نے ابو واکل سے سنااور وہ عبداللہ بن مسعود بن اللہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله سالی کیا نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قل کرنا کفرے۔ غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی

(۲۰۲۵) جم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرونے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے یجیٰ بن تعمر نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود دملی نے بیان کیا اور ان

\$ ٤ - باب مَا يُنْهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ

ع ٢٠٤٤ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَمُنُولُ الله لله ((سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوق، وَالِتَالُهُ كُفْرٌ) تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ.

[راجع: ٤٨]

٥٠٤ ٥ - حدَّثَنا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَن الْحُسَيْن، عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةً، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ

ا لله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بالْكُفْر إلا ارْتَدُّتْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)).[راجع: ٣٥٠٨]

٦٠٤٦ حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله الله فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلاَ سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ ((مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ؟)).

٣٠٤٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنْ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاً يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفُر فَهُوَ كَقَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٦٣]

سے حضرت ابوذر غفاری رضی الله عند نے کد انہول نے نی کریم صلی الله علیه وسلم سے سا آنخضرت ملی الله فرمایا که اگر کوئی مخص كسى فمخص كو كافريا فاس كے اور وہ در حقيقت كافريا فاس نہ ہو تو خود كنے والا فاسق اور كافر ہو جائے گا۔

(۲۹۴۲) ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کما ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ہدال بن علی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بنافذ نے بیان کیا کہ رسول الله ملتھ الم فحش کو نسیں تھ 'نہ آپ لعنت ملامت كرنے والے تھے اور نه كالى ديتے تھے "آپ كوبهت غصه آیا تو صرف اتنا کمہ دیتے 'اسے کیا ہو گیاہے 'اس کی پیشانی میں خاک

[راجع: ٢٠٣١] آپ كايد فرمانا بھى بطريق بد دعاكے اثر ندكر؟ كيونكد آپ نے الله پاك سے يد عرض كرليا تھا۔ يارب! اگر ييس كى كو براكمد دول تو اس کے لئے اس میں بہتری ہی کیجیو۔

(٢٠٨٠) م سے محمد بن بشار نے بيان كيا كما مم سے عثان بن عمر ن المام سے على بن مبارك نے بيان كيا ان سے يكي بن الى كثير ن ان سے ابو قلابہ نے کہ ثابت بن ضحاک روائد اصحاب شجر (بیعت رضوان کرنے والوں) میں سے تھے' انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول الله الله الله المنافيظ في فرمايا جو اسلام ك سواكس اور مذمب ير فتم کھائے (کہ اگر میں نے فلال کام کیاتو میں نصرانی موں میںودی مول) تو وہ ایا ہو جائے گا جیے کہ اس نے کما اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نذر صیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں اور جس نے دنیامیں کی چیزے خود کثی کرلی اے ای چیزے آخرت میں عذاب ہوگا اورجس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی توبداس کے خون کرنے کے برابرہے اور جو مخص کسی مسلمان کو کافر کھے تو وہ ایباہے جیسے اس کا

۔۔ ان بر مرح اللہ اس بن محاک ان بزرگوں میں ہے ہیں جنہوں نے صلح مدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچ ہے رسول کریم انٹیجی اللہ سے مدید کر میں اس کا میں کا میں اس کا میں اس کا مدید کے موقع پر ایک درخت کے نیچ ہے رسول کریم لئے برضاو رغبت جہاد کی بیعت آنخضرت النہام کے دست مبارک پر کر رہے تھے مدیث کامضمون ظاہر ہے۔

٩٠٤٨ - حدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: اسْتَبُّ رَجُلاَن عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدُّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجدُ)) فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرُّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ النَّبِيِّ ﴿ وَقَالَ: ((تَعَوَّدْ با لله مِنَ الشَّيْطَان)) فَقَالَ: أَتُرَى بي بَأْسٌ؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ؟.

[راجع: ٣٢٨٢]

ید مخص منافق تھایا کافر تھاجس نے ایسا گتاخانہ جواب دیا یا کوئی اکھربدوی تھا وہ کلمہ جو آپ بتلانا چاہتے تھے وہ اللهم انی اعوذ بک من الشيطان الرجيم تما (قطلاني)

> ٩٠٤٩ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بشر بنن الْمُفَصَّل، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ : قَالَ أنسَّ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَن مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِي اللَّهِ ((خَرَجْتُ الْأَخْبِرَكُمْ فَتَلاَحَي فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ بَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩]

ان کے علاوہ دیگر طاق راتوں میں مجھی کہمی کیلة القدر كا امكان جو سكتا ہے جيساكه دوسرى روايات ميں آيا ہے۔ • ٣٠٥- حدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ

(۲۰۴۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والدنے بیان کیا' کماہم سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عدى بن ابت نے بيان كياكہ ميں نے سليمان بن صروب ساوہ ني كريم صلى الله عليه وسلم كے صحابی ہیں 'انہوں نے كها كه حضور اكرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی ایک صاحب کو غصه آگیا اور بهت زیاده آیا' ان کاچره پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آخضرت ماٹھیم نے (اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگریہ غصہ کرنے والا ہخص)اے کمہ لے تواس کاغصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جاکر غصہ ہونے والے کو آنخضرت صلی الله علیه و سلم کا ارشاد سنایا اور کهاشیطان سے الله کی یناہ مانگ وہ کمنے لگا کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا ہے جاایناراستہ لے۔

(١٩٠٢٩) م سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشربن مفضل نے بیان کیا' ان سے حمید نے بیان کیا' ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت رہائن نے کہا نبی کریم ملٹھایا لوگوں کو لیلتہ القدر كى بشارت وينے كے لئے حجرے سے باہر تشريف لائے اليكن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آلیں میں کسی بات پر ارنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہیں (لیلہ القدر) کے متعلق بتانے کے لئے نکلا تھا لیکن فلال فلال آلیس میں اڑنے سکے اور (میرے علم سے) وہ اٹھالی گئی۔ ممکن ہے کہ ہیں تہمارے لئے اچھا ہو۔ اب تم اسے ۲۹ رمضان اور ۲۷ رمضان اور ۲۵ رمضان کی رانول میں تلاش کرو۔

( ۱۹۵ ) مجھ سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہ اہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے معرور نے اور ان سے حضرت ابوذر نے معرور نے بیان کیا کہ میں نے

ابوذر ا کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ولی ہی چادر تھی میں نے عرض کیا اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی بہن لیں تو ایک رنگ کاجو ڑا ہو جائے غلام کو دوسرا کپڑا دے دیں۔ حضرت ابو ذریزالٹند نے اس پر کما کہ مجھ میں اور ایک صاحب (بلال میں تکرار ہو گئی تھی تو ان کی مال عجمی تھیں 'میں نے اس بارے میں ان کو طعنہ دے دیا انہوں نے جاکریہ بات نی کریم مالی است کمہ دی۔ آنخضرت ملی استعالی سے دریافت فرمایا کیاتم نے اس سے جھڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت کیا تم نے اسے اس کی مال کی وجہ سے طعنہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہال۔ آنخضرت التهايم نے فرمايا كه تمهارے اندر ابھى جاہليت كى بو باقى ہے۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! کیااس بردھانے میں بھی؟ آنخضرت النَّيْلِم نے فرمایا کہ ہال یاد رکھوید (غلام بھی) تمہارے بھائی ہیں' الله تعالی نے انسیس تہاری ماتحق میں دیا ہے ایس اللہ تعالی جس کی ماتحق میں بھی اس کے بھائی کو رکھے اسے چاہئے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے اور جو وہ پنے اسے بھی پہنائے اور اسے ایساکام کرنے کے لئے نہ کے 'جواس کے بس میں نہ ہواگر اسے کوئی ایساکام کرنے کے لئے کہناہی پڑے تواس کام میں اس کی مدد کرے۔

لَوْ أَخَادُتَ هَذَا فَلْبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَةً فَاعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَجُلِ كَلاَمٌ وَكَانَتْ أَمّهُ أَعْجَمِيْةً فَيلْتُ مِنْهَا فَلَاكَرَنِي إِلَى النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِي: ((أَسَابَبْتَ فُلاَنَا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَفَيلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً)) لَعْمُ. قَالَ: ((إنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً)) الله تَعْمَ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ الله تَعْمَ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ الله تَعْمَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنَ جَعَلَ الله أَخَاهُ الله تَعْمَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمّا يَأْكُلُ وَلَيْلِبُسْهُ لَا لله أَخَاهُ مِمّا يَلْكُمُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ). مِمّا يَلْهُهُ مَنَ الْعَمَلِ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ)).

اس کے بعد حضرت ابوذر ؓ نے تاحیات یہ عمل بنالیا کہ جو خود پہنتے وہی اپنے غلاموں کو پہناتے جس کا ایک نمونہ یمال فدکور ہے ایسے لوگ آج کل کمال ہیں جو اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں الا ماشاء اللہ۔

٥٤ – باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ
 نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
 وَمَا لاَ يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ)).

٦٠٥١ حداثناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَداثناً يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَداثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي فَرَيْرَةَ قَالَ: صَلّى بِنَا النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الظُهْرَ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى

باب سی آدمی کی نسبت سے کمنا کہ لمبایا محکنا ہے بشرطیکہ
اس کی تحقیر کی نسبت نہ ہو غیبت نہیں ہے اور
آخضرت التہ اللہ نے خود فرمایا ذوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والاکیا کہتا ہے ،
اس طرح ہریات جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو جائز ہے۔
اس طرح ہریات جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو جائز ہے۔
(۱۹۵۸) ہم سے حقص بن عمر حوضی نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن
ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے
حضرت ابو ہریرہ والتہ نے بیان کیا کہ نی کریم سٹی ایلے نے ہمیں ظہر کی نماز
دور کعت بڑھائی اور سلام پھیردیا اس کے بعد آپ مجد کے آگے کے

**\( \)** 

خَسْبَةٍ فِي مَقَدُم الْمَسْجِدِ وَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكُلِّماهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: يُكلِّماهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله أَنسِيْتَ أَمْ النَّيْ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْمَنْ)) قَلَلَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله عَقَلَى ((صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى الله وَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى الله وَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى الله وَحَيْرَ فُمْ رَحْعَيْنِ ثُمْ سَلِّمَ، ثُمُ كَبُرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ وَلَا أَنْ أَسُلُهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ وَلَا أَنْهُ وَكَبُرَ وَلَعُولَ وَالْمَالُ وَكُولَ لُكُولًا لَيْسَامِهُ وَلَا اللهُ وَكَبُرَ وَلَا أَنْ اللّهُ وَكَبُرَ وَلَا اللّهُ وَكَبُرَ وَلَالَهُ وَكَبُرَ وَلَا أَنْ أَلْهُ وَكَبُرَ وَلَا اللّهَ وَكَبُرَ وَلَولَا لَهُ وَلَا اللّهَ وَكَبُرَ لُهُ وَلَا اللّهَ وَكَبُرَ لَيْنَ اللّهَ وَكَنْ اللّهُ وَكَبُرَ اللّهُ وَكُولًا لَا اللّهُ والْمَلَى اللّهُ وَكَبُرَ لُهُ وَلَعُولَ لَا لَا لَمُ اللّهُ وَكَبُرَ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولَ لَا اللّهُ وَلَالَهُ وَكُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّ

[راجع: ٤٨٢]

حصہ یعنی دالان میں ایک کئڑی پر سمارا کے کر کھڑے ہوگئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا' حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھ گر آپ کے دبد ہے کی وجہ سے پچھ بول نہ سکے اور جلد باز لوگ مبعہ سے باہر نکل گئے آپس میں صحابہ نے کما کہ شاید نماز میں رکعات کم ہو کئیں ہیں اس لئے آخضرت ساڑھیا نے ظہر کی نماز چار کے بجائے صرف دو ہی رکعات پڑھائیں ہیں۔ حاضرین میں ایک صحابی تھے جنمیں آپ ''ذوالیدین'' (لجے ہاتھوں والا) کمہ کر مخاطب فرمایا کرتے جنمیں آپ ''ذوالیدین'' (لجے ہاتھوں والا) کمہ کر مخاطب فرمایا کرتے ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' نہ میں بھولا ہوں ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' نہ میں بھولا ہوں اللہ! آپ بھول گئے ہیں' چنانچہ آپ نے یاد کرکے فرمایا کہ ذوالیدین اللہ! آپ بھول گئے ہیں' چنانچہ آپ نے یاد کرکے فرمایا کہ ذوالیدین کے صحیح کما ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور دور کعات اور پڑھائیں پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر بجدہ میں گئے پہلے بجدہ کی طرح یا اس سے بھی ذیادہ کی طرح یا اس سے بھی ذیادہ کی طرح یا اس سے بھی لمباء پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر بحدہ میں گئے پہلے بحدہ کی طرح یا اس سے بھی لمباء پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر بحدہ میں گئے پہلے بعدہ کی طرح یا اس سے بھی لمباء پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر بحدہ میں گئے پہلے بعدہ کی طرح یا اس سے بھی لمباء پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر بحدہ میں گئے پہلے بعدہ کی طرح یا اس سے بھی لمباء پھر سراٹھایا اور تکبیر

بس اس کے بعد قعدہ نہیں کیانہ دو سرا سلام پھیرا جیسا کہ بعض کیا کرتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی نکاتا ہے کہ بھولے سے اگر نماز میں بات کرلے یا یہ سمجھ کر نماز پوری ہوگی تو نماز فاسد نہیں ہوتی گربعض لوگ اس کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک فخض کو لمبے ہاتھوں والا کما گیاسو ایبا ذکر جائز ہے بشرطیکہ اس کی تحقیر کرنا مقصود نہ ہو اگر کوئی کے کہ ذوالیدین حضرت ابو بکراور حضرت عمر جی ایک علی آدی تھا ایسے لوگ بے تکلفی برت جائے عمر جی ایک عالی آدی تھا ایسے لوگ بے تکلفی برت جائے ہیں لیکن مقرب لوگ بہت ڈرتے اور سب سے زیادہ عبادت ہیں لیکن مقرب لوگ بہت ڈرتے اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور بدی محت اٹھانے والے تھے (التی بیا)

#### ٢٤- باب الْغِيبَةِ باب عيبت كيان مين

اور الله تعالى كا فرمانا "اورتم ميں بعض بعض كى غيبت نه كرے كياتم ميں كوئى چاہتا ہے كه اپنے مردہ بھائى كا گوشت كھائے "تم اسے تا پند كروكے اور الله سے ڈرو 'يقيناً الله توبه قبول كرنے والا رحم كرنے والا ہے۔"

وَقُولِ الله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ يَفْتَبْ بَعْضُكُمْ اللهِ تَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات : ١٢].

(١٠٥٢) م سے يكيٰ بن موىٰ بلنى نے بيان كيا كما مم سے وكيع نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے مجامد سے سنا' وہ طاؤس

سے بیان کرتے تھے اور وہ حضرت ابن عباس بھن اسے 'انہوں نے

بیان کیا کہ نبی کریم التھ ایا وو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ

ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہاہے اور بیر کسی برے گناہ

کی دجہ سے عذاب میں گر فتار شیں ہیں بلکہ یہ (ایک قبر کا مردہ) اینے

پیشاب کی چھینوں سے نہیں بچتا تھا (یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں

کرتا تھا) اور یہ (دو سری قبروالا مردہ) چغل خور تھا' پھر آپ نے ایک

ہری شاخ منگائی اور اسے دو گلڑوں میں بھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا

اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت

باب نبی کریم النہیم کا فرمانا انصار کے سب گھروں میں فلانا

گھرانہ بہترہے

يَرِيم من الله عليه عليه الله عليه الله على الله عيب جوئى كرے جو اس كو ناكوار ہو يه غيبت كرنا بد ترين كناه ب قال ابن الانيو في النهاية الغيبة ان تذكر الانسان في غيبته بسوء و ان كان فيه (فتح)

٣٠٥٢– حدَّثَناً يَحْيَى، حَدَّثَنا وَكِيعٌ،

[راجع: ٢١٦]

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَرٌّ رَسُولُ الله الله الله عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَدِّبَانِ، وَمَا يُعَدُّبَان فِي كَبِيرِ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمًّا هَذَا فَكَانَ يَمْشي بِالنَّمِيمَةِ)) ثُمٌّ دَعَا بعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمُّ قَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

تك شايدان دونول كاعذاب بلكارب. معلوم ہونا بھی آپ ہی کے ساتھ خاص تھا۔ آج کوئی نہیں جان سکتا کہ قبروالا کس حال میں ہے' لہذا کوئی اگر شنی گاڑے تو وہ بے کار ہے واللہ اعلم بالصواب۔

### ٤٧- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

اس باب سے حضرت امام بخاری کی غرض ہے ہے کہ کسی محض کی یا قوم کی نضیلت بیان کرنا اس کو دو مرے اشخاص یا اقوام پر ترجح دیناغیب میں داخل نہیں ہے۔

> ٣ - ٦ - حدَّثنا قُبَيْصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيَان، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((ِخَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُوَ النَّجَّارِ)). [راجع: ٣٧٨٩]

٤٨ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أهْل الْفَسَادِ وَالرَّيَبِ

(۲۰۵۳) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عيينه نے بيان كيا ان سے ابوالزناد نے ان سے ابوسلمہ في اور ان سے حضرت ابو اسید ساعدی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا ، قبیله انصار میں سب سے بهتر گھرانه بنو نجار کا گھرانہ ہے۔

باب مفسداور شریرلوگول کی یا جن پر گمان غالب برائی کاهو' ان کی غیبت درست ہونا

(۱۹۵۳) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عیبنہ نے خردی انہوں نے محمہ بن منکدر سے سنا انہوں نے عروہ بن ذہیر سے سنا اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے خردی انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو فلال قبیلہ کا یہ برا آدی ہے۔ جب دہ فخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بری نری سے گفتگو کی میں نے عرض کیایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم)! آپ کواس کے مستحلق جو کچھ کمنا تھاوہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ متعلق جو کچھ کمنا تھاوہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ فرمای کا فرمایا عائشہ اوہ آدی ہے بر ترین جے اس کی بد کلای کے ڈر

یہ حقیقت تھی کہ وہ برا آدی ہے گریس تو برا نہیں ہوں جھے تو اپنی نیک عادت کے مطابق ہربرے بھلے آدمی کے ساتھ نیک خو' بی برتی ہوگی۔ صدق رسول الله ساتھ کے۔

#### ٩ - ١٩ النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ

آ الله على الله مكروه بقصد الافساد الن المسطلاني يعنى فساد كراني كيلئ كي برائي كمي اورك سائ نقل كرنا. چغل خور المينيني الكي ساعت مي اننا فساد كيميلا سكما به كيره كناه ب-

٥٠ - حدثنا ابن سلام، أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن، عن منصور، بن حميد أبو عبد الرحمن، عن منصور، عن مخاهد، عن ابن عباس قال: خرج النبي هم من بغض حيطان المدينة فسمع صوات إنسانين يعدبان في قبورهما فقال (ريُعَدُّبان وما يُعَدَّبان في كبيرة، وإيّه لكبير كان أحدهما لا يستير من البول، وكان الآخر يمشي بالمعيمة) لم م وكان الآخر يمشي بالمعيمة) لم م وكان التحريدة فكسرها بكسرتين أو النهين في قبر هذا وكسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا وكسرة في قبر

(۲۰۵۵) ہم سے جمعہ بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبیدہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی انہیں منصور بن معرف انہیں مجلد نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھاتا نے بیان کیا کہ نبی کہم ساتھ المدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے دو (مردہ) انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا پھر آخضرت مائی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا پھر آخضرت مائی جنہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک مخص پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچاتھ اور دو سمرا چینل خور تھا۔ پھر آپ نے مجبور کی ایک ہری شاخ منگو اکی اور اسے دو حصوں میں تو زااور ایک میراا کے کہورکی کی قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر قرایا شاید کہ ان کے قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر قرایا شاید کہ ان کے قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر قرایا شاید کہ ان کے

باب چغل خوری کرناگبیره گناهون میں سے ہے

هَذَا فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا)). [راجع: ٢١٦]

عذاب میں اس وقت تک کے لئے کی کر دی جائے 'جب تک پیر سو کھ نہ جائیں۔

آ اس روایت میں برے گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جن پر حد مقرر ہے 'جیسے زنا' چوری وغیرہ اس لئے ترجمہ باب کے خلاف نہ

المین کے بیالیہ کی تبیع کرتی ہے اس کی اللہ کی تبیع کرتی ہے اس کی برا درخت یا ہری ثنی اللہ کی تبیع کرتی ہے اس کی برکت سے صاحب قبر ر تخفیف ہو جاتی ہے بعض کتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی خصوصیت تقی اور کی کے لئے یہ نہیں ہے۔

٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النّمِيمَةِ
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَمَّادٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾
 ﴿ وَيْلٌ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ يَهْمِزُ وَيُلْمِزُ
 يَعِيبُ.

٢٠٥٦ - حدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: الْحَدِيثَ إِلَى عُنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَعِفْتُ النَّبِيِّ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَعِفْتُ النَّبِيِّ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَعِفْتُ النَّبِيِّ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: النَّبِيِّ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: النَّبِيِّ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ اللَّهُ اللَّه

باب چغل خوری کی برائی کابیان اور اللہ تعالی نے سور ہ نون
میں فرمایا عیب جو ، چغل خور اور سور ہ ہمزہ میں فرمایا ہر عیب جو
آدازے کئے دالے کی خرابی ہے ، یسمز ویلمز اور یعیب سب
کے معنی ایک ہیں۔ یعنی عیب بیان کر تاہے طعنے مار تاہے۔
(۲۰۵۲) ہم سے ابو قعیم (فضل بن دکین) نے بیان کیا ، کما ہم سے
سفیان توری نے بیان کیا ، ان سے منصور بن معمر نے ، ان سے ابراہیم
نخعی نے ، ان سے ہمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیقہ
بنائی کا بیس موجود نے ، ان سے کما گیا کہ ایک مخص ایساہ جو یمال
کی باتیں حضرت عثان بنائی سے جالگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیقہ بنائی کی باتیں حضرت حذیقہ بنائی کے بیل کہ جنت
کی باتیں حضرت عثان بنائی سے جالگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیقہ بنائی کہ جنت

وہ فخض جھوٹی ہاتیں حضرت عثان تک پنچایا کرتا تھا۔ اس پر حضرت عذیقہ بڑاتھ نے یہ حدیث ان کو سائی) قاضی عیاض نے اسپ سیسی کہا کہ قتات اور نمام کا ایک ہی معنی ہے بعض نے فرق کیا کہ نمام تو وہ ہے کہ جو قضیہ کے وقت موجود ہو پھر جاکر دو مرول کے سامنے اس کی چغلی کرے اور قتات وہ ہے جو بغیر دیکھیے محض سن کر چغل خوری کرے ' بسرحال فتات اور نمام دونوں حدیث بالاکی وعید میں داخل ہیں۔ و قال اللیث الممزة من یفتا بک بالفیب واللمزة من یفتابک فی وجھک لیتی ہمزہ وہ لوگ جو پیٹھ پیچے تیری برائی کرے اور لمزہ وہ جو سامنے برائی کریں (فتح)

١٥- باب قَوْلِ الله تَعَالَى :
 ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾

٣٠٥٧ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّلَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ

باب الله تعالی کاسورهٔ حج میں فرمانا''اوراے ایمان والو! جھوٹ بات بولنے سے پر ہیز کرتے رہو۔''

(۲۰۵۷) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ وزائن نے کہ نبی کریم ماٹھ لیا نے فرمایا ''جو شخص (روزہ کی حالت میں) جھوٹ بات کرنا اور جمالہ: ، کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی

فَلَيْسَ لله حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ) من ضرورت نهيس كه وه اينا كهانا بينا چھوڑے۔ احمد بن يونس نے كها بير قَالَ أَحْمَدُ : أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.

[راجع: ١٩٠٣]

حدیث میں نے سی تو تھی گرمیں اس کی سند بھول گیا تھا جو جھھ کو ایک مخص (ابن الی ذئب) نے ہتلادی۔

آ اللہ کو ہماری فاقد کشی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ آئی ہو گا' اللہ کو ہماری فاقد کشی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ ا جاتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر بری باتوں اور بری عادتوں سے پر بیز کریں اور نفسانی خواہوں کو عقل سلیم اور شرع متنقیم کے تابع کر دس۔

> ٥٢ – باب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْن ٦٠٥٨ - حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَجِدُ مِنْ شَرُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُٰلاَء بوَجْهٍ، وَهَوُٰلاَء بوَجْهٍ)).

[راجع: ٣٤٩٤]

باب منہ دیکھی بات کرنے والے (دوغلے) کے بارے میں (١٠٥٨) م سے عمر بن حفص بن غياث نے بيان كيا انهول نے كما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کماہم سے اعمش نے بیان کیا کماہم سے ابو صالح نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو مربرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم قیامت کے دن الله ك بال اس مخص كوسب سے بدتر پاؤ كے جو كھ لوگول ك سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دو سروں کے سامنے دو سرے رخ

تر بیر میر اس میر میر میں اپنی بات کہتا ہے۔ دو رخا آدی وہ ہے کہ ہر فریق سے ملا رہے ، جس کی صحبت میں جائے ان کی س کے۔ لینی ركاني نديب والا (يا مسلمان الله الله بايرتمن رام رام) قال القرطبي انما كان ذوالوجهين شوالناس لان حاله حال العنافق (فتح) یعنی منه دیکھی بات کرنے والا بدترین آدمی ہے اس لئے کہ اس کا منافق جیسا حال ہے۔

ہے جاتا ہے۔

باب اگر کوئی شخص دو سرے شخص کی گفتگو جو اس نے کسی کی نسبت کی ہواس سے بیان کرے

٥٣– باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

اداد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله مانقل کل عقیب من محول المنقول عنه نم حکم عنه (فتح) حضرت امام بخاری رائیے کے ترجمہ باب سے خرز فوائی کے طور پر ایس بات کو نقل کرنے کا جواز ثابت کرنا ہے' جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نقل کرنا یہاں مذکور ہے۔

٣٠٥٩ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أبي وَائِلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَالله مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ

(١٠٥٩) جم سے محمد بن يوسف فريابي نے بيان كيا، كما جم كو سفيان توری نے خبردی' انہیں اعمش نے ' انہیں ابو واکل نے اور ان سے حفرت ابن مسعود بناتر في بيان كياكه رسول الله سايد في كه مال تقسیم کیاتو انصار میں سے ایک محف نے کماکہ اللہ کی قتم محمد ماتیج کو اس تقیم سے اللہ کی رضامقصود نہ تھی۔ میں نے آخضرت مل اللہ کی

بهَذَا وَجُهُ اللهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله

أَخْبَرْتُهُ لَتَمَعُّرَ رَجْهُهُ رَقَالَ: ((رَحِمَ

الله مُوسَى لَقَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا

٥٤- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُح

خدمت میں حاضر ہو کراس مخص کی بیہ بات آپ کو سنائی تو آنخضرت ماڑیے کے چرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ ملائل پر رحم کرے 'انہیں اس سے بھی زیادہ ایذادی گئی' لیکن انہوں نے صبر کیا۔

المعنبور)). [راجع: ٥٠ ٣١] يه اعتراض كرنے والا منافق تعااور اس كانام معتب بن قشير تعا اس نے آخضرت متابيخ كى ديانت امانت پر حمله كيا حالا نكه آپ سے بڑھ كرا مين و ديانت دار انسان كوئى دنيا ميں پيدا بى نہيں ہوا جس كى امانت كے كفار كمه بھى قائل تتے جو آپ كو صادق اور امين كے نام سے يكارا كرتے تھے۔

#### باب کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے

ترجیم کی جاوب جا تعریف کرنے پر بولا جاتا ہے، من ترا حاتی ایک دو سرے کی جاوب جا تعریف کرنے پر بولا جاتا ہے، من ترا حاتی بھوچھ کے ایک مرح سے روکا ہے۔ بھوچم تو مرا ناجی بگو۔ شریعت نے ایک مرح سے روکا ہے۔

۱۹۰۰ - حدثانا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحِ، حَدَّثَنَا بُورَيْدُ بْنُ صَبَّاحِ، حَدَّثَنَا بُورَيْدُ بْنُ عَبْدِ نِ بِيان كِيا انهوں نے كماكہ ہم سے برید بن عبدالله بن ابی برده نے الله بن أبي بُودَدَة، عن ابی بُودة عَنْ أبي بیان كیا ان سے ابوبرده نے اور ان سے حضرت ابوموى اشعری نے مُوسَى، قَالَ: سَمِعَ النّبِي ﷺ رَجُلاً یُشِي بیان كیا كہ نی كريم سُتَ اللّهِ نے ساكہ ایک شخص دو سرے شخص كی عَلَى رَجُلٍ وَیُطْوِیدِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ: تربِف كر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغہ سے كام لے رہا تھا تو (اُهلكتُمْ - أَوْ فَطَعْتُمْ - فَهُو الرّجُلِ)).

[راهع: ٣١٦٣]

جہر مرز اللہ علی کو ان دونوں مخصول کے نام معلوم شیں ہوئے لیکن امام احمد اور بخاری کی روایت "ادب المفرد" سے المنتونی معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کی تھی شاید وہ عبداللہ بن ذوالمجادین ہوگا (دریدی)

7. ٦١ حدثنا آدم، حَدَّنَا شَعْبَهُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَأَنْنَى عَلَيْهِ رَجُلُّ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنْنَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنْنَ مَاحِبَكَ)) يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ كَانَ مَاحِبَكَ)) يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ كَانَ مَاحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَلَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَلَيْلِكِ

(۱۴۰۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبدالر حمٰن بن ابی بکرہ نے ان بیان کیا ان سے خالد نے کہ نی کریم ماڑھیا کی مجلس میں ایک مخص کاذکر آیا تو ایک دو سرے محض نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو آنخضرت ماڑھیا نے فرمایا کہ افسوس تم نے اپ ساتھی کی گردن توڑ دی۔ آخضرت ماڑھیا نے یہ جملہ کئی بار فرمایا اگر تممارے لئے کی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کمنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں 'باتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو خیال کرتا ہوں' باتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو

وَحَسِيبُهُ الله، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى الله أَحَدًا)) قَالَ وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ.

[راجع: ٢١٦٢]

کہ وہ الیابی ہے اور یوں نہ کے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھابی ہے۔ اور وہیب نے اس سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی "ارے تیری خرابی تو نے اس کی گردن کاٹ ڈالی لینی لفظ و یحک کے بجائے لفظ و یلک بیان کیا۔

ا لفظ ویعک کلم کر حمت ہے اور ویلک کلمہ عذاب ہے 'مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لئے ویحک بولا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جس کے لئے ویحک بولا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ افسوس تجھ پر عذاب کرے۔ تعریف کمہ افسوس تجھ پر عذاب کرے۔ تعریف میں 'ای طرح ججو میں مبالغہ کرنا' بیبودہ شاعروں اور خوشامدی لوگوں کا کام ہے الی تعریف سے وہ مختص جس کی تعریف کرو پھول کر مغرور بن جاتا ہے اور جہل مرکب میں گرفتار ہوکررہ جاتا ہے۔

٥٥- باب مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا تَعْلَمُ

وَقَالَ سَعْدُ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ يَقُولُ الْحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحَبَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ

باب اگر کسی کواپنے کسی بھائی مسلمان کاجتناحال معلوم ہو اتن ہی (بلامبالغہ) تعریف کرے توبیہ جائز ہے۔

معد بن ابی و قاص بڑائٹر نے کہا کہ میں نے نبی کریم مٹھائیا کو کسی مخص کے متعلق جو زمین پر چلتا پھر تا ہو' یہ کہتے نہیں ساکہ یہ جنتی ہے سوا عبداللہ بن سلام بڑائٹر کے۔

آپ سے ایسی بشارت تو بہت سے لوگوں کے لئے ثابت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہود میں یہ بشارت سوائے حضرت میں است سوجود ہیں۔ صرف عبد اللہ بن سلام کے اور کی کو نہیں دی ورنہ عشرہ مبشرہ اور بہت صحابہ کے لئے آپ کی بشارات موجود ہیں۔ صرف حضرت صدیق اکبر و عمرفاروق و عثان غنی و حضرت علی ری آپ نے بارہا فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ مشہور ہیں۔

(۱۴۹۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر جی ان کے رسول اللہ ما کہ از ار انکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر بڑا تھ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا تھ ایک طرف سے لئے لگتا ہے 'تو آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے

٣٠٠٦ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَجَدِ يَا ذَكَرَ قَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَا رَسُولَ الله إِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَا رَسُولَ الله إِنْ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شَقْدٍ قَالَ: ((إنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ)).

[راجع: ٣٦٦٥]

مخوں سے نیجے تہ بند پاجامہ لاکانا مرد کے لئے برا ہے کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ گاہے کسی کا تہ بند یوں بی بغیر خیال تحبر کے کیٹیسے کے لئے برا ہے کیونکہ یہ تکبر کے لئے برا ہے۔ لئیسے لئے جائے تو امرد یگر ہے گراس عادت سے بچنا لازم ہے۔

١٥- باب قول الله تَعَالَى:
 ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ

باب الله تعالی کاسورهٔ نحل میں فرمانا ''الله تعالی تنهیں انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور تنهیس فش 'مكر اور بغاوت سے روكتا ہے وہ تنہيں نفيحت كرتا ہے 'شايد كہ تم نفيحت حاصل كرو" اور اللہ تعالى كا سورة يونس ميں فرمان "بلاشبہ تنهارى سركشى اور ظلم تنهارے ہى جانوں پر آئے گی" اور اللہ تعالى كاسورة ج ميں فرمان " بھراس پر ظلم كيا گيا تو اللہ اس كى يقينا مدد كرے گا۔ " اور اس باب ميں فساد بھركانے كى برائى كا بھى بيان ہے مسلمان پر ہو يا كافرير۔

ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَوِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَلْكُرُونَ ﴿ وَقَوْلِهِ:
﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ وَقَوْلِهِ:
﴿ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله ﴾ وَتَوْكِ إِثَارَةِ
الشَّرُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.

یہ مطلب حضرت امام بخاری رہ بیٹے نے جادو کی حدیث ذیل سے نکالا کہ آنخضرت مٹائیل نے حضرت عائشہ بھی تھا کے جواب میں المسلم کے خواب میں المسلم کے خواب میں المسلم کے اب مجھے کو تو تندرست کر دیا۔ اب میں نے فساد بحرکانا اور شور پھیلانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ لبید بن المسلم نے جادو کیا تھا وہ کافر تھا میں اسے شہرت دوں تو خطرہ ہے کہ لوگ لبید کو پکڑیں سزا دیں خواہ مخواہ شورش پیدا ہو۔ اس سے آنخضرت ساتھ کی امن بیندی ظام ہے۔

٦٠٩٣- حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا قَالَتْ : مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلاَ يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ: ((يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمًا عِنْدَ رِجْلَيُّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيُّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرُّجُلِ؟ قَالَ : مَطْبُوبٌ، يَعْنِي مَسْحُورًا، قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفٌّ طَلْعَةٍ ذَكَر فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُولَةٍ فِي بِنُو ِ ذَرْوَانَ))، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَادِهِ الْبِنْوُ الَّتِي أُرَيْتُهَا كَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُرُوسُ الشَّيَاطِين، وَكَأَنُّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ

(۲۰۲۳) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کماہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی نیانے بیان کیا کہ رسول الله ملتي اتنا اتنا اتنا ونول تك اس حال ميس رب كم آپ كو خیال ہو تا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جارہے ہیں حالا نکہ ایسا نمیں تھا۔ حضرت عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ پھر آنحضرت سی الم اللے اے مجھ ے ایک دن فرمایا عاکشہ! میں نے اللہ تعالی سے ایک معالمہ میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی و فرشتے میرے پاس آئے 'ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دو سمرا سرکے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کماکہ جو میرے سرکے پاس تھا ان صاحب (آنخضرت النايم) كاكياحال بع؟ دوسرك في جواب دياكه ان يرجادو كردياً كيا ہے۔ يوچھاكه كس نے ان پر جادوكياہے؟ جواب ديا كه لبيد بن اعظم نے۔ کوچھا'کس چیز میں کیا ہے' جواب دیا کہ نر مجور کے خوشہ کے غلاف میں 'اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں۔ اور یہ ذروان کے کویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس کے بعد آنخضرت التاليم تشريف لے كئے اور فرمايا كه يمي وه كنوال ہے جو مجھے خواب میں و کھلایا گیا تھا' اس کے باغ کے در ختوں کے بت

الْحِنَّاءِ)) فَامَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَهَلا تَعْنِي تَنشُّرْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَّا: ((أَمَّا الله فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا)) قَالَتْ : وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ.

[راجع: ٣١٧٥]

(اصل میں کتان الی کو کہتے ہیں اس کے درخت کا پوست لے کر اس میں ریٹم کی طرح کا تار نکالتے ہیں یہاں وہی تار مراد ہیں) باب کے آخری جملہ کا مقصد اس سے نکلتا ہے کہ آپ نے ایک کافر کے ادپر حقیقت کے باوجود برائی کو نہیں لادا بلکہ صبرو شکر سے کام لیا اور اس برائی کو دبا دیا۔ شورش کو بند کر دیا۔ (اٹاتیجا)

٧٥- باب مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ
وَالتَّدَابُرِ

وَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنْ شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

باب حسد اور بیٹھ بیچھے برائی کی ممانعت اور اللہ تعالیٰ کاسور ہُ فلق میں فرمان''اور حسد کرنے والے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ جب وہ حسد کرے۔

سانپوں کے بھن جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے ہیں اور اس کایانی مهندی

کے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا۔ پھر آمخضرت ساتھ ایم کے تھم

سے وہ جادو نکالا گیا۔ حضرت عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ میں نے عرض

كيايا رسول الله! بحركول نهين ان كي مراديه على كم آخضرت مليكيا

نے اس واقعہ کو شہرت کیوں نہ دی۔ اس پر آنخضرت ملی اللہ اے فرمایا

کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور میں ان لوگوں میں خواہ مخواہ

برائی کے پھیلانے کو پند نہیں کرتا۔ عائشہ بھی ہے نے بیان کیا کہ لبید

بن اعمم يهود كے حليف بني زريق سے تعلق ركھاتھا۔

تحاسد اور تداہر دونوں جانب سے ہو یا ایک کی طرف سے ہر حال برا ہے آیت کا مفہوم یمی ہے اور اس لئے یہاں امام عالی مقام نے ایک آیت کو نقل کیا ہے (فتح)

٦٠٦٤ حدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَفْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا

(۱۹۴۹) ہم سے بشربن محر نے بیان کیا کہ ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہ ہم کو معر نے خبردی کہ ہم بن منبہ نے خبر مبارک نے خبردی کہ ہم میں منبہ نے خبر دی اور انہیں جمارت ابو ہریرہ بنائی نے کہ نبی کریم ماٹی ہیا نے فرمایا بدگانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں ' بدگانی سے بیجے نہ بڑو' آپس میں حسد نہ کرو' کو کی بیٹھے نہ بڑو' آپس میں حسد نہ کرو' کسی کی بیٹھے برائی نہ کرو' بغض نہ رکھو' بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

[راجع: ١٤٣٥]

آئی ہے ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو اس ارشاد نبوی پر عمل کی توفیق بخشے آمین۔ تحسسوا اور تجسسو ہر دو میں ایک تا حذف ہو گئی سینے کے لئے بھی کی توفیق ہو گئی سینے کے اس کا مطلب بتایا کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش نہ کرو' تحسسو کا مادہ حاسه ہے مطلق تلاش کے لئے بھی ہے۔ بھی مستعمل ہے جیسے آیت سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کا قول نقل ہوا ہے؛ ﴿ اذ هبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ﴾ (یوسف: ۸۷)

جاؤ بوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرد۔ خن سے بر گمانی مراد ہے۔ یعنی بغیر تحقیق کئے دل میں بر گمانی بٹھالینا یہ سیے مسلمان کا شیوہ

٦٠٦٥ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله لللهُ قَالَ: ((لاَ تَبَاغُضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ أَيَّام)). [طرفه في :٦٠٧٦].

(۲۰۲۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خردی' ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے حضرت انس بن مالك رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله ملي الم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو' حسد نہ کرو' پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو' بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کررہے۔

آیہ بھے اللہ کے محبوب رسول اللہ اللہ اللہ کا یہ وہ مقدس وعظ ہے ، جو اس قابل ہے کہ ہروقت یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا ا جائے اس صورت میں یقینا امت کا بیزا یار ہو سکے گا۔ اللہ سب کو الی مت عطا کرے آمن۔

#### ٥٠- باب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ ٦٠٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبي الزُّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظُّنَّ، فَإِنَّ الظُّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلاَ تُنَاجَشُوا، وَلاَ تُحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ ا لله إخْوَانَا)). [راجع: ٥١٤٣]

باب سورہ حجرات میں الله کا فرمان اے ایمان والو! بہت سی بد گمانیوں سے بچو' بے شک بعض بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ ٹٹول نہ کرو۔ آخر آبت تک۔ (۲۰۲۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تئیسی نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک راہی نے خبر دی' ابوالزناد نے' انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ روائق نے کہ رسول الله طائعیا نے فرمایا 'بر گمانی سے بیج رہو' بر گمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے اور کسی کے عیوب ڈھونڈ نے کے پیچھے نہ برو مکسی کاعیب خواہ مخواہ مت ٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کی کی پیچے بچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

بحث یہ ہے کہ ایک چیز کا خریدنا منظور نہ ہو لیکن دو سرے کو دھوکا دینے کے لئے جموث سے اس کی قبت بردھائے۔ ای طرح کوئی بھائی کی شے کا بھاؤ کر رہا ہے تو تم اس میں دخل اندازی مت کرو۔

### باب ملن سے کوئی بات کمنا

(۲۰۲۷) ہم سے سعید بن عفیرہ نے بیان کیا 'کماہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے 'ان سے

٩ ٥- باب مَا يَكُونُ مِنَ الظُّنِّ ٣٠٦٧ - حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی

كريم التي يم في من المال من كرا مول كد فلال اور فلال مارك دين

کی کوئی بات نہیں جانے ہیں۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ یہ دونوں

غُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَّنَّا يَعْرِفَان مِنْ دِينِنَا شَيْئًا)). قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْن مِنَ الْمُنَافِقِينَ. [طرفه في : ٦٠٦٨].

حافظ نے کما کہ ان دونوں کے نام مجھ کو معلوم نہیں ہوئے۔

٦٠٩٨ حدُّثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ بِهَذَا، وَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيُّ النَّبِيُّ ا الله عَايْشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَّنَّا (رَيَا عَايْشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَّنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ فُلاِّنًا يَعْرِفَان دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٢٠٦٧]

(۲۰۲۸) ہم سے بچلی بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعدنے یی حدیث نقل کی اور (اس میں یول ہے کہ) حضرت عائشہ وی وار بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم ملی الم الم میرے یمال تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے۔

زانه نبوی میں منافقین کی ایک جماعت بهت ہی خطرناک تھی جو اوپر سے مسلمان بنتے اور دل سے ہروقت مسلمانوں کا برا چاہتے ایسے بد بختوں نے بیشہ اسلام کو بہت نقصان بہنچایا ہے 'ایسے لوگ آج کل بھی بہت ہیں۔ الاماشاء الله۔

آدمی منافق تھے۔

### باب مومن کے کسی عیب کو چھپانا

(١٤٠٢) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے ان سے ان کے بھتیج ابن شاب نے ان سے ابن شاب (محربن مسلم) نے ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہررہ ا سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ما الله ما الله ما ے 'آ تخضرت الن اللے اے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیاجائے گاسوا گناہوں کو تھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو تھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی (گناہ کا) کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے یروہ كنے لگے كه اے فلال! ميں نے كل رات فلال فلال براكام كيا تھا۔ رات گزرگی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا'لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے بردے کو کھولنے لگا۔

( ۱۹۰۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے 'انہوں قادہ سے ' انہوں نے صفوان بن محرز سے ' ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنماہے بوچھاتم نے آنحضرت ملی کے باب

• ٦- باب سَتْر الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسِهِ ٦٠٦٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنَ ابْنِ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لِللهِ يَقُولُ: ((كُلُّ أُمَّتِي مَعُافَي، إلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا و قَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ الله عَنْهُ)).

٠٧٠- حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِز أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: ((يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبَّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: عَلِمْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)).

[راجع: ۲٤٤١]

میں کیا سنا ہے؟ (لیمنی مرکوثی کے باب میں) انہوں نے کہا آنخضرت فرماتے تھے (قیامت کے دن تم مسلمانوں) میں سے ایک مخض (جو کہنگار ہو گا) اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا۔ پروردگار اپنابازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا تو نے (فلال دن دنیا میں) سے سے برے کام کے تھے 'وہ عرض کرے گا۔ بے شک (پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں پر تو غفور رحیم ہے) غرض (سارے گناہوں کا) اس سے ہوئی ہیں پر تو غفور رحیم ہے) غرض (سارے گناہوں کا) اس سے (پہلے) اقرار کرا لے گا پھر فرمائے گا دکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھیائے رکھے تو آج میں ان کاگناہوں کو بخش دیتا ہوں۔

آئیج میرا کلیسی الله کا ایک نام ستیر بھی ہے، یعنی گناہوں کا چھپا لینے والا ونیا اور آخرت میں وہ بہت سے بندوں کے گناہوں کو چھپالیتا ہے۔ لیسیسی بعون الله منهم۔ آمین۔

مثل مشہور ہے کہ ایک تو چوری کرے اوپر سے سینہ زوری کرے۔ اگر آدی سے کوئی گناہ سر زد ہو جائے تو اسے چھپا کر رکھ، شرمندہ ہو' اللہ سے توبہ کرے' نہ ہے کہ ایک ایک سے کتا پھرے کہ میں نے فلال گناہ کیا ہے' یہ تو بے حیاتی اور بے باکی ہے۔

یہ حدیث بھی ان احادیث صفات میں سے ہے۔ اس میں اللہ کے لئے کتف بازو ثابت کیا گیا ہے ' جیسے سمع اور بصر اور ید اور عین اور وجه وغیرہ۔ اہل حدیث اس کی تاویل نہیں کرتے اور کی مسلک حق ہے ' تاویل کرنے والے کہتے ہیں کہ کتف سے حجاب رحمت مراد ہے بعنی اللہ اسے اپنے سابی عاطفت میں چھیا لے گا گریہ تاویل کرنا ٹھیک نہیں ہے 'کف کے معنی بازو کے ہیں۔

١٦- باب الْكِبْر باكِ برائي ١٦- باب غرور كمند تكبرى برائي -

اور مجاہد نے کہا کہ (سور اُ حجر میں) "ثانی عطفه" سے مغرور مراد ہے " "عطفه "لین گھنڈ سے گردن موڑنے والا۔

(۲۷-۲) اور محربن عیسی نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کما ہم کو حمید طویل نے خبروی کما ہم سے انس بن مالک نے کہ رسول

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ مُسْتَكْبِرًا فِي نَفْسِهِ. عِطْفِهِ. رَقَبَتِهِ.

٣٠٠١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُ، عَنْ حَالِدٍ الْقَيْسِيُ، عَنْ حَارِثَةَ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرُ هُ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلًّ لِمُتَلِّ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلًّ جَوَاظٍ مُسْنَكُبُرٍ)). [راجع: ٩١٨]

٣٠٧٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا أَنسُ هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّويلُ، حَدَّثَنَا أَنسُ

بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ الله الله الله فَقَا فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. [راجع: ٣٥٠٣]

آپ اس کے ساتھ چلے جاتے انکار نہ کرتے۔ **۲ – باب الْھجْرَةِ** 

وَقُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ)).

کریم طفی کیا کے اخلاق فاصلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مینہ کی لونڈیوں میں کے لئے لونڈیوں میں کام کے لئے جان چاہتی آپ کو لے جان چاہتی تھی۔ جمال چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔

باب ترک ملاقات کرنے کابیان اور رسول اللہ ملی ایم کابیہ فرمان کہ کسی شخص کے لئے میہ جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ (اس میں ملاپ کرنے کی تاکید

(ح

یمال دنیاوی جھڑوں کی بنا پر ترک ملاقات مراد ہے۔ ویسے فساق فجار اور اہل بدعت سے ترک ملاقات کرنا جب تک وہ توبہ اسکون درست ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی حضرت مولانا ضیاء الدین سامی کی عیادت کو گئے جو خت بیار تھے اور اطلاع کرائی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں بدعتی فقیروں سے نہیں ملتا ہوں چو نکہ حضرت سلطان المشائخ بھی بھی سام میں شریک رہتے اور مولانا اس کو بدعت اور ناجائز سجھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے کہا مولانا سے عرض کرو میں نے سام سے توبہ کرلی شریک رہتے اور مولانا نے فرمایا میرے سرکا عمامہ اتار کر بچھا دو اور سلطان مشائخ سے کمو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لاویں معلوم ہوا کہ اللہ والمعنص لله کا یمی منہوم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والمعنص لله کا یمی منہوم ہے۔ واللہ اعلم (وحیدی)

(۱۷-۲-۲۵ ان سے زہری نے کہا جھ سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'ان سے زہری نے کہا جھ سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان کیا 'وہ رسول اللہ ماٹھیے کی زوجہ مطہرہ عائشہ رہی ہے کہا کہ عائشہ رہی ہے سے بیتے ہے 'انہوں نے کہا کہ عائشہ رہی ہے سے کئے کہ عائشہ رہی ہے اوری عبداللہ بن زہیرجو ان کے بھانچے سے کئے گئے کہ عائشہ رہی ہے کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے نہیں تو اللہ کی قتم میں ان کے لئے ججرکا عمل جاری کر دوں گا۔ ام المؤمنین نے کہا کیا اس نے بید الفاظ کے بین ؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھریں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ بین ؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھریں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ ابن زہیر بی ان کے لئے ان سے ابن زہیر بی آئی سے اب بھی نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے سفارش کی گئی (کہ انہیں معاف فرما دیں) ام المؤمنین نے کہا ہر گز نہیں اللہ کی قتم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور نہیں تو ژوں گی۔ جب بیہ قطع تعلق عبداللہ بن زہیر بی آئی ا

ابْنِ الزُّبَيْرِ كُلُّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً، وَعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةً وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِا لله لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُ لَهَا أَنْ تُنْذِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْن بأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاً: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَانِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا قَالَتْ: نَعْمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَ عَبْدُ الرُّحْمَن يُنَاشِدَانِهَا إلاُّ مَا كَلُّمَتْهُ، وَقَبلَتْ مِنْهُ وَيُقُولانَ : إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال، فَلَمَّا أَكُثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْريجِ طَفِقَتْ تُذَكَّرُهُما وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيلًا فَلَمْ يَزَالاً بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْر وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلُّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

لئے بت تکلیف دہ ہو کیاتو انہوں نے مسور بن مخرمد اور عبد الرحمٰن بن اسود بن عبد يغوث ومن الله سے اس سلسلے ميں بات كى وہ دونول بنى زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کماکہ میں تہمیں اللہ کا واسط ریتا ہوں کس طرح تم لوگ مجھے عائشہ رہی ہیں کے جمرہ میں داخل كرا دوكيونكه ان كے لئے يہ جائز نسيس كه ميرے ساتھ صله رحى كو تو ڑنے کی قتم کھائیں چنانچہ مسور اور عبدالرحمٰن دونوں اپنی چاد روں میں لیٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر بھات اواس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ ری السلام علیم و اللہ اللہ علیم و رحمة الله وبركامة كيامم اندر آسكت بين؟ عائشه رئي فياف كما آجاؤ انہوں نے عرض کیاہم سب؟ کماہاں 'سب آ چاؤ۔ ام المؤمنین کواس کاعلم نمیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر بی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ب اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر جھ اللہ کا کر اندر چلے گئے اور ام المؤمنين رہی ہیں ہے لیٹ کراللہ کاواسطہ دینے لگے اور رونے لگے (کہ معاف کر دیں 'یہ ام المؤمنین کے بھانجے تھے) مسور اور عبدالرحمٰن بھی ام المؤمنین کو اللہ کاواسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رہی اللہ ا بولیں اور انہیں معاف کر دیں؟ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی مالی لیانے تعلق تو ڑنے سے منع کیاہے کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ والی صدیث یاد ولانے لگے اور بید کہ اس میں نقصان ہے تو ام المؤمنين بھي انهيں ياد دلانے لگيس اور رونے لگيس اور فرمانے لگيس کہ میں نے تو قتم کھالی ہے؟ اور قتم کا معاملہ سخت ہے لیکن بیہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے 'یمال تک کہ ام المؤمنین نے عبدالله بن زبیر والتر سے بات کرلی اور اپنی قتم (تو ژنے) کی وجہ سے چالیس غلام آزاد کئے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قتم یاد کرتیں تو رونے لگتیں اور آپ کا دویٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔

آئی ہے ۔ کی بیٹر سے اس کا کوئی تصرف بھے ہد وغیرہ نافذ نہ ہو کہ عقل یا نا قابل سمجھ کریہ تھم دے دے کہ اس کا کوئی تصرف بھے ہد وغیرہ نافذ نہ ہو کی انداز مطرات پردہ کے ساتھ غیر سے ماکل کا ثبوت نکلنا ہے اور یہ بھی کہ آنخضرت ماٹھیل کی ازواج مطرات پردہ کے ساتھ غیر محرم مردول سے بوقت ضرورت بات کر لیتی تھیں اور یردہ کے ساتھ ان اوگوں کو گھریس بلالیتی تھیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دو گرے ہوئے دلوں کو جو ڑنے کے لئے ہر مناسب تدبیر کرنی جائے اور یہ بھی کہ غلط قتم کو کفارہ ادا کر کے تو ژنا ہی ضروری ہے۔ وغیرہ وغیرہ فهجرتها منه كانت تاديها له و هذا من باب اباحة الهجران لمن عصى. من حضرت عائشه وأينوا كابير ترك تعلق عبدالله بن زبير بينوا ك لئے تعلیم و تادیب کے لئے تھا اور عامیوں سے ایبا ترک تعلق مباح ہے۔

> ٣٠٠٧- حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالِ)).

> ٧٧٠٧ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَهُ قَالَ: ((لا يَحِلُّ لِرَجُل أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَهْدُأُ بِالسَّلَامِ)).

> > رَطُوفُهُ في :۲۲۳۷].

[راجع: ٦٠٦٥]

(١٠٤٤) جم سے عبدالرحمن بن يوسف نے بيان كيا كما جم كو امام مالک ہو گئے نے خبردی' انہیں این شماب نے ' انہیں عطاء بن پزید لیثی ن اور انہیں حضرت ابوالوب انصاری والتر نے کہ رسول کریم مالیدام نے فرمایا کسی مخص کے لئے جائز نہیں کہ اینے کسی بھائی سے تین دن ہے زیادہ کے لئے ملاقات چھوڑے 'اس طرح کہ جب دونوں کاسامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیز لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونول میں بہتروہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

(٧٥-١) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما انسيس امام مالك

دوسرے سے حد نہ کرو' پیٹے چھے کسی کی برائی نہ کرو' بلکہ اللہ کے

بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لئے

جائز نمیں کہ کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ تک بات چیت بند

اس كے بعد اگر وہ فربق ثاني بات چيت نه كرے سلام كا جواب نه دے تؤوہ كَنْگار رہے گا اور يہ مخص كناه سے ركم جائے گا۔ سیمی اور ان کی آیت ادفع بالتی هی احسن کا یمی مطلب ہے کہ باہمی نا جاتی کو احسن طریق پر ختم کرویتا ہی بمتر ہے۔ الله پاک ہر مسلمان کو بیہ آیت یاد رکھنے کی توفیق دے۔

كاتذكره كما

٣٣- باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَان لِمَنُ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلُّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَهَى النَّبِي ﴿ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنا وَذَكُرَ خَمِسِينَ لَيْلَةً.

باب نافرمانی کرنے والے سے تعلق تو ڑنے کاجواز حفرت کعب رائر نے بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم ماڑیے کے ساتھ (غزوہ تبوک میں) شریک نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم سائیل نے ہم سے بات چیت کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تھااور آپ نے بچاس دن

آگر کوئی مخص گناہ کا مرتکب ہو تو (توبہ کرنے تک) اس کی ملاقات جھوڑ دینا جائز ہے۔

٦٠٧٨ حداثناً مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ قَالَتْ: قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: الله وَرَبِ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً لَكْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ الله وَرَبِ إِبْرَاهِيمَ)) قَالَتْ: قُلْتُ المَثَلُ أَهْجُورُ إِلاَ السَمَكَ.

(۱۵۰۴) ہم سے محر بن سلام نے بیان کیا 'کما ہم کو عیرہ بن سلیمان نے خردی 'انہیں ہشام بن عوہ نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہونا نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی کیا نے فرمایا میں تہماری ناراضگی اور خوشی کو خوب بچانتا ہوں۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کس طرح سے بچانے کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کس طرح سے بچانے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو' ہاں محمد کے رب کی قتم۔ اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں' ابراہیم کے رب کی قتم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے میں صرف آپ کانام لینا چھوڑدیتی ہوں۔

[راجع: ٢٢٨٥]

بق ول سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ ترجمہ باب سے مطابقت یوں ہوئی کہ جب حدیث سے بے گناہ خفا رہنا جائز ہوا تو گناہ سیستے کی وجہ سے خفا رہنا جائز ہو گا۔

## ع ٦- باب هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْم، أَوْ بُكْرَةً وَعَثِيًا؟

7.٧٩ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى،
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ:
حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاَّ وَهُمَا يَانِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّهِارِ بَيْنَ أَمْرٌ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاً عَلَيْكِمَا يَوْمٌ إِلاَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاَّ عَلَيْكِمَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاً عَلَيْكِمُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِمَا يَوْمُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

## باب کیاا پنے ساتھی کی ہلا قات کے لئے ہردن جاسکتا ہے یا صبح اور شام ہی کے او قات میں جائے

(۹ک\*۱۲) ہم ہے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عردہ نے خبردی ابنیں معمر نے ان سے زہری نے (دو سری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ جھے عقیل نے بیان کیا 'ان سے ابن شہاب نے بیان کیا 'انہیں عردہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ملی اللہ نہیں عردہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ملی اللہ کی زوجہ مطمرہ عائشہ رہی ہوئے ہوئے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالاتو اپنے والدین کو دین اسلام کا بیرو بایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزر تا تھا کہ جس میں رسول اللہ سلی ہی ان کے پاس صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑا تھ (والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پہر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑا تھ (والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پہر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑا تھ (والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک محض نے کہا بیہ رسول اللہ سلی تھی اس وقت تھا کہ اس وقت ہمارے یماں آنخضرت سلی ایک میں نہیں تھا 'ابو بکر بڑا تی ہوئے کہ اس وقت آنخضرت ملی ہی کا تشریف لانا کی خاص وجہ بی سے ہو سکتا ہے 'پھر آنخضرت ملی ہی کا تشریف لانا کی خاص وجہ بی سے ہو سکتا ہے 'پھر آنخضرت ملی ہی کا تشریف لانا کی خاص وجہ بی سے ہو سکتا ہے 'پھر آنخضرت ملی ہی کے فرمایا جھے مکہ چھو ڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔

اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صدیق اکبر رہاتھ نے دو اونٹ خاص اس مقصد کے لئے کھلا پلا کرتیار کر رکھے تے ' رات کے اند جرے میں آپ دونوں سوار ہو کر ایک غلام فہید کو ساتھ لے کر گھرے نکل پڑے اور رات کو غار ثور میں قیام فرمایا جمال تین رات آپ قیام پذریر رہے 'یمال سے بعد میں چل کر میند پنچ۔ یہ جرت کا واقعہ اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سنہ ہجری ای سے شروع کیا گیا۔

#### ٦٥- باب الزِّيَارَةِ

وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عَنْدَهُمْ، وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ.

• ٣٠٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الأنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ، فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

[راجع: ٦٧٠]

بناٹنز حضرت ابو الدرداء مناتئز ہے ملا قات کے لئے ان کے ہاں گئے اور انہیں کے یہاں کھانا کھایا ( ۱۹۰۸) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی 'انہیں خالد حذاء نے 'انہیں انس بن سیرین نے اور انہیں انس بن مالک بڑھڑ نے کہ رسول اللہ ماٹھیے قبیلہ انصار کے گھرانہ میں ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور انہیں کے یمال کھاتا کھایا جب آب واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے علم سے ایک چمائی بریانی

باب ملا قات کے لئے جانااور جولوگوں سے ملا قات کے لئے

گیا اور انہیں کے یمال کھانا کھایا توبہ جائز ہے۔ حضرت سلمان فاری

چھڑ کا گیا اور آنخضرت ملٹی کیا نے اس پر نماز پڑھی اور گھروالول کے کئے دعا کی۔

تَهُ اللَّهِ مِيرًا بِيهِ عَتَبَانِ مِن مالك كا گھر تھا بعض نے كما كہ ام سليم كا گھر تھا اور آنخضرت التي بيائي نے حضرت انس بڑاتھ كج ليے وعا فرمائی تھی سینے سینے کہ اور گزر چکا ہے۔

باب جب دو سرے ملک کے وفود ملا قات کو آئیں توان کے كئاية آپ كو آراسته كرنا

(٢٠٨١) م سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما م سے عبدالعمد بن عبدالوارث نے ' کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ' کہا کہ مجھ ے کی بن الی اسحاق نے 'کما کہ مجھ سے سالم بن عبداللد نے بوچھا کہ استبرق کیا چیزہ؟ میں نے کما کہ دیباہے بنا ہوا دیزاور کمرورا كرا برانهول نے بيان كياكه ميں نے عبدالله بن عمر بي الله اسك انہوں نے بیان کیا کہ عمر بڑاٹھ نے ایک مخص کو استبرق کاجو ڑا پنے ہوئے دیکھاتو نبی کریم ماٹھ کے کر محت میں اسے لے کر حاضر ہوئے

٩٠٨١ - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهُ: مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ : مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إسْتَبْرَق فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ

٦٦- باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَيْهِ وَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْك؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِي فَقَالَ: مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِي فَقَالَ: بِهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَعَثْ إِلَيْهِ بِحُلْةٍ فَأَتَى بَعَثْ إِلَيْهِ بِحُلْقٍ فَأَتَى فَي مِثْلِهَا مَا بَعَثْتَ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ قَالَ: ((إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا قُلْتَ أَنْ أَنْ عُمَرَ يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي مَثْلِهَا مَا لَتُونِ لِهَا أَنْ عُمَرَ يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي اللهُ النَّوْلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ.[راجع: ٢٨٨]

مديث اور باب من مطابقت طاهرب

٣٧- باب الإخاء والْحِلْفِ
 وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النّبِيُ اللّهِ بَيْنَ
 سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النّبِيُ
 اللّبي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع.

٦٠٨٧ - حدَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْتَى، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآخَى النَّبِيُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ)).

[راجع: ٢٠٤٩]

٣٠٠٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدُّثَنَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا، حَدُّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: فَلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النبيِّ فَلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النبيِّ فَقَالَ: ((لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ))؟ فَقَالَ:

اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسے آپ خرید لیں اور وفد جب آپ سے طاقات کے وقت اسے پہن لیا کریں۔ آخضرت سال کیا نے فرمایا کہ ریٹم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہ ہو خیراس بات پرایک مدت گزرگئی پھراییا ہوا کہ ایک دن آخضرت سال کیا ہے خود انہیں ایک جوڑا جیجا تو وہ اسے لے کر آخضرت سال کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آخضرت سال کیا ہے جوڑا میرے لئے جیجا ہے ' حالانکہ اس کے آخضرت سال کیا ایساار شاد فرما چکے ہیں؟ آخضرت سال کیا ایسا رشاد فرما چکے ہیں؟ آخضرت سال کیا ایسا کے فرمایا کہ یہ میں نے تہمارے پاس اس لئے جیجا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ (جو کر) مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن غربی تاک متم اس وجہ سے کرئے میں (ریٹم کے) تیل ہوٹوں کو بھی مروہ جانے تھے۔

باب کسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا قرار کرنا۔ اور ابو جحیفہ (وہب بن عبداللہ) نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھیلم نے سلمان اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنادیا تھااور عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم سٹھیلم نے میرے اور سعد بن رہے کے درمیان بھائی چارگی کرائی تھی۔

(۱۹۰۸۲) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا 'کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا 'ان سے حمید طویل نے اور ان سے حضرت انس رفاقتہ نے بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف ہمارے یہاں آئے تو نبی کریم ملٹھیا نے ان میں اور سعد بن ربیع میں بھائی چارگی کرائی تو پھر (جب عبدالرحمٰن بن عوف نے نکاح کیا تو) آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ اب ولیمہ کر خواہ ایک بکری کا ہو۔

(۱۹۸۳) ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن زکریا نے بیان کیا کما ہم سے عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑائن سے پوچھا کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم ملتی کے فرمایا کہ اسلام میں معلیدہ (حلف) کی كوكى اصل سيس؟ انس بالله في فرماياكم آنحضور ما كالمافية في خود قريش

اور انسار کے درمیان میرے گھرمیں حلف کرائی تھی۔

قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ

في دَارِي. [راجع: ٢٢٩٤]

منت منتقد المراكر كے كى اور قوم ميں شريك مو جانا جيساك جالميت مين دستور تھا اب مجى البت ضرورت كے او قات مين مسلمان اگر دو سری طاقتوں سے معاہدہ کریں تو ظاہرہ کہ جائز ہوگا۔

> ٣٨- باب التبسم والضَّحِك وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: أَسَرُّ إِلَيُّ النُّبِيُّ 🛍 فَضَحِكْتُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اللَّهِ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

باب مسكرانا اور بنسنا اور فاطمه عليها السلام في كماكه ني كريم ماتی اے چیکے سے مجھ سے ایک بات کمی تو میں ہنس دی۔ ابن عباس رضی الله عنمانے کما کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلا تاہے۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها کی به بات وفات نبوی سے کچھ پہلے کی ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

٩٠٨٤ - حدَّثَنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَا لله مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ ا لله إلاًّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُوْبَكُر جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ الله وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسُ بِبَابِ الْعَاصِ جَالِسُ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ حَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرِ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّم ثُمُّ قَالَ : ((لَعَلُّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رَفَاعَةً، لاَ حَتَّى تَذُوقِي

(۲۰۸۴) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خبر دی کما ہم کو معمرنے خردی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور انتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے که رفاعہ قرطی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی نہیں دی۔ اس کے بعد ان سے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا' یا رسول اللہ! میں رفاعہ بخاتحہ کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھرمجھ ے عبدالرحلٰ بن زبیر بھا نے نکاح کرلیا الیکن اللہ کی قتم ان کے یاس تو پلوکی طرح کے سوا اور کھھ نہیں۔ (مرادید کہ وہ نامرد ہیں) اور انہوں نے اپنی چادر کا بلو پکر کر بتایا (رادی نے بیان کیا کہ) حضرت ابو کر رہائی آنخضرت مالیا کے پاس پیٹے ہوئے تھے اور سعید بن العاص کے لڑے خالد مجرہ کے دروازے پرتھے اور اندرداخل ہونے کی اجازت کے منتظر تھے۔ خالد بن سعید اس پر حضرت ابو بکر رہاتھ کو آواز دے کر کئے گئے کہ آپ اس عورت کو ڈانے نہیں کہ آنخضرت مالیا کے سامنے کس طرح کی بات کہتی ہے اور حضور اکرم یاس دوبارہ جانا جاہتی ہو لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب **((476))** 

عُسيلته ويَذُوقَ عُسَلْيَتكِ)).

[راجع: ٢٦٣٩]

-٦٠٨٥ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الرُّجْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى رَسُول الله الْكَاوَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنْ عُمَرُ تَبَادَرْنْ الْحِجَابَ فَأَذِنْ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَلَدْخُلَ وَالنَّبِيُّ ﴿ يَصْحَكُ فَقَالَ: أَضْحَكَ الله سِنْكَ يَا رُسُولَ الله بأبى أنْتَ وَأُمِّى فَقَالَ: ((عَجَبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللَّذِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرُنَ الْحِجَابَ). فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبِّنَ رَسُولَ ا للهِ ﷺ فَقُلْنَ: إِنَّكَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ الله الله عنه: ((ايهِ يَا ابْنِ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إلا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُّكَ).

[راجع: ٣٢٩٤]

آ میں مدیث سے معزت عرفاتھ کی نسیلت عظمی پر روشنی پرتی ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈر تا ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ شیطان حفرت عمر بناتھ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اب یہ اشکال نہ ہو گا کہ حضرت عمر بناتھ کی افضیلت رسول کریم 

تك تم انكا (عبدالرحمٰن بناتُهُ كا) مزانه چكه لو اور وه تمهارا مزه نه چكه ليں۔

(١٠٨٥) م سے اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم نے بیان کیا ان سے صالح بن کیان نے ان سے ابن شماب نے ان سے عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد بن خطاب نے 'ان سے محمد بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمرین خطاب ہو گائد نے بی کریم سال کیا کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس ر کھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لئے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار یکار کرباتیں کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر بناتھ نے اجازت چاہی تووہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے بیچیے چلی گئیں۔ پھر آنخضرت مالیا ہے ان كو اجازت دى اور وه داخل ہوئے۔ آنخضرت النہ ليا اس وقت ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر بناتھ نے عرض کیا اللہ آپ کو خوش رکھ'یا رسول الله! ميرے مال باب آپ ير قربان مول - آخضرت ملي يا في فرمایا ان پر مجھے حیرت ہوئی' جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں' جب انہوں نے تمہاری آواز سی تو فوراً بھاگ کریردے کے پیچیے چلی كئيں۔ حضرت عمر بناتھ نے اس پر عرض كيا' يا رسول اللہ! آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے' پھرعورتوں کو مخاطب کر ك انهول نے كما' اپني جانوں كى دشمن! مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور الله ك رسول ما الله الله الله عند الله الله عن عرض كيا آب والله آنخضرت ماليد سے زيادہ سخت ہيں۔ اس بر آخضرت ماليد ان فرمايا ہاں اے ابن خطاب! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر شیطان بھی مہیں رائے پر آتا ہوا دیکھے گاتو تہمارا راستہ چھوڑ کردوسرے راستہ پر چلا جائے گا۔

مَدُنَا مُنْ سَعِيدٍ، حَدُنَا فَتَبَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَمَّا كَانَ رَسُولُ الله فَلَا الله الله فَلَا الله الله الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا ال

[راجع: ٤٣٢٥]

باب كا مطلب فضحك رسول الله ملي عن كلاكم آب بس ديء

١٠ - حدثنا مُوسَى، حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ، اَخْبُرِنَا إِبْرَاهِيمُ، اَخْبُرِنَا إِبْنُ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي لَيْنَ وَمَنَانَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَلْتَ رَفَعَهُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ) قَالَ: لَيْسَ قَالَ: ((فَصُهُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ)) قَالَ: لَا أَحْدُ فَأَلِي بَعْرَقِ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ لَا أَحْدُ فَأَلِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ اللهَ عَلَى أَفْقَرَ مِنْكِينًا)) الله عَلَى أَفْقَرَ مِنْي اللهُ عَلَى أَفْقَرَ مِنْي وَالله مَا بَيْنَ لِاَبَتَهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا؟ وَالله مَا بَيْنَ لِاَبَتَهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا؟ وَالله مَا بَيْنَ لِابَتَهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا؟ فَصَاحِكَ النّبِيُصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَطَنَحِكَ النّبِيُصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَطَعَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَضَحِكَ النّبِيُصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَضَحِكَ النّبِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَضَحِكَ النّبِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَضَحِكَ النّبِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَضَاكًا فَعَنْ الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَضَحِكَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى

الا ۱۹۸۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے ابوالعباس سائب نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تص (فتح مکہ کے بعد) تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہاتو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گ۔ آپ نے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گ بعب تک اسے فتح نہ کرلیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا گری بات ہے تو کل صبح لڑائی کرو۔ بیان کیا کہ دو سرے دن مج کو صحابہ نے عصان کی لڑائی لڑی اور بکٹرت صحابہ زخمی ہوئے۔ آخضرت سائی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس ہوں گے' بیان آخضرت سائی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس ہوں گے' بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر آخضرت سائی ہم کی حابی بان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کیا۔

(۱۰۸۷) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شماب نے خبردی ' انہیں حمید بن عبدالر حمٰن نے ' ان ہے حضرت ابو ہریرہ بی فرز نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ ملی فیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں قو تباہ ہو گیا پی بیدی کے ساتھ رمضان میں (روزہ کی حالت میں) ہم بستری کرلی۔ آنخضرت ملی فیا نے فرمایا کہ پھرایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آنخضرت ملی فیا نے فرمایا کہ پھردو مینے کے روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کیا اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آخضرت ملی فیا کہ انہوں کے عرض کیا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر مجھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ پھر مجھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ چرکھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ خرح کا (نو کلو ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ خرج کا (نو کلو کرام کا) ایک پیانہ تھا۔ آخضرت ملی جانے فرمایا ' پوچھنے والا کہاں ہے؟ لواسے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے عرض کی جھے سے جو ذیادہ مخان ج

بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ : ((فَأَنْتُمْ إِذَاً)). [راجع: ١٩٣٦]

اس مديث بيري آپ كي بين كا ذكر به الله المؤينو بن عبد الله الأويسي، حَدَّنَا عبد المعنى عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عن أنس بن مالك، قال: كنت أمشي مع رسُول الله مالك، قال: كنت أمشي مع رسُول الله فأذركه أعرابي فجند بردايه جبدة فأذركه أعرابي فجند بردايه جبدة عليق البي في وقد أثرت بها حاشية مالكذاء من شيئة جبديه به قال : يا محمد الرداء من شيئة جبديه به قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اراحم: ٢٩ مر اله بعطاء.

بحان الله قربان اس مس في ايا وي باوساه اله ١٠٨٩ - حدَّثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَا حَجَنِنِي النَّبِيُّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي.

[راجع: ٣٠٢٠]

- ٦٠٩٠ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَلَالَهُمُ تَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا). [راجع: ٣٠٣]

ہواسے دوں؟ اللہ کی قتم مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ مختاج نہیں ہے۔ اس پر آنخضرت ما پہلے ہنس دیئے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے' اس کے بعد فرمایا' اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھالو۔

(۱۹۸۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا ہم سے
امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ ابن
ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان
کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ
کے جسم پر ایک نجرانی چاور تھی 'جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ است میں ایک
دیماتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چاور بڑے ذور سے
کینچی ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ ذور سے کھینچنے کی وجہ سے
ماسی رفتان پڑ گئے۔ پھراس نے کما اے محمد! اللہ کاجو مال آپ کے
پاس ہے اس میں سے مجھے ویئے جانے کا تھم فرمائے۔ اس وقت میں
نے آپخضرت ساتھ کے مراکر دیکھاتو آپ مسکرا دیئے پھر آپ نے اسے
دیئے جانے کا تھم فرمایا۔

سجان الله قربان اس خلق کے کیا کوئی بادشاہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صاف آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ (سٹھیل)

(۲۰۸۹) ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن اور لیں نے بیان کیا کا ہم سے ابن اور لیں نے بیان کیا کا ان سے اساعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے حضرت جریر بڑا تھ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آنحضرت میں نے اسلام قبول کیا آنحضرت میں نے اسلام قبول کیا آنے نے سے میں دو کا اور جب بھی آپ نے میں دو کا اور جب بھی آپ نے میں دو کا اور جب بھی آپ نے میں دو کی اور حس بھی آپ نے دیکھا تو مسکرائے۔

(۱۰۹۰) میں نے آنخصرت مٹائیا سے شکلیت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا تو آنخصرت مٹائیا کے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ! اسے ثبات فرمایا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ ا بید مفرت جریر بن عبداللہ بھل ہیں جن کو آنخضرت ما کہا نے ایک بت فانہ وُھانے کے لئے بھیجا تھا' اس وقت انہوں نے سیسی کھوڑے پر اپنے نہ جم کنے کی وعاکی درخواست کی تھی اللہ کے رسول ما کھیا نے ان کے لئے وعا فرمائی تھی' روایت میں آنخضرت ما کھیا کے بننے کا ذکر ہے باب سے یمی مطابقت ہے۔

7.91 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى، حَدُّنَا يَحْتَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَدُّنَا يَحْتَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتُ ؟ قَالَ: ((نَعمُ الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتُ ؟ قَالَ: ((نَعمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النّبِي اللّهَ عَلَى فَقَالَ النّبِي اللّهَ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النّبِي اللّهَ اللّهُ اللّهُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النّبِي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۰۹) ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر
کیا ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر
دی انہیں زینب بنت ام سلمہ بی ان کے انہیں ام سلمہ بی اللہ عنما نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ حق سے نہیں
مرماتا کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر عسل واجب ہے؟
آخضرت می ایک ہاں جب عورت پانی دیکھے (تو اس پر عسل واجب ہے واجب ہے احتلام ہو تا ہے اس پر ام سلمہ بی اس جا مسلم بی اس پر ام سلمہ بی اس خورت بانی دیکھے (تو اس پر عسل واجب کے اس پر ام سلمہ بی اس خورت بانی کے کی صورت مال سے احتلام ہو تا ہے؟ آخضرت میں گھے فرایا پھر بچہ کی صورت مال سے کیوں ملتی ہے۔

رر بیار مرا عورت کے ہاں بھی منی پدا ہوتی ہے بھراحتلام کیوں نا ممکن ہے۔ اس مدیث کی مناسبت باب سے یوں ہے کہ ام سلمہ المیسی اسلی مناسبت باب سے یوں ہے کہ ام سلمہ المیسی کی مناسبت باب سے بوندموم نہیں مناسبت کی مناسبت کی مناسبت کا دی مناسبت کی مناسبت کے اس کو منع نہیں فرایا ایسے مواقع پر نہیں آ جانا یہ فطری عادت ہے جو ندموم نہیں

- ٣٠ . ٩٠ حدثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النِّي عَلَى مُسْتَجْمِعًا قَطُ ضَاحِكًا، حَتَى النِّي هِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنْمَا كَانَ يَتَسَمَّمُ.

[راجع: ٤٨٢٨]،

٦٠.٩٣ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ مَحْبُوب،
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس،
 وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْع،
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
 الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيُ

(۱۰۹۲) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے
ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عمرو نے خبردی' ان سے
ابوالتفر نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس
طرح کھل کر کبھی ہنتے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگا
ہو' آپ صرف مسکراتے تھے۔

(۱۰۹۳) ہم سے محدین محبوب نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑھ نے (دوسری سند) اور مجھ سے فلیفہ نے بیان کیا کماہم کو برزید بن زریع نے بیان کیا کا ان سے قادہ نے اور ان سے النس کیا کان سے سعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے النس بڑھ نے کہ ایک صاحب جعہ کے دن نی کریم مال بیلے کے پاس آئے ا

الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ فَقَالَ: قَحِطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبُّكَ، فَنَظَرَ إلَى السَّمَاء وَمَا نَوَى مِنْ سَحَابِ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السُّحَابُ بَعْضَهُ إلَى بَعْض، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَأَلْتُ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ - أَوْ غَيْرُهُ - وَالنَّبِيُّ ﴿ يَخْطُبُ فَقَالَ: غَرِقْنَا فَادْعُ رَبُّكَ يَحْسِهَا عُنَّا، فَضَحِكَ لَمْ قَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدُّعُ عَن الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطَرُ فِيهَا شَيْءٌ يُرِيهِمُ الله كَرَامَةَ نَبِيِّهِ

لله وَإِجَابَةَ دَعُوتِهِ. [راجع: ٩٣٢]

٣٩- باب قُول الله تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ.

٩٠٩٤ - حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَالِلِ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ الْبَرِّ الصِّدُق يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ الْمَلْدُق يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ الْمَلْدُق الْبَرِّ وَإِنَّ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَادِبَ

آنخضرت التاليل وقت مدينه مين جمعه كاخطبه دے رہے تھے 'انهول نے عرض کیابارش کا قحط پڑ گیا ہے' آپ اینے رب سے بارش کی دعا سیجے۔ آنخضرت ملتی این کے آسان کی طرف دیکھا کہیں ہمیں بادل نظر سیس آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بارش کی دعاکی اتنے میں بادل اٹھا اور بعض کلڑے بعض کی طرف برھے اور بارش ہونے گی 'یہاں تک کہ مدینہ کے نالے بننے لگے۔ ایکے جمعہ تک ای طرح بارش موتی رہی سلسلہ ٹوٹماہی نہ تھاچنانچہ وہی صاحب یا کوئی دو سرے (اگلے جمعہ کو) کھڑے ہوئے' آنخضرت ملٹھالیا خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا ہم ڈوب گئے 'اپنے رب سے دعاکریں کہ اب بارش بند کر دے۔ آنخضرت النہ ایم نے فرمایا اے اللہ! ہمارے چاروں طرف بارش ہو اہم پرنہ ہو۔ رویا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ؛ چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹنے لگے ' باس اور دائیں ' ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات يربارش ہونے لكى اور جارے يهال بارش يكدم بند ہوگئى۔ يہ الله نے لوگوں کو آمخضرت ملٹی ایم کامجزہ اور اپنے پیغیبر ملٹی ایم کرامت

اور دعا كى قبوليت بتلائى ـ آیہ بھے اوایت میں آخضرت سی ایک کے بننے کا جو ذکر ہے میں باب سے مطابقت ہے دیگر فدکورہ احادیث میں آخضرت سی ایک بننے کلیسی کا کسی نہ کسی طرح ذکر ہے گر آپ کا بنسنا صرف تمبسم کے طور پر ہو تا تھا عوام کی طرح آپ نہیں ہنتے تھے (التَابِیم)

باب الله تعالی کاسورهٔ حجرات میں ارشاد فرمانا''اے لوگوجو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرواور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو"اور جھوٹ بولنے کی ممانعت کابیان

(١٠٩٣) جم سے عثان بن ائي شيب نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے جرر نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' ان سے ابو واکل نے بیان کیااور ان سے عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی كريم الني الم في المان باشبه يج آدى كونيكى كى طرف بلاتا ب اورنيكى جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سے بولٹار ہتاہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكَّذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَّابَا).

برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جنم کی طرف اور ایک مخض جھوٹ بولٹا رہتا ہے ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہان بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

ای لئے فرمایا انعا الاعمال بعواتیمها عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو' ہر بخاری شریف کے پڑھنے والے کیسیسے کے اس مقام پر جملہ کو اور مجھ نا چیز گئگار بندے کو خاتمہ بالخیرنصیب کرے' توحید و سنت و کلمہ طیبہ پر خاتمہ ہو۔ امید ہے کہ اس مقام پر جملہ

قار كين كرام آمين كيس ك آمين- يا رب العالمين!

-7.90 حدَّثناً ابْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِعِ بْن مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((آيَةُ

الْمُنَافِق ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ)).

٦٠٩٦- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رِجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: ((رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاً الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكُذِبُ بِالْكِلَابَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ

(490) مے محمد بن سلام نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابی سہیل نافع بن مالک بن ابی عامرنے' ان سے ان کے والد مالک بن الی عامر نے اور ان سے حفرت ابو ہرریہ رفافتہ نے کہ رسول الله طاق الله علی منافق کی تین نشانیاں ہیں 'جب بوالا ہے جھوٹ بولتاہے 'جب وعدہ کرتاہے خلاف کرتاہے اور جباسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔

یہ عملی منافق کے پھر بھی معالمہ خطرناک ہے برے خصائل سے ہرمسلمان کو بر بیز لازم ہے۔

(١٠٩٢) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے جرير عنے بيان كيا انهول نے كها جم سے ابورجاء نے بيان كيا ان ب سمرہ بن جندب رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا میرے پاس گذشته رات خواب میں دو آدی آئے انہوں نے کہا کہ جے آپ نے دیکھا کہ اس کاجڑا چیرا جارہا تھاوہ بڑا ہی جهوٹا تھا' جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا' قیامت تک اس کو نہی سزاملتی رہے گی۔

[راجع: ٥٤٨]

فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ )).

جھوٹے مسلم بنانے والے 'برعات محدثات کو رواج دیتے والے 'جھوٹی روایات بیان کرنے والے نام نماد علاہ و خطباء سب اس وعيد شديد ك مصداق موسكتے بير - الا من عصمه الله ـ

#### باب اچھے چال چلن کے بارے میں

اچھا جال جلن وہ ہے جو بالكل سنت نبي كے مطابق مو۔

( ١٠٩٤) جم سے اسحاق بن ابراہيم راجوبيه نے بيان كيا كما كه ميں نے ابواسامہ سے بوچھاکیا تم سے اعمش نے یہ بیان کیا کہ میں نے شقق

٦٠٩٧ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأبي أسامَة أَحَدَّثَكُمُ الأَعْمَشُ

• ٧- باب فِي الْهَدْي الصَّالِح

قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ ذِلاًّ وَسَمْتًا وَهَدْيًا بَرَسُول الله الله الله المُن أُمُّ عَبْدِ مِنْ حِينَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لاَ نَدْرِي وَمَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلاً.

> [راجع: ٣٧٦٢] ابواسامہ نے کہا ہاں۔

٣٠٩٨ - حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِق، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابُ ا لله وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴿

[طرفه في : ۲۲۲۷۷].

اقبال مرحوم نے اس مدیث کے مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے۔ سیسی مصلفا

به مصطفی برسال خویش را که دین جمه اوست درگر باد نرسیدی تمام بواسی است

دین یمی ہے کہ نی کریم ملی الم الے اللہ علام بہ قدم چلا جائے اس کے علاوہ ابواسب کا دین ہے وہ دین محمدی مہیں ہے۔

٧١- باب الصُّبْر عَلَى الأَذَى وَقُولُ الله تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

٦٠٩٩ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذِّي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ)).

سے سنا' کہامیں نے حضرت مذیفہ ہوائٹر سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ بلاشبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال اور وضع اور سیرت میں رسول الله ملتا الله على سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبدالله بن مسعود والله ہیں۔ جب وہ اینے گھرسے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا نہی حال رہتا ہے لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہے تومعلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔

(١٠٩٨) م س ابوالوليد نے بيان كيا كما مم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے مخارق نے ' انہوں نے کہا میں نے طارق سے سنا' کہا کہ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے كما بلاشبه سب سے اچھا كلام الله کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ جال جلن حضرت محمر صلی اللہ عليه وسلم كاطريقة ہے۔

باب تکلیف پر صبر کرنے کابیان اور اللہ تعالی نے سور ہ رعد میں فرمایا ''بلاشبہ صبر کرنے والے بے حداینا تواب یا ئیں

(١٠٩٩) جم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما جم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے بیان کیا' کما مجھ سے اعمش نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے ' ان سے ابوعبدالرجلٰ ن سلمی نے 'ان سے حضرت ابوموٹ اشعری رہاللہ نے کہ نبی کریم مالیا کے نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی 'جو اہے کی چیز کو من کر ہوئی ہو'اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لئے اولاد ٹھمراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتاہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتاہے۔

دنیا میں سب سے بڑا اتہام وہ ہے جو عیسائیوں نے اللہ کے ذمہ لگایا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی جورو اور حضرت عیسیٰ علائق اللہ ک

بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ اتنا بردبار ہے کہ وہ اس اتمام کو ان ظالموں کے لئے تنگی و ترشی کا سبب نہیں بناتا بلکہ ان کو زیادہ ہی دیتا ہے۔ تج ہے۔ اللہ الصمد۔

71. حداثنا عُمرُ بن حَفْصٍ، حَدُثنا الْمُعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقًا يَهُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ قَسَمَ النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَفْسِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَفْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَالله إِنّهَا لَقِسْمَةً مَا أَرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لأَقُولَنُ مَا أَرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لأَقُولَنُ لِلنّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ وَهُوَ لِلنّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآتَغَيْرَ وَجْهَهُ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآتَغَيْرَ وَجْهَهُ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآتَغَيْرَ وَجْهَهُ وَعَضَبَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآتَغَيْرَ وَجْهَهُ وَعَضَبَ حَتَّى وَدِذْتُ أَنِّي لَمْ آكُنْ أَخْبِرْتُهُ فَمْ قَالَ : ((قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى الله قَالَنِهِ وَسَلّمَ وَتَغَيْرَ وَجْهَهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِذْتُ أَنِي لَمْ آكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمُ قَالَ : ((قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ).

[راجع: ۳۱۵۰]

(۱۹۰) ہم سے عمر بن خفص بن غیاف نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ہمان سے سناوہ بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ مائیلیا نے (جنگ حنین) میں کچھ مال تقسیم کیا جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک محض نے کہا کہ اللہ کی قسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک محض نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کی رضا مندی عاصل کرنا مقصود نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیہ بات میں ضرور رسول اللہ طاق کیا سے کہوں گا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ بیہ بات میں ضرور رسول اللہ طاق کیا سے کہوں گا۔ چنانچہ میں آخضرت مائی کیا کی خدمت میں عاضر ہوا آخضرت مائی کیا اپنے کہوں کا کہ بیات آپ سے کہی۔ میں آخضرت مائی کیا کو اس کی بیہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ کے چرہ کا رنگ بدل گیا اور آپ غصہ ہو گئے یماں تک کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آخضرت مائی کیا کو اس بات کی خبرنہ دی ہوتی پر آخضرت مائی کیا کہا میں انہوں نے مبرکیا۔

پس میں بھی صبر کردں گا۔ اعتراض کرنے والا معتب بن قشیر نامی منافق تھا یہ نہایت ہی خراب بات اسی نے کہی تھی گر آنخضرت سٹھیلے نے صبر کیا اور اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا' اسی سے باب کا مطلب ثابت ہو تا ہے۔

#### باب غصہ میں جن پر سرب ہے ان کو مخاطب نہ کرنا

(۱۹۱۱) ہم سے عمرو بن حقص بن غیاف نے بیان کیا' کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کما ہم سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے حضرت مسلم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی کہ میں اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا۔ جب آنخضرت ملتی کیا کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور جانا۔ جب آنخضرت ملتی کیا ان لوگوں کو کیا ہوگی تو آپ نے خطبہ دیا اور جانا۔ جب آنج حد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوگی تو آپ جو اس کام سے پر ہین اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوگی ہوگی ہے جو اس کام سے پر ہین

#### ٧٧- باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بالْعتَاب

71.1 حداثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوق قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ فَتَنَزَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَحُصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله ثُمُّ قَالَ: ((مَا وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله ثُمُّ قَالَ: ((مَا أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَ بَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلْ اللهُ عُمْ قَالَ: ((مَا أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَ

الله إِنِّي الْأَعْلَمُهُمْ بِالله وَأَشَدُهُمْ لَهُ كُرتِ بِين جويس كرتا بول الله كى فتم مين الله كو ان سب سے خشيّةً)).

ترجمہ باب اس جگہ سے نظا کہ آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا بلکہ بہ میغیر عائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں استہر استہر کے نہیں فرمایا بلکہ بہ میغیر عائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں استہر کی خدا تری ہے اور جو محض یہ سمجھے کہ آتخضرت سی کھیے کہ استہر کا کوئی فعل یا اس کے خلاف کوئی فعل یا قول افضل ہے وہ عظیم غلطی پر ہے۔ اس مدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کو ان سے زیادہ بچانتا ہوں تو آخضرت سی بھیے نے جو صفات اللی بیان کی ہیں مثلاً ارتا چر هانا اس تعجب کرنا آنا جانا اور نا جانا ہوں کو ہیں مقال ہے مقابلہ پر مفر کے قریب ہے اور ارشاد نبوی برح ہے۔

(۱۱۰۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مبار ک نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبار ک نے کہا ہم کو شعبہ نے خبردی انسیں قادہ نے کہا ہیں نے عبداللہ بن عتبہ سے عا 'جو حضرت انس رہائی کے غلام ہیں کہ حضرت ابو سعید ضدری رہائی نے نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کے کاری لاکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے 'جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔

۲۱۰۲ حداثناً عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله: هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةً مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَشَدُ صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَشَدُ عَرَادًا وَلَى خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

[راجع: ٣٥٦٢]

تھو مروت اور شرم کی وجہ سے آپ زبان سے کچھ نہ فرماتے ای لئے آپ نے شرم کو ایمان کا ایک جزو قرار دیا جس کا عکس سے ہے کہ بے شرم آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔

٧٣– باب مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِ فَهْوَ كَمَا قَالَ

سَعِيدُ قَالاً: حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله فَهَ قَالَ: ((إذا قَالَ الرَّجُلُ لأَحِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)). وقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ

## باب جو شخص اینے کسی مسلمان بھائی کو جس میں کفری وجہ نہ ہو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے

(۱۹۰۳) ہم سے محمہ بن یکی ذیلی (یا محمہ بن بشار) اور احمہ بن سعید دارمی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم کو علی بن مبارک نے خبردی' انہیں یکی بن ابی کثیر نے ' انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑھڑ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی کیا نے فرمایا' جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کمتا ہے کہ اے کافر ہو گیا۔ اور عکرمہ بن عمار نے یکی کافر ہو گیا۔ اور عکرمہ بن عمار نے یکی سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا' انہوں نے ابو سلمہ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا' انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑھ سے سنا انہوں نے بی کریم

أَبًا سَلَمَةً، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

[راجع: ٦١٠٣]

ترجيم المحمد على المركم و واقعه مين كافر ب تب تو وه كافر ب اور جب وه كافر نهين تو كن والا كافر مو كيا- اى لئ المل مديث ن تحفیر میں بدی احتیاط برتی ہے ' وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نسیں کہتے لیکن متاخرین فقهاء اپنی کتابول میں اونی اونی باتوں پر ایپے مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں 'صاحب در مخار نے بوی جرات سے بیہ فتوی درج کردیا۔ فلعنة رہنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفة اینی جو حضرت امام ابوطنیف کے کسی قول کو رد کر دے اس پر اتن لعنت ہو جتنے دنیا میں ذرات ہیں۔ کئے اس اصول کے موافق تو سارے ائمہ دین ملعون محسرے جنوں نے بست سے مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ رمایت کے قول کو رد کیا ہے۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ روائی کے شاکردول نے کتے می مسائل میں حضرت امام سے اختلاف کیا ہے تو کیا صاحب در مخار کے نزویک وہ بھی سب لمعون اور مطرود تھے۔ معرت امام ابوطیفہ رہی کو ایسے لوگوں نے پیغیر سمجھ لیا ہے یا آیت اتحلوا احبارهم و رهبانهم کے تحت ان کو خدا بناليا ہے معرت امام ابو حنيفه رواتھ ايك عالم دين تھے ان سے كتنے ہى مسائل ميں خطا ہوكى وہ معصوم خيس تھے۔ اس حديث سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہے جو بلا تحقیق محض گمان کی بنا پر مسلمانوں کو مشرک یا کافر کمہ دیتے ہیں۔ (وحیدی)

٣١٠٤ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا لله 🕮 قَالَ: ((أَيْمَا رَجُلِ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)).

حَدَّلُنَا وُهَيْبٌ، حَدَّلُنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَئِلَةُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ الله ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلاَمِ اللهُ اللّهُ اللهُ كَاذِبًا فَهُوَ كُمَا قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْر فَهُوَ كَفَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٦٣]

- ٩١٠٥ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

کی ذہب پر قتم کھانا مثلاً یوں کما کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یبودی یا نفرانی وغیرہ و غیرہ ہو جاؤں یہ بہت بری قتم ہے۔ اعاذنا الله منه

> ٧٤ - باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأُوِّلًا أَوْ جَاهِلاً وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ

(۱۹۱۲) جم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک رواید نے بیان کیا'ان سے عبداللد بن دینارنے'ان سے حفرت بھی اپنے کسی بھائی کو کما کہ اے کافر! توان دونوں میں سے ایک کافر

(۱۱۰۵) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما جم سے وہیب نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے ابو قلابے نے' ان سے ثابت بن ضحاک بوالتہ نے اور ان سے نبی کریم ملتے کیا نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سواکسی اور ند بہب کی جھوٹ موٹ قتم کھائی تو وہ ویسابی ہو جاتا ہے ، جس کی اس نے قتم کھائی ہے اور جس نے کی چیزے خود کشی کرلی تواہے جہنم میں اس سے عذاب دیا جائے گا اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قل کرنے کے برابرہے اور جس نے کسی مومن بر کفر کی تہمت لگائی توبیہ اس کے قتل کے برابرہے۔

باب اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر کسی کو کافر کہایا نادانستہ تو وہ کافر ہو گا۔ اور حضرت عمر رفاقتہ نے حاطب بن الی بلتعہ کے

: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلُّ ا لله قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)).

متعلق کما کہ وہ منافق ہے۔ اس پر نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا عمرا توکیا جانے اللہ تعالی نے تو بدر والوں کو عرش پرسے دیکھااور فرمادیا کہ میں نے تم کو بخش دیا

عاطب کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پوشیدہ طور پر مکہ والوں کو جنگ سے آگاہ کر دیا تھا اس پر بیہ اشارہ ہے۔

جہتے ہے۔ اسک بدر ماہ رمضان ۲ھ میں مقام بدر پر برپا ہوئی' ابوجمل ایک ہزار کی فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا جب مدینہ المیت ہزار کی فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا جب مدینہ سنجھ میں کے قریب آگیا تو مسلمانوں کو ان کے ناپاک ارادے کی خبر ہوئی چنانچہ رسول کریم ماٹھیا صرف ۱۳۳ فدائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ ۱۳۳ میں صرف ۱۳ تلواریں تھیں اور راش و سواریوں کا کوئی انتظام نہ تھا ادھر مکہ والے ایک ہزار مسلح فوج کے ساتھ ہر طرح سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اس جنگ میں ۲۲ مسلمان شہید ہوئے کفار کے ۵۰ آدمی قتل ہوئے اور ۵۰ ہی قید ہوئے۔ ابوجمل جیسا ظالم اس جنگ میں دو نوعمر مسلمان بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ بدر کمہ سے سات منزل دور اور مدینہ سے تین منزل ہے' منصل طالت کتب تواریخ و تفایر میں ملاحظہ ہوں بخاری میں بھی کتاب الغزوات میں تفصیلات و کیمی جا سکتی ہیں۔

٢٠١٠ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنْ مُعَاذَ بَنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ فَي مُ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ فَي مُ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مِهِمُ الصَّلاَةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقْرَةَ قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّى صَلاَةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَادًا فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرّجُلَ فَاتَى النّبِي فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرّجُلَ فَاتَى النّبي فَقَالَ: إِنّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَأَيْدِينَا وَإِنْ مُعَادًا صَلّى بِنَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَادًا صَلّى بِنَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَادًا صَلّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقِرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَوْمُ مَا أَيْدِينَا مُنَافِقٌ فَقَرَأَ الْبَقِيَّ فَقَرَأَ البّي فَقَالَ اللّهُ عَلَى وَنَحُوهُمُهَا وَسَمّح اللهُ وَسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى وَنَحُوهُمُهَا).

(۱۹۰۱) ہم سے محد بن عبادہ نے بیان کیا کہا ہم کو یزید نے خبردی 'کہا ہم کو سلیم نے خبردی 'کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بی رہے ' کہا ہی سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بی رہے ' کھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز بڑھاتے۔ انہوں نے (ایک مرتبہ) نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلی نماز پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے۔ معاذ کی بیہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ آنحضرت مائی خدمت میں حاضر ہوئے اور کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت مائی ہو گئے اور ہلی نماز پڑھائی اور عرض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ محنت کاکام کرتے ہیں اور اپنی اور نی او نشیول کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھئی شروع کر دی۔ اس لئے میں نماز تو ٹر کر الگ ہو گیا' اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ آنحضرت مائی ہے نے فرمایا اے معاذ! تم لوگوں کو فقنہ میں مبتلا کرتے ہو' تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا (جب امام ہوتو) سورہ قراء والشمس وضحها اور سبح اسم ربک (جب امام ہوتو) سورہ تیں پڑھا کرو۔

المان مساجدي صديث فيش نظرر كيس جائي الله توفق دے آمن-

٣٩١٠٧ حدّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا

[راجع: ٧٠٠]

(ے ۱۱۰) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کماہم کو ابو المغیرہ نے خردی کماہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے زہری

نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے '

الزُهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ: بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ)). [راجع: ٤٨٦٠]

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہ گھڑ سے کہ رسول الله ملی آیا نے فرمایا تم میں سے جس نے لات و عزیٰ کی (یا دو سرے بتوں کی قتم) کھائی تو اسے لاالہ الااللہ پڑھنا چاہیئے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تواسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیئے۔

(۱۹۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد
نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ وہ
حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ کے پاس پنچ جو چند سواروں کے ساتھ
تھ' اس وقت حضرت عمر بڑا تھ اپنے اللہ کی قتم کھا رہے تھے۔ اس پر
رسول کریم ملڑا تیا نے انہیں پکار کر کہا' آگاہ ہو' یقینا اللہ پاک تہمیں
منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قتم کھاؤ' پس اگر کسی کو قتم ہی
کھانی ہے تو وہ اللہ کی قتم کھائے' ورنہ جیپ رہے۔

٦١٠٨ حدثنا قُتيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ لَدُرَكَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله عَنْهَا لَهُ الله ((أَلاَ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله وَإِلاً فَمَنْ كَانْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله وَإِلاً فَلْيَصْمُتْ)).[راجع: ٢٦٧٩]

دو سری حدیث میں آیا ہے کہ غیراللہ کی قتم کھانا منع ہے اگر کسی کی زبان سے غیراللہ کی قتم نکل گئی تو اسے کلمہ توحید پڑھ کر پھر ایمان کی تجدید کرنا چاہیئے اگر کوئی عمد آ کسی پیریا بت کی عظمت مثل عظمت اللی کے جان کران کے نام کی قتم کھائے گا تو وہ یقیناً مشرک ہو جائے گا ایک حدیث میں جو افلح و ابید ان صدق کے لفظ آئے ہیں۔ یہ حدیث پہلے کی ہے۔ للذا یمال قتم کا جواز منسوخ ہے۔

٥٧- باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ
 وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ وَقَالَ
 الله تَعَالَى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ
 وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ﴾.

باب خلاف شرع کام پر غصه اور سختی کرنا' اور الله تعالی نے فرمایا سور هٔ برائت میں ''کفار اور منافقین سے جماد کر اور ان پر سختی کر۔''

(۱۹۰۸) ہم سے بسرہ بن صفوان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے قاسم نے ابراہیم نے بیان کیا ان سے قاسم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم صلی بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ آخضرت ملی ایم جرے کا رنگ بدل گیا' پھر آپ

٩ - حداثناً بُسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَداثناً
 إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النِّبِيُ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمُّ تَنَاوَلَ السَّتْرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَتْ:

488

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصِوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ)). [راجع: ٢٤٧٩]

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي حَالِيْ، حَدُّثَنَا قَيْسُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي حَالِيْ، حَدُّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي مَسْعُودِ رَضِيَ الله بْنُ أَبِي مَسْعُودِ رَضِيَ الله بْنُ قَالَ : أَتِي رَجُلُّ النَّبِيُّ فَقَالَ: إِنِّي بَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيُّ فَقَالَ: إِنِّي بَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيُّ فَقَالَ: إِنِّي بَنَاهُ لِللهِ مِنْهُ يَوْمَئِلُ مِمْ اللهِ مِنْهُ يَوْمَئِلُ مِنْهُ لَيْ مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِلُ مِنْهُ لَيُ مَنْهُ النَّاسُ اللهِ مِنْكُمْ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ وَفَا فَانَ فَيْمَا رَأَيْتُ مِلْهُ يَالِنَاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ وَفَا أَنْ فَيْمَا مَلَى بِالنَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ وَفَا أَنْ فَيْمَا مَلَى بِالنَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ وَفَا أَنْهُم مَا صَلَّى بِالنَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ وَفَا أَنْ اللهُ وَلِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا أَنْهُم الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا أَنْجَامِ اللَّهُ النَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ وَفَا النَّاسُ فَلْيَتَجَوِّزُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

النّذا سب كا كاظ صودى هـ اثم مطرات او المهم وقت الحبّ ذبن مِن ركيس اوراس پر عمل كرير- ١٩٠٥ حدَّنَنَا مُوسَى ابْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَبِيُّ صل عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَبِيُّ صل عُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَبِيُّ صل عُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَبِيُّ صل عُمَدً مُنَا فَي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً يُصَلَّى رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكُمُا بِيَدِهِ فَتَعَيَّظَ فُمْ قَالَ (رَاِنَّ أَحَدَكُمُ فَحَكُمًا بِيَدِهِ فَيْ الصَّلَاقِ وَجْهِدِ فَيْ الصَّلَاقِ).

[راجع: ٤٠٦] ٣ ٣ ٩ ٣ – حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوٍ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ

نے پردہ پکڑا اور اسے بھاڑ دیا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ آنخضرت ملائیل نے فرنایا ، قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہو گا ، جو یہ صور تیں بناتے ہیں۔

(۱۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ہم سے قیس بن ابی خادم نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نجی کریم ابی خادم نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نجی کریم مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں صبح کی نماز جماعت سے فلاں امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو تصبحت کرنے میں انحضرت مائیلا کو میں نے قبایا میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا تھا ، پھر آنحضرت مائیلا نے فرمایا اے لوگو! تم میں سے پچھ نہیں دیکھا تھا ، پھر آنحضرت مائیلا نے فرمایا اے لوگو! تم میں سے پچھ لوگ (نماز با جماعت پڑھنے سے) لوگوں کو دور کرنے والے ہیں ، پس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مخضر پڑھائے ، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیار ہو تا ہے کوئی بو ڑھاکوئی کام کاح والا۔

(۱۱۱۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جو رہے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن جو رہے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نماز پڑھ رہے تھ کہ آپ نے مسجد میں قبلہ کی جانب منہ کا تھوک دیکھا۔ پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوک۔

٣١١٣ - وقال الْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ، عَنْ بُسْرِ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً - أَوْ حَصِيرًا - فَخَرَجَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله وَجَالُ وَجَاوُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ فُمُّ جَاوُوا لَيْلَةً، لَحَضَرُوا وَأَبْطَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُفْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: (رَكْمًا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ

میں گری پڑی چیز جے کسی نے اٹھالیا ہو) کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا سال بحر تک لوگوں سے پوچھتے رہو پھراس کا سربندھن اور ظرف بہچان کے رکھ اور خرچ کر ڈال۔ پھراگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے۔ پوچھایا رسول اللہ! بھولی بھکی بحری کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑلا کیونکہ وہ تہمارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑئے کی ہوگی۔ پوچھایا رسول اللہ! اور کھویا ہوا اونٹ؟ بیان کیا کہ اس پڑ آنحضرت سائے کی ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رضار سرخ ہو گئے 'یا رادی نے یوں کہا کہ آپ کا چرہ سرخ ہوگیا' پھر آپ نے فرمایا تہمیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے بھرہ سرخ ہوگیا' پھر آپ نے فرمایا تہمیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ بھی نہ بھی اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ بھی نہ بھی

(۱۱۱۳) اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالله بن سعید نے بیان کیا (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما اور مجھ سے محمد بن زیاد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابوالفنرنے بیان کیا' ان سے بسرین سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن ابت بنات کیا کہ رسول اللہ سٹائی نے مجور کی شاخوں یا بوریے ے ایک مکان چھوٹے سے جرے کی طرح بنالیا تھا۔ وہاں آکر آپ تجد کی نماز پر هاکرتے تھے 'چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی افتداء میں نماز پڑھی پھرسب لوگ دو سری رات بھی آ گئے اور ٹھرے رہے لیکن آپ گھرہی میں رہے اور باہران کے پاس تشریف نمیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے ملکے اور دروازے بر ككريال مارين تو المخضرت التاليم غصه كى حالت مين بابر تشريف لات اور فرمایاتم چاہتے ہو کہ بیشہ یہ نماز پڑھتے رمو تاکہ تم پر فرض ہو جائے (اس وقت مشکل ہو) دیکھوتم نفل نمازیں اینے محمول میں عی پڑھا کرو۔ کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بھترین نفل نمازوہ ہے

جو گھرمیں پڑھی جائے۔

فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ)).

[راجع: ٧٣١]

تہ ہم میں تو آخضرت النہ کیا کا ایک ناروا سوال پر خصہ کرنا فدکور ہے ' کی باب سے مطابقت ہے گھر میں نماز پڑھنے سے نقل المستحصل نمازیں مراد ہیں۔ فرض نماز کا محل مساجد ہیں بلا عذر شری فرض نماز گھر میں پڑھے وہ بہت سے ثواب سے محروم رہ گیا۔ صحابہ کا آپ کو آواز دینا اطلاعاً مکان پر کنگری پھینک کر آپ کو بلانا 'نماز تنجد آپ کی افتداء میں اداکرنے کے شوق میں تھا۔ کھوئے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا تھم عرب کے ماحول کے مطابق تھا۔

٧٦- باب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَولِ الله تَعَالَى :

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عَنِ النَّاسِ وَاللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

- ٦١١٥ حدد ثنا عشمان بن أبي شيئة، حدد ثنا جَرِير، عن الأعمش، عن عدي بن حدد ثنا سكيمان بن صرود، قال: السبب رجود و تعدد السبب ماحية معضبا قد جلوس وأحده فقال السبب صاحبة معضبا قد احمر وجهه فقال السبب عنه ما يجد لو كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعود بالله من الشيطان الرجيم))

## باب غصہ سے پر ہیز کرنااللہ تعالی کے فرمان (سورہ شوریٰ) کی وجہ سے اور سورہ آل عمران میں فرمایا

اور (الله كے بيارے بندے وہ بيں) جو كبيرہ گناہوں سے اور بے شرى سے پر بيز كرتے بيں اور جب وہ غصہ ہوتے بيں تو معاف كرديۃ بيں اور جو خرچ كرتے بيں خوشحال اور تنگ دستى ميں اور غصه كو پي جانے والے اور لوگوں كو معاف كر دينے والے ہوتے بيں اور الله اپنے مخلص بندوں كو پيند كرتا ہے۔

(۱۱۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خردی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ملی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ملی اللہ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ بے قابو نہ ہو جائے۔

(۱۱۱۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے عدی بن ثابت نے ان سے سلیمان بن صرد رہائی نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم سائی لیا کی موجودگی میں جھڑا کیا ہم بھی آخضرت سائی لیا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ ایک شخص دو سرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چرہ سرخ تھا آخضرت سائی لیا نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانیا ہوں کہ آگریہ شخص دور ہو جائے۔ جانیا ہوں کہ آگریہ شخص دور ہو جائے۔ اس سے کہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ آگریہ "اعو ذ بالله من الشیطن الرجیم" کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے اگریہ "اعو ذ بالله من الشیطن الرجیم" کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے اگریہ "اعو ذ بالله من الشیطن الرجیم" کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے

کما کہ سنتے نہیں' حضور اکرم مٹھائے کیا فرمارہے ہیں؟اس نے کما کہ

فَقَالُوا لِلرَّجُل: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبيُّ

🐞 قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونِ.

[راجع: ٣٢٨٢]

یہ بھی اس نے غصر کی حالت میں کما بعض نے کما کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے آخضرت سے کا ارشاد من لیا ہے ، پھراس نے بیہ کلمه پژه لیا۔

کیامیں دیوانہ ہوں؟

٦١١٦- حدّثني يَحْيَى بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ أَوْصِينِي قَالَ: ((لا تَفْضَبْ)) فَرَدَّدَ مِوَارًا قَالَ : ((لا تَضْغَبْ)).

(١١١٧) مجھے سے بچلی بن يوسف نے بيان كيا كمام كو ابو بكرنے خردى جو ابن عیاش بین انسیس ابو حصین نے انسیس ابو صالح نے اور انسیس ابو ہریرہ بھٹھ نے کہ ایک مخص نے نبی کریم مٹھیا سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فراد یجئے آخضرت التی اے فرمایا کہ عصدنہ ہوا كر انهول نے كى مرتبہ بير سوال كيااور آنخضرت النظام نے فرمايا كه غصه نه مواکره

مین کی کی مرض کے حسب حال دوا تجویز کرے۔

٧٧- باب الْحَيَاء

٣١١٧ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي السُّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إلاَّ بِخَيْرٍ)) فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَحُدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُحَدَّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِك؟!.

#### باب حيااور شرم كابيان

(١١١٧) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ان سے ابوالسوار عددی نے بیان کیا' کما کہ میں نے عمران بن حصین سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے فرمایا حیا سے بھشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کما کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہو تا ہے ' حیاء سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کمامیں تجھ سے رسول الله مان کا مدیث بیان کرتا ہوں اور تواین (دوورق) کتاب کی باتیں مجھ کوسناتاہے۔

و النائلہ بشیر بن کعب نے حکیموں کی کتاب سے حدیث کی تائید کی تھی گر عمران نے اس کو بھی پند نہیں کیا کیونکہ حدیث یا ا آیت سننے کے بعد پر اوروں کا کلام سننے کی ضرورت نہیں' جب آفاب آگیا تو مشعل یا چراغ کی کیا ضرورت ہے۔ اس مدیث سے ان بعض لوگوں کو نصیحت لینی جاہیے جو حدیث کا معارضہ کسی امام یا مجتد کے قول سے کرتے ہیں۔ شاہ ولی الله روایجہ نے الیے ہی مقلدین کے بارے میں بصد افسوس کما ہے فعا یکون جو ابھم یوم یقوم الناس لرب العالمین قیامت کے دن الیے لوگ جب بارگاہ اللی میں کھڑے ہوں کے اور سوال ہو گا کہ تم نے میرے رسول کا ارشاد سن کر فلاں امام کا قول کیوں اختیار کیا تو ایسے لوگ اللہ ياك كوكيا جواب ويس ك ويمور حجة الله البالغة اردو 'صفح: ٢٣٠492 **383 383 383** (

(۱۱۱۹) ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبردی اللہ النمیں قادہ نے البوعبداللہ النمیں قادہ نے البوعبداللہ عضرت امام بخاری روائی نے کہا کہ ان کانام عبداللہ بن البی عتبہ ہے ، میں نے ابو سعید سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کے بردہ میں میں نے ابو سعید سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کے بردہ میں میں نیادہ حیاء والے تھے۔

#### باب جب حیاء نه موتو جو چامو کرد

(\*۱۱۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے زہیر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے زہیر نے بیان کیا' ان سے ربعی بن خراش نے بیان کیا' ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خو بیان کیا کہ جو بی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکے پیمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں میہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ ربی تو پھرجو جی چاہے وہ کرو۔

#### باب شریعت کی باتیں پوچھے میں شرم نہ کرناچاہئے۔

(۱۱۲۱) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا 'کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے مشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدنے' ان 711۸ حداً ثنا أخمَدُ بْنُ يُونُسَ، خَدْثَنَا ابْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَجُلٍ شِهَابِ، عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَجُلٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُ عَبْدَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ: إِنَّكَ لَا شَعْدِي حَنَى كَأَنّهُ يَقُولُ: قَدْ أَصَرَّ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَنَى كَأَنّهُ يَقُولُ: قَدْ أَصَرَّ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَنَى كَأَنّهُ يَقُولُ: فَدْ أَصَرَّ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَنَى كَأَنّهُ يَقُولُ: فَدْ أَصَرَّ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَنَى كَأَنّهُ يَقُولُ: (دَعْهُ فَإِنْ الْحَيَاءُ فَقَالَ رَسُولُ الله هَا: ((دَعْهُ فَإِنْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ)). [راجع: ٢٤]

[راجع: ٣٥٦٢]

٧٨ باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا
 شِئْتَ.

٦١٢- حدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتَنَا وَهَيْ بْنِ رَبْعِي بْنِ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّتَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّيْ فَيْ: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوقِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا هَيْتَ فَاصْنَعْ مَا هَيْتَ إِلَيْ اللَّهُ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا هَيْتَ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا هَيْتَ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

٧٩- باب مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقُّ لِللهِ اللهُينِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

٦١٢١ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ 🦓 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الله لاَ يَسْتَحِيي مِنَ الْحَقُّ فَهَلْ عَلَى الْمَوْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَمَلَتْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ((إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ)). [راجع: ١٣٠]

سے زینب بنت الی سلمہ رق منافعانے اور ان سے ام سلمہ رق منافعات بیان كياكه حضرت ام تعليم رضى الله عنهارسول الله ملتيا كي خدمت مين حاضر ہو كيں اور عرض كيايا رسول الله! الله حق بات سے حياء سي كرتاكياعورت كوجب احتلام موتواس پرغسل واجب ٢٠ آمخضرت 

ا یہ حضرت زینب رسول اللہ مان کے ربیبہ تھیں' ان کے والد حضرت ابو سلمہ تھے جن کا نام عبداللہ ابن عبداللسد مخروی ہے اور کنیت ابو سلمہ ہے۔ یہ رسول کریم مانگانیا کے حقیق پھوچھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہوہ بنت عبدالمطلب ہے اور ابو سلمہ نی مانیکا کے دورھ شریک بھی ہیں۔ ان کی بیوی ام سلمہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی بھرت کی تھی محر مکہ واپس آ گئے جب دوبارہ مدینہ منورہ کو بجرت کی تو ان کے بیچے سلمہ کو ددھیال والوں نے چھین لیا اور حضرت ام سلمہ کو ان کے میکے والول نے جرأ روک لیا۔ ابو سلمہ دل مسوس کر بیوی اور بچول کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مٹائیا کی محبت میں مدینہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رہی ایک سال تک برابر روتی رہی اور روزانہ اس جگہ آ کر بیٹھ جاتی جہاں شوہرے الگ کی گئی تھیں' ان کی اس بے قراری اور گربہ و زاری نے سنگ دل عزیروں کو بھی رحم پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ان کو ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اکیلی مینہ منورہ کو چل کھڑی ہو کیں ' جنگ احد میں ابو سلمہ سخت زخی ہو گئے اور جمادی الآخر ساھ میں ان زخوں کی وجہ سے ان کا انقال ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے دعاکی تھی کہ یا اللہ! میرے اہل و عیال کی اچھی طرح کمداشت تیجیو یہ دعا مقبول ہوئی اور ابو سلمہ کے اہل و عیال کو رسول الله مالی جیسا سربرست عطا ہوا اور حضرت ام سلمہ کو ام المؤمنین کالقب و منصب عطاکیا گیا۔ ابوسلمہ رہائت کے بچوں کی رسول كريم طائيًا نے الى تعليم و تربيت فرمائى كه عمر بن ابو سلمه سے سعيد بن مسيب ابو امامه بن سل اور عروه ابن زبير و الله عليه بيت جليل القدر صحاب حديث كي روايت كرتے بين اور حضرت على ان كو فارس اور بحرين كا حاكم مقرر كرتے بين ابو سلمه كي بيش زينب اب زماند کی سب عورتوں سے زیادہ فقیہ تھیں' یہ بچہ بی تھیں کہ ایک دن کھیلتے کھیلتے یہ رسول کریم مٹائی آئے پاس آگئیں آپ عسل فرما رے تھے آپ نے پار سے ان کے منہ پر پانی کے چھینے مارے ، چرے کی تازگی برحانے میں بھی جوانی جیسی قائم ری۔ ان کا انقال مدینه منوره مین ۸۴ سال کی عمرمین ۲۰ ه مین بوار

> ٣١٢٢ - حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُمِ) فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا هِيَ شَجَرَةُ كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ: ((هِيَ النَّحْلَةُ)). وَعَن شُغْبَةَ، حَدَّثَنَا

(۱۱۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کماہم سے محارب بن د ثارنے 'کما کہ میں نے حضرت ابن عمر ر المان انبول نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹی کے فرمایا مومن کی مثال اس سرسبر درخت کی ہے ،جس کے بیخ نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کہا کہ بیہ فلال درخت ہے۔ بیہ فلال درخت ہے۔ میرے دل میں آیا که کموں که به کھجور کادرخت بے لیکن چو نکه میں نوجوان تھا'اس کئے مجھ کو بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ وہ کھجور کادرخت ہے۔ اور ای سندے شعبہ سے روایت ہے کہ کما

خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ لَمَحَدَّثْتُ بهِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا.[راجع: ٦١]

ہم سے خبیب بن عبدالرحلٰ نے 'ان سے حفعی بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر اللہ اللہ اس طرح بیان کیا اور بیر اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کاذکر عمر بواٹھ سے کیا تو انہوں نے کما اگرتم نے کمہ دیا ہو تا تو مجصاتنا اتنامال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔

(۱۱۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے مرحوم بن عبدالعزیز

نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے کما کہ میں نے فابت سے سا

اور انہوں نے انس بڑھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک خاتون نی

كريم مليد كي فدمت من حاضر موئين اور اين آپ كو آخضرت

سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس بوالحد کی صاحبزادی بولیں وہ

کتنی بے حیاتھی۔ انس بڑھڑنے نے کماکہ وہ تم سے تواحیمی تھیں انہوٰں

نے اینے آپ کو آنخضرت مائیم کے نکاح کے لئے پیش کیا۔

حفرت امام بخاری نے ای روایت سے باب کا مطلب نکالا کہ حضرت عمر بناٹھ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی اس شرم کو پیند نہ کیا جو دین کی بات بتلانے میں انہوں نے کی۔ بے محل شرم کرنا فلط ہے۔

> ٣١ ٢٦- وحدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مَرْحُومٌ، سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ : مَا أَقَلُ حَيَاءَهَا فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا.

> > [راجع: ٥١٢٠]

یہ سعادت کمال ملتی ہے کہ آنخضرت التی کے اس عورت کو اپنی زوجیت کے کے لئے پند فرمائیں۔

((يَسُّرُوا وَلاَ تُعَسَّرُوا)) وَكَانَ يُحِبُّ التُّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ.

٦١٢٤ - حدّثني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ،

أَخْبُرَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةً، عَنْ

أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ : لَمَّا بَعَثُهُ رَسُولُ الله

هُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَهُمَا: ((يَسُّرَا

وَلاَ تُعَسِّرا وَبَشِّرًا وَلاَّ تُنَفِّرًا وَلَطَاوَعًا))

قَالَ أَبُو مُوسَى : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ

يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ

باب نبی کریم مانی کیا کا فرمان که ٨٠ باب قُول النبي ١٠٠ آساني كرو "سختى نه كرو"آب التيايم لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پیند فرمایا کرتے تھے

الله پاک مارے علاء اور فقماء کو بھی اس اسوء نبوی پر عمل در آمد کی توفیق بخشے جنہوں نے ملت اسلام کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرکے امت کو بہت می مشکلات میں مبتلا کر رکھاہے۔

(١١٢٢) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا 'کہا ہم سے نفرنے بیان کیا 'کہاہم كوشعبه في خردى النبيل سعيد بن ابي برده في النبيل ان كو والد انهیں (ابو مویٰ اشعری بناتھ) اور معاذین جبل کو (یمن) جمیجا تو ان ے فرمایا کہ (لوگوں کے لئے) آسانیاں پیدا کرنا' تنگی میں نہ والنا' انہیں خوش خبری سنانا دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں القاق سے کام کرنا ابوموس بن الله في عرض كيا يا رسول الله! مم اليي

الْبَيْعُ وَشَوَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿كُلُّ مُسْكِر حَوَامٌ)). [راجع: ٢٢٦١]

کوئی شراب ہو جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ ٣١٢٥ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبي التَّيَّاح، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((يَسُّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ رُنَفُّرُو ا)).

٦١٢٦ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مالكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إثْمًا كَانْ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ أَللهَ فَيَنْتَقِمُ بِهَا للهُ.

٦١٢٧ حدَّثناً أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِيءِ، نَهْرِ بِالأَهْوَازِ قَدْ نَصَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِي عَلَى فَرَسِ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتُوكَ صَلاَتَهُ وَتَبعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمُّ جَاء فَقَضَى صَلاَتَهُ وَفِيْنَا رَجُلُّ

مرزمین میں جارہے ہیں جہال شدسے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے "تع" کماجاتا ہے اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے "مزر" کما جاتا ہے؟ آنخضرت ما تاہیے نے فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے۔

اخلاق کا بیان

(۱۱۲۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' آسانی پیدا کرو' شکل نہ پیدا کرو' لوگوں کو تسلی اور تشفی دو نفرت نه دلاؤ۔

(١١٢٧) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے مالک نے ان ے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے آتا نے بیان کیا کہ جب بھی رسول الله ملی کے وو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا 'بشرطیکه اس میں گناه کا کوئی پہلونہ ہو تا۔ اگر اس میں گناه کا کوئی پہلو ہو تاتو آنخضرت ملتہ لیا اس ہے سب سے زیادہ دور رہے اور حضور اکرم ملی این ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت وحد کو توڑ تا تو آمخضرت ملی الساست تو محض الله كى رضامندى كے لئے بدلہ ليتے۔

بظاہر اس صدیث میں اشکال ہے کیونکہ جو کام گناہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کیسے اختیار دیا جاتا' شاید یہ مراد ہو کہ کافروں کی طرف سے ایباافتیار دیا جاتا۔

(١١٢٧) مم سے ابوالنعمان محمد بن فضل سدوی نے بیان کیا کما مم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ازرق بن قیس نے کہ امواز نامی ایرانی شرمیں ہم ایک سرکے کنارے تھے جو خشک بڑی تھی' پھر ابو برزہ اسلی صحابی گھوڑے پر تشریف لاے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا ا آخران کے قریب پنچ اور اسے پکر لیا۔ پھرواپس آکر نماز قضا کی وہاں ایک شخص خارجی تھا' وہ کہنے لگا کہ اس بو ڑھے کو دیکھواس نے

گوڑے کے لئے نماز تو ڑوالی۔ ابو برزہ بناٹھ نمازے فارغ ہو کر آئے
اور کماجب سے میں رسول اللہ طاق کیا سے جدا ہوا ہوں 'کسی نے جھ کو
ملامت نہیں کی اور انہوں نے کما کہ میرا گھریمال سے دور ہے' اگر
میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی
نہ پہنچ پاتا اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنخضرت ملت کیا کی صحبت میں
رہے ہیں اور میں نے آنخضرت ملت کیا کو آسان صور توں کو اختیار
کرتے دیکھا ہے۔

(۱۱۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خبردی'
انسیں زہری نے (دوسری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ
سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' انسیں عبیداللہ بن
عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے خبردی
کہ ایک دیماتی نے مسجد میں پیشاب کردیا' لوگ اس کی طرف مار نے
کہ ایک دیماتی نے مسجد میں پیشاب کردیا' لوگ اس کی طرف مار نے
کو بوھے' لیکن رسول اللہ ما تھ لیا نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور جمال اس
نے بیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بمادو' کیونکہ تم
آسانی کرنے والے بنا کر جھیج گئے ہو۔ تنگی کرنے والے بنا کر نہیں
تھیجے گئے۔

ر اس حدیث ہے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں الی حالت میں وہاں کی مٹی نکالنی ضروری تھی یہ حدیث پہلے کی بار گزر کیسینے پیکی ہے۔ اس سے اخلاق نبوی پر بھی روشن پڑتی ہے۔ صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم الف الف مرة بعد د کل ذرة

باب لوگوں کے ساتھ فراخی سے پیش آنا

اور حضرت این مسعود بزائف نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو'لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کو زخمی نہ کرنا اور اس باب میں اٹل وعیال کے ساتھ بنسی نہ اق دل گلی کرنے کا بھی بیان ہے۔

(۱۲۲۹) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بڑاتھ فی اللہ کیا کہا ہم سے شعبہ بڑاتھ انس بن فی بیال کیا کہا ہم سے ابوالتیاح نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک بڑاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم ماٹھ لیا ہم بچوں سے بھی دل کی کرتے ' یمال تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیرنای سے (مزاماً) فرماتے " یا ابا عمیر ما فعل النغیر " اے ابو عمیر! تیری ' نغیر

لَهُ رَأَيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: مَا عَنْفَنِي أَحَدٌ مُنْدُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ: مَا عَنْفِنِي أَحَدٌ مُنْدُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ: مَا عَنْفِي مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللّيْلِ صَلَيْتُ فَلَوْ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللّيْلِ وَذَكَرَ أَنّهُ صَحِبَ النّبِي فَلَا فَرَأَى مِنْ وَذَكَرَ أَنّهُ صَحِبَ النّبِي فَلَا فَرَأَى مِنْ تَسْمِيرِهِ. [راجع: ١٢١١]

شَعَبْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنْ عُبَيْدُ الله بْنُ عُنْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ أَعْرَابِيًا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ حَاوُ سَجِلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعُثُوا مُعَسِّرِينَ). [راجع: ٢٢٠]

٨١ باب الانبساط إلَى النّاسِ
 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النّاسَ، وَدِينَكَ
 لاَ تَكْلِمَنَهُ، وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ.

٩١٢٩ حدثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا أَبُو النَّيَاحِ، قَالَ: سَمِعْتَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ الأَخِ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ؟.

#### نای چریا تو بخیرے؟

[طرفه فی: ۲۲۲۰۳].

ابوعمیروہ بی بچہ تھا جو بچپن میں مرگیا تھا اور ام سلیم نے اس کے مرنے کی خبراس کے والد ابو طلحہ سے چھپا کر رکھی تھی سیری سیری سی کے اس کو دفن کر دو اس کی میں کہ اس کا کہ بیت کہ انہوں نے کھانا کھایا ام سلیم سے صحبت کی۔ اس وقت ام سلیم نے کہا کہ بچہ مرگیا ہے اس کو دفن کر دو اس صبر وشکر کا بھیجہ تھا کہ اللہ نے اس رات ام سلیم کے بطن میں حمل ٹھرا دیا اور بہترین بدل عطا فرمایا۔

• ٦١٣٠ حداثناً مُخمَدد، أخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، حَدُثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَهُ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْقَبُنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ الله فَيُعَافِزَا دَخلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَي فَيَلْعَبْنَ مَعِي. يَتَقَمَّعْنَ مِنْه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَي فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

( • سالا ) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ کہ کو ابو معاویہ نے خبر دی کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ اہم سے مشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ وفی فی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم طاقع کے بہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی کھیلتی تھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں ' جب آمخضرت اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتیں پھر آمخضرت طاقع کھیلا ہیں میرے یاس بھیجے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں۔

ای حدیث سے بچیوں کے لئے گڑیوں سے کھیلنا بالاتفاق جائز رکھا گیا ہے اور گڑیوں کو ان مورتوں میں سے منتثیٰ رکھا گیا ہے جن کا بنانا حرام ہے۔

٨٢ باب الْمَدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ
 وَيُذْكُو عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي
 وَجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنْ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

#### باب لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا

اور حضرت ابوالدرداء رہائی سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں مگر ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔

مطلب ہیہ ہے کہ دوست دعمن سب کے ساتھ انسانیت اور اخلاق سے اور محبت سے پیش آنا میہ نفاق نہیں ہے' نفاق میہ ہے کہ مثلاً ان سے کے میں دل سے آپ سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ دل میں ان کی عداوت ہوتی ہے۔

(۱۹۳۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے 'ان سے ابن المکدر نے 'ان سے عروہ بن زیبر نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلالو'یہ اپنی قوم کابہت ہی برا آدمی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلالو'یہ اپنی قوم کابہت ہی برا آدمی ہے 'جبوہ شخص اندر آگیاتو آخضرت سلی ایک ساتھ نری کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا'یارسول اللہ! آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایی۔ میں نے عرض کیا'یارسول اللہ! آپ نے ابھی آخضرت سلی فرمائی۔ متعلق کیا فرمایی عائشہ اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار آپ نے خضرت سلی کے خاتبار

٦١٣١ - حدثنا أَتْنِيةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَا سُغْيانُ، غَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّقَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبَيْرِ، أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ بْنِ الرَّبَيْرِ، أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِ فَقَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: ((انْذَنَوا لَهُ فَبْنُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِفْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ)) فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ لَقُلْتُ مَا قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمُّ النَّتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ: ((أَيْ عَائِشَةَ إِنْ النَّهُ اللهُ مَنْ تَوَكَهُ أَوْ اللهُ مَنْ تَوَكَهُ أَوْ الله مَنْ تَوَكَهُ أَوْ الله مَنْ تَوَكَهُ أَوْ الله مَنْ تَوَكَهُ أَوْ

وَدَعَهُ البَّاسِ إِتَّقَاءَ فُحْشِهِ)). [راجع: ٢٠٣٢]

٣١٣٢ حدَّثناً عَبْدُ اللهُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا أَيُوبُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْبَيَةٌ مِنْ دِيبَاجِ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَّمَهَا فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((حَبَّأْتُ هَذَا لَكَ)) قَالَ أَيُوبُ: بِعُوْبِهِ أَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنِ ابْنِ

وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ.

أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ١٩٩٨]

٨٣- باب لا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ،

وَقَالَ مُعَاوِيَةً، لاَ حَكِيمَ إِلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ.

٣٣ ٧- حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْر

سے وہ فخص سب سے برا ہے جے لوگ اس کی بر خلتی کی وجہ سے

(١١٣٢) م سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کمامم کو ابن علیہ نے خردی کماہم کو ایوب نے خردی 'انہیں عبداللہ بن الی ملیکہ نے خردی کہ نی کریم سائیا کے پاس ہدیہ میں دیباکی چند قبائیں آئیں ان میں سونے کے بٹن لگ ہوئے تھے۔ آخضرت ما اللہ اے وہ قبائیں اپ صحابہ میں تقسیم کردیں اور ایک مخرمہ کے لئے باقی رممی ،جب مخرمہ آیا تو آنخضرت ساتھ لیا نے فرمایا کہ مید میں نے تمہارے لئے چھیا رکمی تھی۔ ابوب نے کمالین این کیڑے میں چھیا رکھی تھی آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لئے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے كيونكه وه ذراسخت مزاج آدمي تھے۔

اس مدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطہ سے روایت کیا مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کما ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان سے الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ فی کہ نبی کریم مالی ا کے پاس چند قبائیں تحفہ میں آئیں پھرایی ہی مدیث بیان کی۔

اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری روائق کی غرض یہ ہے کہ جماد بن نید اور ابن علیہ کی روایتی بظاہر مرسل ہیں مگرفی المستحقیقی اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری روائق کی روایت سے یہ نکاتا ہے کہ ابن الی المیکہ نے اس کو مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے جو محالی ہیں۔

## باب مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں وساجاسكتا

اورمعاویہ بن سفیان نے کما آدمی تجربہ اٹھا کردانا بنا ہے۔

یعنی مسلمان کو جب ایک بار کہی چیز کا تجربہ ہو جاتا ہے اس سے نقصان اٹھاتا ہے تو پھر دوبارہ دھوکا نسیں کھاتا ہوشیار رہتا ہے' بقول دودھ کا جلا ہوا جھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔

(١١٣٣) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے لیث بن سعدنے بیان کیاانہوں نے کماان سے عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے 'ان سے ابن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ والله نے کہ نی کریم مالی است فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ



وْنَكُ نهين لگ سكتار

وَاحِدٍ مَرْتَيْنِ).

ایک ہی بار دھوکا کھاتا ہے بھر ہوشیار رہتا ہے۔ بچ کہا گیا ہے کہ س آدمی بنتا ہے لاکھوں ٹھوکریں کھانے کے بعد ر

٨٤ باب حَقِّ الضَّيْفِ

٦١٣٤ حدَّثَنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ))، قُلْتُ: بَلَى قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرِ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدُّهْرُ كُلُّهُ))، قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَيٌّ قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ مِنْ كُلِّ جَمْعَةٍ ثَلاَثَةُ أَيَّام)) قَالَ: فَشَدُدْتُ فَشُدُدَ عَلَى قُلْتُ : أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ﴿ وَفَصُمْ صَوْمَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدَ)) قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ الله دَاوُدَ؟ قَالَ : ((نِصْفُ الدُّهْرِ)).

[راجع: ١١٣١]

ا المخضرت سلی کی اس ارشاد گرای کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مکی اور جمیمی دونوں طاقیس دے کر معجون میں میں میں اس ارشاد گرای کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان فرشتہ بن جائے تو گویا وہ اپنی فطرت بگاڑتا ہے۔ مشائے قدرت کی جائیں۔ یمی سنت نبوی ہے کہ آدمی کو آدمی کی آدمی کی آدمی کے جائیں۔ یمی سنت نبوی ہے

رنگ لاتی ہے حنا پھر پہ پس جانے کے بعد باب مہمان کے حق کے بیان میں

(۱۱۳۲) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم سے روح بن عبادہ نے 'کما ہم سے حسین نے 'ان سے یکیٰ بن ابی برنے 'ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عبداللہ بن عمروری ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیا میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا کیا ہے میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں میہ صحیح ہے۔ آنخضرت التہ کیا نے فرمایا ۔ ایبانہ کرو' عبادت بھی کراور سو بھی' روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ'کیونکہ تمہارے جسم کابھی تم پر حق ہے'تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے 'تم سے ملاقات کے لئے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے' تمهاری بیوی کابھی تم پر حق ہے' امید ہے کہ تمهاری عمر لمبی ہو گی' تمہارے لئے ہی کافی ہے کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھو' کیونکه هرنیکی کابدله دس گناملتاہے'اس طرح زندگی بھرکاروزہ ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی جاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ستی ایم نے فرمایا که پھر ہر ہفتے تین روزہ رکھاکر عیان کیا کہ میں نے اور سختی جابی اور آپ نے میرے اویر اور سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد طالتہ جیسا روزہ رکھ۔ میں نے بوجها' الله ك ني داؤد ملائلة كاروزه كيها تها؟ آنخضرت ملي التيام في فرمايا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار گویا آدھی عمرکے روزے۔

**€**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ►

کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کئے جائن اور عبادت بھی کی جائے۔ رات کو آرام بھی کیا جائے اور عبادت بھی کی جائے۔ ای لئے آخضرت سی اور جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری الت کاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری امت سے خارج ہے۔ اس سے محرو رہنے والے نام نماد پیرول کو سبق لینا جائے۔

> ٨٥- باب إِكْرَام الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إيَّاهُ. بنَفْسِهِ وَقُولِهِ: ﴿وَضَيَّفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾. [الذاريات: ٢٣]

> ٥٣١٥ - حدُّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْن ابي سَعِيدٍ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَغْوِيَ عِنْدَه حَتَّى يُحْرِجَهُ)) [راجع: ٦٠١٩]

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَغْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ وَالصِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّام فَمَا بَعْدَ

 ٠٠٠ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

باب مهمان کی عزت اور خوداس کی خدمت کرنااور الله تعالی کے فرمان "ابراہیم مالاتھ کے مہمان جن کی عزت کی همی تفسیر

(١١١٣٥) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما جم كو امام مالك نے خردی' انہیں سعید بن الی سعید مقبری نے' انہیں ابو شریح كعبى والله في كريم الله الله الله الرائد الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا سے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطر داری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مهمانی تین دن اور راتوں کی۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپ میزبان کے پاس اسے دن تھرجائے کہ اسے تک کر

بلکہ صد درجہ تین دن تین رات اس کے پاس کھانا کھائے پھر اپنا انظام خود کر لے۔

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے اس طرح بیان کیا اور بید لفظ زیادہ کئے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان راکھتا مواسے اچھی بات کمنی چاہئے ورنہ اسے حیب رہنا جائي۔

اس لئے کماگیا ہے کہ پہلے تول پیچے بول۔ سوچ سمجھ کربولنا بدی وانش مندی ہے۔

(۱۱۳۲) م ے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا 'کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابو جھین نے 'ان ے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ، ٹائٹ نے کہ نی کریم ملی ایمان رکھا ہو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا ہو'اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوی کو 'نکلیف نہ دے' جو شخص اللہ اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو'اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت كرے اور جو شخص الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہو'

٦٩٣٦ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَا لَلَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)). [راجع: ٥١٨٥] ٦١٣٧ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بَقُوم فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي

٣١٣٨ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيَوْمِ. الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)).

اس پرلازم ہے کہ جھلی بات کھے ورنہ چپ رہے۔

(١١٣٧) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد ن ان سے بزیر بن الی حبیب نے ان سے ابوالخیرنے اور ان سے عقبه بن عامر بن تله في بيان كياكه مم نے عرض كيا كيا رسول الله! آپ میں (تبلیغ وغیرہ کے لئے) سمجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے' آنخضرت ملی کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آنخضرت ملی کیا نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جاکر اترو اور وہ جیسا دستورہے مہمانی کے طور پرتم کو کچھ دیں تواہے منظور کرلواگر نہ دیں تو مہمانی کاحق قاعدے کے موافق ان سے وصول کر لو۔

نہ دیں ہو مہمالی کاحق قاعدے ہے موافی ان سے وصول بر ہو۔ یَنْبَغِی لَکُمْ)). [راجع: ۲٤٦١] نیم میرے اکثر علماء کتے ہیں کہ یہ تھم ابتدائے اسلام میں عرب کے مروجہ دستور کے تحت تھا جب مسافروں کے لیے دوران سفر میں سیسی کی از این مسافر قیام کرتا وہاں والوں کو ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ آج ہوٹلوں کا دور ہے گر حدیث کا منشاء آج بھی واجب العل ہے کہ مهمانوں کی خبر میری کرنا ضروری ہے۔ مولوی عبدالحق بن فضل الله غزنوی جو امام شوکانی کے بلا واسطہ شاگرد سے اور مترجم (وحید الزمال) نے صغر سی میں ان سے تلمذ کیا ہے ، برے ہی منع سنت اور حق پرست سے۔ مولانا موصوف کا قاعدہ تھا کہ کسی کے ہاں جاتے تو تین دن سے زیادہ ہرگزنہ کھاتے بلکہ تین دن کے بعد اپنا انظام خود کرتے۔ (روائلے)

(۱۱۳۸) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمرنے خبردی انہیں زہری نے انمیں ابوسلمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بوالتہ نے کہ نی کریم ملتَّ کیا نے فرمایا' جو فخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ر کھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے 'جو فخض الله اور آخرت کے ون ير ايمان ركھتا ہو'ات جائيے كه اچھى بات زبان سے نکالے ورنہ جیب رہے۔

[راجع: ١٨٥٥]

اس مدیث میں جو صفات حسنہ ندکور ہوئی ہیں وہ اتن اہم ہیں کہ ان سے محروم رہنے والے آدمی کو ایمان سے محروم کما جا سکتا ہے۔ معمان کا اکرام کرنا' صلہ رحمی کرنا' زبان قابو میں رکھنا یہ بوی ہی اونچی خوبیال ہیں جو ہر مومن مسلمان کے اندر ہونی ضروری ہیں' ورنہ خالی نماز روزہ بے وزن ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کل کتنے ہی نمازی مدعیان دین ہیں جو محض لفافہ ہیں اندر کچھ نسیں ہے۔ ب مغز مخصلی بے کار محض ہوتی ہے ' کتنے نام نماد علماء و حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو محض ویا و نمود کے طلب گار ہوتے

ہیں۔ الاماشاء اللہ۔

## للضيف

جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاء فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء فَرَأَى أَمُّ الدُّرْدَاء مُتَبَدَّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو اللَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلُّ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِآكِل حتى تَأْكُلَ، فَأَكُلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدُّرْدَاء الآنْ قَالَ: فَصِلْيًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ وَهْبُ السُّوَاتِي يُقَالُ : وَهْبُ الْخَيْرِ.

# ٨٦- باب صُنْع الطُّعَامِ، وَالتَّكَلُّف

٣٩٣- حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقًّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِي ﴿ فَالْكُورَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النُّبِي ﷺ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)). أَبُو جُحَيْفَةَ

[راجع: ١٩٦٨]

## باب مهمان کے لئے پر تکلف کھانا تناركرنا

(۱۱۳۹) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے جعفرین عون نے بان کیا کما ہم سے ابوالعمیس (عتب بن عبدالله) نے بیان کیا ان سے عون بن الی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ نی کریم النَّهُيم نے سلمان فارس اور ابودرداء بی مَن کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبه سلمان ابودرداء ويهنظ كى ملاقات كے لئے تشريف لائے تو ام درداء رشی آیا کو بری خسته حالت میں دیکھا اور بوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولیں تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروگار نہیں۔ پھر ابودرداء تشریف لائے تو سلمان بناتھ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کما کہ آپ کھائے 'میں روزے سے موں۔ سلمان فاری ر فالله بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گاجب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابودرداء فے بھی کھایا رات ہوئی تو ابودرداء نماز یر صنے کی تیاری کرنے گئے۔ سلمان نے کماکہ سوجائیے 'پھرجب آخر رات ہوئی تو ابودرداء نے کمااب المصے 'بیان کیا کہ پھردونوں نے نماز یڑھی۔ اس کے بعد سلمان بوٹھ نے کہاکہ بلاشبر تمہارے رب کاتم بر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے 'تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے 'پس سارے حق داروں کے حقوق ادا کرو۔ پھرنبی کریم ملتھایا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت ماليكم ن فرمايا كم سلمان ن سي كما ب- ابو جحيف كانام وبب البواكي ہے 'جے وہب الخیر بھی کہتے ہیں۔

ا عورت بے جاری میلی کیلی بیٹی ہوئی تھی، عضرت سلمان کے پوچھنے پر اے کمنا پڑا کہ میرے خاوند جب مجھ سے مخاطب سیر ہوتے تو میں بناؤ سنگار کر کے کیا کروں۔ آخر حضرت سلمان کے سمجھانے سے ابودرداء فی نے اپنی حالت کو بدلا۔ روایت میں حضرت سلمان کے لئے کھانا تیار کرنے کا ذکر ہے باب سے کی مطابقت ہے۔

باب مهمان کے سامنے غصہ اور رہج

٨٧- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ

#### وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

• ١٤ ٩- حدَّثناً عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سِعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رُضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكُر تُضَيُّفَ رَهْطًا فَقَالَ: لِعَبْدِ الرَّحْمَن: دُونَكَ أَصْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّهِــيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُرْغُ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا قَالُوا: مَا نَحْنُ بِٱكِلِينَ جَنَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلَنَا؟ قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فِإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيٌّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرُّحْمَٰنِ فَسَكَتُّ أَتُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَن فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتِ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جَنْتَ فَخَرَجْتُ: فَقُلْتُ: سَلْ أَصْيَافَكَ فَقَالُوا: صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَالله لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الآخَرُونْ: وَالله لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ، هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسُمِ اللَّهُ الأولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكُلُوا.

#### كاظام كرنا مكروه ب

( ۱۱۳۰) ہم سے عیاش بن ولیدنے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے سعید الجربری نے بیان کیا ان سے ابوعثان نمدی ن ان سے عبدالرحمٰن بن الى بكر بى والے كه حضرت ابو بكر والحد نے کچھ لوگوں کی میزمانی کی اور عبدالرحمٰن سے کما کہ معمانوں کا بوری طرح خیال رکھنا کیونکہ میں نبی کریم ماٹھایا کے پاس جاؤں گا'میرے آنے سے پیلے اسی کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ عبدالرحمٰن کھانا مممانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائے۔ انہوں نے بوچھا کہ ہمارے گھر ك مالك كمال بين؟ انهول في عرض كياكه آپ لوگ كھانا كھاليں۔ ممانوں نے کما کہ جب تک ہمارے میزبان نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبدالر حمٰن ہٰ ٹاٹھڑنے نے عرض کیا کہ جماری درخواست قبول كر ليج كيونكه حفرت ابو بكر والله كائر آب لوك كهاني ے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفلی کا سامنا ہو گا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو بکر ہٹاتھ مجھے پر ناراض ہوں گے۔ اس لئے جبوہ آئے میں ان سے بچنے لگا۔ انہوں نے بوجھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ گھروالوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبدالرحمٰن کو پکارا! میں خاموش رہا۔ پھرانہوں نے پکارا! عبدالرحمٰن! میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا ارے پاجی میں تجھ کو قتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا عیں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مهمانوں سے پوچھ لیں۔ مهمانوں نے بھی کماعبدالرحمٰن سچ كمد رہائے۔ وہ كھانا جمارے پاس لائے تھے۔ آخر والد بڑاٹند نے كماك تم لوگوں نے میراا تظار کیا' اللہ کی قتم میں آج رات کھاتا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اللہ کی قتم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابو بر بناٹھ نے کما بھائی میں نے ایسی خراب بات بھی نمیں دیکھی۔ معمانو! تم لوگ جاری میزمانی سے کیول انکار كرتے ہو۔ خير عبد الرحمٰن كھانا لا'وہ كھانا لائے تو آپ نے اس ير اپنا

[راجع: ۲۰۲]

ہاتھ رکھ کر کما' اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں' پہلی حالت (کھانا نہ کھانے نے کھانا کھانا نہ کھانے کہ فتم) شیطان کی طرف سے تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ اور ان کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔

> ٨٨- باب قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لاَ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ.

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٦١٤١ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنِّي، حُدُّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سُلَيْمَان، عَنْ أبي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا جَاءَ أَبُو بَكُر بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضِيَافٍ لَهُ، فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ أُمِّي احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ : أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا أَوْ فَأَنِي فَغَضِبَ أَبُو بَكُر فَسَبُ وَجَدَّعَ وَحَلَفٌ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ، فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَحَلَفَ الطُّيْفُ أو الأضيَّافُ أنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّ كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطُّعَامِ فَأَكُلَ وَأَكُلُوا فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقُمَةً، إلاَّ رَبّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي

باب مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس باب میں ابو جحیفہ کی ایک حدیث نبی کریم ملٹھالیا سے مروی ہے۔

(١١١١) محص سے محمد بن شخل نے بیان کیا کہا ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے سلیمان ابن طرفان نے' ان سے ابو عثان نمدی نے که عبدالرحمٰن بن الي بكر الله الله عند الوبكر والتي ابنا ایک مہمان یا کی مہمان لے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی سے نبی کریم آج اپنے مہمانوں کو بھوڑ کر آپ کمال رہ گئے تھے۔ ابو بکر بڑاٹھ نے يوچھاكياتم نے ان كو كھانانسيں كھلايا۔ انسوں نے كماكہ جم نے تو كھانا ان کے سامنے پیش کیالیکن انہوں نے انکار کیا۔ بیر سن کر ابو بکر ہاتھ کو غصہ آیا اور انہوں نے (گھروالوں کو) براجھلا کہااور دکھ کااظہار کیااور قتم کھالی کہ میں کھانانہیں کھاؤں گا۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں تو ڈر ك مارك جهب كياتو آپ نے بكاراكد اے پاجى! كدهر ج توادهر آ۔ میری والدہ نے بھی قتم کھالی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تووہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اگر ابو بكر نہيں كھائيں كے تو وہ بھى نہيں كھائيں گے۔ آخر حضرت ابو بكر ر بن الله نه كماكه بد عصه كرنا شيطاني كام تها ، مجر آب في كهانا متكوايا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا (اس کھانے میں بیہ برکت ہوئی) جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بردھ جاتا تھا۔ ابو بکر

505 b

فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لِأَكْثُوا، وَبَعَثَ الآنَ لِأَكُلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنْهُ أَكُلُ مِنْهَا.

[راجع: ۲۰۲]

روائی نے کہااے بی فراس کی بمن! یہ کیابو رہاہے کھاناتو اور بردھ گیا۔
انہوں نے کہا کہ میری آئکھوں کی ٹھنڈک! اب یہ اس سے بھی زیادہ
ہو گیا۔ جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ پھرسب نے کھایا اور اس
میں سے نبی کریم مائٹ کیا کی خدمت میں بھیجا کتے ہیں کہ آخضرت
میں سے نبی کریم مائٹ کیا کی خدمت میں بھیجا کتے ہیں کہ آخضرت
ماٹ کیا نے بھی اس کھانے میں سے کھایا۔

جہر ہے ۔ کی جہر ہے ۔ کی دوجہ ام رومان بی فراس قبلے سے تھیں ان کا نام زینب تھا۔ حضرت امام بخاری کا منتائے باب یہ سے کہ گاہ جب کک ساتھ میں نہ کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا تو اخلا قا ایسا کہنے میں نہ کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا تو اخلا قا ایسا کہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور بر عکس میزبان کے لئے بھی بھی بہی بات ہے ، بسر حال میزبان کا فرض ہے کہ حتی الامکان معمان کا اکرام کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑے اور معمان کا فرض ہے کہ میزبان کے گھر زیادہ ٹھسرکر اس کے لئے تکلیف کا موجب نہ سے۔ یہ اسلامی آداب و اخلاق و تھرن و معاشرت کی باتیں ہیں ، اللہ پاک ہر موقع پر ان کو معمول بنانے کی توفیق بخشے آمین۔

باب جو عمر میں بڑا ہواس کی تعظیم کرنااور پہلے اس کو بات کرنے اور پوچھنے دینا

مارس المراک کا اور این زیرین ان سے کی بن سعید نے ان سے انصار نے بیان کیا ہم سے حماد کے غلام بھیربن بیار نے ان سے رافع بن خدی اور سمل بن ابی حملہ حقہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سمل اور محیصہ بن مسعود خیبر سے آئے اور مجور کے باغ میں ایک دو سرے سے جدا ہو گئے عبداللہ بن سمل وہیں قتل کر دیئے گئے۔ پھر عبدالرحمٰن بن سمل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محیصہ نبی کریم ملٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مقول ساتھی (عبداللہ بن لی کی مقدمہ میں گفتگوی۔ بوے اور اپنے مقول ساتھی (عبداللہ بن لی کی مقدمہ میں گفتگوی۔ بہلے عبدالرحمٰن نے بولنا چاہا جو سب سے چھوٹے تھے۔ آخضرت ملٹی کیا کہ جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے 'پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ بیان کیا کہ جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے 'پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ آخضرت ملٹی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ آخضرت ملٹی کے انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ آخضرت ملٹی کے انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ آخضرت ملٹی کے انہوں نے وہ تو اسے دیکھا جو بڑا سے متعلق قتم کیے کھا سے جی بی ؟) آخضرت ملٹی کے جو تو اسے دیکھا جو تیں تا انہوں نے خود تو اسے دیکھا جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! جم نے خود تو اسے دیکھا تھے ہیں؟) آخضرت ملٹی کے خود تو اسے دیکھا تھیں بین تھا (پھراس کے متعلق قتم کیے کھا سکتے ہیں؟) آخضرت ملٹی کے خود تو اسے دیکھا تھیں تھا (پھراس کے متعلق قتم کیے کھا سکتے ہیں؟) آخضرت ملٹی کھر تہ بیں بی تو تو اسے دیکھا

٨٩- باب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّؤَالِ

نے فرمایا پھر پہودان پے پچاس آدمیوں سے قتم کھلوا کرتم سے چھٹکاراپا لیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بید کافرلوگ ہیں (ان کی قتم کا کیا بھروسہ) چنانچہ رسول اللہ التی لیے عبداللہ بن سمل کے وارثوں کو دیت خودا پی سر ،سے ادا کر دی۔ حضرت سمل بی تی نے بیان کیا کہ ان اونٹوں میں سے (جو آنخضرت التی لیا نے انہیں دیت میں دیت میں دیت میں دیت میں ایک اور نئی کو میں نے پکڑا وہ تھان میں گھس گئی'اس نے ایک لات مجھ کو لگائی۔ اور لیٹ نے کہا مجھ سے بچی نے بیان کیا' ان سے بشیر نے اور ان سے سمل نے 'بچی نے بیان کیا کہ میں سجھتا ہوں کہ بشیر نے اور ان سے سمل نے 'بچی نے بیان کیا' ان سے بشیر نے اور سفیان بوں کہ بشیر نے اور ان سے سمل نے 'بچی نے بیان کیا' ان سے بشیر نے اور سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے بشیر نے اور سفیان ان سے بشیر نے اور سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے بشیر نے اور ان سے سال ہے کہا نے بیان کیا' ان سے بشیر نے اور انہوں نے صرف سمل سے روایت کی۔

مِنْكُمْ) قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَمْرُ لَمْ نَرَهُ قَالَ : ((فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُفَّارً مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَلْمِن قِبْلِهِ. قَالَ مَهُلِّ: فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ سَهْلٌ: فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ مَهْلٌ: فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ اللهَ عَلَيْنَ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَصَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ عُنْ بَشِيْرٍ عَنْ سَهْلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ بَشِيْرٍ عَنْ سَهْلٍ وَلَا اللهُ عَنْ بَشِيْرٍ عَنْ سَهْلٍ وَحْدَهُ.

[راجع: ۲۷۰۲]

اس میں رافع کا نام نہیں ہے۔

جہد مرک میں قسامت کا ذکر ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چک ہے۔ کسی مقول سے متعلق عینی شادت نہ ہو تو اس کی قوم کے المیت المیت کے خیاں آدی اپنے خیال میں قاتل کا نام لے کر قشمیں کھائیں گے کہ واللہ وہی قاتل ہے تو وہ دیت کے حق دار ہو جائیں گے' یمی قسامت ہے۔ مدیث میں ہر امر میں بدوں کو مقدم رکھنے کا حکم ہے' باب سے یمی تعلق ہے۔ شریعت اسلای میں قتل نا حق کا معالمہ کتنا اہم ہے اس سے یمی ظاہر ہوا۔

3 1 3 - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدُّثَنَا يَحْتَى، عَنْ عُمَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَخْبِرُونِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُوْتِي أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّهَا وَلاَ تَجُتُ وَرَقَهَا))، كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّهَا وَلاَ تَجُتُ وَرَقَهَا))، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخُلَةَ فَكَرِهْتُ أَنْ لَمْ أَبُو بَكْمٍ وَعُمَرُ فَلَمًا لَمْ أَتَكُلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْمٍ وَعُمَرُ فَلَمًا لَمْ يَتَكَلَّمَ، وَثَمَ أَبُو بَكْمٍ وَعُمَرُ فَلَمًا لَمْ يَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْمٍ وَعُمَرُ فَلَمًا لَمْ يَتَكَلَّمَ قَالَ النِّي صَلَّى اللهِ عَرَجْتُ مَعَ أَبِي (رَهِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَهِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمُ أَبِي اللهِ عَرَجْتُ مَعَ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَكُ : يَا أَبْعَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّكُ عَلَيْهِ وَلَمَالًا قَالَ النَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّذَاءُ قَالَ النَّهُ وَلَعَ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَعُ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَلُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

(۱۱۳۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکیٰ بن کثیر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بنگاہ ان کے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹھ الیا نے فرمایا مجھے اس ورخت کا نام بتاؤ 'جس کی مثال مسلمان کی ہے ۔ وہ بیشہ این رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے۔ میرے ول میں آیا کہ کمہ دول کہ وہ محبور کا درخت ہے لیکن میں نے کہنا پند نہیں کیا۔ کیونکہ مجلس میں حضرات ابو بکراور عمر بی میں موجود تھے۔ پھرجب ان دونوں بزرگوں نے پچھ نہیں کہا تو ایس کما تو تو خرمایا کہ یہ محبور کا درخت ہے۔ جب نہیں کہا تو آئخضرت ملٹھ نکا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہ کہ دوں یہ مجبور کا درخت ہے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ نکا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہ کہ دوں یہ مجبور کا درخت ہے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ نکا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا

ميس؟ أكرتم نے كه ديا موتا تو ميرے لئے اتنا مال اور اسباب طنے

سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ ابن عمر جہ ان بیان کیا کہ (میں نے عرض

کیا) صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کواور

: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبُّ اللَّهَا كَانَ أَحَبُّ اللَّهَا كَانَ أَحَبُّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حفرت ابو بکر ہوائٹر جیسے بزرگ کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا جانا۔

[راجع: ٦١]

اور المحبور كے درخت ميں يہ خاصيت ہے كہ قط كے زمانے ميں بھى جبكہ اور درخت سوكھ جاتے ہيں يہ خوب ميوہ ديتا ہے اور المينين ين بر اللہ مفيد رہتا ہے۔ عربوں كا بہت بوا سرمايد كى درخت ہے ، جس كا كھل غذائيت سے بحربور اور بے حد مقوى اور نفع بخش ہوتا ہے۔ مدينہ منورہ ميں بہت ى قتم كى محبوريں پيدا ہوتى ہيں جن ميں مجوہ باى محبور بہت ہى ترياق ہے۔ حديث سے بودل كو مقدم ركھنا ثابت ہوا، گركوكى موقع مناسب ہو اور چھوٹے لوگ بووں كى خاموشى دكھ كرچ بات كمہ ديں تو يہ معبوب نہيں ہوگا۔

٥ - باب ما يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ
 وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ.
 وَقُولُهِ تَعَالَى:

﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَشْبِعُهُمُ الْفَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ مَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الشَّعْلُونَ وَانْتَصَرُوا الله كَذِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدَ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾. قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كُلِّ لَهْ يَخُوضُونَ.

بلب شعر'رجز اور حدی خوانی کاجائز ہونا

اور جو چیزیں اس میں تا پند ہیں ان کا بیان اور اللہ تعالی نے سورہ شعراء میں فرمایا 'شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گراہ ہیں 'کیا تم شیس دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی میں جھٹنتے پھرتے ہیں اور وہ وہ باتیں ۔ کھتے ہیں جو خود شیس کرتے۔ سوا ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کئے اور اللہ کا کیڑت سے ذکر کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا واد یہ بیمون) کا مطلب سے ہے کہ ہم ایک لغو

ر برجز وہ شعر جو میدان جنگ میں پڑھے جاتے ہیں اپنی بمادری جنانے کے لئے اور حدی وہ موزوں کلام جو اونوں کو سنایا جاتا کیسینے کے اس کے تاکہ وہ گرم ہو جائیں اور خوب چلیں یہ حدی خوانی عرب میں ایک رائج ہے کہ اونٹ اے من کر مست ہو جاتے اور کوسوں بغیر تھنے کے چلے جاتے ہیں۔ آج نے دور میں ان اونوں کی جگہ ملک عرب میں بھی کاروں' بسوں نے لے لی ہے الا ماشاء اللہ۔ آیت میں ان شعروں کے جواز پر اشارہ ہے جو اسلام کی برتری اور کفار کے جواب میں کے جائیں۔ حضرت حسان ایسے بی شاعرتے جن کو دربار رسالت کے شاعر ہونے کا گخر حاصل ہے۔

(۱۱۳۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہاہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو ابو بحر بن عبدالرحمٰن نے خبر دی انہیں عبدالرحمٰن نے خبر دی انہیں عبدالرحمٰن بن اسود بن عبدیغوث نے خبر دی انہیں ابی بن کعب

٦١٤٥ حدَّناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعْبِرَنَا شُعْبِرَنَا شُعْبِرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ مَوْوَانَ بْنَ الْحَكَم أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

**(**508) رضی الله عنه نے خبردی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا ' بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔

بیان کیا' ان سے اسود بن قیس نے' انہوں نے کما کہ میں نے جندب

بن عبدالله بحلى سے سنا انبول نے كماكد ني كريم ماليكم چل رہے تھے

کہ آپ کو پھرسے ٹھوکر گلی اور آپ گریڑے'اس سے آپ کی انگل

تو تو اک انگل ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئ

کیا ہوا اگر راہ مولیٰ میں تو زخمی ہو گئی

الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَيُّ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ

مِنَ الشُّغْرِ حِكْمَةً)).

معلوم ہوا کہ پر از حکمت و دانش و اسلامیات کے اشعار غموم سیں ہیں۔ (۱۲۹۲) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے

٣٦ ٢٦ – حدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﴿ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ لَعَثَرَ لَدَمِيتُ إصْبُعُهُ فَقَالَ :

> هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا كَقِيتِ

> > [راجع: ٢٨٠٢]

معنى الله تعالى و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له.

سے خون بنے لگا' تو آپ نے یہ شعرر ما

٦١٤٧ حدَّثناً بَشَارٍ، حَدَّثنا أَبْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدُّثُنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِي اللَّهِ (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ)) : أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصُّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ. [راجع: ٣٨٤١]

(١١٣٧) مم سے محد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحل بن مهدى نے بیان كیا ان سے سفیان نے بیان كیا ان سے عبدالملک نے 'انہول نے کہا ہم سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائن نے کہ نی کریم ملی کیانے فرمایا شعراء کے کلام میں سے سیا کلمہ لبید کا مصرعہ ہے جو بیہ ہے کہ! "اللہ کے سواجو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے۔ " امید بن ابی الصلت شاعر تو قريب تفاكه مسلمان موجائه

آیہ بھے البید عرب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ اس کے کلام میں توحید کی خوبیال اور بت پرسی کی ندمت بحری ہوئی ہے معلوم ہوا کہ سینی انجها شعر خواه کسی غیرمسلم بی کا کیوں نه مواس کی تحسین جائز ہے۔ مرد باید که کیرداندر کوش و ربنشت است پند بردیوار۔ اور اس كا دو سرا معرعديه عهد وكل نعيم لا محالة زائل - ليني برايك نعمت ضرور ضرور ختم بون والى ب كرجنت كي نعتين-

(۱۱۳۸) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما مم سے حاتم بن اساعیل نے 'ان سے برید ابن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع ونالله نے کہ رسول کریم ماٹھیا کے ساتھ جنگ جیریں گئے اور ہم نے رات میں سفر کیا' اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامرین اکوع بناٹھ ٦١٤٨ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ أَلاَ تُسْمِعُنَا هُنَيْهَاتِكَ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوا بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ: ((يَرْحَمُهُ ا لله)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيُّ الله لَوْ لاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيدَةً، ثُمُّ إِنَّ الله فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتُّ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله الله ((مَا هَذِهِ النَّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ: ((عَلَى أَيُّ لَحْمٍ؟)) قَالُوا: عَلَى لَخْمٍ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ: ﴿﴿أَوْذَاكَ ﴾ِ فَلَمَّا تَصَافُ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفَ عَامِرٍ فِيهِ قَصِرُ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَصْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابٌ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا

سے کما کہ اپنے پچھ شعراشعار ساؤ۔ رادی نے بیان کیا کہ عامرشاعر تھے۔ وہ لوگوں کو اپنی صدی سانے لگے۔ "اے اللہ!اگر تو نہ ہو تا توہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ ہم تھھ پر فدا ہوں' ہم نے جو کچھ پیلے گناہ کے ان کو تو معاف کردے اور جب (دشمن سے) ہمارا سامناہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل فرا۔ جب ہمیں جنگ کے لئے بلایا جاتا ہے 'تو ہم موجود ہو جاتے ہیں اور دسمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات چاہی ہے۔" رسول الله ساتھا ا نے فرمایا یہ کون اونٹول کو ہانک رہاہے جو حدی گارہاہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ عامرین اکوع ہے۔ آنخضرت ساٹھیٹا نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحم کرے۔ ایک محالی یعنی عمر بناٹھ نے کما'یا رسول اللہ اب توعامر شہید ہوئے' کاش اور چند روز آپ ہم کو عامرے فائدہ اٹھانے ديت داوي نے بيان كياكه پھر جم خيبر آئے اور اس كو گيرليا اس گھراؤ میں ہم شدید فاقول میں متلا ہوئے ' پھراللد تعالی نے خیبروالوں يه مم كو فتح عطا فرمائي جس دن ان ير فتح بوئي اس كي شام كولوگول في جگہ جگہ آگ جلائی۔ آنخضرت ملتھا نے بوچھا کہ یہ آگ کیس ہے' كس كام كے لئے تم لوگوں نے يہ آگ جلائى ہے؟ صحابہ نے عرض كيا كه كوشت بكانے كے لئے۔ اس پر آپ نے دريانت فرماياكس چيزك گوشت کے لئے؟ محابہ نے کہا کہ بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت پانے کے لئے۔ آنخضرت ملی اللہ استان فرمایا اگوشت کو برتنوں میں سے بھینک دو اور بر تول کو تو رود ایک محالی نے عرض کیایا رسول اللد! ہم گوشت تو پھینک دیں گے ، گربرتن تو ڑنے کے بجائے اگر دھو لیں؟ آخضرت ملہ اللہ انے فرمایا اچھایوں ہی کرلو۔ جب لوگوں نے جنگ کی صف بندی کرلی تو عامر (ابن اکوع شاعر) نے اپنی تلوار سے ایک يهودي ير داركيا' ان كي تلوار چھوٹي تھي اس كي نوك بليك كرخود ان کے گھٹوں پر گی اور اس کی وجہ سے ان کی شمادت ہو گئی۔ جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ (عامرے بھائی) نے بیان کیا کہ مجھے آنخضرت النالي نے ديكھا كه ميرے چرك كا رنگ بدلا موا بـ

قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةً: رَآنِي رَسُولُ الله 🦀 شَاحِبًا فَقَالَ لِي: ((مَا لَكَ)) فَقُلْتُ : فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبطَ عَمَلُهُ، قَالَ: ((مَنْ قَالَهُ)) قُلْتُ قَالَهُ فُلاَنَّ وَفُلاَنْ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُصَيْرِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لأَجْرَيْنِ)) وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قُلُّ عَرَبِيٌّ نَشَأً بِهَا مِثْلَهُ.

[راجع: ۲٤۷٧]

وریافت فرمایا که کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا آنخضرت ملتی کیا بر میرے ماں اور باپ فدا ہوں' لوگ کمہ رہے ہیں کہ عامرے اعمال برباد ہو گئے۔ (کیونکہ ان کی موت خود ان کی تلوار سے ہوئی ہے) المخضرت ملی نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا واللہ فلال اور اسید بن حفیر انصاری نے۔ آنخضرت الن کیا نے فرمایا ' جس نے میہ بات کمی اس نے جھوٹ کماہے انہیں تو دو ہراا جریلے گا۔ آخضرت متاليم في ان دو الكيول كو ملاكر اشاره كياكه وه عابد بهي تقا اور مجامد بھی (تو عبادت اور جماد دونوں کا تواب اس نے بایا) عامر کی طرح تو بت کم بهادر عرب میں پیدا ہوئے ہیں (وہ ایسا بهادر اور نیک آدمی تھا)

تَهِ مِنْ عَامِر کے لئے جو لفظ آپ نے استعال فرائے وہ ان کی شادت کی پیش کوئی تھی "کیونکہ جس کے لئے آپ لفظ "یو حمد الله" فرما دیتے وہ ضرور شہید ہو جاتا یہ آپ کا ایک معجزہ تھا۔ ای سے لوگوں نے لفظ مرحوم نکالا ہے ، جو فوت شدہ مسلمانوں پر بولا جاتا ہے اور روایت میں صدی خوانی اور رجز وغیرہ کا ذکر ہے 'باب سے یمی مناسبت ہے۔ اشعار ندکورہ کا ترجمہ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کے لفظوں میں یہ ہے۔

> تو نمازیں ہم نہ پڑھتے اور نہ دیتے ہم زکوۃ گر نہ ہوتی تیری رحمت اے شہ عالی صفات! بخش دے ہم کو' لڑائی میں عظا فرما ثبات تھ یہ صدقے جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں ایی رحمت ہم یہ نازل کر شہ والا صفات چخ چلا کر انہوں نے ہم سے جابی ہے نجات

جب وہ ناحق چیختے سنتے نہیں ہم ان کی بات چخ چلا کر انہوں نے ہم سے چاہی نجات

مدی ایک خاص لہے کا گاتا جس کو من کر تھکا ہوا اونٹ تازہ دم ہو کر مست ہو جاتا ہے (اکمال' صفحہ: ۲۷۸) اس سے رزمیہ نظموں كاجواز لكتاب

یمل ذکورہ احادیث میں کھے جنگ خیبر کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور یہ ہمارے محرّم کاتب صاحب کی مربانی ہے کہ انہوں نے چھلے صفحات میں اردو کو اتنا خفی کر دیا کہ صفحات کے مطابق عربی اردو میں کانی تفاوت واقع ہو گیا اور یہ آخری صفحات خالی رہ مے یمل مرقومہ احادیث کا ترجمہ بچھلے صفحات پر چلاگیا۔ امید کہ اس سلسلہ میں قار کین کرام ہم کو معذور تصور فرماتے ہوئ ان خالی صفات پر جنگ خیبر کی تفصیلات معلوم کرے محظوظ ہوں گے جنگ خیبر صلح حدیدیہ کے بعد واقع ہوئی۔ جس کے موقعہ پر اللہ پاک نے آیت وعد کم الله مفانم کنیرة (الفتح: ٢٠) نازل فرما کر بعد کی بوت والی فتوحات پر اشاره فرما دیا اس لئے مناسب بوگا که صلح حدیبیدی ے آپ مطالعہ فرماکر جنگ خیبر کی تغیالت معلوم کریں ہے ذکورہ ذیل تغیالت ہمارے بزرگ ترین استاذ معرت قاضی سلیمان صاحب سلمان مطف کی قلم حقیقت رقم سے مطالعہ فرما رہے ہیں۔ حضرت مرحوم یول شروع فرما رہے ہیں:

صلح حدیبیر (٦ ججری مقدس) اس سال نی ناتیجائے اپنا ایک خواب سلمانوں کو سایا فرمایا «میں نے دیکھا کویا میں اور سلمان مکم پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں" اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت اللہ کے طواف کا ان کے دل میں تھا بے چین کر دیا اور انہوں نے ای سال نبی ساتھ کو سفر مکہ کے لئے آمادہ کرلیا' مدید سے مسلمانوں نے سامان جنگ ساتھ نمیں لیا۔ بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لئے اور سفر بھی ذیقعدہ کے مہینہ میں کیا جس میں عرب قدیم رواج کی پابندی سے جنگ مرکز نہ کیا کرتے تھے اور جس میں مرایک دشمن کو بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ ۱۹ میل رہ گیا تو نبی ساتھ کے اور جس میں ساتھ کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے برجنے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔

عثان بن عفان بڑاتھ جن کا اسلامی تاریخ میں ذوالنورین لقب ہے 'سفیرینا کر بھیجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ خبر کھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثان بڑاتھ کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس لئے نبی سٹھیل نے اس بے سروسامانی میں جمعیت سے جان شاری کی بیعت کی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو طابت قدم رہیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سو تھی۔ قرآن مجید میں ہے۔ لقد دضی الله عن المعومنین اذیبا یعونک تعت الشعوۃ اس بیعت میں نبی سٹھیل نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثان بڑاتھ کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے المنے داہنے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کا حال س کر قریش ڈر گئے اور ان کے سردار کے بعد دیگرے صدیبیہ میں حاضر ہوئے۔ عود بن مسعود جو قریش کی جانب سے آیا اس نے قریش کو واپس جا کر کہا (یہ عود جو آج قریش کا سفیرین کر آیا تھا' چنز سال کے بعد خود بخود مسلمان ہوگیا تھا۔ اور اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کے لئے سفیراسلام بن کرگیا تھا۔

اے قوم! مجھے بارہا نجائی (بادشاہ حبش) قیصر (بادشاہ قسطنطنیہ) کرئی (بادشاہ ایران) کے دربار میں جانے کا انقاق ہوا ہے گر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظرنہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دل میں ایسی ہو جیسے اصحاب محمد کے دل میں محمد کی ہے (ساتھیا) محمد ساتھیا ہوگئا ہو تھا ہو اس کا آب دہمن زمین پر گرنے نہیں پاتا۔ کی نہ کی کے ہاتھ ہی پر گرتا ہے اور وہ محض اس آب دہمن کو اپنے چرے پر مل لیتا ہے۔ جب محمد (ساتھیا) کوئی تھم دیتا ہے تو تھیل کے لئے سب مبادرت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو آب مستعمل وضو کے لئے ایسے گرے پڑتے ہیں گویا لاائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو سب کے سب جب ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں محمد (ساتھیا) کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اتھا کہ نہیں ویکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو جس طرح بھی ہے۔ سوچ سمجھ کر کا تا تا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اتھا کر نہیں ویکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو جس طرح بھی ہے۔ سوچ سمجھ کر قریش صلح پر آمادہ ہوئے۔ مسلح کے لئے مندرجہ ذیل شرائط طے ہوئیں۔

(۱) دس سال تک باہمی صلح رہے گی ، جانبین کی آمد و رفت میں کبی کو روک ٹوک نہ ہو گی (۲) جو قبائل چاہیں ، قریش سے ل جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہو جائیں۔ دوست دار قبائل کے حقوق بھی ہی ہوں گے (۳) اگلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہوگی۔ اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں گے گو سفر میں ساتھ ہوں (۳) اگر قرایش میں سے کوئی شخص نی مال کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی مال کے اس شخص کو قرایش کے طلب کرنے پر داپس کر دیں گے ، لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جالمے تو قرایش اسے واپس نہ کریں گے۔

آخری شرط من کر تمام مسلمان بجو ابو بحر صدیق بزاتی گھرا اٹھے 'عمر فاروق بزاتی اس بارے میں زیادہ پر جوش تھے۔ لیکن نبی کریم سائی ہے اللہ الرحمٰن سائی ہے اللہ الرحمٰن کر اس شرط کو بھی منظور فرما لیا۔ معاہدہ حضرت علی مرتضی بڑاتی نے کہ رحمٰن کے کتے ہیں باسمک اللہم کھو۔ نبی مائی ہے الرحیم سہیل جو قریش کی طرف سے مخار معاہدہ تھا 'بولا' بخدا ہم نہیں جانے کہ رحمٰن کے کتے ہیں باسمک اللہم کھو۔ نبی مائی ہے وہی لکھ دینے کا تھم دیا۔ حضرت علی بڑاتی نے بھر کھا یہ معاہدہ ''محمد رسول اللہ'' اور قریش کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ سمیل نے اس پھی اعتراض کیا اور نبی کریم مائی ہے اس کی درخواست پر محمد بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا۔ (بخاری عن مسور بن مخرمہ باب الشروط فی الجہاد) بمی سمیل جو آج اسم مبارک محمد کے ساتھ رسول لکھنے پر اعتراض کرتا ہے چند سال کے بعد دلی شوق اور امنگ ہے مسلمان ہو گیا۔ انقال نبوی کے بعد مکہ محرمہ میں اس نے اسلام کی تھانیت پر الی زیردست تقریر کی تھی' جو ہزاروں مسلمانوں کے لئے استحکام اور تازگ ایمان کا باعث ٹھری تھی' بے شک یہ اسلام کا عجیب اثر ہے کہ وہ جانی اور دلی دشمنوں کو دم بھریں تھی' بے شک یہ اسلام کا عجیب اثر ہے کہ وہ جانی اور دلی دشمنوں کو دم بھریں اپنا فدائی بنا لیت ہے۔

معلوہ کی آخری شرط کی نبیت قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر کوئی ہخص آئندہ مسلمان نہ ہو گا' لیکن یہ شرط ابھی طے بی ہوئی تھی اور عمد نامہ لکھا بی جا رہا تھا' دونوں طرف سے معلوہ پر دستخط بھی نہ ہوئے تھے کہ سہیل بن عمرو (جو اہل مکہ کی طرف سے معلوہ پر دستخط کرنے کا افتیار رکھتا تھا' دونوں طرف ہو جندل ای جلسہ میں پہنچ گیا اور ابو جندل مکہ میں مسلمان ہوگیا تھا' قریش نے اسے معلوہ پر دستخط کرنے کا افتیار رکھتا تھا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر اشکر اسلامی میں پہنچا تھا۔ سمیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالہ کیا مائے۔

عبد نامہ کب واجب العل ہو تا ہے: نی ساتھ نے نے فرایا کہ عمد ناے کے عمل ہو جانے پر اس کے خلاف نہ ہوگا کینی جب تک عمد نامہ کمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سیل نے گر کر کما کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نی ساتھ نے تھم دیا اور ابوجندل قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیپ میں اس کی مشکیں باندھیں 'پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں کشاں کشاں کے گئے۔ نی ساتھ نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل! خدا تیری کشائش کے لئے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل کی ذات اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا 'گر نی ساتھ کا کا تھم سمجھ کر صبط و مبر کے اور جندل کی ذات اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا 'گر نی ساتھ کا کا تھم سمجھ کر صبط و مبر کے دیت ہیں مائی ناز میں مصرف تھے اس ادادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز میں قتل کر دیں یہ سب گر قار کر گئے گئے اور آخضرت ساتھ نے نائیں از راہ رحم دلی و عفو ادرا۔

حملہ آور اعداء کو معافی: ای واقعہ پر قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا۔ وَهُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ اِسَ آیت کا نزول ہوا۔ وَهُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ اِسِ آیت کا نزول ہوا۔ وَهُوَ الَّذِیْ کَمْ عَنْ کَمْ اَلِی مَارِک وَسُمُول کے ہاتھ تم سے روک رہے۔ دیے اور تمارے ہاتھ بھی (ان پر قابویانے کے بعد) ان سے روک دیے۔

الغرض بیہ سفر بہت فیرو برکت کا موجب ہوا۔ آنخضرت با الله ایم معالمی کے ساتھ معالمہ کرتے میں فیاضی ' حزم' دور بنی اور حملہ آور وشمنوں کی معانی میں عفو اور رحمۃ اللعالمینی کے انوار کا ظہور دکھایا ' حدیبیہ ہی سے جدینہ منورہ کو واپس تشریف لے شئے۔ ای معالمہہ کے بعد سورۃ الفتح کا نزول حدیبیہ میں ہوا تھا۔ عمرفاروق بڑا تھ نے پوچھایا رسول اللہ! کیا یہ معالمہہ ہمارے لئے فتح ہے؟ فرمایا ہاں! الله جندل نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی جہنغ شروع کر دی ' جو کوئی اس کی گرائی پر مامور ہوتا' وہ اسے توحید کی فوییاں سناتا' الله گو جندل نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی جہنا ہو جاتا اور وہ الله بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ فدا کی قدرت کہ ابو جندل اپنچ سے ارادے اور سعی میں کا ممیاب ہو جاتا اور وہ معنی مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دو سرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے' اب یہ دونوں س کر تبلغ کا کام اس قیہ خاتہ میں کرتے۔ الفرض اس طرح ایک ابو جندل کے قید ہو کر کہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قربہا تین سواشخاص مسلمان ہو گئے۔ ابو جندل کی طرح ایک محض ابو بصیر تھا وہ مسلمان ہو کر کہ یہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قربہا تین سواشخاص مسلمان ہو گئے۔ ابو جندل کی طرح ایک فور میں مطاب ہو کر کہ یہ بہنچ ہوائے والی سے بھی واپس لانے کے لئے دو مخص نبی مائی اور اس کے سیجھے میں ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو وحوکا وے کر مار دیا ' دو ہرا نی سائی الیان کی خدمت میں اطلاع ویے کے لئے گیا۔ اس کے بیچھے میں ابو بصیر بہنچا' نبی سی بھی ہوا کہ اس نے ملہ دیا ہو بیس ہی ہواگہ اس نے میں مطاب کو چونکہ مینہ آنے کی اجازت کی طرح تھی ' اس لئے اس نے کہ ہے شام کے راستہ پر ایک پہاڑی پر قبضہ کر لیا' جو قافلہ قریش کا آتا جاتا اسے لوٹ لیتا ( کیونکہ قریش فریش کر این جو کا اس نے کہ ہو اس کے عاملا۔

ایک دفعہ ابوالعاص بن رئیج کا قافلہ بھی شام سے آیا۔ ابوجندل وغیرہ ابوالعاص سے واقف تھ سیدہ زینب بنت رسول کا اس سے

نکاح ہوا تھا (گو ابوالعاص کے مشرک رہنے ہے افتراق ہو چکا تھا۔) ابو جندل نے قافلہ لوٹ لیا۔ گرکی جان کا نقصان نہ ہوا۔ اس لئے کہ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص وہاں سے سیدھا مدینہ آیا اور حضرت زینب رہی تھا۔ کیا۔ جب ابوجندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو نی سی الجائے ہا ۔ جب ابوجندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سارا اسباب رسی اور ممار شتر تک ابوالعاص کو واپس کر دیا' ابوالعاص کمہ پنچا۔ سب لوگوں کا روپیہ بیبہ اسباب اوا کیا۔ پھر منادی کرائی کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہو تو تا دے۔ سب نے کہا تو برا امین ہے۔ ابوالعاص نے کہا اب میں جاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ بہت کہ افراط مال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی ساتھیں کو بھی مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی ساتھی کے ساتھیوں کو بھی اب مدینہ منورہ بلا لیا تھا تا کہ وہ قریش کو نہ لوٹ سکیں۔

اب قریش گیرائے کہ ہم نے کیوں عمد نامے میں ان ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط درج کرائی پھر انہوں نے مکہ کے چند منتب مخصوں کو نمی منتی کیا کی خدمت میں بھیجا کہ ہم عمد نامہ کی اس شرط سے دستمبروار ہوتے ہیں۔ ان نو مسلموں کو اپنے پاس واپس بلا لیجئے۔ نمی منتی ہے معلموہ کے خلاف کرنا پند نہ فرمایا۔ اس وقت عام مسلمان بھی سمجھ گئے کہ معلموہ کی وہ شرط جو بظاہر ہم کو ناگوار تھی اس کا منظور کرلینا کس قدر مفید ثابت ہوا۔

ابوجندل کے حال سے کیا نتیجہ حاصل ہو تا ہے! ابوجندل کے قصہ سے ہر مخص جو سریں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کیسی اللی طاقت کے ساتھ پھیل رہی تھی اور کس طرح طالبان حق کے ول میں بھنہ کر رہی تھی کہ وطن کی دوری' اقارب کی جدائی' قید' ذات' بھوک' پیاس' خوف و طمع' تکوار' پھانی غرض دنیا کی کوئی چیزاور کوئی جذبہ ان کو اسلام سے نہ روک سکتا تھا۔

صلح کا حقیقی فائدہ: امام زہری نے معاہدہ کی دفعہ اول کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ جانبین سے آمد و رفت کی روک ٹوک کے اٹھ جانے سے بیان کا ایک معام کرنے کے معام کرنے کے مواقع ملے اور اس حرب اس مل است معلم کرنے کے مواقع ملے اور اس وجہ سے اس سال است زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پیٹھر کسی سال استے مسلمان نہ ہوئے تھے۔

مسلمانوں کا طواف کعبہ کے لئے جانا اور اس کے نتائے (کے بچری مقدس) معلدہ صدیبیہ کی شرط دوم کی رو سلمانوں کا طواف کعبہ کے لئے جانا اور اس کے نتائے (کے بچری مقدس) معلدہ و ساتھ لے کر کمہ پنچا: کمہ والوں نے بی سلمان اس سال کمہ پنچ کر عمرہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لئے اللہ کا رسول دو ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر کمہ بہنچا: کمہ والوں نے بی ساتھ کمہ آنے سے قونہ روکا لیکن خود گھروں کو مقفل کرکے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر جس کے بنچ کمہ آباد ہے چا گئے 'پیاڑ پر سے مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے۔ خدا کا نبی ساتھ اور می شوا گیا۔ ان مسلمانوں کے بچ جوش' سادہ اور مؤثر طریق عبادت کا اور ان کی اعلیٰ دیانت و امانت کا (کہ خالی شدہ شریس کسی کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا تھا) عجیب اثر ہوا' جس نے سیکٹوں کو اسلام کی طرف ماکل کر دیا۔

جنگ خیبر۔ (محرم کھ): خیبر مدینہ سے شام کی جانب تین منزل پر ایک مقام کا نام ہے، یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا۔ آبادی کے گروا گرد متحکم قلع بنائے ہوئے تھے۔ نی ملٹھیا کو سنر صدیبی سے پنچے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن (ایک ماہ سے کم) ہوئے تھے کہ یہ بننے میں آیا کہ خیبر کے یہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت و قوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لئے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے قبیلہ عطفان کے چار ہزار جنگمی بہادروں کو بھی اپنے ساتھ طالیا تھا اور معلمہ ہے تھا کہ اگر مدینہ فتح ہوگیا تو پیداوار خیبر کا فصف حصہ بیشہ بنو عطفان کو دیتے رہیں گے۔

مسلمان محاصرہ کی سختی کو جو پچھلے سال ہی جنگ احزاب میں انہیں اٹھانی پڑی تھی' ہنوز نہیں بھولے تھے۔ اس لئے سب مسلمانوں کااس امریر اتفاق ہو گیا کہ حملہ آور دشمن کو آگے بڑھ کرلینا چاہئے۔

نی ملی ایک استیان الله عن المومنین اذیبا یعونک تحت الشهر من الله عن المومنین اذیبا یعونک تحت الشهرة فعلم ما فی قلوبهم کی بشارت سے ممتاز تھے اور جن کو وعد کم الله مغانم کثیرة تا حلونها. کا مرُوه مل چکا تھا۔ ان کی تعداد چوده سو تھی جن میں سے دو سو اسبی سوار تھے۔

مقدمہ لشکر کے سردار عکاشہ بن محصن اسدی بڑاٹھ اور میمند لشکر کے سردار عمر بن الخطاب بڑاٹھ تھے۔ سردار میسرو کوئی اور سحائی بڑاٹھ تھے۔ محابیہ عور تیں بھی شامل لشکر تھیں 'جو بیاروں اور زخیوں کی خبر گیری اور تیار داری کے لئے ساتھ ہولی تھیں۔

لشکر اسلام آبادی خیبر کے مصل رات کے وقت پہنچ گیا تھا لیکن نبی ساڑی کی عادت مبارکہ بیہ تھی کہ لڑائی رات کو شروع نہ کرتے سے اور نہ شب خون ڈالا کرتے تھے۔ اس لئے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے۔ معرکہ کے لئے اس مقام کا انتخاب مرو جنگ آزما خباب بن المنذر زائٹر نے کیا تھا۔ یہ میدان اہل خیبراور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس تدبرکا فاکدہ بیہ ہوا کہ جب بنو غطفان یمودیان خیبرکی مدد کے لئے نکلے تو انہوں نے لشکر اسلام کو سد راہ پایا اور اس لئے جب چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔

نی ملٹی ایم نے محم دیا تھا کہ لشکر کا برا کیمپ ای جگہ رہے گا اور حملہ آور فوج کے دیتے کیمپ سے جایا کریں گے۔ لشکر کے اندر فوراً معجد تیار کر لی گئی تھی اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا گیا تھا۔

حضرت عثان بخاتئد ۔۔۔۔ اس کیپ کے ذمہ دار افر سے۔ نصبہ خیبر کے قلع جو آبادی کے دائیں بائیں واقع سے شار میں دس سے ' جس کے اندر دس ہزار جنگی مرد رہتے تھے' ہم ان کو تین حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں (ا) قلعہ نام (۲) قلعہ نطاۃ (۳) حصن صعب بن معاذ۔ سے چاروں حصون نطاۃ کے نام سے نامزد سے (۴) حصن الزبیر (۵) حصن شن (۲) حصن البر۔ یہ تینوں حصون شن کے نام سے نامزد سے۔ (۵) حصن ابی (۸) حصن قموص طبری (۹) حصن وطبیح (۱۰) حصن سلالم۔ جے حصن بنی الحقیق بھی کتے ہیں۔ یہ تینوں حصون کتیبہ کے نام سے نامزد تھے۔

محمود بن مسلمہ رہائی کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطاۃ پر جنگ کا آغاز کر دیا۔ نبی مائی خود بھی حملہ آور فوج میں شامل ہوئے تھے' باتی ماندہ فوجی کیمپ زیر نگرانی حضرت عثان بن عفان رہائی تھا۔

محود بن مسلمہ رفاق پانچ روز تک برابر حملہ کرتے رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا' پانچویں یا چھٹے روز کا ۔۔۔۔ وَکر ہے کہ محود رفاق میدان جنگ کی گری سے ذرا ستا نے کے لئے پائین قلعہ دیوار کے سامیہ ہیں لیٹ گئے۔ کنانہ بن الحقق یبودی نے انہیں عافل دیکھ کر ایک پھران کے سرپر دے مارا جس سے وہ شمید ہو گئے۔ فوج کی کمان محمد بناقش کے بھائی نے سنبھال کی اور شام تک کمال شجاعت و دلاوری سے لڑتے رہے۔ محمد بن مسلمہ کی رائے ہوئی کہ یبودیوں کے نخلتان کو کاٹا جائے کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایک درخت ایک ایک بچ کے برابر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے اہل قلعہ پر اثر ڈالا جا سے گا۔ اس تدبیر پر عمل شروع ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق درخت ایک ایک بچ کے برابر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے ملاقہ یقینا مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں روٹھ نے نبی مائی گئے مظلومانہ شادت کا قصہ خود ہی نبی مائی ہے مائی کی مظلومانہ شادت کا قصہ خود ہی نبی مائی ہے کہ کہ مان کا منع کا تھم اختاعی بھتے وہا لا عطین (اولیاتین) مسلمہ بخاتھ نے اپنے مائی کی مظلومانہ شادت کا قصہ خود ہی نبی مائی ہے کہ کی منان ہاتھ میں اگر عرض کیا' نبی مائی کی مظلومانہ شادت کا قصہ خود ہی نبی مائی کی خدمت میں آگر عرض کیا' نبی مائی کی مظلومانہ شادت کا قصہ خود ہی نبی مائی کی خدمت میں آگر عرض کیا' نبی مائی کی مظلومانہ شادت کا قصہ خود ہی نبی مائی کی خدمت میں آگر عرض کیا' نبی مائی میں اس کے گا) جس سے مدانہ میں مدانہ میں کہ کے آرزو مند ہو گئے۔ یہ ایکی تعریف تھی' جے من کر فوج کے برے برے برادر اسال اللہ محبت کرتے ہیں اور خدا تعالی فتح عایت فرمائے گا۔ یہ ایکی تعریف تھی' جے من کر فوج کے برے برے برادر اسال اللہ محبت کرتے ہیں اور خدا تعالی فتح عایت فرمائے گا۔ یہ ایکی تعریف تھی' جے من کر فوج کے برے برے برادر کروئ کے گاروں مند ہو گئے۔

اس رات پاسبانی نظر کی خدمت حضرت عمر بن الخطاب رہا تھ کے سپرد بھی۔ انہوں نے گردادری کرتے ہوئے ایک یہودی کو گرفتار
کیا اور اسی وقت نبی ساتھیے کی خدمت میں لائے۔ آنخضرت ساتھیے نماز تجد میں تھے 'جب فارغ ہوئے تو یہودی سے گفتگو فرمائی۔ یہودی
نے کہا کہ اگر اسے اور اس کے زن و بچہ کو جو قلعہ کے اندر ہیں امان عطا ہو تو وہ بہت ہے جنگی راز بتا سکتا ہے۔ یہ وعدہ اس سے کر لیا
گیا۔ یہودی نے بتایا کہ نظاۃ کے یہودی آج کی رات اپنے زن و بچہ کو قلعہ شن میں بھیج رہے ہیں اور نقد و بعنس کو قلعہ نظاۃ کے اندر
وفن کر رہے ہیں۔ جمچھے وہ مقام معلوم ہے۔ جب مسلمان قلعہ نظاۃ لے لیں گے تو میں وہ جگہ بتا دوں گا۔ بتایا کہ قلعہ شن کے حذفانوں
میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجنی وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ شن فئے کرلیں گے تو میں وہ حۃ خانے بھی سب بتا دول گا۔
میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجنی وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ شن فئے کرلیں گے تو میں وہ حہ خان کی سب بتا دول گا۔
میں ہوئی تو نبی کریم ساتھی اس خوص بھی مرتضی بڑا تھ کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چٹم ہے اور آئھوں میں درد بھی
ہوئی تو نبی کریم ساتھی بڑاتھ آگئے تو نبی ساتھی بڑاتھ کو اب مبارک جناب علی مرتضی بڑاتھ کی آئھوں کو لگا دیا۔ اس وقت آئھیں کمل گئیں
موزی تو بی مرخی باتی تھی اور نہ درد کی تکلیف۔ پھر فرمایا علی! جاؤ راہ خدا میں جماد کرد' پہلے اسلام کی دعوت دو' بعد میں جنگ کرو۔
علی! اگر تمہارے ہاتھ پر ایک مخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ کام بھاری غذیمتوں کے عاصل ہو جانے سے بہتر ہو گا۔

حضرت علی مرتفنی بناتھ نے قلعہ ناعم پر جنگ کی طرح ڈالی۔ مقابلہ کے لئے قلعہ کا مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا۔ یہ اپنے آپ کو ہزار بمادروں کے برابر کماکر تا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجوب افساد تا القلوب اقبلت تلهب!۔ "خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا بمادر تجربہ کار مرحب ہوں۔ جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں تو میں بمادری دکھاتا ہوں"

اس كے مقابلہ كے لئے عام بن الاكوع والته نكلے۔ وہ بھى اينا رجز يرص جاتے سے۔

قد علمت حیبر انی عامر۔ شاکی السلاح بطل مقانر خیر جانا ہے کہ ہتھیار چلانے میں استاد نبرد آزما تلخ ہوں۔ میرانام عامرہے۔" مرحب نے ان پر تکوار سے وار کیا۔ عامر بڑاتھ نے اسے ڈھال پر روکا اور مرحب کے حصہ زیریں پر وار چلایا۔ گران کی تکوار جو لمبائی میں چھوٹی تھی' ان بی کے گھٹے پر گئی' جس کے صدمہ سے بالآخر شہید ہو گئے۔

پر حضرت علی مرتضی بناته نکلے۔ رجز حیدری سے میدان گونج اتحا۔

انا الذى سمتنى امى حيدره ـ اكيلكم بالسيف كيل السندره ـ كليت باغات شديد قسورة "مين بول كه ميرى مال في ميرا نام شر غضبتاك ركھا ہے مين اپني تكواركى سخاوت سے تهيں بوے بوے پيانے عطاكروں گا۔ مين شريبر جمله آور ہنر ميدان ہوں۔" حضرت على مرتضى بنائذ نے ايك بى ہاتھ تكواركا ايها ماراكه مرحب كے خود آبنى كو كافا ہوا عمامه كو قطع كرتا مرك دو محرف بناتا ہواگردن تك جا پہنچا ـ مرحب كا بھائى يا بر لكلا اسے زبير بن العوام نے خاك مين سلاديا ـ

اس کے بعد حضرت علی مرتفی بڑا تھ کے عام حملہ سے قلعہ نام فتح ہوگیا۔ اس روز قلعہ صعب کو حضرت حباب بن المنذر بڑا تھ نے عاصرہ سے تیمرے دن بعد فتح کر لیا۔ حباب بن المنذر انساری السلمی بڑا تھ ابوعرہ کنیت اور ذوالرائے لقب تھا۔ غزوہ بدر میں ۱۳۳ سال کے تھے میدان بٹک بدر کے متعلق بھی آخضرت سڑا تھا نے ان کی رائے کو پند فرایا تھا۔ حضرت عمر بڑا تھ کی خلافت میں انتقال فرمایا ، قلعہ صعب سے مسلمانوں کو جو مجبور ، چھوہارے ، کھون ' روغن ' زیتون ' چربی اور پارچہ جات کی مقدار کثیر لی ۔ فوج میں قلت رسد سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ رفع ہو گئی۔ اس قلعہ کے آلات قلعہ شکن بھی برآمد ہوئے ' جس کی خبر یہودی جاسوس دے چکا تھا۔ اس سے الکے روز قلعہ نظاۃ فتح ہو گیا۔ اب قلعہ الزبیر جو ایک ایک بہاڑی ٹیلہ پر واقعہ تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے موسوم تھا ' پر حملہ کیا گیا۔ ود روز کے بعد ایک یہودی لفکر اسلام میں آیا۔ اس نے کہا ہے قلعہ تو مہینہ بھر تک بھی تم فتح نہ کر سکو گے میں ایک راز بتا تا ہوں۔ اس قلعہ کے اندر پانی ایک زیر زمین نالہ کی راہ سے جاتا ہے آگر پانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح ممکن ہے۔ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔

اب الل قلعه ، قلعه سے نکل کر کھلے میدان میں آکر لڑے اور مسلمانوں نے انہیں فکست دے کر قلعہ کو فتح کرلیا۔

پھر حمن ابی پر حملہ شروع ہوا۔ اس قلعہ والوں نے سخت مدافعت کی' ان میں سے ایک مخص جس کانام غروان تھا' مبار ذت کے لئے باہر نکلا۔ حباب بڑائی مقابلہ کو گئے اس کا بازو راست کٹ گیا۔ وہ قلعہ کو بھاگا' حباب بڑائی نے تعاقب کیا اور اس کی رگ باشنہ کو بھی کک ڈالا' وہ گر پڑا اور پھر قتل کیا گیا۔

قلعہ سے ایک اور یہودی نکلا' جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا۔ گر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ اب ابودجانہ بڑاتھ نکلے۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے اور پھر قتل کر ڈالا۔

میود پر رعب طاری ہو گیا اور باہر نکلنے ہے رک گئے۔ ابو دجانہ بڑاٹھ آگے برھے۔ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تکبیر کہتے ہوئے فلعہ کی دیوار پر جاچڑھے۔ قلعہ فنٹ کر لیا۔ اہل قلعہ بھاگ گئے اس قلعہ ہے بکریاں اور کپڑے اور اسباب بہت ساملا۔

اب مسلمانوں نے حصن البر پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے قلعہ نشینوں نے مسلمانوں پر اتنے تیم برسائے اور اتنے پھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلہ میں منجنیق کا استعال کرنا پڑا۔ منجنیق وہی تھے جو حصن صعب سے غنیمت میں ملے تھے۔ منجنیقوں سے قلعہ کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہوگیا۔ (اس عظیم فتح کے بعد بہت سے اکابر نے اسلام قبول کرلیا) انہیں ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید تھے ، جو جنگ احد میں کافروں کے رسالہ کے افریتے اور مسلمانوں کو انہوں نے سخت نقصان بہنجایا۔

یمی وہ خالد بڑاتھ ہیں جنہوں نے اسلامی جزل ہونے کی حیثیت میں مسیلمہ کذاب کو شکست دی' تمام عراق اور نصف شام کا ملک فق کیا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے جانی دشمن اور ایسے جانباز اعلیٰ سابی کا خود بخود مسلمان ہو جانا اسلام کی سچائی کا معجزہ ہے۔

عمرو بن عاص رفائق کا اسلام لانا ۸ ھ: اننی اسلام لانے والوں میں عمرو بن العاص سے 'قریش نے ان بی کو مسلمانوں سے عداوت اور بیرونی معاملات میں اعلی قابلیت رکھنے کی وجہ سے اس ڈیپوٹیشن کا سروار بنایا تھا جو شاہ جش کے پاس گیا تھا تا کہ وہ جش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔ انہیں عمرو بن عاص بوٹٹ نے حضرت عمر بوٹٹ کے زمانہ خلافت میں ملک معرکو فتح کیا تھا۔ ایسے مدیر و ماہر سیاست اور فاتح ممالک کا مسلمان ہو جانا بھی اسلام کا اعجاز ہے۔

ائمی اسلام لائے والوں میں عثان بن طلحہ بھی تھے۔ جو کعبہ کے اعلیٰ متنم و کلید بردار تھے جب بیہ نامی سردار (جن کی شرافت حسب و نسب سارے عرب میں مسلمہ تھی) نبی مائے کے کی خدمت میں جا پہنچا تو نبی مائے کے نبی مائے کے دو کلڑے دو کلڑے میں مسلمہ تھی کی خدمت میں جا پہنچا تو نبی مائے کے نبی کو دے ڈالے۔ (منتخب از رحمۃ للعالمین۔ جلد اول)

قار کین کرام بخاری شریف نے بیشتر احادیث کی روایت کرنے والی خاتون ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رہی ہے کا نام نای واسم گرای پڑھا ہوگا گرایے بہت کم ہوں گے جو حضرت صدیقہ کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ رہی ہے کہ کے محمد حالات زندگی درج کر دیئے جائیں اللہ پاک ایمان والوں کی ماں رسول کریم مٹی ہی کی حرم محترم حضرت عاکشہ رہی ہے گیا درج پاک پر ہماری طرف سے بے شار سلام اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔

ام المؤمنين حضرت عاكشه صديقه رئي آفيه: عائشه بنت ابوبكر صديق بينة عبدالله بن ابي قاف عثان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد ابن يتم بن مرو بن كعب بن لوى بن قالب بن فربن مالك بن نفر بن كنانه -

نہال کی طرف سے عائشہ رہی ہو بنت ام ہارون بنت عامر بن عویمر بن عبدالشمس بن عملب بن اذنبید ابن سیج بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

آپ کا نسب نامہ حضور سرور کا کات سے باپ کی طرف سے آخویں اور مال کی طرف سے بارہویں پشت میں کنانہ سے جا ماتا ہے

اس طرح سے آپ باپ کی طرف سے قریثی اور مال کی طرف سے کنائی ہیں۔

لقنب و خطاب: آپ کانام عائشہ' لقب حمیرا اور صدیقہ اور خطاب ام المؤمنین' کنیت ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ رہی آگا کے ہال کوئی اولاد نہ ہوئی جس کے نام سے وہ اپنی کنیت مقرر کرتیں اور کنیت سے کسی کا پکارا جانا عرب میں چونکہ عزت کی نشانی سمجی جاتی تھی' اس لئے آپ نے حضور لڑھ کیا کے مشورہ سے اپنی بمن اساء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی تھی۔

تاریخ ولادت: آپ کی ولادت کی صحح تاریخ تو معلوم نہیں 'لیکن اس قدر ثابت ہے کہ حضور ملی کیا کی بعثت کے پانچویں اور اجرت نبوی سے نو سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ کیونکہ سے ثابت شدہ امرہے کہ اجرت سے تین سال پہلے جب آپ کا حضور سرور کا نکات سے فکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمرچھ سال کی تھی اور مدینہ منورہ پہنچ کراھ میں جب آپ کاشانہ نبوی میں وافل ہو کیں تو آپ کی عمرنو سال کی تھی۔

رضاعت: شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ کو واکل کی بیوی نے دودھ بلایا تھا۔ (اسد الغابہ میں واکل کی ماں لکھا ہے لیکن صحیح بخاری باب الرضاعت میں بیوی لکھا ہے اور یکی صحیح ہے) ایک دفعہ واکل کے بھائی افلح لینی آپ کے رضاعی پچا آپ سے طفے کو آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت ماگئی، حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ نے فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ ملھ اللہ سے نہا ہے نہ پوچھ لوں' اجازت نمیں دے سکی۔ جس وقت حضور ملھ بیا گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ تمارے بچا ہیں حضرت عائشہ بڑھ نے نے ان سے فرمایا کہ وہ تمارے بچا ہیں۔ تمارے پاس اللہ بھی ہیں۔ تمارے پاس اللہ بھی ہیں۔ تمارے پاس کے جس اللہ بھی ہیں۔ تمارے پاس کے جس اللہ بھی ہیں۔ تمارے باس کے جس۔

پچپن : آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پیشتری مسلمان ہو بھے تھے۔ اس لئے دنیا میں آ کھ کھولتے ہی توحید کی صدا ان کے کان میں پنچے گئی اور شرک و کفر کی آلودگی سے بالکل پاک رہیں۔ ہونمار بروا کے بھنے بھنے پات' آپ بھین ہی میں فہم و ذکا' قد و قامت اور صورت و سیرت میں ممتاز تھیں۔ اعضاء مضبوط اور جہم توانا تھا' عام بچوں کی طرح بھین میں حضرت عائشہ رہی تھیں کو کو بہت دلدادہ تھیں' گڑیوں سے کھیلنا اور جھولے جھولنا آپ کے دو مرغوب ترین کھیل تھ' محلّہ کی تمام لڑکیاں آپ کے گھر میں جمع ہو جاتیں اور کھیل کود میں ان کے اشاروں پر چلتیں۔ وہ آپ کے سامنے الی مرغوب و مؤدب رہیں' گویا کہ حضرت عائشہ رہی تھا ان کی مردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب دکھ کر خوش ہوتے اور انہیں بعض او قات خیال گزر تا کہ یہ کی دن ضرور معزز و ممتاز ہوگی۔ تج ہے۔

بالائے سرش زہو شمندی ہے تافت ستارہ بلندی

آپ کی ذہانت کا بیہ حال تھا کہ بچین کی ذرا ذرا می ہاتیں بتفصیل آپ کو یاد تھیں اور انہیں اس طرح بیان فرما دیا کرتی تھیں گویا کہ ابھی سامنے واقع ہو رہی تھیں۔

بشادى: نبوت كے دسویں سال ماہ رمضان المبارك میں حضرت خدیجہ الكبرئ ١٥ سال كى عمر میں انقال فرما كئيں۔ ان كى جدائى كا حضور مائن ہے ہوئى دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ان كى كلفتوں اور حضور مائن ہے كو سخت صدمہ ہوا۔ يہ وہ زمانہ تھا جب كہ كفار كمہ حضور مائن ہے كو ستانے میں كوئى دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ان كى كلفتوں اور اؤ يوں كو بھلانے اور دل و جان كو تسكين دينے والى، تنمائى كى مونس ہوى جب اس دنیا سے رخصت ہو كئيں تو حضور مائن ہے به ملول رہنے گئے۔ آپ كو معموم دكھ كر مشہور صحابى عثان بن مظعون كى ہوى خولہ بنت حكيم نے ايك دن عرض كيا يا رسول الله! حضور مائن ہے كس عورت سے حكم ہو، كس سے حكم ہو،

اس کے متعلق سلسلہ جنبانی کی جائے۔ فرمایا کون کون؟ عرض کیا ہوہ تو سودہ بنت زمعہ ہیں 'جو حضور پر ایمان لا چکی ہیں اور کنواری حضرت ابو بکر صدیق کی 'جو حضور میں ہی جائے۔ فرمایا بمتر ان دونوں کی حضرت ابو بکر صدیق کی 'جو حضور میں ہی مضا میں مصل کر کے خولہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر کے گھر کئیں اور ام رومان سے اس کا تذکرہ کیا۔ ام رومان نے کہا ماکشہ کے والد کو آلینے دو'وہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر وہ گھر آئے تو یہ مڑوہ آپ کو سنا گیا۔ انہوں نے فرمایا اگر حضور کی مرضی ہے تو اس میں مجھے کیا عذر ہے' لیکن حضور میں ہی عاکشہ کا نکاح حضور میں ہی اس ماکشہ کا نکاح حضور میں ہوئے ہیں کا تھرے جائز نہ تھا' ای طرح منہ میں کو تک بو کے بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز نہ تھا' ای طرح منہ بولے بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز نہ تھا' ای طرح منہ بولے بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز نہ تھا' ای طرح منہ بولے بھائی کی لڑکی کو بھی اپنے لئے حام سجھتے تھے)

خولہ پھر حضور سائیلیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ابو بکر زائٹر نے یہ اعتراض کیا ہے ' حضور سائیلیا نے فرمایا کہ ابو بکر رہائٹر نے یہ اعتراض کیا ہے ' حضور سائیلیا نے ان کی لڑک سے نکاح جائز ہے۔ وہاں کیا عذر تھا' حضرت ابو بکر رہائٹر نے سر تسلیم خم کر دیا۔ احادیث میں ہے کہ نکاح سے پہلے حضور سائیلیا نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریٹم کے کپڑے میں آپیٹ کر کوئی چیز حضور سائیلیا کے سامنے پیش کر رہا ہے ' حضور نے بوچھاکیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیہ حضور کی بیوی ہیں۔ حضور سائیلیا نے کھول کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنها تھیں۔

نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر ۱ سال کی تھی۔ نکاح کی رسم برے سادہ طریق سے عمل میں آئی۔ وہ اپنی ہم س سیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ ان کے والد نے آکر نکاح پڑھا دیا۔ پانچ سو درہم مرمقرر ہوا۔ حضرت عائشہ رئی تھیں کہ میرا نکاح ہو گیا اور مجھے خبر تک نہ تھی' آخر آہستہ آہستہ میری والدہ نے مجھے اس امری اطلاع دے دی۔

فضا کُل: آپ میں چند ایک ایسی خصوصیتیں تھیں' جو دو سری امہات المؤمنین کو حاصل نہ تھیں اور وہ یہ ہیں:(۱) حضور ساتھیا کی صرف آپ بی ایک ایسی ہوی تھیں' جو کواری حضور کے فکاح میں آئیں' فرشتے نے آپ کی صورت خواب میں حضور ساتھیا کے سامنے پیش کی (۲) آپ پیدائش بی سے شرک و کفر کی آلودگی سے پاک رہیں (۳) آپ کے والدین مماجر سے (۳) آپ کی برات میں قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں (۵) آپ بی کے لحاف میں حضور ساتھیا کو کئی بار وی ہوئی' کسی اور یوی کے لحاف میں نہیں ہوئی (۱) آپ بی کے جرے میں اور آپ بی کے آخوش میں سررکھ ہوئے حضور ساتھیا نے وفات یائی اور وہیں وفن ہوئے۔

وفات: ۸۵ ، جری مقدس ماہ رمضان میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور چند روز تک بیار رہیں' وصیت کی کہ مجھے حضور مٹائیل کے ساتھ اس جرہ میں دفن نہ کیجیو' بلکہ دیگر ازواج النبی کے ساتھ مجھ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رات ہی کو دفن کر دی جاؤں اور صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ کا رمضان المبارک کی شب کو وفات پائی' جنازہ حسب وصیت رات ہی کے وقت اٹھایا گیا۔ لیکن مردوں اور عورتوں کا اتنا ہجوم تھا کہ رات کے وقت بھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریہ بڑاٹھ نے جو ان دنوں عاکم مدینہ تھے' نماز جنازہ پڑھائی۔ بھتجوں اور بھانجوں نے قبر میں انارا اور وہ شمع رشد و ہدایت دنیا کی نظروں سے نہاں ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

ا یک چھوٹی سی ملی تھی۔ جس کو ساتھ رکھتے تھے اس لئے کنیت ابو ہریرہ ہو گئی۔ جنگ خیبر کے زمانہ میں حضور ملتی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ پھر ہروقت حضور سائھ کیا کی خدمت میں رہنے گئے۔ سب سے زیادہ حدیثیں اننی کی روایت کردہ ہیں۔ ۵۵ھ یا ۵۵ھ یا ۵۹ھ میں فوت ہوئے۔(ماخوز)

> ٦١٤٩- حدَّثَناً مُسَدُّدٌ، حَدُثَنا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﴿ عَلَى بَعْضِ نِسَاتِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ مُلَيْمٍ فَقَالَ: ((وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ موقاً بِالْقَوَارِيرِ) قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَتَكَلَّمَ النبي الله بكَلِمَةِ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ. قَوْلُهُ : سَوْقَكَ بِالْقَوِارِيرِ. [أطرافه في: ٦١٦١، ٢٠٢٠، ٢٢٠٩،

(١١٢٩) بم سے مسدونے بیان کیا کماہم سے اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابوقلاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم (ایک سفرکے موقع پر) اپنی عور توں کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جارہی تھیں'ان کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنماانس کی والدہ بھی تھیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'افسوس' انجشہ! شیشوں کو آہتگی سے لے چل۔ ابوقلابہ نے کما کہ آنخضرت نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعال فرمایا کہ اگرتم میں کوئی شخص استعال کرے توتم اس پر عیب جوئی کرو۔ لینی آنخضرت ملی ایم کابیہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لیے چل۔

ترجیرے ایک شیشوں سے مراد عورتیں تھیں جو فی الواقع شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں' انجشہ نامی غلام اونٹوں کا چلانے والا بڑا خوش آواز سیسے کا اس کے گانے ہے اونٹ مت ہو کر خوب بھاگ رہے تھے۔ آپ کو ڈر ہوا کہ کمیں عورتیں گرنہ جائیں' اس لئے فرمایا آہت لے چل۔ کلتہ چینی اس طور پر کہ عورتوں کوشیشے سے تثبیہ دی اور ان کوشیشے کی طرح نازک قرار دیا گریہ تثبیہ بہت عمره تھی۔ فی الحقیقت عورتیں ایس می نازک ہوتی ہیں۔ صنف نازک پر بید رحمۃ للعالمین کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری و نزاکت کامردون کو قدم قدم پر احساس کرایا۔

٩ ٩ - باب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ و ٢١٥- حدَّثنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثنا عَبْدَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتُ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هِجَاء الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((فَكَيْفَ بنسسَى ؟)) فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنْكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الْشُعَرَةِ مِنَ الْعَجينِ. وَعَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُ لَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لاَ

## باب مشرکوں کی ججو کرنادرست ہے

(١١٥٠) بم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کمائم سے عبدہ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبروی' انصیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت منات نے مشرکین کی جو کرنے کی اجازت جابی تو آنخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے (پھر تو میں بھی اس جو میں شریک ہو جاؤں گا) حسان بڑاٹھ نے کہا کہ میں جو سے آپ کواس طرح صاف نکال دوں گاجس طرح گندھے ہوئے آئے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور ہشام بن عروہ سے روایت ہے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن ابت رہائٹہ کو حضرت عائشہ رہی ہے کی مجلس

تَسُبُّهُ فِإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾.

[راجع: ٣٥٣١]

میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برا بھلانہ کمو' وہ نبی کریم الٹھیا کی طرف ہے مشرکوں کوجواب دیتا تھا۔

مشرکوں کی جو کرتا تھا اور آنخفرت الہ اللہ کی طرف داری کرتا تھا۔ اس روایت سے حضرت عائشہ بھی تھا کی پاک نفسی اور دین اللہ اور دین داری اور پر بیز گاری معلوم ہوتی ہے۔ آپ کس درجہ کی پاک نفس اور فرشتہ خصلت تحمیں۔ چو تکہ حسان بڑاتھ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرفداری کی تھی اس لئے حضرت عائشہ بھی تھا کو اپنی ایذا کا جو ان کی طرف سے پینی تھی کچھ خیال نہ کیا اور ان کو برا کسنے سے منع فرمایا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو بھی حضرت عائشہ رہی تھا جیسی نیک فطرت عطا فرمائے کہ وہ باہمی طور پر ایک دو سرے کی برائیاں کرنے سے باز رہیں۔ (آئین)

101- حدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ اللهُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ الْهَيْثُمَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُّرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: ((إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: (لِإِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: الرَّفَثَ)) يَعْنِي بِلْدَلِكَ ابْنُ ابْنُ ارْدَاحَةَ قَالَ:

فِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكافرين الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً.

(١١٥١) مم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' کہا کہ مجھے یونس نے خبردی' انھیں ابن شاب نے انھیں میٹم بن ابی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو مربرہ بنافتہ سے ساوہ حالات اور فقص کے تحت رسول کریم النابیم کا تذكره كررب تص كه ايك دفعه آمخضرت ملي إلى فرمايا تهمارك ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کھی۔ آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا (اپنے اشعار میں) انہوں نے یوں کما تھا: "اور ہم میں الله کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں' اس وقت جب فجری روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے۔ ہمیں انہوں نے ممراہی کے بعد ہدایت کا راستہ د کھایا۔ پس ہمارے دل اس امریر یقین رکھتے ہیں کہ آنخضرت التاليا في جو كچھ فرمايا وه ضرور واقع مو گا۔ آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا پہلوبسرے جدا رہتا ہے (یعنی جاگ کر) جب کہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خواب گاہیں بو جھل ہوئی رہتی ہیں۔" یونس کے ساتھ اس مدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیااور محدبن ولید زبیدی نے زہری سے 'انہول نے سعید بن میب سے اور عبدالرحمٰن اعرج سے 'انہوں نے ابو ہریرہ بناتھ سے

[راجع: ١١٥٥]

ت برائد من ان کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ سیسی ان کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

ایک پغیر خدا کا پڑھتا ہے اس کی کتاب ہم تو اندھے تھے ای نے راستہ بٹلا ریا رات کو رکھتا ہے پہلو اپنے بسڑسے الگ

اور ساتا ہے ہمیں جب صبح کی بوپھٹتی ہے بات ہے بیٹنی دل میں جا کر تھیتی ہے کافروں کی خواب گاہ کو نیند بھاری کرتی ہے

اس مديث كو روايت كيا\_

پہلے شعریں آنخضرت سے اللہ کے علم کی طرف اشارہ ہے اور تیرے میں آپ کے عمل کی طرف اشارہ ہے اس آپ علم اور عمل ہر لحاظ سے کائل و کمئل ہیں۔

7107 حداثنا أبو الْيَمَان، أخبَرَنا شَمَيْب، غنِ الزُّهْرِيُّ ح وَحَدُّثَنَا إسْمَاعِيلُ شُمَيْب، عَنِ الزُّهْرِيُّ ح وَحَدُّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي الله سَمِعَ حَسَّانَ بْنِ الله هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله نَشَدْتُكَ بِالله هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله سَمِعْتَ رَسُولَ الله يَعْدُلُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً لَيْكُولُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً لَيْكُولُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً لَله الله عَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله هَلُ اللهُمُ أَيْدَةً بِرُوحِ الْقُدُسِ) قَالَ الله هُرَيْرَةً : نَعَمْ. [راحع: ٣٥٣]

مِس نے آخضرت اللہ اسے بیا اسے۔

710۳ حدثنا شائیمان بن حورب،
حدثنا شفیة، عَنْ عَدِیٌ بْنِ ثَابِت، عَنِ
البَرَاءِ أَنَّ النَّبِیُّ اللهٔ قَالَ لِحَسَّان:
((اهْجُهُمْ)) أَوْ قَالَ: ((هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)). [راجع: ٣٢١٣]

(۱۱۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ جھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا 'ان سے سلیمان نے 'ان سے محمد بن ابی عتیق نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے 'ان وہ حضرت ابو ہریہ انہوں نے حسان بن ثابت انساری بڑاٹھ سے سنا' وہ حضرت ابو ہریہ انہوں نے حسان بن ثابت انساری بڑاٹھ سے سنا' وہ حضرت ابو ہریہ قدم دے کہ اے ابو ہریہ ! میں آپ کو اللہ کی قشم دے کہ اے ابو ہریہ ! میں آپ کو اللہ کی قشم آخواں کو جواب دو 'اے اللہ! روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد کر حضرت ابو ہریہ بڑاٹھ نے کہا کہ ہاں۔

(۱۱۵۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حضرت براء بن بیان کیا ان سے حضرت براء بن عازب بناٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھیا نے حسان بڑاٹھ سے فرمایا ان کی ہجو کرد۔ (یعنی مشرکین قریش کی) یا آخضرت ملٹھیا نے ( هاجهم کے الفاظ فرمائے) حضرت جرکیل میلائل تیرے ساتھ ہیں۔

آئے ہمرے اللہ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جمایت اسلام اور ذرمت کفریس نظم و نثریس بولن' اس بارے میں کتابیں مضامین لکھنا عین المیسی المین مشامین کلھنا عین المین المین مشامین کلھنا عین المین مشامین کلھنا عین و تخفیف کریں۔ جیسا کہ آج کل مشرین حدیث کا گروہ کرتا رہتا ہے ان کا جواب دینا اور ان کی فدمت کرنا ضروری ہے۔ جن علمات سوء نے شرع اسلامی کو مشخ کرنے میں اپنا پورا زور تفقہ خرچ کر ڈالا ہے ان کا جواب دینا اور ان کی فدمت کرنا ضروری ہے۔ جن علمات کرنا بھی ای ذیل میں ہے جن کی مثال میں مجدد اسلام استاد المند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مرحوم کے اس ارشاد گرای کو پیش کرنا بی کافی ہے۔ حضرت مرحوم ایسے علماء سوء کی جبو میں فرماتے ہیں۔ فان شنت ان نئری النموذج اليهود فانظر الی علماء السوء من اللہ بن يطلبون الدنيا و قد اعتادوا تقليد السلف واعرضوا عن نصوص الکتاب والسنة و تمسکوا بتعمق عالم و تشددہ واعواضه واستحسانه فاعرضوا عن کلام الشارع المعصوم وتمسکوا باحادیث موضوعة تاویلات فاصدة کانهم هم (الفوذ الکبیر' ص: ۲۱ و ۲۷) عربی برحاشیہ سنرالمعاوت مطبوعہ معمی «لیعی مسلمانو؛ اگر تم یہود کا نمونہ اپنے لوگوں میں دیکھنا چاہو تو تم دنیا کے طالب برے علماء کو دیکھ لوکہ سلف کی تقلید ان کی خوجو گھنگ ہے اور اسوں الکتاب والسنة و تم دنیا کے طالب برے علماء کو دیکھ لوکہ سلف کی تقلید ان کی خوجو گھنگ ہے اور اسوں

نے قرآن و حدیث کی نصوص سے منہ موڑ لیا ہے اور کسی عالم کے تعمق اور اس کے تحدد و استحسان کو اپنی دستادین بنالیا ہے لیس انہوں نے معصوم و بے خطا صاحب شرع ملی ایم کام سے روگردانی کرلی ہے اور جھوٹی بناوٹی روایتوں اور تاقص اور کھوٹی اولوں کو ایت لئے سند ٹھرایا ہے۔ گویا یہ برے علماء وی یبودیوں کے علماء کے نموتے ہیں۔"

> ٩٢ – باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الإنسان الشُّعرُ حَتَّى يَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُوْآن رات دن آدمی شغر گوئی میں مشغول رہے۔

٢١٥٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَن النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ

لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا)).

٦١٥٥- حدُّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدُّثْنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: مسَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا يَريهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِغُرًا)).

بب شعروشاعری میں اس طرح او قات صرف کرنامنع ہے که آدی الله کی یاد اور علم حاصل کرنے اور قرآن شریف کی الاوت كرنے سے بازرہ جائے۔

(١١٥٢) ہم سے عبيداللہ بن مویٰ نے بيان کيا انسوں نے كما ہم كو حنظلہ نے خبردی' انہیں سالم نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نی کریم مٹھ نے فرملیا۔ اگرتم میں سے کوئی فض اپنا بیٹ پیپ بھرے توبداس سے بمترے کہ وداے شعر

مراد وہ گندی شاعری ہے۔ جس کا تعلق عشق فت سے یا کسی بے جامع و ذم سے۔

(١١٥٥) جم سے عمر بن حفص بن غياث نے بيان كيا انهول نے كما مجھ سے میرے والدنے میان کیا انمول نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو صالح سے سااور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملا اگرتم میں ے کوئی فخص اپنا بیٹ بیپ ، مرلے توبداس سے بمترے کہ وہ شعروں سے بعرجائے۔

تر مراح الله المراح الله على مطلب م كه سوا شعرول كه اس كو اور كم يادنه مودنه قرآن ياد لرك نه حديث وكمها وات میسی ا میسی دن شعر کوئی کی دهن میں مست رہے جیسا کہ اکثر شعرائے عصر کا ماحول ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ واعظین حضرات مجلی ذراغور كريس جو قرآن و حديث كى جكه سارا وعظ شعرو شاعرى سے بحرويتے ہيں۔ يوں كائے كائے حدو نعت كے اشعار فدموم نهيں ہيں۔

٩٣- باب فَوْل النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ کوزخم پنیچ' تیرے حلق میں بیاری ہو۔

((لَربَتْ يَمِينُكِ)) ((وَعَقْرَى حَلْقَى))

اصل میں عرب لوگ یہ لفظ منوس عورت کے لیے کہتے ہیں اور یہ کلمات غصے اور پیار دونوں وقت کے جاتے ہیں۔ ان میں استعال فرماتے تھے۔ استعال فرماتے تھے۔

١٥٩ - حدَّنا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا (١١٥٢) م سے يكي بن بكيرنے بيان كيا كما بم سے ليث بن سعد نے

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : إِنَّ ٱلْلَحَ أَخَا أبى الْقُعَيْس اسْتَأْذَنَ عَلَيٌّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: وَالله لاَ آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْس، فَدَخَلَ عَلَيُّ رَمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ الرُّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأْتُهُ قَالَ: ((أَثْلَنِي لَهُ فِإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)) قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَأَنَتْ عَاثِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. [راجع: ٢٦٤٤] ٦١٥٧- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَعْبَةُ،

حَدُّنَنَا الْحَكَّمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَمْوُو، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النّبِي فَيْ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَتِيبَةً حَزِينَةً لأَنْهَا حَاضَتْ فَقَالَ: خِبَائِهَا كَتِيبَةً حَزِينَةً لأَنْهَا حَاضَتْ فَقَالَ: ((عَقْرَى حَلْقِي - لُفَةً قُرَيْش - إِنْكَ لَحَابِسَتُنَا)) ثُمَّ قَالَ: ((أَكُنْتِ أَفُطْتِ يَوْمَ النَّحْرِ - )) يَعْنِي الطُّوافَ - قَالَتْ : نَعَمْ النَّعْرِ - )) يَعْنِي الطُّوافَ - قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : ((فَانْفِري إِذًا)).[راجع: ٢٩٤]

ع ٩ – باب مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

بیان کیا' ان سے عقبل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عشانے بیان کیا کہ ابو تعیس کے بھائی افلے (میرے رضائی پچانے) مجھ سے پردہ کا حکم نازل ہو نے کے بھائی افلے (میرے رضائی پچانی' میں نے کما کہ اللہ کی قتم جب کے بعد اندر آنے کی اجازت جائی' میں نے کما کہ اللہ کی قتم جب نک آخضرت ملڑا ہے اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دول گی۔ کیونکہ ابو تعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوالقعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول اللہ ملڑا ہے تشریف لائے تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مرد نے تو جھے دودھ نہیں پلایا تھا' دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا۔ آنخضرت ملڑا ہے فرملا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو' کیونکہ وہ تہمارے پچاہیں' تہمارے ہاتھ میں مٹی گئے۔ عردہ نے کما کہ ای وجہ سے حضرت عائشہ بہمارے ہاتھ میں مٹی گئے۔ عردہ نے کما کہ ای وجہ سے حمام ہوتے ہیں وہ بھائے کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجمو۔

(۱۵۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اسود نے اور النہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے (ج سے) والی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رشی ہوا گا اپنے خیمہ کے وروازہ پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ حالفنہ ہوگی تھیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیں کیونکہ وہ حالفنہ ہوگی تھیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ عقریٰ حلفی، یہ قریش کا محاورہ ہے۔ اب تم ہمیں روکو گی جریان کے دن طواف افاضہ کرلیا تھا؟ انہوں نے کہاکہ ہاں۔ فرمایا کہ پھرچلو۔

معلوم ہوائے۔ ایکی مجبوری میں طواف وداع کی جگہ طواف افاضہ کائی ہو سکتا ہے۔ طواف افاضہ دس ذی المجہ کو اور طواف وواع مکہ سے والین کے دن ہوتا ہے۔

#### باب زعموا كن كابيان

كے لئے بولا جاتا ہے مربعض دفعہ اس میں بقین بھی غالب ہوتا ہے اس لئے بد لفظ استعال كرنا جائز ہے۔

٦١٥٨- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمُّ هَانِيء بنتِ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمُّ هَانِيءِ بِنْتَ أَبَا طَالِبِ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولَ الله ه عَامُ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ اللَّهِ عَامُ الْفَتْحِ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَادِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيء بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءَ)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللہ ﷺ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمُّ هَانِيء)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ وَذَاكَ صُحَّى.

(١١٥٨) مم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کما مم سے امام مالک نے 'ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالضرنے 'ان سے ام ہانی بنت ایی طالب کے غلام ابو مرو نے خبردی کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے ساد انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول الله ما الله ما كا خدمت ميس حاضر مولى ميس في ويكها كه آپ عسل كررم بي اور آپ كى صاجزادى فاطمه رضى الله عنهانے يروا كرديا ہے۔ ميں نے سلام كياتو آنخضرت ملي الله نے دريافت كياكه بير کون ہیں؟ میں نے کما کہ ام بانی بنت ابی طالب موں۔ آنخضرت ملتی پیلم نے فرمایا ام مانی! مرحبا ہو۔ جب آپ عسل کر چکے تو کھڑے ہو کر آٹھ رکعات پڑھیں۔ آپ اس وقت ایک کپڑے میں جم مبارک کو لیٹے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیایا رسول الله! ميرے بھائى (على بن ابى طالب رائتُد) كا خيال ہے كه وہ ایک ایسے مخص کو قل کریں گے جے میں نے امان دے رکھی ہے۔ ایعنی فلال بن ببیرہ کو۔ آنخضرت سائی ایم نے فرمایا ام بانی جے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ام بانی نے بیان کیا کہ یہ نماز چاشت کی

و المرابع المربعة المارية المرابي المرابي المرابي المربعة المرابعة بن ابی ربید یا زبیر بن ابی امید تھا۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی اسٹیٹ میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمی بنا کر پناہ دے دے تو قانونا اس کی بناہ کو لاگو کیا جائے گا کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق ر کھتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے۔

باب لفظويلك لعنى تجهر برافسوس م كمنا ورست ہے۔

(١١٥٩) م سے مول بن اساعیل نے بیان کیا کمام سے جام بن کیل نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بناٹھ نے کہ نی کریم جارہا ہے۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ اس پر سوار موکر جا۔ انہوں نے ٩٥ – باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلُكَ. َ

[راجع: ۲۸۰]

٦١٥٩- حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَلَّاتُنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنِس رَضيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَنَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً،

قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَدٌّ، قَالَ:

٣١٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ

مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله

ه رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: هُ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ:

((ارْكَبْهَا)) قَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا بَدَنَةً،

قَالَ : ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي النَّابِيَةِ أَوْ فِي

((ارْكَبْهَا وَيْلُكَ)). [راجع: ١٦٩٠]

DEFECTION (525) کہا کہ بیہ تو قرمانی کاجانور ہے۔ آنخضرت مٹھائیم نے فرمایا کہ سوار ہو جا' افسوس (ویلک) دوسری یا تیسری مرتبه بیه فرمایا به

(۱۱۲۰) مجھ سے قتیب بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت كرتے ہيں وہ ابوالزباد سے وہ اعرج سے وہ حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ایک مخص کو دیکھاکہ قرمانی کا اونث ہنکائے جا رہا ہے۔ آپ نے اس ہے کما کہ تواس پر سوار ہوجا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیہ تو قرمانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری باریا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو'توسوار ہوجا۔

الْعَالِثَةِ. [راجع: ١٦٨٩] قربانی کے لئے جو اونٹ نذر کر دیا جائے اس پر سفرج کے لئے سواری کی جاسکتی ہے وہ مخص ایسے اونٹ کو لے کر پیدل سفر کر رہا تھا اور بار بار کنے پر بھی سوار نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر آپ نے لفظ ویلک بول کر اس کو اونٹ پر سوار کرایا۔ معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر لفظ ویلک بول کتے ہیں لینی تھے پر افسوس ہے۔

> ٦١٦١ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَر وَكَانَ مَمَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ).

[راجع: ١٦٤٩] شیشوں سے آپ نے عورتوں کو مراد لیا کیونکہ وہ بھی شیشے کی طرح نازک اندام ہوتی ہیں۔

٦١٦٢- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدُّلُنَا وُمَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ لَغَالَ: ﴿ (وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ خيكَ ثَلاَّقًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ

(۱۱۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنائی نے اور ان سے انس بن مالک بنائر نے (دوسری سند) اور اس حدیث کو حماد نے ابوب سختیانی سے اور الوب نے ابوقلابہ سے روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بخافتر نے کہ عبثی غلام تھا۔ ان کانام انجشہ تھاوہ حدی پڑھ رہاتھا۔ (جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی) آتخضرت ملی ایم نے فرمایا 'افسوس (ویحک) اے انجشہ شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل۔

(١١١٢) م سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا اکمام سے وہیب نے بیان کیا'ان سے خالد نے'ان سے عبدالرحلٰ بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کا کے سامنے ایک مخص نے دو مرے مخص کی تعریف کی۔ آخضرت التی اے فرمایا افسوس ویلک) تم نے این بھائی کی گردن کاف دی۔ تین مرتبہ (یہ فرمایا) اگر تہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پر جائے تو یہ کئے کہ فلال کے متعلق

میرایه خیال ہے۔ اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا گراں ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کمہ سکتا۔ یعنی یوں نہیں کمہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے۔

(١١٦٣) مجھ سے عبدالرحمٰن بن إبراجيم نے بيان كيا كماہم سے وليد نے بیان کیا' ان سے امام اوزائی نے' ان سے زہری نے' ان سے ابوسلمہ اور ضحاک نے اور ان سے ابوسعید خدری رہا تھے نے بیان کیا کہ ایک دن نی کریم اللید کھ تقسیم کررہے تھے۔ بی تمیم کے ایک محض زوالخو مره نے کمایا رسول الله! انصاف سے کام لیجئے۔ آنحضرت ملَّ الله نے فرمایا افرس! اگر میں ہی انصاف شیں کروں گاتو پھر کون کرے گا۔ حضرت عمر بناٹھ نے کہا استخضرت سائھ کیا مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دول۔ آپ نے فرمایا کہ نمیں۔ اس کے کچھ (قبیلہ والے) ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں مے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل میں دیکھاجائے تواس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اس کی لکڑی پر دیکھاجائے تواس یر بھی کوئی نشان نہیں طے گا۔ پھراس کے دندانوں میں دیکھاجائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا پھراس کے پر میں دیکھاجائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ (یعنی شکار کے جسم کو بار کرنے کا کوئی نشان) تیر لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہو گا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں بھوٹ پر جائے گی۔ (ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے) ان کی نشانی ان کاایک مرد (سردار لشکر) ہو گا۔ جس کاایک ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہو گایا (فرمایا کہ) گوشت کے لو تھڑے کی طرح تقل تقل بل رابو گا۔ ابوسعید بوات نے بیان کیا کہ میں گوائی دیتا ہول کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سی اور میں گواہی دیتا ہول کہ میں حضرت علی ہواتھ کے ساتھ تھا۔ جب انہوں نے ان خارجیوں سے

مُحَالَةَ فَلْيُقُلُ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللهِ حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكِّي عَلَى اللهَ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ)). [راحم: ٢٦٦٢]

کیونکہ اس کو اللہ کے علم کی خبر نہیں ہے۔ ٦١٦٣– حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَالصَّحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ الله اعْدِلْ قَالَ: ((وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ)) فَقَالَ عُمَرُ: اثْذَنْ مِي فَلاَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ: ((لاَ إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهمْ، وَصَيامَهُ مَعَ صِيَامِهمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السُّهْمِ مِنَ الرُّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمٌّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ ثُمٌّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيُّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمٌّ يُنظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدُّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِخْذَى يَدَيْهِ مِثْلُ قَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلَ الْبَصْعَةِ تِدَرْدَرُ) قَالَ أَبُو مَنْعِيدٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيُّصَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلَيٍّ، حِينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتَمِسَ فِي الْقَتْلَى أَلْنِي مِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٣٣٤٤]

(نهروان میں) جنگ کی تھی۔ مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہیں صفات کا لایا گیا جو حضور اکرم سلی کی آب بیان کی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ پیتان کی طرح کاتھا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عباوت اور تقوی اور زہر کھے کام نہیں آتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت لیسیسی استان سے مجت نہ رکھے۔ محبت رسول آپ کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اہل دنیا کھ بھی کمیں مگر حدیث شریف نہ چھوٹے ہروقت حدیث سے تعلق رہے۔ سنر ہو یا حضر' صبح ہویا شام حدیث کا مطالعہ حدیث پر عمل کرنے کا شوق عالب رہے' حدیث کی کتاب سے محبت رہے' حدیث پر چلنے والوں سے الفت رہے۔ حدیث کو شائع کرنے والوں سے محبت کا شیوہ رہے۔ زندگ حدیث پر' موت حدیث پر' ہروقت بعنل میں حدیث یی تمغہ رہے۔ یا اللہ! ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو تیری درگاہ میں چیش کرنے کا تا ہو۔ یی قرآن پاک شائی کی خدمت اور صبح بخاری کا ترجمہ ہمارے پاس ہے اور تیرے فضل سے بخاری کے ساتھ صبح مسلم کی خدمت بھی ہے جو تیرے پاس لے کر آئیں گے۔ تو تی یا اللہ رجم کریم اور قبول کرنے والا ہے۔ (راز)

(۱۱۲۲) ہم سے محمد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا کما ہم کو حضرت عبدالله بن مبارک نے خبردی کمانم کوامام اوزاعی نے خبردی کماکہ مجھ کو ابن شماب نے خبردی 'بیان کیاان سے حمید بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائٹھ نے کہ ایک صحابی رسول کریم ماٹھائیا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله! ميں تو تباہ ہو گيا۔ آنحضرت ملی کیا نے فرمایا 'افسوس (کیابات ہوئی؟) انہوں نے کما کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کرلی۔ آنخضرت ملی ایم فرمایا کہ پھرایک غلام آزاد کر انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نمیں۔ آنخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ پھر دو مینے متواتر روزے رکھ۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آمخضرت مٹھیے نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کما کہ اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا۔ اس کے بعد تھجور کاایک ٹوکرا آیا تو آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کردے۔ انہوں نے عرض کیا ای رسول الله! کیااہے گھروالوں کے سواکسی اور کو؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! سارے مدینہ کے دونوں طنابوں معنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ آنخضرت ماڑیج اس پر انتا ہنس دیئے کہ آپ کے آگے کے وندان مبارک وکھائی دیے گئے۔ فرمایا کہ جاؤتم ہی لے لو۔ اوزای کے ساتھ اس مدیث کو بونس نے

٦١٦٤- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأوْزَاعِي، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ هَلَكْتُ قَالَ: ((وَيُحَكَ)) قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: ((أَغْتِقُ رَقَبَةً)) قَالَ: مَا أَجدُهَا قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْيِن) قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ: ((فَأَطْعِمُ مِنتَينَ مِسْكِينًا)) قَالَ : مَا أَجِدُ فَأْتِيَ بِعَرَقِ فَقَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدُقَ بِهِ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْلَى غَيْرِ أَهْلِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: ((خُذْهُ)). تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَيْلُكَ.

[راجع: ١٩٣٦]

٦١٦٥ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الأوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ أَخْبَرَلِي عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ إِنْ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَك مِن إِبل؟)) قَالَ : نَعَمْ. قِالَ: ((فَهَلُ تُؤُدِّي صَلَكَتْهَامِ) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ البُحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْعًا)).

دینی فرائض ادا کرتے رہو ہجرت کا خیال چھوڑ دو۔ ٦١٦٦ حدُّثُنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((وَيْلَكُمْ)) -أَوْ وَيْحَكُمْ – قَالَ شَعْبَةُ: شَكَ هُوَ ((لاَ تَوْجِعُوا يَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ يَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض)). وَقَالَ النَّصْرُ : عَنْ شَعْبَةَ : وَيْحَكُمْ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ [راحع: ١٧٤٢]

٣١٦٧ – حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا

بھی زہری ہے روایت کیااور عبدالرحمٰن بن خالدنے زہری ہے اس مدیث میں بجائے لفظ و یحک کے لفظ و یلک روایت کیا ہے (معنی دونوں کے ایک ہی ہی)

(۱۱۲۵) ہم سے سلیمان بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ولیدنے بیان کیا انہولی نے کہا ہم سے ابوعمرو اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن شماب زمری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن یزید لیش نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ ایک دیماتی نے کما یا رسول الله! جرت كے بارے ميں مجھے كھ بتائيے (اس كى نيت جرت كى تقى) آخضرت ما ليكيم نے فرمايا ، تجھ پر افسوس! جرت كو تونے كيا سمجھا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم ان کی زکوۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھرسات سمندریار عمل کرتے رہو۔ اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہ کرے گا۔

(١١٢٢) مم عدالله بن عبدالوباب نے بیان کیا' انہوں نے کمامم ے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے واقدین محمدین زیدنے بیان کیا' انہوں نے ان کے والدسے سااور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا افسوس (ويلكم يا ويحكم) شعبه نے بیان کیا کہ شک ان کے شخ (واقد بن محمد کو) تھا۔ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مارنے لگو۔ اور نضرنے شعبہ سے بیان کیا "ویحکم" اور عمر بن محمد نے اینے والد سے "ویلکم یا ويحكمي محلفظ نقل كئے ہیں۔

مطلب ایک عی ہے۔ باہمی قل و غارت اسلامی شیوہ نہیں بلکہ یہ شیوه کفار ہے اللہ ہم کو اس پر غور کرنے کی توفق وے - (آمین) (١١٧٤) جم سے عمرو ابن عاصم نے بیان کیا کما جم سے جمام بن میل

هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيُ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: ((وَيُلَكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَنِي أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ، قَالَ : ((إِنَّكَ مَعَ مَنْ أُحَبَبْتَ)) فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ: ((ابِنَّكَ مَعَ عُلاَمٌ لِلْمُعِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرانِي فَقَالَ: وَرَعْنُ لَمُؤْمِنَ فَوَحًا شَدِيدًا فَمَو عُلاَمٌ لِلمُعِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرانِي فَقَالَ: ((إِنْ أُخَرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَى (رَانِنَ أُخَرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَى لَقُومَ السَّاعَةُ)). وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسَا عَنِ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ ال

نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس نے کہ ایک بدوی نبی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھایا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آنخضرت اللہ لیا نے فرمایا افسوس (ویلک) تم نے اس قیامت کے لئے کیا تیاری کرلی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اس کے لئے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت اللہ ایم اللہ اور اس کے دن ان کے ساتھ ہو'جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھ بھی کی معاملہ ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے بہم عرضے۔ آنخضرت ساتھ ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت بہم عمر سے۔ آنخضرت ساتھ ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت بہم عمر سے۔ آنخضرت ساتھ ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن ہو گا۔ بہم عمر سے۔ آنخضرت ساتھ ہو گا کہ وہائے گا۔

[راجع: ٣٦٨٨]

یعنی تم سب لوگ دنیا سے گزر جاؤ گے۔ موت بھی ایک قیامت ہی ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے من مات فقد قامت فیامت باتی رہا قیامت کری تھیں ہے من مات فقد قامت فیامت باتی رہا قیامت کری لیعنی آسان زمین کا پھنا۔ اس کے وقت کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ رسول کریم سٹھیلیم بھی نہیں جانتے ہے ان جملہ فذکورہ روایات میں لفظ ویلک یا ویحک استعال ہوا ہے۔ اس لئے ان کو یمال نقل کیا گیا ہے باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قادہ سے کہ میں نے انس سے سااور انہوں نے بی کریم سٹھیل سے۔

٩٦ باب عَلاَمَةِ حُبِّ الله عزَّورَجَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي لِيحَبِثُكُمُ اللهِ ﴾. [آل عمران: ٣١].

بغیراطاعت رسول مٹھیم محبت اللی کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔

717A حدثنا بِشُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا مِشُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَجَبُ)). [طرفه في: ٦١٦٩].

٦١٦٩ حدثناً قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

باب الله عزوجل كي محبت كس كو كهت بين

اور الله تعالى نے سور اُ آل عمران میں فرمایا که "اگر تم الله ہے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو'الله تم سے محبت کرے گا۔"

(۱۱۲۸) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھالتھ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔

(۱۲۹۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابووا کل نے اور

ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ! آپ کا اس للہ اللہ! آپ کا اس للہ اللہ! آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے؟ آخضرت ملٹی ہے نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس روایت کی متابعت جریر بن حازم 'سلیمان بن قرم اور ابوعوانہ نے اعمش سے متابعت جریر بن حازم 'سلیمان بن قرم اور ابوعوانہ نے اعمش سے کی' ان سے ابووا کل نے' ان سے عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے نی کریم ساتھ ہے۔

النبعی ایک عظیم برا وسلد منجات ہے۔ مگر محبت کے ساتھ اطاعت نبوی اور عمل بھی مطابق سنت ہونا ضروری ہے۔

ملک سنت پہ اے سالک چلا جا ہے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک

٦١٧٠ حدَّثَنَا أَبُو نُمَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
 عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْمُوْءُ مُعَ الْقَوْمَ وَلِمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ: ((الْمَرْءُ مُعَ مَنْ أَحَبُّ)).

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

٣٩١٠ حدَّثَناً عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شَعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنُ مُرَّةً، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِي الْمَعْمَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: مَا قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).

[راجع: ٣٦٨٨]

(\* ١٦١٧) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'ان سے ابودا کل نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بناتی نے بیان کیا کہ نبی کریم التی ہے عرض کیا گیا ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے؟ آنخضرت التی ہے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سفیان کے ساتھ اس روایت کی متابعت ابومعاویہ اور محمد بن عبید نے کی ہے۔

(اکالا) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو ہمارے والد عثان مروزی نے خبردی 'انہیں شعبہ نے 'انہیں عمرو بن مرہ نے 'انہیں سالم بن ابی الجعد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک رفایتہ نے کہ ایک محض نے نبی کریم ملی ہے ہوگی؟ نے رسول اللہ! قیامت کب قائم ہوگی؟ آخضرت ملی ہے ہے کہ ایا تیاری کی آخضرت ملی ہے نہیں نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لئے بہت ساری نمازی 'روزے اور صدقے نہیں تیار کررکھے ہیں 'لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آخضرت ملی ہے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔

تی عال مجھ ناچیز کا بھی ہے اللہ مجھ کو بھی اس مدیث کا مصداق بنائے آمین۔ امام ابونعیم نے اس مدیث کے سب طریقوں ا

کو کتاب المجین میں جمع کیا ہے۔ ہیں صحابہ کے قریب اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں بڑی خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اور جملہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یا اللہ! ہم اپنے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب اور صحابہ کرام کے بعد جس قدر حضرت امام بخاری کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں وہ تجھ کو خوب معلوم ہے ہیں قیامت کے دن ہم کو حضرت امام بخاری روایتے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں شرف حضور عطا فرمانا' آمین یا رب العالمین۔ نیز میرے اہل بیت اور جملہ شاکھین عظام' معاونین کرام کو بھی یہ شرف بخش دیجیو۔ آمین۔

#### ٩٧– باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اخْسَأُ

٦١٧٢ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرير، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاء سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله للإبْنِ صَائِدٍ: ((قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا فَمَا هُوَ؟)) قَالَ : الدُّخُّ قَالَ : ((اخْسَأُ)). ٦١٧٣ حدَّثُناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُول صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فِي أُطُم بَنِي مُغَالَةً، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذِ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُوْ حَتَّى ضَرَبَ ((أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الله؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الله؟ فَرَضَّهُ النُّبِيُّ اللَّهُ قَالَ: ((آمَنْتُ با لله وَرُسُلِهِ)) ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ: ((مَاذَا تَرَى؟)) قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

### باب کسی کاکسی کو بوں کہنا چل دور ہو

(۱۱۷۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا 'کما ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا 'کما ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا 'کما میں نے ابورجاء سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس میں گئی ہے سنا کہ نبی کریم ملٹی ہے ابن صیاد سے فرمایا 'میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے 'وہ کیا ہے ؟ وہ بولا دائد خ" آخضرت ملٹی ہے فرمایا چل دور ہوجا۔

(۱۱۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے جردی' انہیں ذہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خردی' انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خردی کہ عمر بن خطاب بڑا تھ انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خردی کہ عمر بن خطاب بڑا تھ رسول اللہ ماٹھ ہے ساتھ ابن صیاد کی طرف گئے۔ بہت سے دو سرے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آنخضرت ماٹھ ہے ان دیوں بچوں کے ساتھ بنی مظالہ کے قلعہ کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں ابن صیاد بلوغ کے قریب تھا۔ آنخضرت ماٹھ ہے کہ آمد کا اسے احساس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کی بیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آنخضرت ماٹھ ہے کی طرف دیکھ کر کہا' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے بعنی ماٹھ کیا رسول ہوں؟ آس پر اسے دفع کر دیا (عروں کے) رسول ہوں؟ آخضرت ماٹھ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آخے خردیا دور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیاد سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیاد سے جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہے کہا کہ میرے پاس سیا اور قرمایا' میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیاد سے معاملہ آپ نے فرمایا تمہارے لئے معاملہ جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہے نے فرمایا تمہارے لئے معاملہ

((خُلَّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ) قَالَ رَسُولُ الله ﴿ الله ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلَّا الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٦١٧٤ - قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَبِّي بُنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُ يَوُمَّانِ النَّحْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ ا للْكَ فَطَفِقَ رَسُولُ ا لله النُّخُل، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ النُّخُل، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُواهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ -أَوْ زَمْزَمَةً - فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادٍ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لا بن صَيَّادٍ: أيْ صَافِ، وَهُوَ اسْمُهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ)). [راجع: ٥٥ ١١] - ٦١٧٥ قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ((إنَّى أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاًّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْورِ)).

[راجع: ٣٠٥٧]

کو مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ آنخضرت ملی ہے؟ اس نے کما کہ وہ "الدخ"

ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے؟ اس نے کما کہ وہ "الدخ"

ہے۔ آنخضرت ملی ہے فرمایا دور ہو' اپنی حیثیت سے آگے نہ بردھ۔
عمر بنا ہو نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ
اسے قل کر دول؟ آنخضرت ملی ہے فرمایا' اگریہ وہی (دجال) ہے تو
اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قل
کرنے میں کوئی خیر نہیں۔

(۱۱۲۲) سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی الله عنما سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابی بن کعب انصاری رضی الله عنه کوساتھ لے کراس تھجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جمال ابن صیاد رہتا تھا۔ جب آنخضرت ماٹھیل باغ میں پنچ تو آپ نے تھجور کی شنیوں میں چھٹنا شروع کیا۔ آنخضرت مالیا چاہتے تھ کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بمانے ابن صاد کی کوئی بات سنیں۔ ابن صاد ایک مختلی جادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن صیاد کی مال نے آنخضرت ساتھ لیا کو تھجور کے توں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتادیا کہ اے صاف! (بداس کانام تھا) محر آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ متنبہ ہو گیا۔ آمخضرت ملتی کیا نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے متنبہ نہ کرتی توبات صاف ہو جاتی۔ (۱۵۵) مالم نے بیان کیا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم لوگول كے مجمع ميں كھرے ہوئے اور الله كى اس كى شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کاذکر کیااور فرمایا کہ میں تہمیں اس سے ڈرا تا ہوں۔ کوئی نبی ایبانہیں گزراجس نے انی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ے ڈرایا لیکن میں اس کی تہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گاجو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہو گااور اللہ کانا نہیں

اس روایت میں آپ سے لفظ احسا دور ہو کا استعمال فدکور ہے۔ ای لئے اس مدیث کو یمال لایا گیا ہے۔ ٩٨- باب قَوْل الرِّجُل مَرْحَبًا

# باب كسي شخص كامرحباكهنا

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہا کہ نبی کریم مالی اے حضرت فاطمه عليها السلام سے فرمايا تھا مرحباميرى بيني - اور ام باني وين فيان الله کہ میں آنخضرت سان کیا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مرحبا 'ام ہانی۔

(١٤٧١) ہم سے عمران بن ميسرونے بيان كيا كما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح بزید بن حمید نے بیان کیا' ان سے ابوجمو نے اور ان سے حضرت ابن عباس کھنے نے بیان کیا کہ جب قبیله عبدالقیس کا وفد نبی کریم ستھیل کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنخضرت ملی این نے فرمایا کہ مرحباان لوگوں کو جو آن بنیجے تو وہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ (خوشی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ موتے) انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم قبیلہ رہیج کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور چو نکہ جارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضرک كافرلوگ مائل ہيں اس لئے ہم آپ كى خدمت ميں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں (جن میں لوث کھسوٹ نہیں ہوتی) آپ کھھ الی جچی تلی بات بتلادیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جو لوگ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت پنچائیں۔ آنخضرت الناجام نے فرمایا کہ چار چار چیزیں ہیں۔ نماز قائم کرو' زکوۃ دو' رمضان کے روزے رکھواور غنیمت کایانچواں حصه (بیت المال کو)ادا کرواور دباء 'حنم' نقیراور مزفت میں نہ ہیو۔

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ الْفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السُّلامُ: ((مَرْحَبًا بابْنَتِي)) وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيء جنتُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بأُمُّ هَانِيء)).

٦١٧٦ حدَّثناً عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس عَلَى النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (مَوْحَبًا بِالْوَقْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا، وَلاَ نَدَامى)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّا حُيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُّ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بأَمْر فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ: ((أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصُّلاَةَ، وَآتُوا الزُّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفِّتِ)). [راجع: ٥٣]

ہر دو احادیث میں لفظ مرحبا بزبان رسالت مآب ساتھ کے مذکور ہے ' دباء کدو کی تو نی ' حتم سبز لاکھی مرتبان ' نقیر لکڑی کے کریدے ہوئے برتن' مزفت رال لگے ہوئے برتوں کو کہا گیا ہے۔ یہ برتن عموماً شراب رکھنے کے لئے مستعمل تھے جن میں نشہ اور بردھ جاتا تھا' اس لئے شراب کی حرمت کے ساتھ ان کو ان بر تنول سے بھی بند کر دیا گیا۔ ایسے حالات آج بھی ہوں تو یہ برتن کام میں اانا منع ہیں ورنه نهیں۔

> ٩ ٩ - باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ ٦١٧٧ - حدُّثنا مُسدَّد، حَدَّثنا يَحْيَى،

باب لوگوں کو اسکے باپ کانام لے کر قیامت کے دن بلایا جانا (١١٤٧) م سے مسدد نے بيان كيا كما مم سے يحلٰ بن سعيد قطان

عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((الْعَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ)).

[راجع: ٣١٨٨]

[راجع: ٣١٨٨]

یہ بہت ہی ذلت و رسوائی کا موجب ہو گا کہ اس طرح اس کی دغا بازی کو میدان محشر میں مشتمر کیا جائے گا اور جملہ نیک لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔

، ١٠- باب لا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِي

71۷۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ وَرَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلْمَتُ اللهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ النَّهُ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَبُشَتْ نَفْسِي)).

• ٦١٨٠ حدَّثَنَا عَبْدَالْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُشَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي). تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

١ . ١ – باب لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ

نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے ' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا' عمد توڑنے والے کے لئے قیامت میں ایک جمنڈ ااٹھایا جائے گااور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔

(۱۵۷۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے ' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر مالک نے ' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر بی اللہ مالی ہے نہا ہے کہ رسول اللہ مالی ہے فرمایا عمد تو ڑنے والے کے لئے قیامت میں ایک جمنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ بیہ فلال بن فلال بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔

باب آدمی کویہ کہناچاہیے کہ میرانفس پلید ہوگیا

كيونكه بليد برالفظ ب جو كافرول سے خاص بے مسلمان بليد نہيں ہو سكتا۔

(PLIV) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہو گئے نے کہ نبی کریم ملی کے اس سے حضرت عائشہ رہے ہو گئے ہو گیا ہے بلکہ یہ کے کہ میرا دل خواب یا پریشان ہو گیا۔

(۱۱۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو حفزت عبداللہ بن مبارک نے خبردی وہ نوری سے وہ اللہ بن مبارک نے خبردی وہ نوری سے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم سٹھائیا ہے آپ ابو امامہ بن سل سے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم سٹھائیا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگزیوں نہ کے کہ میرانفس پلید ہو گیالیکن یوں کہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریثان ہو گیا۔ اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔

باب زمانه کو برا کهنامنع ہے

آ کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ پاک ہی کرتا ہے تو زمانہ کو برا کمنا گویا اللہ پاک ہی کو برا کمنا ہے۔ نسینے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جھٹ کمہ بیٹھتے ہیں کہ زمانہ برا ہے ایسا کہنے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

(۱۸۱۷) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہیں ابو سلمہ نے خبر دی' انہوں نے کہا کہ ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی کے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا نکہ میں ہی زمانہ ہوں' میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔

تر میں میں لفظ بد وارد ہوا ہے جس کے ظاہری معنی پر ایمان ویقین لانا واجب ہے۔ تفصیل اللہ کے حوالہ ہے۔ تاویل کرنا کریٹ کے طریقہ سلف کے ظاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تاویل ہم کریں وہ خدا کی مراد کے ظاف ہو پس ترجیح نصوص کو ہے نہ تاویل کو (تاریخ اہل حدیث من: ۲۸۴)

٦١٨٢ - حدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَوْمَ، وَلاَ تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ)).

(۱۱۸۲) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا 'ان سے زہری نے 'ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ وہ اللہ نے کہ نبی کریم طلی لیا کے فرمایا 'انگور عنب کو "کوم" نہ کہو اور بیہ نہ کہو کہ ہائے ذمانہ کی نامرادی۔ کیونکہ زمانہ تو اللہ بی کے اختیار میں ہے۔

[طرفه في: ٦١٨٣].

عرب لوگ اہے کوم اس لئے کہتے کہ ان کے خیال میں شراب نوشی سے سخاوت اور بزرگی پیدا ہوتی تھی اس لئے یہ لفظ اس طور پر استعال کرنا منع قرار پایا۔

١٠٢ باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((إنَّمَا الْكَوْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِن)).

وَقَدْ قَالَ: ((إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) كَقَوْلِهِ: إِنَّمَا الصُّرْعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَبِ كَقَوْلِهِ: لاَ مُلْكَ إِلاَّ الله فَوصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤].

باب نبی کریم طاقید کا یوں فرمانا کہ ''کومومن کادل ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن مفلس ہو گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے یا خدا کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے یعنی اور سب کی حکومتیں فنا ہو جانے والی ہیں آخر میں اس کی حکومت باقی رہ جائے گی باوجود اس کے پھر اللہ پاک نے اپنے کلام میں سورہ سبا میں یوں فرمایا بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو لوٹ کھسوٹ کر خراب کردیتے ہیں۔

**€**(536)**>**833€83€8€ (١١٨٣) جم سے على بن عبداللہ نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا'ان سے زہری نے بیان کیا'ان سے سعید

ین مسیب نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مومن کادل ہے۔ ٦١٨٣ - حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: ﴿﴿وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)).

[راجع: ٦١٨٢]

آ اس کا مطلب سے ہے کہ مسلمان کے دل کے سوا اور کسی چیز مثلاً انگور وغیرہ کو کرم نہ کمنا چاہیے۔ ان حدیثوں کے لانے سے حضرت امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ انما کا کلمہ عربی میں حصر کے لئے آتا ہے تو جب یہ فرمایا کہ انصا الکوم قلب المومن تواس كامطلب يه مواكه قلب مومن كے سوا اوركى چيز كوكرم كمنا ورست بي ہے۔

> ٣ . ١ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٦١٨٤ - حدَّثنا مُسَدَّد، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ لِللهِ يُفَدّى أَحَدًا غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)) أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

[راجع: ۲۹۰٥]

باب کسی شخص کا کهنا که "میرے باپ اور مال تم پر قرمان ہوں'اس میں زبیرنے آنخضرت ملی ایم سے روایت کی ہے (١٨٨٧) م سے مسدد نے بيان كيا كما مم سے يكي قطان نے بيان كيا " ان سے سفیان توری نے ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے عبدالله بن شداد نے اور ان سے حضرت علی بخاتئہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله طاق الله کو کسی کے لئے اپنے آپ کو قرمان کرنے کا لفظ کتے نہیں سنا' سوا سعد بن الی و قاص کے۔ میں نے آمخضرت ملٹی پیلم سے سنا آپ فرما رہے تھے۔ تیر مار اے سعد! میرے مال باب تم پر قرمان ہوں'میراخیال ہے کہ بیہ غزوۂ احد کے موقع پر فرمایا۔

آیہ میرے ا یہ حضرت سعد بن انی و قاص ہیں جن کے لئے آنخضرت سالی کیا نے لفظ فداک ابی و امی فرمائے ' یہ حضرت سعد کی انتمائی سيسين خوش قسمتى كى دليل ہے۔ مدينه منوره ميں بطور يادگار ايك تيراليا بى ايك گھرانه ميں محفوظ ركھا ہے جے ميں نے خود ديكھا ہے۔ کما جاتا ہے کہ یمی وہ تیر تھا جو حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا اور جس پر آخضرت سی التے بیا نے حضرت سعد سے بید لفظ فرمائے تھے واللہ اعلم بالصواب اس تیرکے خول پر بیہ حدیث مذکورہ کندہ ہے۔ (راز)

> ٤ . ١ - باب قَوْل الرَّجُل : جَعَلَنِي الله فَدَاءكَ وَقَالَ أَبُو بَكُر لِلنَّبِيِّ ا فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمُّهَاتِنا.

باب کسی کایہ کمنااللہ مجھے آپ پر قربان کرے اور حضرت ابو بکر مناللہ نے نبی کریم اللہ کیا ہے کہا ہم نے آپ براپ بایوں اور ماؤں کو قربان کیا

تنظیم کے استعمال میں باپ کے باپ یعنی دادا دادی نانا نانی وغیرہ سب مراد ہیں۔ یہ بھی طرز کلام ہے جیسا کہ ظاہرہے۔ (١١٨٥) مم سے على بن عبدالله مديني في بيان كيا كمامم سے بشربن - حدَّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا

بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ وَمِعِ النَّبِيِّ ﴾ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطُّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرْعَ النَّبيُّ ﴿ وَالْمَرْأَةُ وَأَنْ أَبَا طَلْحَةً قَالَ: أَحْسِبُ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ الله 👪 فَقَالَ: يَا نَبِيُّ الله جَعَلَنِي الله فِداَءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: ((لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ) فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَٱلْقَى ثُوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدُّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَركَبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((آيبُونَ تَاتِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)) فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. [راجع: ٣٧١]

مفضل نے بیان کیا کما ہم سے یجیٰ بن الی اسحاق نے بیان کیا اور ان ے انس بن مالک بڑائن نے کہ وہ اور ابوطلحہ نبی کریم ساڑیا کے ساتھ (مدينه منوره كے لئے) روانه ہوئے۔ ام المؤمنين حضرت صفيه رجي الله آنخضرت ملی ای سواری پر آپ کے پیچھے تھیں 'راستہ میں کی جگہ اونتني كا ياوَل بهسل كيا اور آخضرت مالينيم اور ام المؤمنين كر كئه-انس والله على ميان كياكه ميرا خيال ب ابوطلحه في اي سواري س فوراً اپنے کو گرا دیا اور آنخضرت ملٹاکیا کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض كيايا في الله! (التي الله أب ير مجمع قرمان كرے كيا آب كوكوئى چوث آئی؟ آمخضرت ملتالا نے فرمایا کہ نسیں البت عورت کو دیکھو۔ چنانچہ ابو طلحہ بناٹھ نے کپڑا اپنے چرے پر ڈال لیا، پھرام المؤمنین کی طرف بڑھے اور اپناکپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو كئي اور آخضرت ملتايم اورام المؤمنين كے لئے ابوطلح نے بالان مضبوط باندها۔ اب آپ نے سوار ہو کر پھرسفر شروع کیا ، جب مدینہ منورہ کے قریب پنچ (یا یوں کہا کہ مدینہ دکھائی دینے لگا) تو آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ "ہم اوٹنے والے ہیں توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے" آمخضرت ملتی اے برابر کتے رہے یمال تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔

ابوطلحہ بڑ تی نے آپ کو اس حالت میں دکھ کر از راہ تعظیم لفظ جعلنی اللہ فداک (اللہ مجھ کو آپ پر قرمان کرے) بولا۔ جس کو المین علیہ بڑتی ہے ۔ سیسی اللہ فداک (اللہ مجھ کو آپ پر آپ اس حالت میں دکھ کر از راہ تعظیم لفظ جعلنی اللہ فداک (اللہ مجھ کو آپ پر آپ نے آئبون تائبون النح کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اب بھی سفرے وطن بخیریت واپسی پر ان الفاظ کا ورد کرنا مسنون ہے۔ خاص طور پر حاجی لوگ جب وطن مینی تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے شہریا لہتی میں داخل ہوں۔

٥ - ١ - باب أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهٰ
 عز وَجَل وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ يَا
 يُنَى ً

٦١٨٦ حدثناً صَدَقَةُ بْنُ الْفَضَلِ،
 أَخْبُرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ،
 عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ

باب الله پاک کو کون سے نام زیادہ ببند ہیں اور کسی شخص کا کسی کو بوں کمنابیٹا

(یعنی بیارے گووہ اس کابیٹانہ ہو)

۔ ۱۱۸۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' کہا ہم کوسفیان بن عیبینہ نے خبردی' ان سے ابن المنکدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رفاقتہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کے یمال بچہ پیدا ہوا تو

مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا: لاَ نَكْنيكَ

أَبَا الْقَاسِم، وَلاَ كَرَامَةً فَأَخْبَرَ النَّبيُّ صَلَّى

انہوں نے اس کا نام "قاسم" رکھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو ابوالقاسم کمہ کر نہیں پکاریں گے (کیونکہ ابوالقاسم آنخضرت طاق کیا کی کنیت تھی) اور نہ ہم تمہاری عزت کے لئے ایسا کریں گے۔ ان صاحب نے اس کی خبر آ سے ساتھ کیا کو دی ' تو آنخضرت طاق کیا نے

فرمایا که اینے بیٹے کانام عبدالرحمٰن رکھ لے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ)).

[راجع: ٣١١٤]

حیات نبوی میں کسی کو ابوالقاسم سے پکارنا باعث اشتباہ تھا کیونکہ ابوالقاسم خود آنخضرت ساتھیا ہی تھے۔ للذا آپ نے ہرکسی کو کسیسی کسیسی

# باب نبی کریم سالی کیا فرمان کہ میرے نام پر نام رکھو 'لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ بیرانس بنائٹھ نے نبی کریم سالی کیا ہے روایت کیاہے

(۱۱۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے حصین نے بیان کیا 'کہا ہم سے حصین نے بیان کیا 'ان سے سالم نے اور ان سے حضرت جابر رفایڈ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کے بیال بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کانام قاسم رکھا۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ جب تک ہم آخضرت سال ہے ہم اس نام پر تمہاری کنیت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آنخضرت سال ہے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔

(۱۱۸۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے محمد سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے سنا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت نہ

١٠٦ باب قول النّبي ﷺ:
 (سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا

بِكُنيتِي). قَالَهُ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ رَضَى حَدَّثَنَا خُالِدٌ، وَلَدَ لِرَجُلٍ مِنَا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الله عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الله عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا غُلاَمٌ فَسَمَّالُ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: ((سَمُّوا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((سَمُّوا بِالسَّمِي، وَلاَ تَكتنُوا بِكُنْيَتِي)).

[راجع: ٣١١٤]

٦١٨٨ حداً ثَناً عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَداثَناً سُفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَىٰ: ((سَمُوا بِاسْمِي وَلاَ تَكتنوا بِكُنْيَتِي)). [راجع: ١١٠]

آپ کی حیات طیبہ میں یہ ممانعت تھی تا کہ اشتباہ نہ ہو۔

٦١٨٩ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

(۱۱۸۹) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کما کہ میں نے محمد بن المکندر سے سنا کہ کما کہ میں نے

الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضَيَ الله عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا غُلاَمٌ الله رَضَيَ الله عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا: لاَ نَكْنِيكَ بِأَبِي النَّبِيِّ الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عيباً فَأَتَى النَّبِيِّ الله فَقَالَ : ((سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَن)). [راجع: ٣١١٤]

جابر بن عبداللہ انساری بوالتہ سے سنا کہ ہم میں سے ایک آدمی کے یمال بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کانام قاسم رکھا۔ صحابہ نے کما کہ ہم تمہاری کنیت ابوالقاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آنکھ اس کنیت سے پکار کر ٹھنڈی کریں گے۔ وہ شخص نبی کریم ساتھ بیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر آمیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا نام عبدالرحمٰن رکھ لو۔

ت مرد مرد المرد ا

### ١٠٧- باب اسْمِ الْحَوْنِ بِاب اسْمِ الْحَوْنِ

جوعربي مين د و ارگزار اور سخت زمين كو كته مين - ١٩٩٠ حدد النا إستحاق بن نصور، حدد النا إستحاق بن نصور، حدد النا عبد الرواق، أخبراً معمر معن البيد الواق النا النا أباه جاء عن البيد أن أباه جاء الى النبي على فقال: ((مَا اسْمُك؟)) قال: حزن قال: ((أنت سَهْل)) قال: لاَ أغير السمّا سَمَانِيدِ أبي قال ابن المُستيب: فَمَا اسْمًا سَمَانِيدِ أبي قال ابن المُستيب: فَمَا رَالَتِ الْحُرُونَةُ فِينَا بَعْدُ. حَدَّثَنَا عَلِي بن عَن أبيدِ عَن مَحْمُودِ قَالاً حَدَّثَنَا عَلِي بن الرواق أبيدِ عَن جَدَّد الرها عَن أبيدِ عَن جَدَّد الله عَن ابنِ المُستيبِ عَن أبيدِ عَن جَدَّد بهَذَا.

(۱۹۹۰) ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں زہری نے ' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد (حزن بن ابی وہب) نبی کریم ملٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخصرت ملٹی کیا ہے جہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن (بمعنی ختی) آنخصرت ملٹی کیا کہ میرا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن (بمعنی ختی) آنخصرت ملٹی کیا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب ورائی بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہیشہ ختی اور معیبت کادور رہا۔

[طرفه في ٦١٩٣].

یہ سزا تھی اس بات کی کہ رسول کریم سائیل کا مشورہ قبول نہیں کیا اور حزن بمعنی تختی قساوت کی جگہ سل بمعنی نرمی نام المیت کی جارت کی جگہ سل بمعنی نرمی نام المیت کی جارت نہیں کیا اور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا غلط نام والدین اگر رکھ دیں تو وہ نام بعد میں بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے۔ اکثر عوام اپنے بچوں کا نام غلط طط رکھ دیتے ہیں۔ حالا نکہ سب سے بہتر نام وہ ہے جس میں اللہ پاک کی طرف عبدیت پائی جائے جیسے عبداللہ عبدالرحمٰن وغیرہ۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھ دینا بھی جائز درست ہے جیسے ابراہیم ' پاک کی طرف عبدیت پائی جائے جیسے عبداللہ عبدالرسول غلام اسائیل ' اسحاق' عیسیٰ ' موکی وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں جیسے عبدالنبی عبدالرسول غلام جبلانی وغیرہ وغیرہ۔ حسل حزن کی ضد ہے۔ یعنی نرم اور ہموار زمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے جلائی وغیرہ وغیرہ۔ سل حزن کی ضد ہے۔ یعنی نرم اور ہموار زمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے

قبول کر لینا بهتر ہے خواہ وہ آباء و اجداد کی رسموں کے خلاف بی کیوں نہ پڑتا ہو۔ ماں باپ کے طور طریقے وہیں تک قاتل عمل ہوتے ہیں جو شریعت اسلامی کے موافق ہوں ورنہ ماں باپ کی اندھی تقلید کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں۔ خلافت فاروقی کے دو سرے سال سے پیدا ہوئے اور خلافت ولید بن عبدالملک ۱۹۳ھ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کے والد حضرت مسیب بڑاتھ ان لوگوں میں سے بین حنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی۔ مسیب بی کے باپ کا نام حزن تھا۔ حزن بن ذہیب بن عمر القریش الحزوی جو مہاجر بن میں سے جیئر حنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی۔ مسیب بی کے باپ کا نام حزن تھا۔ حزن بن ذہیب بن عمر القریش میں ان کا شار ہوتا تھا۔

# ١٠٨ باب تَحْوِيلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

7191 حداثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدُّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدُّثَنَا أَبُو خَسَانَ قَالَ : حَدُّثِنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ : أَتِي بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ : أَتِي بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ بَلِى النّبِيُ اللّهُ عَلَى النّبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِشَيءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَخَدِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النّبِي فَخَدِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِشَيءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ فَاحْتُمِلُ مِنْ فَحِدِ النّبِي فَقَالَ: ((أَيْنَ النّبِي فَقَالَ: ((أَيْنَ السّبَهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ السّبَهُ فَالَ: فَلَانٌ. قَالَ: اللهُ قَالَ: ((مَا اسْمُهُ )) قَالَ: فُلاَنٌ. قَالَ: ((رَبَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْدِرُ)) فَسَمَّاهُ يَوْمَيْدٍ الْمُنْدِرُ)

منذر تَنهَارول كوعذاب اللي عد وُراف والا منذر تَنهَارول كوعذاب اللي عد وُراف والا معذوَّة بن الْفَضلِ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً فَقِيلَ لَيْ هُرَيْرَةً أَنْ لَا لَهُ اللهُ اللهُ

## باب کسی برے نام کوبدل کر اچھانام رکھنا

(۱۹۹۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسان نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا اور ان سے سمل بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے سمل بڑا تھ نے بیان کیا کہ منذر بن ابی اسید بڑا تھ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم ماٹی تیا کے پاس لایا گیا۔ آخضرت ماٹی تیا کے پید کواپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسید بڑا تھ بوئے تھے۔ حضور اکرم ماٹی تیا کی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے (اور بچہ کی طرف توجہ ہٹ گئی) ابواسید بڑا تھ نے بچہ کے متعلق تھم دیا اور آخضرت ماٹی تیا کی ران سے اسے اٹھالیا گیا۔ پھر جب آخضرت ماٹی تیا متوجہ ہوئے تو فرمایا 'بچہ کہاں ہے؟ ابواسید بڑا تھ بی خضرت ماٹی تیا نے عرض کیا 'یا رسول اللہ! ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ آخضرت ماٹی تیا نے نوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ فلاں۔ آخضرت ماٹی تیا نے فرمایا 'بلکہ اس کا نام 'دمنذر '' ہے۔ چنانچہ اسی دن آخضور ماٹی تیا نے فرمایا 'بلکہ اس کا نام 'دمنذر '' ہے۔ چنانچہ اسی دن آخصور ماٹی تیا منذر رکھا۔

(۱۹۹۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مجمہ بن جعفر نے خبردی' انہوں شعبہ نے' انہیں عطاء بن الی میمونہ سے' انہیں ابو رافع نے اور انہیں حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کا نام "برہ" تھا' کہا جانے لگا کہ وہ اپنی باکی ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔

ا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زینب بنت جش ام المؤمنین کا نام رکھا گیا تھا۔ حضرت امام بخاری رہایتے نے ادب المفرد میں نکالا

کہ جو ریبہ کا بھی پہلے نام برہ رکھا گیا تھا تب آپ نے بدل کر جو ریبہ رکھ دیا۔ لفظ برہ بہت نیکو کار کھے معنی میں ہے۔ یہ آپ مٹائیجا کو پند نہیں آیا کیونکہ اس میں خود پندی کی جھک آتی تھی۔ لفظ زینب کے معنی موٹے جہم والی عورت۔ حضرت زینب اسم بامسیٰ تھیں رضی اللہ عنها۔

719٣ حداثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّتُنا هِشَامٌ، أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّتُنا هِشَامٌ، أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحميدِ بْنِ جُبَيْدِ بْنِ شَيْبَةً، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّتُنِي أَنْ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النبي فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: اسْمِي حَزْنُ قَقَالَ: ((بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ)) قَالَ: مَا أَنَا بِمُقَيْرٍ الْمُسَيِّبِ : فَمَا وَالَتْ فِينَا الْحُزُونَة بَعْدُ.

£.

(۱۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہیں ابن جرت نے خردی کہا جھ کو عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ نے خبردی کہا کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹا ہوا تھا تو انہوں نے بھے سے بیان کیا کہ ان کے دادا "حَرَن" نبی کریم ما تھا تو انہوں نے بھے سے بیان کیا کہ ان کے دادا "حَرَن" نبی کریم ما تھا تو انہوں نے بھا کہ اس کے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ آخضرت ما تھا تھا کہ تم تو سل ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا اس کے بعد سے رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا اس کے بعد سے رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا اس کے بعد سے رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا اس کے بعد سے اب تک ہارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی۔ حزونة سے

[راجع: ٦١٩٠]

آ یہ مزائقی اس کی جو ان کے دادا نے آنخضرت سٹھیل کا رکھا ہوا نام قبول نہیں کیا جس میں سرا سرخروبرکت تھی گران کو سیسی ایٹ باپ دادا کا رکھا ہوا نام حزن ہی پند رہا اور اس وجہ سے بعد کی تسلیں بھی مصیبت ہی میں جٹلا رہیں۔ انسان کی زندگ پر نام کا بڑا اثر پڑتا ہے اس لئے بچے کا نام عمدہ سے عمدہ رکھنا چاہیے۔

صعوبت مرادیے۔

الأُنْبِيَاءِوَقَالَ أَنَسٌ قَبَّلَ النَّبِيُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ.

جس نے انبیاء کے نام پر نام رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحزادے حضرت ابراہیم کو بوسہ دیا۔

تو آتخضرت ملی کیا نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ کا بیہ بچہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ماہ ذی الحجہ ۱۰ ھ میں ۱۸ ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو بقیع غرقد میں وفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

7198 حدثنا ابن نُميْرٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لَابْنِ أَبِي أُوفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النبِيِّ قَالَ: مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا نَبِيًّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لاَ نَبِيًّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لاَ نَبِيًّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لاَ نَبِيًّ بَعْدَهُ.

(۱۱۹۳) ہم سے محد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن برنے بیان کیا کہا ہم سے محد بن بشر نے ان سے اساعیل بن ابی خالد بجل نے کہ میں نے ابن ابی اوفی سے بوچھا۔ تم نے نبی کریم ساتھ کیا کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن بی میں ہوگئی تھی اور اگر آنخضرت ساتھ کیا کے بعد کس نبی کی آمد ہوتی تو آنخضرت ساتھ کے بعد کس نبی کی آمد ہوتی تو آنخضرت ساتھ کے کیا کہ صاحبزادے زندہ رہتے لیکن آنخضرت ساتھ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

تر الله على نه بروزى جيماك آج كل ك وجاجله كت بين مداهم الله - اب قيامت تك مرف آب بى كى نبوت رب كى - كوئى الله على الله

اگر نیا مری نبوت کمڑا ہوگا تو وہ وجال ہے 'جموٹا ہے' اسلام سے فارج ہے۔ لو قد داللہ ان یکون بعدہ نبی لعاش ولکنہ خاتم النبین۔

719 حداثنا سُلَیْمَانُ بُنُ حَرْبِ،

(1908) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبر نیونا شعبتہ، عَنْ عَدِی بَنِ قَالِت قَالَ:

دی' انصی عدی بن ثابت نے کما کہ میں نے حضرت براء بڑا تحق سے براہ براہم میں ایک دودھ پلانے والی داسے انسیان کے لئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی داسے مقرر ہوگئ ہے۔

مقرر ہوگئ ہے۔

(۱۹۹۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے حمین بن عبدالله انصاری نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹھ کیا ہے فرمایا میرے نام پر نام رکھو کین میری کنیت نہ اختیار کرو کیونکہ میں قاسم (تقسیم کرنے والا) ہوں اور تمہارے درمیان (علوم دین کو) تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو انس بڑا ٹھے نے بھی بی کریم ماٹھ کیا۔

(۱۹۹۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا' ان ابوں نے کہا ہم سے ابو عمین نے بیان کیا' ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرو اور جس نے جھے خواب میں دیکھاتو اس نے جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا اور جس نے قصداً میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس نے اپنا شھکانا جنم میں بنالیا۔

-٦١٩٥ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)). [راجع: ١٣٨٢] ٦١٩٦- حدَّثَنا آدَمُ، حَدَّثَنا شُعْبَةً، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِم بْن أبي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)). وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ ٨٠ [راجع: ٣١١٤] ٣١٩٧ - حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْن، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوُّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). [راجع: ١١٠]

یہ آخضرت سلی آیا کی خصوصیت میں سے ہے کہ شیطان آپ کی صورت میں نظر نھیں آ سکتا تا کہ وہ آپ کا نام لے کر سیسی خود سیسی خواب میں دیکھنے والا یقینا جان لیتا ہے کہ میں نے خود آخضرت سلی کی کے دوان میں کئی ہے و خواہ میں دیکھنے والا یقینا جان لیتا ہے کہ میں نے خود آخضرت سلی کی اور یہ امر دیکھنے والے پر کمی نہ کمی طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوزخ کی وعید اس کے لئے ہے جو خواہ مخواہ محوث موٹ کے۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے یا کوئی جھوٹی بات گھڑ کر آپ کے ذمہ لگائے۔ پس جھوٹی احادیث گھڑنے والے زندہ دوزخی ہیں۔ اعاذنا الله منهم امین۔

٣١٩٨ - حدَّثْناً مُحَمَّدُ بْنُ الْقَلاَء، حَدَّثْنا

(١١٩٨) جم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان

أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَلَى فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِي مُوسَى [راجع: ٤٦٧]

٦١٩٩ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَالِدَةُ،
 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُعْيرَةَ بْنَ شَعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

١١٠ - باب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

[راجع: ١٠٤٣]

کیا ان سے برید بن عبداللہ بن ابی بریدہ نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو مردہ نے اور ان سے ابو مردہ نے اور ان سے ابو موکی بڑا تھ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم ماٹھ لیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت ماٹھ لیا ہے اس کا نام ابرا تیم رکھا اور ایک کھجور اپنے دہان مبارک میں نرم کرکے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر اسے محمد دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ کی بری اولاد تھی۔

(۱۹۹۹) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے کہا ہم سے زیاد بن علاقہ نے کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا ایان کیا کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس دن سورج گر بن ہوا تھا۔ اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا ہے۔

ر المراح كى المراح كى المراج كى المراج كى وفات پر ہوا ہے گر آنخفرت سات كے صاف فرما دیا كہ چاند اور سورج كى الم كي كى موت يا حيات كى موت يا حيات كى وجہ سے گئن نہيں ہوتے بلكہ بيد قدرت اللى كے نشانات ہيں وہ جب چاہتا ہے اپنے بندول كو بيد نشانات دكھلاتا ہے۔ ايسے مواقع پر اللہ كو ياد كرو' نماز پڑھو' صدقہ كرو وغيرہ وغيرہ - جديد علمى تحقيقات نے اس سلسلہ ميں جو كچھ معلومات كى بيں وہ بھى سب حديث كے مطابق قدرت كى نشانياں ہى بين كوئى اختلاف نہيں ہے۔ پارہ نمبر ، ميں بيد حديث مفصل ہے جس ميں تفصيلات بالا سارى فدكور بين۔

### باب بچ كانام وليدر كهنا

حضرت امام بخاری کی غرض اس باب سے بیہ ہے کہ جس حدیث میں ولید نام رکھنے کی ننی آئی ہے وہ سخت ضعیف قابل است کے خود اس نام سے اس کا ذکر فرایا۔ اس سے بوار ثابت ہوا۔

دُكُنُن، حَدُّنَنا ابْنُ عُنِينَة، عَنِ النَّهْرِيُ، دُكَيْن، حَدُّنَنا ابْنُ عُنِينَة، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُ فَلَى رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ النَّبِيُ فَلَى أَنِي الرَّكْعَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ النَّجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَ سَلَمَةَ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمُّ الشَّدُدُ وَطَاتَكَ عَلَيْهِمْ سِنِينَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ الثَّدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ الثَّهُ عَلَيْهِمْ سِنِينَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ الثَّهُ عَلَيْهِمْ سِنِينَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ الثَّعَلَى عَلَيْهِمْ سِنِينَ

( ۱۹۲۰) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'ان سے زہری نے بیان کیا 'ان سے سعید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم مال کیا ہے سرمبارک رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی۔ ''اے اللہ! ولید بن ولید 'سلمہ بن ہشام 'عیاش بن ابی ربعہ اور کمہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ! قبیلہ مفرکے کفاروں کو سخت بکڑ۔ اے اللہ! ان پر یوسف مالائل کے زمانہ جیسا قبط نازل فرما۔

كَسِنِي يُوسُفَ)). [راجع: ٧٩٧]

یہ تینوں حضرات ندکورین مغیرہ مخزومی کے خاندان سے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار نے ان کو ہجرت سے روک کر مقید کسیت کے دیا تھا۔ کو ایک ہوں ہوں مقید کی مقید کی مقید کے بھائی ہیں۔ سلمہ بن ہشام ابوجمل کے بھائی ہیں جو قدیم الاسلام ہیں اور عیاش بن ابی ربیعہ مال کی طرف سے ابوجمل کے بھائی ہیں۔ مصر قبیلہ قریش سے ایک قبیلہ تھا جس کے لئے آنخضرت مال ہیں نے بددعا فرائی تھی۔ اس حدیث سے ولید نام رکھنا جائز ٹابت ہوا۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔

١١ - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ
 مِنَ اسْمِهِ حَرْقًا

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا هِرٍّ)). طلائلہ ان کانام ابو ہریرہ ٹائٹر تھا۔

٣٠٠١ حدد الله الْبَهَانِ أَخْبَرَنَا شَعْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ فَلَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله فَي: ((يَا عَائِشَ هَلَا جِبْرِيلُ لُسُولُ الله فَي: ((يَا عَائِشَ هَلَا جِبْرِيلُ يُقْوِنُكِ السَّلاَمَ)) قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمَ) وَهُو يَوى مَا لاَ نَوى.

[راجع: ٣٢١٧]

روایت میں حضرت عائشہ کا نام تخفیف کے ساتھ صرف عائش ندکور ہوا ہے۔ یمی باب سے وجہ مطابقت ہے۔

7 ٠ ٢ - حدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَا وُهَيْبٌ، حَدَّنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْم فِي النَّقَلِ وَٱنْجَسْتَهُ غُلاَمُ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ ((يَا أَنْجَسُهُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ)).

[راجع: ٦١٤٩]

تربیر میر ا انجشہ آنخضرت ملی کے غلام کالے رنگ والے تھے۔ گانے میں آواز بہت غضب کی حسین تھی جے س کر اون بھی لیسین کی اون بھی الم

باب جس نے اپنے کسی ساتھی کو اس کے نام میں سے کوئی حزف کم کر کے پکارا۔

اور ابوحازم نے ابو ہریرہ وہ اللہ سے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم ملتھا کے ا نے فرمایا یا اباھر!

(۱۴۰۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹی بیا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رہی ہوانے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹی بیا نے فرمایا یا عائش! بیہ جبریل مالیاتی ہیں اور تہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کما اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آنخضرت ماٹی بیا وہ چیزیں ویصے سطام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آنخضرت ماٹی بیا وہ چیزیں ویصے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔

(۱۲۰۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس بولٹر نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم بڑی ہوا مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم ملٹ کیا کے غلام انجشہ عور توں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ آنخضرت ملٹ کیا نے فرمایا انجش ! ذرااس طرح آہنگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کرجاتا ہے۔

مت ہو جاتے تھے۔ آپ نے متورات کو شیشے سے تثبیہ دی۔ نزاکت کی بنا پر اور انجشہ کو سواری تیز چلانے سے روکا کہ کمیں تیزی میں کوئی عورت سواری سے گرنہ جائے۔ انجشہ کو صرف انجش سے آپ نے ذکر فرمایا باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔

# باب بچہ کی کنیت ر کھنااس سے پہلے کہ

#### وه صاحب اولاد ہو

(۲۲۰۳) بم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نی کریم من اخلاق میں سب لوگوں سے بردھ کر تھے میرا ایک بھائی ابو عمیرنامی تھا۔ بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچہ کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ آنخضرت ملتي لا جب تشريف لات تواس سے مزاحاً فرمات يا اباعمير مافعل النغير اكثر ايها موتاكه نماز كاوقت موجاتا اور آمخضرت ملاتيام مارے گھریں ہوتے۔ آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آب بیٹے ہوئے ہوتے 'چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے بیکھیے کھڑے ہوتے اور آب ہمیں نماز پڑھاتے۔

## ١١٢ – باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُل

٦٢٠٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخَّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ، فَطيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ۚ ((يَا أَبَا عُمَير مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟)) نُفَرِّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرَبُّمَا حَضَرَ الصَّلاَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَخْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمُّ يَقُوْمُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنا

[راجع: ٦١٢٩]

ا آپ نے اس بچے کی کنیت ابو عمیر' عمیر کا باپ رکھ دی علائکہ وہ خود بچہ تھا اور عمیراس کا کوئی بچہ نہ تھا اس طرح پہلے ہی ے نیچ کی کنیت رکھ دینا عربوں کا عام وستور تھا۔ نعبر نامی چڑیا سے یہ بچہ کھیلا کرتا تھا اس لئے آپ نے مزاحاً یہ فرمایا۔ صلی المله عليه الف الف مرة بعد د كل ذرة آمين يا رب العالمين (راز)

## ١١٣ – باب التُّكَنِّي بِأَبِي تُرَابِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَة أُخْرَى

٣٠٠٤ حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانْ، قَالَ حَدْثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَبُّ أَسْمَاء عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَيْهِ لأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابِ إِلاَّ النَّبِي ﷺ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﴿ يَتَّبَعُهُ فَقَالَ: هُوَ

## باب ایک کنیت ہوتے ہوئے دو سری ابو تراب کنیت رکھنا جائزے

(١٢٠٩٢) مم سے خالد بن مخلد نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے سمل بن سعد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت "ابوتراب" سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انھیں پکارا جاتا تو بهت خوش ہوتے تھے کیونکہ بیہ کنیت ابوتراب خود رسول کریم چلے آئے اور معجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ آخضرت سال اللہ ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس کیٹے ہوئے ہیں۔ جب آنخضرت ملٹھائیا تشریف لائے تو حضرت علی بناٹند کی پیٹھ مٹی سے بھر چک تھی۔ آنخضرت ملٹھائیا ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے (بیار سے) فرمانے لگے ''ابو تراب''اٹھ جاؤ۔ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُ اللَّهِ الْمَبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: ((الْجلِسُ يَا أَبَا

تُرَابِ)). [راجع: ٤٤١]

حضرت علی بڑاتھ کی بھا گئیت ابوالحن مشہور تھی مگربعد میں جب خود آنخضرت سائیلیا نے از راہ محبت آپ کو ابو تراب کنیت المیسی اسٹیلی کئیت ابوالحن مشہور تھی مگربعد میں جب خود آنخضرت سائیلیا کو حضرت ملگائیل کو حضرت علی بڑاتھ اس کا بقیجہ تھا کہ آپ خود بنفہ ان کو راضی کر کے گھر لانے کے لئے تشریف لے گئے جب کہ حضرت فاظمہ بڑاتھ سے ناراض ہو کر وہ باہر چلے گئے تھے۔ ایک باہمی خلگی میاں یوی میں با او قات ہو جاتی ہے جو معیوب نہیں ہے۔ چو تکہ حضرت علی بڑاتھ کی کمر میں کافی مٹی گئی تھی۔ اس لئے آپ نے پیار سے ان کو ابو تراب (مٹی کا باوا) کنیت سے یاد فرمایا (سائیلیا) حضرت علی بڑاتھ کی کمر میں کافی مٹی کئی تھی۔ اس لئے آپ نے پیار سے ان کو ابو تراب (مٹی کا باوا) کنیت سے یاد فرمایا (سائیلیا) حضرت علی بڑاتھ کی مدت خلافت چار سال اور نو ماہ ہے۔ کا رمضان ۴سھ بروز ہفتہ ایک خارجی ابن مبلم نامی کے مملہ سے آپ نے جام شمادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضی اللہ و ارضاہ۔ حضرت سیدہ فاظمہ بڑگائی نے ۳ رمضان ااھ میں آخضرت سائیلیا نے جام شمادت نوش فرمایا۔ انا للہ الخ غفراللہ لھا (آمین).

[طرفه في : ٦٢٠٦].

آ بین میں افغ اخنیٰ کے معنی بہت ہی بدترین 'بہت ہی گندہ نام یہ ہے کہ لوگ کسی کا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھیں۔ ایسے نام والے تنظیمی کا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھیں۔ ایسے نام والے تنظیمی کی است کے دن بدترین لوگ ہوں گے۔

ع على بن عبد الله، حَدُّنَا على بن عبد الله، حَدُّنَا الله، حَدُّنَا على بن عبدالله دين غيان كيا كما بم سے سفيان الله الله عن أبي الزّنَاد غي الأغرج، عن بن عبية غيان كيا ان سے ابوالزناد غي ان سے اعرج غاور ان بي هُرَيْرة قو رواية قال: أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ سے حضرت ابو ہر يره بن الله عند ترين نام وايت كرتے بيل الله، وقال سُفْيَان، غير مَرَّة أَخْنَعُ كه الله ك نزديك سب سے برترين نام واركهي سفيان نے ايك الأسماء عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ سے نياده مرتب يه روايت اس طرح بيان كي كه الله ك نزديك سب الأملاك في الله كام مو كاجو شاهان شاه. [راجع: ١٠٥]

#### غیرنے کہا کہ اس کامفہوم ہے ''شاہان شاہ ''

تیم برمنے فی الحقیقت شہنشاہ پروردگار ہے۔ بندے شہنشاہ شیں ہو کے جو لوگ اپنے کو شہنشاہ کملاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نمایت ہی تعقیر اور گندے بندے ہیں' ای لئے آج کے جمہوری دور میں اب کوئی شمنشاہ نہیں رہا۔ اللہ نے سب کو نابود کر دیا۔ آج سب ایک سطح پر ہیں مگر آج کل ان کی جگه ممبران پارلینٹ و اسمبلی نے لے رکھی ہے۔ الا ماشاء الله۔

#### باب مشرك كي كنيت كابيان ١١٥ - باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ ((إلا أَنْ يُوِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ)).

اور مسور بن مخرمد نے کہا کہ میں نے نبی کریم ماٹالیا سے سنا'آپ نے فرمایا' ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابوطالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے

حضرت امام بخاری نے اس مدیث سے یہ ٹابت کیا کہ مشرک مخص کو اس کی کنیت سے یاد کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آمخضرت ما اللہ ا ابوطالب كابيناكما۔ ابوطالب كنيت تقى اور وہ مشرك رہ كر مرے تھے۔ روايت ذيل ميں ترجمہ باب اس سے نكاتا ہے كه رسول كريم ملتي يا نے عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی کنیت ابوالحباب سے ذکر فرمایا۔

٦٢٠٧ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي عَتِيق، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرًّا بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُ اللهُ بْنُ أُبُيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ا لله بْنُ أَبِيٌّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ، خَمَّرَ ابْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ وَقَالَ:

(١٢٠٤) جم سے ابواليمان نے بيان كيا انہوں نے كما جم كوشعيب نے خبردی' انھیں زہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن انی اویس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا'ان سے سلیمان نے بیان کیا'ان سے محمد بن الی عثیق نے بیان کیا' ان سے ابن الی شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیرنے اور انھیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنهانے خبردی که رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ايك گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک كابنا ہوا ايك كيرًا بچها مواتها' اسامه آپ كے پیچھے سوار تھے۔ آنخضرت صلى الله علیہ وسلم بی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ راتھ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے' یہ واقعہ غزؤہ بدر سے پہلے کا ہے ہیہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبدالله بن الى ابن سلول بهي تقا- عبدالله في البهي تك اين اسلام كا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ بتوں کی يرستش كرنے والے كھ مشركين بھي تھے اور كھ يمودي بھي تھے۔ مسلمان شرکاء میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر ( آنحضور کی) سواری کاغبار اڑ کریٹا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ

**€**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•**(548) **•** لی اور کنے لگا کہ ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد حضور النظام نے (قریب پنچ کے بعد) انھیں سلام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ پھرسواری ے اتر کر انھیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید کی آیتیں انھیں بڑھ كر سائيں - اس ير عبدالله بن الى ابن سلول نے كماكه بھلے آدى جو کلام تم نے پڑھااس سے بمتر کلام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ واقعی سے حق ہے گرہاری مجلوں میں آگراس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ جو تمهارے پاس جائے بس اس کو بیہ قصے سنادیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ بن الله عرض كيا ضرور يا رسول الله! آب جماري مجلسوب ميس مجمى تشریف لایا کریں کونکہ ہم اسے بند کرتے ہیں۔ اس معاملہ پر مسلمانوں' مشرکوں اور بہودیوں کا جھگڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ ایک دو سرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں۔ لیکن آمخضرت مالی کیا انھیں فاموش کرتے رہے آخر جب سب لوگ فاموش ہو گئے تو آمخضرت الله اپن سواری پر بیٹھ اور روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ کے يمال بني توان سے فرمايا كه اے سعد! تم نے نہيں سا آج ابوحباب نے کس طرح باتیں کی ہیں۔ آپ کا شارہ عبداللہ بن انی کی طرف تھا كه اس نے يہ باتيس كى بين سعد بن عباده والله بوك ميرا باپ آپ پر صدقے ہو یا رسول اللہ! آپ اسے معاف فرماویں اور اس ے درگذر فرمائیں'اس ذات کی قتم جسنے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ کو سچاکلام دے کریمال بھیجاجو آپ پر اٹارا۔ آپ ك تشريف لانے سے پہلے اس شر (مدینہ منورہ) کے باشندے اس پر منفق ہو گئے تھے کہ اے (عبداللہ بن ابی کو)شابی تاج بہنادیں اور شابی عمامہ باندھ دیں لیکن اللہ نے سچاکلام دے کر آپ کو یمال بھیج دیا اور سے تجویز موقوف رہی تو وہ اس کی وجہ سے چڑ گیا اور جو چھے آپ نے آج ملاحظہ کیا'وہ اس جلن کی وجہ سے ہے۔ آنخضرت مل کیا کے عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا۔ آنخضرت ملٹھ کیا اور آپ کے صحابہ مشركين اور الل كتاب سے جيساكه انھيں الله تعالى نے تھم ديا تھا' ورگزر کیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر مبرکیا

لاَ تُعَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ الله 🕸 عَلَيْهِمْ ثُمُّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إلى ا لله وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيُّ ابْنُ سَلُول: أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَواحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَنَّاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللہ ﷺ يُخفَطنهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ الله ﴿ وَابُّتُهُ فَسَارَ خَتَّى دَخَلَ عَلَى سعدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ رَسُولُ الله عن (رأي سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟)) يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيُّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ الله بالْحَقُّ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدُّ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِلَالِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله لله وَكَانَ رَسُولُ الله وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا أَمَرَهُمْ الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ الله تَعَالَى: ((وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِينَ أُوتُوا

کرتے تھے' اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''تم ان لوگوں سے جنسیں کتاب دی گئی ہے (اذیت دہ باتیں) سنو گے'' دو سرے موقع پر ارشاد فرمایا بہت سے اہل کتاب خواہش رکھتے ہیں الخے۔ چنانچہ حضور اکرم ساڑیا انھیں معانی کرنے کے لئے اللہ کے تھم کے مطابق توجیہ کیا کرتے تھے۔ بالآخر آپ کو (جنگ کی) اجازت دی گئی۔ جب آخضرت ساڑیا نے غردہ بر کیااور اللہ کے تھم سے اس میں کفار کے برے برے بمادر اور قرایش کے سردار قتل کئے گئے تو آخضرت ساڑیا لیا برے ساتھ فتح مند اور غنیمت کا مال لئے ہوئے واپس ہوئے' ان کے ساتھ کفار قرایش کے کتنے ہی بمادر سردار قید بھی کر ہوئے' ان کے ساتھ کفار قرایش کے کتنے ہی بمادر سردار قید بھی کر ہوئے' ان کے ساتھ کفار قرایش کے کتنے ہی بمادر سردار قید بھی کر برست مشرک ساتھی کھنے لگے کہ اب ان کاکام جم گیاتو آخضرت صلی پرست مشرک ساتھی کھنے لگے کہ اب ان کاکام جم گیاتو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیعت کرلو' اس وقت انھوں نے اسلام پر بیعت کی اور بظا ہر مسلمان ہو گئے (مگردل میں نفاق رہا)

تریم میں عروہ بن زبیر فقهائے سبعہ مدینہ سے ہیں جن کے اساء گرامی اس نظم میں ہیں۔ اذا قبل من فی العلم سبعة ابحر روایتهم لیست عن العلم خارجة

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان خارجة.

یه ساتوں بزرگ مدینہ طیبہ میں ایک ہی زمانے میں تھے۔ اکثر ان میں سے ۹۴ھ میں فوت ہوئے تو اس سال کا نام ہی عام الفقهاء پڑ گیا آخر باری باری ۱۰ھ یا ۷۰ھ تک سب رخصت ہو گئے۔ رحمم الله اجمعین۔

٨٠ ٢٠٠ حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْسِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْسِ بْنِ عَبْدِ الله هَلْ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْء؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ فِي ضَخْصَاحِ مِنَ النَّارِ، لَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ).

[راجع: ٣٨٨٣]

(۱۲۰۸) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ بن حارث بن نو فل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبدالمطلب نے کہ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے جناب ابوطالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا 'وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لئے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ آخضرت ملی ہے نے فرمایا کہ ہان وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جمال مخفوں تک آگ ہے اگر میں نہ ہو تاتو وہ دوزخ کی اس جگہ پر ہیں جمال مخفوں تک آگ ہے اگر میں نہ ہو تاتو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہے۔ اگر میں اور مشرک رہیں گے۔

# ١٩ - باب الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَن الْكَذبِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ أَنَسًا مَاتَ ابْنَ لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ: كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُوا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَوَاحَ وَظَنَّ أَنْهَا صَادِقَةٌ.

77.4 حدَّنَا آدَمُ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَاسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ثَابِي الْبُنَائِي، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فَي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُ فَي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُ فَي ((ارْفُقُ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ)). [راجع: 318]

[راجع: ٦١٤٩]

7111 حدثنا إسْحَاقُ، أخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّنَا أَنسُ بْنُ حَدَّنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ فَلَى، حَادٍ يُقَالُ لَهُ، مَالِكِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ فَلَى، حَادٍ يُقَالُ لَهُ، أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَقَالَ لَهُ النَّيْلِ فَقَالَ لَهُ النَّهُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## باب تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے

اور اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑاٹھ سے سنا کہ ابوطلحہ کے ایک بچ ابو عمیر نامی کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے (اپنی بیوی سے) بوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم بڑا تھا نے کہا کہ اس کی جان کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہو گا۔ ابوطلحہ اس کلام کا مطلب بیہ سمجھے کہ ام سلیم سیم سے ہے۔

(۱۲۰۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے '
ان سے ثابت بنانی نے 'ان سے انس بن مالک رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نجی کریم صلی الله علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ' راستہ میں حدی خوال نے حدی پڑھی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ ! شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل 'تجھ پر افسوس۔

(۱۲۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حاد نے بیان کیا' ان سے انس وابوب حاد نے بیان کیا' ان سے انس وابوب نے' ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ انجشہ نامی غلام عور توں کی سوار یوں کو حدی بڑھتا لے جل رہا تھا۔ آنخضرت سل ایک اس سے فرمایا' انجشہ! ان شیشوں کو آہستہ لے جل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مراد عور تیں تھیں۔

(۱۲۱۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا'کہا ہم کو حبان نے خبردی'کہا ہم سے ہماں کے بیان کیا'کہا ہم سے ہماں کیا'ان سے قادہ نے بیان کیا'ان سے انس بن مالک بن گئی نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھی کے ایک مدی خوال شے انجشہ نامی شے ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ آنخضرت سٹھی نے ان سے فرمایا' انجشہ آہستہ چال اختیار کر'ان شیشوں کو مت توڑ۔ قادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عور تیں تھیں۔ (کہ سواری سے گرنہ جائیں۔)

٦٢١٢- حدَّثناً مُسدَّدّ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)). [راجع: ۲۲۲۷]

١١٧ – باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يَنُوي أَنَّهُ لَيْسَ بحَقٌّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِلْقَبْرَيْنِ: ((يُعَذَّبَانِ بِلاَ كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ))؛

(۱۲۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یجیٰ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رہا اللہ نے کہ مدینه منوره یر (ایک رات نامعلوم آواز کی وجهسے) ڈر طاری ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ملتی ابوطلح کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پھر (واليس آكر) فرمايا جميس توكوئي (خوف كي) چيز نظرنه آئي- البته بيا كھو ژا

باب کی شخص کاکسی چیز کے بارے میں سے کہنا کہ رہے کچھ نہیں اور مقصد بیہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حضرت!بن عباس ہی ﷺ نے کہا آنخضرت ساتھ ہے دو قبروالوں کے حق میں فرمایا کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیئے جاتے اوْر حالانکہ وہ بڑا گناہ

آ امام بخاری رواید نے اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب آنخضرت ماٹھیے نے برے کو فرمایا کہ بڑا نہیں تو سلب کیسیسے شن عن نفسہ کیا اور کی مقصود باب ہے کہ شے کو لیس بشی کمنا۔ اظہار تعجب کے لئے اردو میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے۔ (۱۲۱۳) ہم سے محدین سلام نے بیان کیا 'کماہم کو مخلد بن بزید نے خبر دی کماہم کوابن جرتے نے خبردی کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھ کو یجیٰ بن عروہ نے خبردی 'انھوں نے عروہ سے سنا کما کہ عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول الله طالعیا سے کاہنوں کے بارے میں یوچھا۔ آنخضرت النظیم نے ان سے فرمایا کہ ان کی (پیشین گوئیوں کی) کوئی حیثیت نمیں۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول الله! لیکن وہ بعض او قات الي باتيل كرت بين جو صحيح ثابت موتى بين. آمخضرت ماتيدام نے فرمایا کہ وہ بات تھی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے من کراڑا لیتا ہے اور پھراسے اینے ولی (کائن) کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کائن اس (ایک تجی بات میں) سو سے زياده جھوٹ ملاديتے ہیں۔

### باب آسان کی طرف نظرا شانا

اور الله تعالى نے سور و عاشيه ميں فرمايا دو كياوہ اونث كو شيس د كھتے كه کیے اس کی پیدائش کی گئ ہے اور آسان کی طرف کہ کیے وہ بلند کیا

٦٢١٣ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةً، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ ا لله الله عَن الْكُهَّان، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((لَيْسُوا بِشَيْء)) قَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَخْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنَّى لَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَلِيَّهِ قَرُّ الدُّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ منْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)). [راجع: ٣٢١٠] ١١٨ - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَالَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل

كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾

[الغاشية : ١٧]، وَقَالَ أَيُّوبُ عَن ابْن

أَبِي مُلَيْكُةَ : عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ

٣ ٢١٤ - حدَّثَناً ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ: أَخْبَرَنِي

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

قُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ، فَبَيْنَا أَنَا

أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ

بَصَرِي إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي

جَاءَنِي بِحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ

السَّمَاء وَالأَرْضِ)).[راجع: ٤]

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء.

**€**(552)**>}}}}}€** 

گیا ہے۔" اور ابوب نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ ری اور کہ رسول اللہ ملی ایا نے سر مبارک آسان کی طرف اٹھایا۔

(۱۲۱۴) ہم سے ابن بگیرنے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے جابر بن عبداللد نے خبردی انھوں نے رسول الله ملتھایا سے انخضرت ملتھایا نے فرمایا کہ پھرمیرے پاس وحی آنے کاسلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہاتھا کہ میں نے آسان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے آسان کی طرف نظراٹھائی تو میں نے پھراس فرشتہ کو دیکھا جو میرے یاس غار حرامیں آیا تھا۔ وہ آسان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا

يه حفرت جريل عليه تصر جو آج آپ كوبايل شكل نظر آكـ

٦٢١٥ حدَّثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، ثَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيك، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ الله عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ اللَّهِ الآخِرُ أَوْ بَعْضَهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ : ﴿إِنَّ فِي خَلْق السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ۱۹۰].[راجع: ۱۱۷]

٩ ١ ١ - باب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ

#### وَالطِّين

٦٢١٦ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْن غَيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان،

(۱۲۱۵) ہم سے ابن الی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' کہا کہ مجھے شریک نے خبردی' انھیں کریب نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ (خالہ) کے گھر گزاری 'نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھیرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوایا اس کا بعض حصه ره گیا تو آمخضرت صلی الله علیه و سلم المه بیشے اور آسان کی طرف دیکھا پھراس آیت کی تلاوت کی۔ "بلاشبہ آسان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لئے نثانيان ہيں۔"

رات کو اٹھنے والے خوش نصیبوں کے لئے نظارہ آسانی کو دیکھنا اور ان آیات کو بغور پڑھنا بہت بری نعمت ہے۔

باب کیچریانی میں لکڑی

(١٢١٦) مم سے مسدد نے کہا کما ہم سے یکیٰ قطان نے بیان کیا ان سے عثان بن غیاث نے 'کہا ہم سے ابوعثان نہدی نے بیان کیا اور

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حيطَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حيطَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَصْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّين، فَجَاءَ رَجُلَّ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ)) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ) فَلَا مَرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ لِالْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحَ رَجُلَّ آخِرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَلَ اللهَ عَمْرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ اللهَ عَمْرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ اللهَ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ – أَوْ تَكُونُ –)) وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ اللهَ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ – أَوْ تَكُونُ –)) فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُمْرُ لَعُهُ وَبَشَرْهُ فَلَكَ مَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ وَاللهَ قَالَ الله وَاللهَ قَالَ الله وَاللهَ الله وَالله والله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَ

[راجع: ٣٦٧٤]

ان سے ابومویٰ اشعری نے کہ وہ نبی کریم ملی اے ساتھ مدینہ کے باغول میں سے ایک باغ میں تھے۔ آخضرت النا کے ہاتھ میں ایک کٹری تھی' آپ اس کویانی اور کیچرمیں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کادروازہ کھلوانا جاہا۔ آنخضرت سائیلیا نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لئے دروازہ کھول دے اور انھیں جنت کی خوشخبری سادے۔ میں گیاتو وہاں حضرت ابو بکر ہوائتہ موجود تھے 'میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوشخبری سنائی پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ آنخضرت ملٹیکم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انھیں جنت کی خوشخبری سنادے اس مرتبہ حضرت عمر بفاتد تھے۔ میں نے ان کے لئے بھی دروازہ کھولا اور انھیں بھی جنت کی خوشخیری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ آخضرت ملتها اس وقت نيك لكائ موئ تص اب سيده بينه گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے (دنیا میں) انھیں دو جار ہونا بڑے گا۔ میں گیاتو وہاں حضرت عثان بناٹئر تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوش خبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو آخضرت ملتى لام نفرمائى تقى عثان والتونف في كما خير الله مدد كارب-

آ اس مدیث میں آنحضرت سلی کا ایک برا معجزہ ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت عثان بڑائٹر کو آخر خلافت میں کنیسی کنیسی ہوئے۔ کنیسی کنیسی بیش آئی لیکن انھوں نے صبر کیا اور شہید ہوئے۔

ابوبکر رہائی کے لئے دروازہ سب سے پہلے کھولا گیا۔ پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اسلام لانے پر آنخفرٹ مٹھیلی نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا لقب صدیق اور کنیت ابوبکر رہائی آپ کی خلافت دو سال تین ماہ اور دس دن رہی وفات ۱۳ سال کی عمر میں ۲۱ جمادی الثانی ساھ میں بخار سے واقع ہوئی ۔ کہ تاریخ جمادی الثانی سے آپ کو بخار آنا شروع ہوا تھا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ عمر بخائی مغیرہ بن شعبہ رہائی کے خلام ابو لولو فیروز ایرانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳ سال کی تھی ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ھ میں بدھ کے دن انتقال فرمایا رضی اللہ و ارضاہ۔ آپ کی مرت خلافت ساڑھے دس سال سے بچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں بچھ منافقوں من انتقال فرمایا رضی اللہ و انتقال کے دام میں ان خالموں نے بہت بری طرح سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ( پڑی شنے )

باب کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کو مار نا

١٠ ١- باب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ
 بيده في الأرْضِ.

(١٢١٤) بم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے سلیمان و منصور نے' ان سے سعد بن عبيدہ نے ان سے ابو عبد الرحمٰن سلمی نے اور ان سے حضرت علی والتر نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملٹھا کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ آنخضرت ملٹائیا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے پھر آپ نے فرمایاتم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کاجنت یا ووزخ کا ٹھکانا طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر کیوں نہ ہم اس یر بھروسہ کرلیں۔ آمخضرت النہا نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کو ولی ہی توفق دی جائے گی۔ جیسا کہ قرآن شریف کے سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے للہ خیرات کی اور اللہ تعالی سے ڈرا' آخر تک۔

## باب تعجب کے وقت اللّٰدا کبراور سبحان الله كهنا

(١٢١٨) جم سے ابواليمان نے بيان كيا كما جم كو شعيب نے خبردى ، انھیں زہری نے 'ان سے ہندین حارث نے بیان کیا کہ ام سلمہ وی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ارات میں) بیدار ہوئے اور فرمایا 'سجان الله! الله كي رحمت ك كتف خزان آج نازل ك الله عي اوركس طرح کے فتنے بھی ا تارے گئے ہیں۔ کون ہے! جو ان حجرہ والیول کو جگائے۔ آنخضرت طلی الم مراد ازواج مطمرات سے تھی تاکہ وہ نماز را ملس کیونکہ بہت می دنیا میں کیڑے پیننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابن الی تورنے بیان کیا' ان سے حضرت ابن عباس بھی نے اور ان سے حضرت عمر رہائٹ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملی ایم سے یوچھا کیا آپ نے ازواج مطرات کو طلاق دے دی ہے؟ آنخضرت ملتوليم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کمااللہ اکبر!

عمر بناتُد نے اس انساری کی خبریر تعجب کیاجس نے کہا تھا کہ آنخضرت التہ جانے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ غفرالله له (آمین) (١٢١٩) م سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کمامم کو شعیب نے

٦٢١٧ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سعدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)) فَقَالُوا: أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: ((اغْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ [الليل: ٥] الآيةَ. [راجع: ١٣٦٢]

١٢١ – باب التُّكْبير وَالتُّسْبِيحِ عِندَ التعجب

٦٢١٨ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَطَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ ا لله مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ؟)) يُريدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ ((حَتَّى يُصَلِّينَ رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ)) وَقَالَ ابْنُ أبِي ثَوْدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﴿ طَلَّقْتَ ۚ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: ((لأ)). قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ.[راجع: ١١٥]

٦٢١٩- حدَّثناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيْةَ بِنْتَ حُيَيٌّ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْعَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدُّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاء ثُمُّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ الله عَلَيْهُا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكُن أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ مَلَ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيِّيٍّ)) قَالاً : سُبُحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا قَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْن آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدُفَ فِي قُلُوبِكُمَا)). [راجع: ٢٠٣٥]

١٢٧- باب النَّهْي عَنِ الْخَذْفِ ٢٧٧٠ حدَّنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ اللَّرْدِيُ يُخَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مُغَفَّلِ الله بْنَ مُغَفَّلِ الله بْنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِي الله بُنُ الْحَدْفِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنكُأُ الْعَدُو، وَإِنَّهُ يَفْقًا الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السَّنْ).

خردی' اضی زہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے سلمان نے بیان کیا' ان سے محد بن الی عتق نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے امام زین العلدین على بن حسين نے كه في كريم صلى الله عليه وسلم كى زوجه مطمره حفرت صفیه بنت حی رضی الله عنهانے انھیں خبردی که وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس ملنے آئیں۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم اس وقت معجد میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کئے ہوئے تھے۔ عشاء کے دہت تھوڑی دریر انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے باتیں کیں اور واپس لوٹنے کے لئے اٹھیں تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم بھی انھيں چھوڑ آنے كے لئے كھڑے ہو گئے۔ جبوہ معجد کے اس دروازہ کے پاس پنچیں جہال آنخضرت ملٹھالیا کی زوجہ مطهره ام سلمه رضى الله عنها كالحجره تهائو ادهرے دو انصاري صحالي گزرے اور آنخضرت ملی کیا ملام کیا اور آگے بردھ گئے۔ لیکن آخضرت مٹھالیم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لئے ٹھسرجاؤ۔ بیہ صفیہ بنت می و اللہ میری بیوی ہیں۔ ان دونول صحابہ نے عرض کیا۔ سجان الله ' یا رسول الله . ان پر برداشاق گزرا . لیکن آپ نے فرمایا که شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ تا رہتا ہے اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کمیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔

ایسے مواقع پر کسی بیدا ہونے والی غلط فنمی کو پہلے ہی دفع کر دینا بھی سنت نبوی ہے جو بہت ہی باعث ثواب ہے۔ ۲ ۷ - ماپ النّف عَن الْحَلَاف بِالْحَافِي ممانعت

(۱۲۲۰) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے انھوں نے عقبہ بن صهبان ازدی سے سنا وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم ملٹ اللہ ان کری چھیئنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت تو ڈسکتی ہے۔

[راجع: ٤٨٤١]

١٢٣ - باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ - ١٢٣ مَحْمَدُ لِلْعَاطِسِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُفَيَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلْئِمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَوَ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: ((هَذَا حَمِدَ الله، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ الله)).

[طرفه في : ٦٢٢٥].

١٢٤ باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا
 حَمِدَ الله

حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النّبِيُّ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضِ، وَاتَبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَريضِ، وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَهَانَا وَنَصْرِ الْمَقْسِمِ، وَالْمَالِمِ، وَالْمَالِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهْبِ —أَوْ قَالَ عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهْبِ —أَوْ قَالَ حَلْيَهِ الدَّيْمِ الْحَدِيرِ، وَالدَّيْبَاجِ، وَالسَّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِر.

[راجع: ١٢٣٩]

١٢٥ – باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ

#### باب جينيكنے والے كاالحمدللد كهنا

(۱۲۲۱) ہم سے محر بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے
بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بناٹنو
نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا ہے پاس دو اصحاب چھینگے۔ آنخضرت
ماٹھ کیا نے ایک کا جواب یو حمک اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) سے دیا
اور دو سرے کا نہیں۔ آنخضرت ماٹھ کیا سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا
کہ اس نے الحمد للہ کما تھا (اس لئے اس کا جواب دیا) اور دو سرے
نے الحمد للہ نہیں کما تھا۔ چھینگے والے کو الحمد للہ ضرور کمنا چاہئے اور
سنے والوں کو یو حمک اللہ (سے جواب دینا اسلامی تمذیب ہے)
باب چھینگے والا الحمد للہ کے تواس کا جواب الفاظ بر حمک
باب چھینگے والا الحمد للہ سے دینا چاہئے

اللہ جھ پر رحم کرے۔ معنی اللہ جھ پر رحم کرے۔

(۱۲۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اشعب بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کاموں سے روکا تھا' ہمیں آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بیار کی مزاح پری کرنے ' جنازہ کے پیچھے چلئے' چھینگنے والے کے جواب کی مزاح پری کرنے والے کی دعوت گبول کرنے' سلام کا جواب دیے' مظلوم کی مدد کرنے اور قتم کھا لینے والے کی قتم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور آخضرت ساتھ بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے' میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور آخضرت ساتھ بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے' میں مدد دینے اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کپڑا) پہننے سے اور ریشم اور دیبا اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کپڑا) پہننے سے اور ریشم اور دیبا اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کپڑا) پہننے سے اور

باب چھینک اچھی ہے اور جمائی میں

### برائی ہے

چھینک چستی اور ہوشیاری اور صفائی دماغ اور صحت کی دلیل ہے۔ برظاف اس کے جمائی سستی کابلی اور انتقل اور امتلائے معدہ کی بل ہے۔

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنبِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنبِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنبِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((إِنَّ الله يُحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكُرَهُ التَّنَاوُبُ، فَإِذَا يَحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكُرَهُ التَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ، وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَيْطَانَ، فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا مِنْ الشَيْطَانُ).

الْعُطَّاس، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّفَاؤُبِ

[راجع: ٣٢٨٩]

#### ١٢٦ - باب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ؟

٦٢٢٤ حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَادِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

> لَمْ يَحْمَدِ الله ٦٢٢٥- حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ،

(۱۲۲۳) ہم ہے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابن ابی ذکب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے
ان کے والد نے' ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائی نے اور ان سے نبی
کریم ملٹ ہے نے فرمایا کہ ) اللہ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی کو
نالپند کرتا ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص چھینئے اور الجمدللہ
کے تو ہر مسلمان پر جو اسے سے' حق ہے کہ اس کاجواب پر عمک اللہ
سے دے۔ لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے جمال
تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہاہا ہا کہتا ہے تو
شیطان اس پر ہنتا ہے۔

## باب چھینکنے والے کا کس طرح جواب دیا جائے؟

(۱۲۲۴) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے خبردی' عبداللہ بن دینار نے خبردی' وہ الوصالح نے اور انھیں حضرت الو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طبی ہی الم اللہ بن کریم طبی ہی کہا ہے اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی (راوی کو شبہ تھا) "بر حمک الله کے واس کے جب ساتھی یو حمک اللہ کے تو اس کے جواب میں چھینکے والا" بھدیکم اللہ و یصلح بالکم"

روست رہے۔ باب جب چھیکنے والاالحمدللہ نہ کے تواس کے لئے یرحمک اللہ بھی نہ کماجائے (۱۲۲۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے

**(**(558)) بیان کیا کما ہم سے سلیمان تی نے بیان کیا کما کہ میں نے حفرت انس بڑاٹنے سے سنا' انھوں نے بیان کیا کہ نی کریم ماٹٹائیلم کی موجود گی میر ، وو آدمیوں نے چھینکا۔ لیکن آخضرت طالی اے ان میں سے آیک کی

چھینک پر بوحمک الله کمااور دو سرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا مخص بولا کہ یا رسول الله' آپ نے ان کی چھینک پر سر حمک الله فرمایا - لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا؟ آنخضرت ملتی این نے فرمایا

كه انھوں نے الحمدلللہ كها تھا اور تم نے نہيں كها تھا۔

## باب جب جمائی آئے تو چاہیے کہ منه پر ہاتھ رکھ لے

(١٢٢٦) م سے عاصم بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان ہے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہربرہ رضی الله عنه نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ملتی کے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپند کرتاہے'اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص حصینے تووہ الحمداللد كے ليكن جمائي ليناشيطان كى طرف سے موتا ہے۔ اس كئے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے۔ اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے توشیطان ہنتاہے۔

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيُّ ﴿ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَوَ فَقَالَ الرُّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُشَمُّنِي؟ ((إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهِ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهِ)).

[راجع: ٦٢٢١]

١٢٨ – باب إذًا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

٣٢٢٦ حدَّثُنا عَاصِمْ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي ذنبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ (زَانًا الله بُنجِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقًّا عَلَى كُلُّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَأَمُّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنهُ الشَّيطَانُ)). [راحع: ٣٢٨٩]

وہ تو بی آدم کا دسمن ہے وہ آدمی کی مستی اور کابلی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔



باب سلام کے شروع ہونے کابیان

١- باب بَدْءِ السَّلاَم

امام بخاری نے استیزان کے متصل سلام کا باب باندھا اس میں اشارہ ہے کہ جو سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ (قبطلانی)

(١٢٢٤) جم سے يجيٰ بن جعفرنے بيان كيا كما جم سے عبدالرذاق ٦٢٢٧– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے جمام نے اور ان سے حضرت عَبْدُ الرُّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام، عَنْ ابو ہررہ واللہ نے کہ نی کریم اللہ اللہ نمالی نے آدم کو اپنی أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَلَقَ صورت پر بنایا' ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ جب انھیں پیدا کرچکا تو ا لله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کوجو بیٹھے ہوئے ہیں 'سلام کرواور سنو کہ فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ تہارے سلام کاکیا جواب دیتے ہیں 'کیونکہ میں تہارا اور تہاری النَّفَر مِنَ الْمَلاَتِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا اولاد کاسلام ہو گا۔ آدم مُلِلتُلا نے کماالسلام علیم! فرشتوں نے جواب يُحَيُّوْنَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرَيِّتِكَ ویا۔ السلام علیک و رحمۃ الله' انھول نے آدم کے سلام پر "ورحمة فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلاَمُ الله" بردهاديا ـ پس جو شخف بھي جنت ميں جائے گاحضرت آدم مالئلها كى عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لِاللهُ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ الله صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا لُكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ قدوقامت كم مو تأكيا- اب تك ايبابي مو تاربا-فَلَمْ يَزَل الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنْ).

[راجع: ٣٣٢٦]

و مکن ہے کہ آئندہ اور کم ہو جائے یہ زیادتی اور کی ہزاروں برس میں ہوتی ہے۔ انسان اس کو کیا دیکھ سکتا ہے۔ جو لوگ میں میں اس قتم کی احادیث میں شبہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت آدم کی صبیح تاریخ کمی صبیح حدیث سے ثابت نمیں ہو قو معلوم نمیں کہ حضرت آدم کو کتنے برس گزر چکے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہے کہ آئندہ دنیا کتنے برس اور رہے گی اس لئے قدو قامت کا کم ہو جانا قابل انکار نہیں۔ حلق اللہ ادم علی صورتہ کی ضمیر آدم ملائے کی طرف لوٹ سکتی ہے یعنی آدم کی اس صورت رجو اللہ کے علم میں تھی۔ بعضوں نے کما مطلب سے ہے له بدائش سے ای صورت پر تھے جس صورت پر ہمیشہ رہے لینی سے نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے وقت وہ چھوٹے بچے بول پھر بڑے ہول جر اس، کی اولاد میں ہوتا ہے۔ بعض نے ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹایا ہے گرسے آیت لیس کمٹلہ شنی کے خلاف ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب و امنا باللہ و برسولہ صلی اللہ علیه وسلم۔

#### باب الله تعالى كاسوره نورمين بيه فرمانا

"اے ایمان والو! تم اپنے (خاص) گھروں کے سوا دو سرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل کرلواور ان کے رہنے والول کو سلام نہ کر لو۔ تہمارے حق میں ہی بہترہے تا کہ تم خیال ر کھو۔ پھراگر ان میں تنہیں کوئی (آدمی) نہ معلوم ہو تو بھی ان میں نہ داخل ہوجب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کمہ دیا جائے کہ لوث جاؤ تو (بلا خفگی) واپس لوث آیا کرو۔ یمی تہمارے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تم ير كوئى كناه اس ميں نہيں ہے كہ تم ان مكانات ميں داخل ہو جاؤ (جن میں) کوئی رہتانہ ہو اور ان میں تمہارا کچھ مال ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔" اور سعید بن الی الحن نے (اپنے بھائی) حسن بھری ہے کہا کہ عجمی عور تیں سینہ اور سر کھولے رہتی ہیں۔ توحس بھری رطائلیہ نے کہا کہ ان سے اپنی نگاہ پھیر لو' الله تعالى فرماتا ہے "مومنول سے كمه ديجے كه اين نظرين نيجي ر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔" قادہ نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جو ان کے لئے جائز نہیں ہے (اس سے حفاظت كريس) اور آپ كمه و يحك ايمان واليول سے كه اين نظريس نيجي ر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ر کھیں اور اپنے سنگار ظاہر نہ ہونے دیں۔ "خائنة الاعین" سے مراد اس چیز کی طرف و کھنا ہے۔ جس سے منع کیا گیا ہے۔ زہری نے نابالغ لؤکیوں کو دیکھنے کے سلسلہ میں کما کہ ان کی بھی کسی ایس چیزی طرف نظرنہ کرنی جائے جے دیکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو۔ خواہ وہ لڑکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ عطاء نے ان لونڈیوں کی طرف نظر کرنے کو مکروہ کہاہے'جو مکہ میں بیمی جاتی ہیں۔ ہاں اگر انھیں خریدنے کا ارادہ ہو تو جائز ہے۔

#### ٧- باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَهُ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لُكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجَعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَا لله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَم مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور، الآيات : ٢٧، ٢٨، ٢٩] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ قَالَ: اصْرفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ الله عزُّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أُرُوجَهُمْ [النور: ٣٠] وَقَالَ قَتَادَةُ: عَمَّا لاَ يَحِلُ لَهُمْ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور : ٣١] خَائِنَةُ الأَعُين مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهْمَى عَنْهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي النَّظُرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِصْ مِنَ النَّسَاء لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، وَكُوهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ

is.

بِمَكُّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ.

٦٢٢٨ - حَدُّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولٌ الله ﴿ الْفَضْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النُّحْر خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِيتًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِينَةً تَسْتَفْتِي رَسُولَ الله الله الله فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْنَفَتَ النَّبِيُّ عَلَى وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَصْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ا لله إِنَّ فَرِيضَةَ ا لله فِي الْحَجُّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَخُجٌّ عَنْهُ قَالَ : ((نَعَمْ)).[راجع: ١٥١٣]

طديت في باب سے مطابقت بيہ لم آپ كَ الله بن مُحَمَّد، اَلله بن مُحَمَّد، اَلله بن مُحَمَّد، اَلله بن مُحَمَّد، اَلله بن اَبُو عَامِر، حَدَّثَنَا زُهَيْر، عَنْ زَيْدِ بنِ اَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيُّ سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيُّ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيُّ اللّهِ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا فَقَالُ: ((إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ لَهُ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا؟ فَقَالَ: ((إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلَسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ)). قَالُوا: الْمُرْيِق حَقَّهُ)). قَالُوا:

(الحمدالله اب مكه ميں ايسے بازار ختم ہو چکے ہيں)

(۱۲۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انھیں سلیمان بن بیار نے خبر دی اور انھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خبردی ا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ علما کو قرمانی کے دن اپنی سواری پر اپنے چیچے بشمايا وه خوبصورت گورے مرد تھے۔ حضور اکرم مانی الم لوگول کو مسائل بتانے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ ای دوران میں قبیلہ ختعم کی ایک خوبصورت عورت بھی آخضرت ساتھا ہے مسلم پوچھنے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ آخضرت ملی آنے مرکر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ پیچھے لے جاکر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چرہ دو سری طرف کر دیا۔ پھراس عورت نے کما' یا رسول اللہ ج کے بارے میں اللہ کاجوا پنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والدیر لا گو ہو تاہے 'جو بہت بو ڑھے ہو چکے ہیں اور سواری برسیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کرلول تو ان كا حج ادا مو جائے گا؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بال مو حائے گا۔ .

حدیث کی باب سے مطابقت ہی ہے کہ آپ نے فضل بن عباس بی فیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا تھا۔

(۱۲۲۹) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابوعام نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا' ان سے زید بین اسلم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن یبار نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری بناٹئ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو! صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ' ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہیں' ہم وہیں روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب تم ان مجلس میں بیٹھناہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو لینی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا' راستے کا حق کیا ہے یا لینی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا' راستے کا حق کیا ہے یا

رسول الله ! فرمایا (غیر محرم عورتول کو دیکھنے سے) نظرینچی رکھنا' راہ گیرول کو نہ ستانا' سلام کا جواب دینا' بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

### باب سلام کے بیان میں

سلام الله تعالیٰ کے نامول میں سے ایک نام ہے اور الله پاک نے سور و نساء میں فرمایا اور جب تہیں سلام کیاجائے تو تم اس سے برمھ کراچھاجواب دویا (کم از کم) اتناہی جواب دو۔"

السلام علیکم کے معنی ہوئے کہ اللہ پاک تم کو محفوظ رکھے ہر بلا سے بچائے۔ یہ بہترین دعا ہے جو ایک مسلمان اپنے دو سرے مسلمان بھائی کو ملاقات پر پیش کرتا ہے۔ سلام کی شخیل مصافحہ سے ہوتی ہے مصافحہ کے معنی دونوں کا اپنے دائیں ہاتھوں کو ملانا اس میں صرف دایاں ہاتھ استعال ہونا چاہئے۔

(۱۲۳۰) ہم سے عربی حفص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا وران سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جمع سے شقیق نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم (ابتداء اسلام بیں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تو کئے "سلام ہواللہ پراس کے بندول سے پہلے' سلام ہو جبریل پر' سلام ہو میکا کیل پر' سلام ہو فلال پر' پھر (ایک مرتبہ) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات علیا و علی اللہ اللہ الصالحین الخ پڑھا کرے۔ کوئی ہو حکاتہ السلام علیک ایھا النبی و رحمة اللہ و برکاتہ السلام علیک ایھا النبی و رحمة اللہ و برکاتہ السلام علیہ ہو گاتو آسان و زمین کے ہرصالے بندے کو اس کی بید وعا پنچ گا۔ "اشھد ان محمد اعبدہ و رسولہ "اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعا چاہے بڑھے۔

(مرب درود شريف راعف كي بعدب-)

وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)). [راجع: ٢٤٦٥]

٣- باب السَّلاَمُ اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ
 ا لله تَعَالَى

﴿وَإِذَا خُيُنِتُم بِتَحِيَّةٍ فَيَحُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]

• ٣٢٣ - حدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا أبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله قَبْلَ عِبَادِهِ، السُّلاَمُ عَلَى جبريلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﴿ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ((إِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ الله، وَالصَّلُوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلك: أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ انْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَحَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ)).

[راجع: ۸۳۱]

اب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ عَلَى الْكَثِيرِ عَلَى الْكَثِيرِ عَرَبَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنُ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى عَنِ اللهِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ).[أطرانه في: ٣٤-٢٣٢].

اب تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي الْمَاشِي ٦٢٣٧ حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ الرَّاكِبُ عَلَى رَسُولُ الله عَنْهُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)). [راجع: ٦٣٣١]

٣- باب تسليم المماشي على الْقاعِدِ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ الْمَرْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْعِ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ ثَابِنًا أَخْبَرَهُ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله الله الله قَالَ: (ريُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي، الْكَثِيرِ)). [راجع: ١٣٣١]

٧- باب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

باب تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے (ا۱۲۲۳) ہم سے محمہ بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو معمرنے خبردی' انھیں ہمام بن منبہ نے اور انھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے' گزرنے والا بیضے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام گرے۔

## باب سوار پہلے پیدل کو سلام کرے

(۱۲۳۲) ہم سے محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے ذیاد نہوں نے کہا کہ مجھے ذیاد نے خبردی' انھوں نے کہا کہ مجھے ذیاد نخبردی' انھوں نے عبدالرحمٰن بن ذید کے غلام ثابت سے سنا' اور انھوں نے بیان کیا انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے' پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بری تعداد والے بری تعداد والے کو تعداد والے کہو۔

باب چلنے والا پہلے بیٹے ہوئے شخص کو سلام کرے

(۱۲۳۳۳) ہم ہے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو

روح بن عبادہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے ابن جریج نے بیان

کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے زیاد نے خبردی' انھیں ٹابت نے خبردی جو
عبدالرحمٰن بن زید کے غلام ہیں۔ اور انھیں حضرت ابو ہریہ رضی

اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' سوار
پیدل چلنے والے کو سلام کرے' پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور
چھوٹی جماعت پہلے بدی جماعت کو سلام کرے۔

باب کم عمروالا پہلے بری عمروالے کوسلام کرے

(۱۲۴۳) اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے موٹ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا برئی کو سلام کرے' گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے برئی تعداد والوں کو۔

٦٢٣٤ وقال إِبْرَاهِيمَ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْثَامِدِ،

آبراہیم بن طعمان کے اثر کو حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں وصل کیا ہے اور ابوقیم اور بہنق نے وصل کیا ہے اور سیسی کیا ہے کہ نے غلطی کی جو یہ کہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث ابراہیم بن طعمان سے بہ طریق مذکورہ سی ہوگی اس لئے وقال ابراہیم کہا کیونکہ امام بخاری نے ابراہیم بن طعمان کا زمانہ نہیں پایا تو کرمانی کا یہ کمناغلط ہے۔

#### ٨- باب إفشاء السَّلام

و ۲۲۳ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مُعَارِب رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا وَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا وَاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس، وَاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس، وَنَصْرِ الصَّعِيف، وَعَوْنِ الْمَظْلُوم، وَإِفْشَاءِ وَنَصْرِ الصَّعِيف، وَعَوْنِ الْمَظْلُوم، وَإِفْشَاء السَّلاَم، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتَّم الشَّربِ فِي الْفِصَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتَّم الله الشَّربِ فِي الْفِصَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتَّم الله الشَّربِ وَعَنْ لُبُسِ الْمَعْشِرِ، وَعَنْ لُبُسِ الْمَعْشِر، وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّسَتِيرَقِ. وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ.

[راجع: ١٢٣٩]

یہ ساجی شرعی آداب ہیں جن کا محوظ خاطر ر کھنا بہت ضروری ہے۔

# ٩ باب السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٣٣٣ – حارِّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي

## باب سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا

(۱۲۳۵) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے معاویہ سے شیبانی نے ان سے اشعث بن ابی الشعثاء نے ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے براء بن عازب براٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سل آلی انے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا۔ بیار کی مزاج پری کرنے کا جنازے کے بیچھے چلنے کا چھے بینے والے کے جواب دینے کا کرور کی مدد کرنے کا افشاء سلام (سلام کا جواب دینے اور بعثرت سلام کرنے) کا قتم (حق) کھانے والے کی قتم بواب دینے اور بعثرت سلام کرنے) کا قتم (حق) کھانے والے کی قتم منع فرمایا تھا اور سونے کی انگوشی بیننے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میشو ریشم کی زین) پر سوار ہونے سے 'ریشم اور دیبا پینے' قسی (ریشم کی زین) پر سوار ہونے سے 'ریشم اور دیبا پینے' قسی (ریشم کی زین) اور استبرق پیننے سے (منع فرمایا تھا)۔

باب بهجان هویانه هو هرایک مسلمان کو سلام کرنا

(٩٢٣٧) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما جم سے ليث بن سعد نے بيان كيا كا ك جو سے يزيد نے بيان كيا ان سے ابوالخيرنے ،

تین مرتبہ سی ہے۔

الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَجُلاً ((تُطْعِمُ الطُّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ

سَأَلَ ۚ النَّبِيُّ ﴿ أَيُّ الْإَسْلَامَ خَيْرٌ؟ قَالَ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ)).

[راجع: ۱۲] -ان احادیث کو روزاند معمول بنان بھی بے حد ضروری ہے۔ الله برمسلمان کو یہ توفق بخشے آمین۔

> ٦٢٣٧ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَّ اللَّهَ عَنْهُ عَن النُّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا وَيَصُدُّ هَٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ)). وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. [راجع: ٦٠٧٧]

> > • ١ - باب آيَةِ الْحِجَابِ

٦٢٣٨ حدَّثناً يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْر سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُــولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَ كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأَن الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبِ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﴿ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمُ فَأَصَابُوا مِنَ الطُّعَام، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ

ان سے عبداللہ بن عمرو رفائق نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم ملتھا سے پوچھا اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آنخضرت سلی اللے انے فرمایا یہ کہ (مخلوق خداکو) کھانا کھلاؤ اور سلام کرو' اے بھی جے تم بچانے ہواوراہے بھی جے نہیں پہچانے۔

(١٢٣٤) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا انبول نے كمامم سے سفیان نے بیان کیا'ان سے زہری نے بیان کیا'ان سے عطاء بن برید لیتی نے اور ان سے ابو ابوب رہائھ نے کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا ' كى مسلمان كے لئے جائز نہيں كه وہ استے كسى (مسلمان) بھائى سے تین دن سے زیادہ تعلق کانے کہ جب وہ ملیں تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف اور دونوں میں اچھاوہ ہے جوسلام يملے كرے اور سفيان نے كماكه انھوں نے يہ حديث زمرى سے

## باب بردہ کی آیت کے بارے میں

(١٢٣٨) جم سے يحيٰ بن سليمان نے بيان كيا كما جم سے ابن وہب نے بیان کیا کما مجھ کو یونس نے خبردی اضیس ابن شماب نے کما کہ مجھے انس بن مالک بناٹھ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ ماٹھیا مدینہ منورہ (بجرت کرکے) تشریف لائے تو ان کی عمردس سال تھی۔ پھرمیں نے آنخضرت ملٹائیا کی زندگی سکے باقی دس سالوں میں آپ کی خدمت کی اور میں پردہ کے تھم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ انی بن کعب رہائٹہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا كرتے تھے۔ پردہ كے حكم كانزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول الله طاق الله على الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله ع کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی۔ آنخضرت ان کے دولهاتھ اور آپ نے صحابہ کو دعوت ولیمہ پر بلایا تھا۔ کھانے سے فارغ موکرسب لوگ چلے گئے لیکن چند آدی آپ کے پاس بیٹے رہ گئے اور بہت در تک

[راجع: ٤٧٩١]

وہیں جُھرے رہے۔ آخضرت النظام المھ کر باہر تشریف لے گئے اور ہیں بھی آخضرت ہان ہے کہ ساتھ چلاگیا تا کہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ آخضرت جلتے رہے اور ہیں بھی آخضرت ساتھ چا کیا تا کہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ حضرت عائشہ وَئَ اَفْعالَ کے جمرہ کی چو گھٹ تک پنچ۔ آخضرت ساتھ اللہ اور ساتھ والیس تشریف لائے اور سمجھا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں۔ اس لئے والیس تشریف لائے اور میں بھی آخضرت ساتھ ایس آیا لیکن آپ جب زینب رضی اللہ عنہا کے جمرہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی ہیئے ہوئے تھے اور ابھی تک والیس نمیں گئے تھے۔ آخضرت ساتھ وہ اور ابھی تا وہ بال میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ سے لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ وہ لوٹ گئا و واقعی وہ لوگ نکل سے جمرہ کی چو گھٹ تک پنچ تو آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ نکل چکے ہوں گے۔ پھر آپ لوٹ کر آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آپ نے ساتھ لوٹ آپ نو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے۔ پھر پردہ کی آیت نازل ہوئی اور آخضرت ساتھ لیا۔

الیے موقع پر صاحب خانہ کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے جد ضروری ہے۔

(۱۲۳۹) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا اور کہا جھے سے میرے والد نے بیان کیا کہ ان سے ابو مجلز نے بیان کیا اور ان سے ابن مختر نے بیان کیا کہ جب بی کریم ماٹی کیا نے زینب بڑا تھا ان سے انس بخالئر نے بیان کیا کہ جب بی کریم ماٹی کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ آخضرت ملٹی کیا آپ کھڑے ہونا چیا ہے نہ کو کے جونا ویکھاتو آپ تو کھڑے ہوئا جہ کھڑے ہوئے دیکس ہوئے جب آخضرت ملٹی کیا نے بید لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے لیکن بعض لوگ اب بھی لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے لیکن بعض لوگ اب بھی تشریف لائے تو کیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے (آپ واپس ہو گئے) اور پھر تشریف لائے تو کیے لوگ کے اور پھر کو اور اندر دافل ہو کو اس کی اطلاع دی۔ آخضرت ماٹی کیل آخضرت ماٹی کیل کو اس کی اطلاع دی۔ آخضرت ماٹی کیل آخضرت ماٹی کیل کو اس کی اطلاع دی۔ آخضرت ماٹی کیل آخضرت ماٹی کیل کو اس کی اطلاع دی۔ آخضرت ماٹی کیل آخضرت ماٹی کیل کو اس کی اطلاع دی۔ آخضرت ماٹی کیل کو کو کھر کیل کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے

الآيةُ. [راجع: ٤٧٩١]

اپنے درمیان پردہ ڈال لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ "اے ایمان والو! نبی کے گھرمیں نہ داخل ہو" آخر تک۔

بعض تنخول میں یمان یہ عبارت اور زائد ہے۔ قال ابو عبدالله فیه من الفقه انه لم یستاذ نهم حین قام و خوج و فیه انه تهیئا للقیام و هویدید ان یقوموا۔ حضرت امام بخاری نے کما اس حدیث سے مسئلہ لکلا کہ آخضرت ملٹ کیا اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے ان سے اجازت نہیں کی اور یہ بھی نکلا کہ آپ نے ان کے سامنے اٹھنے کی تیاری کی۔

آپ کا مطلب میہ تھا کہ وہ بھی اٹھ جائمیں تو معلوم ہوا کہ جب لوگ بیکار بیٹھے رہیں اور صاحب خانہ ننگ ہو جائے تو ان کی بغیر اجازت اٹھ کر چلے جانا یا ان کو اٹھانے کے لئے اٹھنے کی تباری کرنا درست ہے۔

(۱۲۲۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' کہا ہم کو یعقوب نے خبردی 'مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے صالح نے' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' کہا کہ مجھے عودہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھ بھی عودہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھ بھی خودہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھ بھی خودہ مطہرہ عائشہ بھی خود نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب بھا اورا خواج مطہرات کا بردہ کرائیں۔ بیان کیا کہ آنحضور نے ایسا نہیں کیا اور ازواج مطہرات کا رفع عاجت کے لئے صرف رات بی کے وقت نکلی تھیں (اس وقت گھرول میں بیت الخلاء نہیں تھے) ایک مرتبہ سودہ! بنت زمعہ بھا تھیں ویک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ دیکھا۔ اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے بوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے بوئے تھے۔ انھول نے کہا کو کہوان لیا یہ انھول نے اس لیے کہا کیو نکہ وہ پردہ کے میں نازل ہونے کے بڑے متمنی تھے۔ بیان کیا کہ پھراللہ تعالی نے بردہ کی آبیت نازل کی۔

آ اس حدیث سے یہ نکلا کہ ازواج مطرات کے لئے جس پردے کا تھم دیا گیا وہ یہ تھا کہ گھرہے باہر ہی نہ نکلیں یا نکلیں تو سیست سیست سیست عورتوں کو ایبا تھم نہ تھا وہ پردے کے ساتھ برابر باہر نکلا کرتی تھیں۔

باب اذن لینے کا اس لئے حکم دیا گیاہے کہ نظرنہ پڑے

(۱۲۲۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے '

ان سے زہری نے بیان کیا (سفیان نے کہا کہ) میں نے بیہ حدیث 
زہری سے س کر اس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یمال موجود 
ہواور ان سے سل بن سعد نے کہ ایک شخص نے بی کریم مالی کیا کے

١ - باب الإستئندان مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
 ١ - ١٠ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَان، قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَفِظْتُهُ كَمَا أَنْكَ هَهُنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطلَعَ رَجُلً مِنْ جُحْرٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْرَي يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)).

[راجع: ۹۲٤٥]

7787 حداثناً مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ فَعَلْ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ فَلَى إِنْهُ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ.

[طرفاه في: ٦٨٨٩، ٦٩٠٠].

الله المنطقة المنطقة

کسی حجرہ میں سوراخ سے دیکھا' آنخضرت ملٹھایا کے پاس اس وقت
ایک کنگھاتھاجس سے آپ سرمبارک کھجارہے تھے۔ آنخضرت ملٹھایا
نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ
کنگھا تمہاری آنکھ میں چھو دیتا (اندر داخل ہونے سے پہلے) اجازت
مانگنا تو ہے ہی اسلے کہ (اندر کی کوئی ذاتی چیز) نہ دیکھی جائے۔

(۱۲۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا ان سے عبیداللہ بن ابی بحر نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تللہ ان سے عبیداللہ بن ابی بحر نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تللہ نے کہ ایک صاحب نی کریم ساڑی اس کے کسی حجرہ میں جھانک کر دیکھنے گئے تو آنحضرت ساڑھ ان کی طرف تیرکا پھل یا بہت سے پھل لے کر برھے ، گویا میں آنخضرت ماٹھ الم کو دیکھ رہا ہوں ان صاحب کی طرف اس طرح جیکے جیکے تشریف لائے۔

باب شرمگاہ کے علاوہ دو سرے اعضاء کے زنا کابیان

(۱۲۲۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابن کا والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ والتی کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (حضرت ابو ہریرہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں) مجھ سے محمود نے بیان کیا' کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبردی' کہا ہم کو معمر نے خبردی' انھیں ابن طاؤس نے ' انھیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہ ہیں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث اللہ عنما نے کہ ہیں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلہ میں نہیں دیکھی جے ابو ہریرہ والتی نے نبی کریم التی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے معاملہ میں زنامیں سے اس کا نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے معاملہ میں زنامیں سے اس کا خصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لا محالہ دو چار ہو گاپس آ کھ کا زناد یکھناہے' زبان کا زنابولنا ہے' دل کا زنابیہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کر تا ہے پھر زبان کا زنابولنا ہے' دل کا زنابیہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کر تا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سے اگرتی ہے یا جھٹلاد بی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نفس میں زناکی خواہش پیدا ہوتی ہے اب آگر شرمگاہ سے زناکیا تو زناکا گناہ لکھا گیا اور آگر خدا کے ور سے کسیسی ناک ہو جائے گی:

1 ٣ - باب التسليم والإستندان ثلاثاً عبد 1 - باب التسليم والإستندان ثلاثاً عبد 1 عبد الشمكر، حَدَّثَنا عبد الله بن المُثنى، حَدَّثَنا ثَمَامَةُ بن عبد الله، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله الله كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. [راجع: 92]

٦٧٤٥ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ ا للهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ))، فَقَالَ: وَا لله لَتُقِيمَنُّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدّ سَمِعَهُ مِنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْم، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ

بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

## باب سلام اور اجازت تين مرتبه موني چاہئے

(۱۲۳۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالعمد نے خبردی انصیں عبداللہ بن فتی نے خبردی ان سے شمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کیا در ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام کرتے (اور جواب نہ ملا) تو تین مرتبہ سلام کرتے سے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو (زیادہ سے زیادہ) تین مرتبہ اسے دہراتے۔

(١٢٢٥) بم سے على بن عبداللہ نے بيان كيا كما بم سے سفيان نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن خصیفہ نے بیان کیا ان سے بسر بن سعید نے اور ان سے ابوسعید خدری رہائن سنے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابوموی بناتھ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انھوں نے کہا کہ میں نے عمر بناٹھ کے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب سیس ملا' اس لئے واپس جلا آیا (جب عمر موالمتر كو معلوم موا) تو انهول نے دریافت كيا كه (اندر آنے میں) کیابات مانع تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب شیں ملا تو واپس چلا گیا اور رسول الله المالية الماليا على على الله المالية مرتبه اجازت چاہے اور اجازت نه ملے تو واپس چلاجانا چاہئے۔ عمر من تند نے کہا واللہ! متہیں اس حدیث کی صحت کے لئے کوئی گواہ لانا ہو گا۔ (ابوموسیٰ رُفَاتَهُ نے مجلس والوں سے بوچھا) کیاتم میں کوئی ایساہے جس ن آنخفرت التي إس به حديث سي بو؟ الي بن كعب بناتي ن كماك الله كى قتم! تمهارے ساتھ (اس كى گوائى دينے كو سوا) جماعت ميں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہو گا۔ ابوستید نے کمااور میں ہی جماعت کاوہ سب سے کم عمر آدی تھامیں ان کے ساتھ اٹھ کر کیا اور عمر والتر سے کما کہ واقع می کریم ماٹیا نے ایسا فرمایا ہے۔ اور

بهَذَا.

[راجع: ٢٠٦٢]

ابن المبارك نے بیان كیا كہ مجھ كوسفیان بن عیبینہ نے خردى كما مجھ سے يزيد بن خصيف نے بيان كیا انھوں نے بسر بن سعید سے كما میں نے ابوسعید بنا اللہ سے سنا پھر ہمى حدیث نقل كى۔

حضرت عمر برات کی بونی چاہے اس گواہی کے بعد فوراً حدیث کو تشلیم کر لیا۔ مومن کی شان کی ہونی چاہئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ پس کسیسے

البیسی کی سرکا سلاع ابوسعید سے ثابت ہوا اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک راوی کی روایت بھی جب وہ ثقہ ہو جمت ہے اور قیاس کو اس کے مقابل ترک کر دیں گے۔ اہل حدیث کا کی قول ہے۔ بعض نتوں میں یہ عبارت زاکد ہے۔ قال ابو عبد الله اداد عمر انتشت النشبت لا ان لا یعجیز خبر المواحد لینی امام بخاری نے کہا کہ حضرت عمر بڑا تھ نے جو ابوموی سے گواہ لانے کو کہا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ حدیث کی اور زیادہ مضبوطی ہو جائے یہ سبب نہیں تھا کہ حضرت عمر بڑا تھ ایک صحابی کی روایت کردہ حدیث کو صحیح نہیں سبجھتے ہے۔

١٤ - باب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ
 هَلْ يَسْتَأْذِنْ وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: ((هُوَ إِذْنَهُ)).

باب اگر کوئی شخص بلانے پر آیا ہو تو کیاا سے بھی اندر داخل ہونے کے لئے اذن لینا چاہئے یا نہیں سعید نے قادہ سے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابورافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمی (بلانا) اس کے لئے اجازت ہے۔

آب پھر اذن لینے کی ضرورت نہیں۔ باب کی حدیث میں باوجود وعوت کے اذن لینے کا ذکر ہے۔ دونوں میں تطبق یول ہے سیسی اگر بلاتے ہی کوئی چلا جائے تب سے اذن کی ضرورت نہیں ورنہ اذن لینا چاہئے۔

[راجع: ٥٣٧٥]

١٥ - باب التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ
 ٦٢٤٧ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا

(۱۳۲۷) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عمرین ذر نے بیان کیا دو سری سند) اور ہم سے محمدین مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی اور ہم سے محمدین ذر نے خبردی کہا ہم کو مجاہد نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تئے نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ملٹی ہے کہا ساتھ (آپ کے گھرمیں) داخل ہوا 'آنحضرت ملٹی ہے نے ایک بورے ساتھ (آپ کے گھرمیں) داخل ہوا 'آنخضرت ملٹی ہے ایک بورے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا 'ابو ہریرہ! اہل صفہ کے پاس جا اور انھیں میرے پاس بلالایا۔ وہ آئے اور میرے پاس بلالایا۔ وہ آئے اور انھیں بلالایا۔ وہ آئے اور اندر آنے کی) اجازت چاہی پھرجب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

باب بچول كوسلام كرنا

(۱۲۲۴) ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو شعبہ

شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ فَعَلَمُهُ مَالَّا : كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُولَالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللّهُ الللْ

١٦ - باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى الرِّجَالِ
 النِّسَاء، وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال

اییای کرتے تھے۔ باب مردوں کاعور توں کو سلام کرنا اور عور توں کا مردوں کو

نے خبر دی' اخصیں سار نے' انہوں نے ثابت بنانی ہے روایت کی'

انھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آپ بچوں کے پاس ہے۔

گزرے تو انھیں سلام کیااور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ واسلم بھی

تر بہتر ہے است کی رو سے تو یہ جائز نکاتا ہے گر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جوان عورتوں کو مردوں کا یا جوان مردوں کو جوان عورتوں کا است کہ کا میں کہتا ہوں کہ فقنہ کے خیال سے شرعی تھم بدل سیست کہتا ہوں کہ فقنہ کے خیال سے شرعی تھم بدل نہیں سکتا۔ جب کلام جائز ہے تو سلام کا منع ہونا عجیب بات ہے۔ حدیث میں تقرا السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف ہے جو مرد عورت سے کو شامل ہے۔

٦٢٤٨ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، حَدُّنَنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سهلِ حَدُّنَنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سهلِ قَالَ: كُنّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ: ولِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بِضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَحْلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَتَأْخُدُ مِنْ أُصُولِ السَّلْقِ فَتَطُرَحُهُ فِي قِدْرٍ مِنْ أُصُولِ السَّلْقِ فَتَطُرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا وَتُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ الْجُمْعَةِ الْمُحْمَّةِ أَوْلَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ لَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ اللّهُ مَعْدًى إِلاَ بَعْدَ الْجُمْعَةِ [راجع: ٩٣٨]

(۱۳۴۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عاذم نے 'ان سے انکے والد نے اور ان سے سل نے کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لئے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بردھیا تھیں جو مقام بضاعہ جایا کرتی تھیں۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بضاعہ مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا۔ پھروہ وہاں سے چقندرلاتی تھیں اور جو کے پچھ دانے پیس کر تھیں اور جو کے پچھ دانے پیس کر (اس میں ملاتی تھیں) جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کرواپس ہوتے تو انھیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں 'ہم اس وجہ سے جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قبلولہ یا دوپسر کا کھانا ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

(۱۲۲۹) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی'
کہا ہم کو معمر نے خبر دی' انھیں زہری نے' انھیں ابوسلمہ بن
عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا
کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا' اے عائشہ! یہ جبریل ہیں تہیں سلام
کتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ' آپ
دیکھتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں دیکھ سکتے۔ ام المؤمنین کا اشارہ آنخضرت طاق کیا
کی طرف تھا۔ معمر کے ساتھ اس حدیث کو شعیب اور یونس اور

أجازت لينے كا بيان

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَقَالَ يُونُسُ وَالنُّعْمَانُ : عَنِ فَعمان كن يعمان كن روايتول الزُّهْرِيُّ وَبَرَكَالُهُ. [راجع: ٣٢١٧]

میں و بر کاته کالفظ زیادہ ہے۔

باب اگر گھروالا پوچھ کہ کون ہے اس کے جواب میں کوئی

کے کہ میں ہوں اور نام نہ لے

اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے بول ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام آنخضرت مان کیا کے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آپ کی کی صورت میں آپارتے سے اور دحیہ مرد سے تو ان کا حکم بھی مرد کا ہوا اور مدیث سے مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو سلام کرنا ثابت ہوا خواہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہول مررروہ ضروری ہے۔

١٧ - باب إذا قَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقَالَ:

• ٦٢٥- حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَلِر قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ عَنْ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: ((أَنَا أَنَا)) كَأَنَّهُ كُرِهَهَا. [راجع: ٢١٢٧]

(۱۲۵۰) جم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کما جم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محد بن متلدر نے کما کہ میں نے حضرت جابر بناٹھ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم ملٹھیا کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والدیر تھا۔ میں نے وروازه كمتكه ثايا - آنخضرت التي يا في دريافت فرمايا كون بي ؟ ميس في كما "مين" آنخ ضرت ما الميام نے فرمايا "مين" "ميك آب نے اس جواب كوناييند فرمايا ـ

کونکہ بعض وقت صرف آوازے صاحب فانہ پہچان نہیں سکتا کہ کون ہے اس لئے جواب میں اپنا نام بیان کرنا چاہے۔

١٨ - باب مَنْ رَدُّ فَقَالَ : عَلَيْك

السُّلاَمُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (رَدَّ الْمَلاَمِكَةُ عَلَى آدَمَ : السَّالاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ).

بمترب مو صرف عليك السلام بهي كمنا درست ب-١ ٩٢٥- حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلْهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخُلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ

باب جواب میں صرف علیک السلام کهنا

اور حضرت عائشه بني أين كالمحالمة الله "وعليه السلام ورحمة الله وبركامة " اور ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں (اور نبی كريم ساليك ن فرمايا) فرشتول نے آدم عليه السلام كو جواب ديا۔ "البلام عليك ورحمة الله" (سلام مو آپ پر اور الله كي رحمت)

یہ دونوں مدیثیں اوپر موصولاً گزر چکی ہیں۔ ان کولانے سے حضرت امام بخاری کی غرض سے بے کہ سلام کے جواب میں بردها کر کہنا

(١٢٥١) م سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کما مم کو عبداللدین نمیرنے خردی ان سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے سعید بن الی سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنه في بيان كياكه ايك فخص معجد مين داخل موا ' رسول الله ملتاليم معجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو

فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلِّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَصَلَّى لَهُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: ((إذَا قُمْتَ إلَى الصُّلاَةِ فَاسْبِعِ الْوُصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا تَيَسُّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن ثُمُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنٌ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ قَائِمًا، ثُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمُّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا)) وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ فِي الأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاثِمًا.

كر آمخضرت صلى الله عليه وسلم كوسلام كيا. آمخضرت صلى الله عليه و سلم نے فرمایا "وعلیک السلام" واپس اور دوبارہ نماز پڑھ "کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی۔ پھر (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے اور سلام کیا آپ نے فرمایا وعلیک السلام. واپس جاؤ پھر نماز پڑھو۔ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس کیااور اس نے چرنماز پڑھی۔ چرواپس آیا اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا و علیم السلام - واپس جاؤ اور دوباره نماز پرهو - کیونکه تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دو سری مرتبہ 'یا اس کے بعد' عرض کیایا رسول الله ! مجمع نماز رد هني سكهاد بيجة - آمخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرونو پہلے بوری طرح وضو کرو' پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر (تحریمہ) کمو'اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمهارے لئے آسان ہو وہ پر هو' پھرر کوع کرو اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سراٹھاؤ۔ جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدہ میں جاؤ 'جب سجدہ پوری طرح کر او تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یمی عمل این ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دو سرے سجدہ کے بعد ہوں کہا پھر سراٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو

[راجع: ٥٥٧]

تواس میں جلب استراحت کا ذکر نہیں۔ اس مخص کا نام خلاد بن رافع تھا یہ نماز جلدی جلدی ادا کر رہا تھا۔ آپ نے نماز آہستہ سے پر صنے کی تعلیم فرمائی۔ حدیث میں لفظ و علیک السلام فدکور ہے۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔ ابواسامہ راوی کے اثر کو خود حضرت امام نے کتاب الایمان والنذور مین وصل کیا ہے۔

جا۔

٣٥٢- حدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)).

[راجع: ٥٥٧]

(١٢٥٢) م سے ابن بشار نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے کیلی نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے 'ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' پھر سرسجدہ سے اٹھااور اچھی طرح بیٹھ

لینی اس میں جلب استراحت کا ذکر ہے جے کرنا مسنون ہے۔

## ١٩ - باب إذا قَالَ فُلاَّنٌ يُقْرِئُكَ السُّلاَمَ

قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّلَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَاتِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا حَدَّثُتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَهَا: ((إِنَّ جَبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ)) قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمِةُ الله.

[راجع: ٣٢١٧]

٦٢٥٣– حِلِلُنَنَا ٱبُو نُعَيِّم، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا

ت برمع الله عنها كي مطابقت حضرت عائشه رضى الله عنها كے جواب سے ب اس سے حضرت عائشہ رضى الله عنها كي فضيلت بهى ثابت سیرے اللہ پاک الی پاک خانون پر ہماری طرف سے بھی السلام بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک الیی پاک خانون پر ہماری طرف سے بھی بت سے سلام پنچائے اور حشرمیں ان کی دعائیں ہم کو نصیب کرے آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے ١٣ سال کی عمر طويل بإتى اور ١/ رمضان ١٥٥ مي مدينه المنوره مين انقال فرمايا ـ رضى الله عنها و ارضاها آمين ـ

> ٠ ٧- باب التُسْلِيمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخُلاَطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

سلام كرنے والا مسلمانوں كى نيت كرے بعض نے كماكد وہ كے السلام على من اتبع الهدى.

٦٢٥٤ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ أَنْ النَّبِيُّ ﴿ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَيِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَلَعَةٍ بَدْرٍ، خَتَّى مَرٌّ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأُوْلَان وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيُّ

ہے تووہ کیا کھے (۱۲۵۳) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا کماہم سے زکریا نے بیان کیا کما کہ میں نے عامرے سنا انھول نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو سلمد بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جرال علیہ

السلام تمهيل سلام كمت بين عائشه رضى الله عنهان كماكه "وعليه

السلام و رحمة الله ال يربهي الله كي طرف سے سلامتي اور اس كي

باب اگر کوئی شخص کے کہ فلاں شخص نے بچھ کو سلام کما

رحمت نازل ہو۔

باب ایسی مجلس والوں کوسلام کرناجس میں مسلمان اور مشرك سب شامل هوب

(١٢٥٢) جم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کماہم کو ہشام بن عودہ نے خردی 'انھیں معمرنے 'انھیں زہری نے 'ان سے عودہ بن زبیر نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ بن زید رہی والے خبردی کہ نبی کریم ماٹھیام ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان بند ھا ہوا تھا اور نیچے فدک کی بی ہوئی ایک مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آخضرت ساٹھیلم نے سواری پر میں حضرت سعد بن عبادہ والتر کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آخضرت مان کیا ایک مجلس پرسے گزرے جس میں مسلمان بت پرست مشرک اور یمودی سب ہی شریک تھے۔ عبداللہ بن الی ابن سلول بھی ان میں تھا۔ مجلس

النبي 🕮.

ابْنُ سَلُول، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَواحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيُّ أَنْفُهُ بِرِدَائِهِ ثُمُّ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النُّبِي ﴾ ثُمُّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَبُيًّ ابنُ سَلُولِ : أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ رَواحَةً : اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ فاستتب المُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودَ حَتَّى هَمُوا أَنْ يَتُوالَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ يَخْفَضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِبَ دَائِنَةُ حَتَّى دُخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً لَقَالَ: ((أَيْ سَعْدٌ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟)) يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنُ أَبَيُّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ الله وَاصْفَحْ، فَوَ الله لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدُّ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَل بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ

میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس پر سواری کا گر دیڑا تو عبداللہ نے اپنی چاور سے اپنی ناک چھپالی اور کما کہ جارے اور غبارنہ اڑاؤ۔ پھرحضور اکرم ملڑ ہیا نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انھیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن الی ابن سلول بولاء میاں میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں اگر وہ چیز حق ہے جو تم کتے ہو تو جاری مجلسوں میں آکر میں تکلیف نہ دیا کرو' اپنے گرجاؤ اور مم سے جو تممارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر ابن رواحہ نے کما آنخضرت ملی ایم ماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں مشرکوں اور بہودیوں میں اس بات پر تو تو میں میں ہونے گی اور قریب تھا کہ وہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کردیں۔ لیکن آنخضرت ملی انھیں برابر خاموش کراتے رہے اور جب وہ خاموش ہو گئے تو آنخضرت ملتی اپنی سواری پر بیٹھ کر سعد بن عبادہ بڑاللہ کے یہال گئے۔ آنخضرت ملٹائیا نے ان سے فرمایا 'سعدتم نے نہیں سنا کہ ابو حباب نے آج کیا بات کمی ہے۔ آپ کا اشارہ عبدالله بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے بیر یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسے معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا۔ اس لبتی (مدینه منوره) کے لوگ (آپ کی تشریف آوری سے پہلے)اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج بہنادیں اور شاہی عمامہ اس کے سربر باندھ دیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبہ کواس حق کی وجہ سے ختم کر دیا جو اس نے آپ کو عطا فہرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا اور اس وجہ سے اس نے میہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ آنخضرت ملفيل نے اسے معاف كرويا۔

آئی جرمتے اس حدیث سے جمال باب کا مضمون واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے وہاں آخضرت میں کے کیال وانائی وور اندیثی عنو مطم میں میں میں ایک شاندار تفصیل ہے کہ آپ نے ایک انتائی گتاخ کو دامن عنو میں لے لیا اور عبداللہ بن ابی جیسے خفیہ دشمن اسلام کی حرکت شنیعہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ پاک ایسے پیارے رسول پر بزارہا بزار ان گنت درود و سلام نازل فرمائے آمین۔ اس میں اسلام کی حرکت شنیعہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ پاک ایسے پیارے رسول پر بزارہا بزار ان گنت درود و سلام نازل فرمائے آمین۔ اس میں

آئ کے ٹھیکہ داران اسلام کے لئے بھی درس عبرت ہے جو ہروقت شعلہ جوالہ بن کر اپنے علم و فعنل کی دھاک بٹھانے کے لئے اخلاق نبوی کا عملاً مطحکہ اڑاتے رہتے ہیں اور ذرا سی خلاف مزاج بات پاکر غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر مقلدین جامرین کا یمی حال ہے اللماشاء اللہ۔ اللہ پاک ان نم بہ کے ٹھیکہ داروں کو اپنا مقلم سجھنے کی توفیق بخشے آمین۔

١ ٧ -- باب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ الْعَ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ الْعَرَفَ ذَلْبًا وَمَنْ لَمْ يَرُدُ سَلاَمَهُ حَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَهُ الْعَاصِي؟ تَبَيَّنَ تَوْبَهُ الْعَاصِي؟ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو : لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْحَمْر.

اوراس وقت تک اس کے سلام کاجواب بھی نہیں دیا جب تک اس کا تو اب بھی نہیں دیا جب تک اس کا تو بہ کرنا ظاہر ہوتا کا تو بہ کرنا ظاہر ہوتا ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رہی تھا نے کہا کہ شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو

باب جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا

يه بھى ايك موقع ہے ، والحب لله والبغض لله كو ظاہر كرتا ہے۔

(۱۲۵۵) ہم سے ابن بمیرنے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقبل نے' ان سے ابن شہاب نے' ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم ماٹھائیا نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کردی تھی اور میں آنحضرت التھائیا کی ضدمت میں حاضر ہو کرسلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ آنحضرت ماٹھائیا ہے خوب سلام میں ہونٹ مبارک ہلائے یا نہیں' آخر پچاس دن گرز گئے اور آنحضرت ماٹھائیا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کے جانے کانماز فجر کے بعد اعلان کیا۔

مَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ مَالِكُ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكُ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكُ يَحَدُّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ وَسُولً عَنْ تَبُوكَ مَنْ مَالِل عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكُ السَّلاَمِ أَمْ لاً؟ حَتَّى حَرَّكُ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاً؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةٍ، وَآذَنَ النَّبِيُ عَلَى الْفَجْوَ. بَعُونَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلّى الْفَجْوَ.

[راجع: ۲۷۵۷]

یہ ایک عظیم واقعہ تھا جس سے حضرت کعب بن مالک بڑاتھ متم ہوئے تھے۔ حضور ساتھیا کی اس دعوت جماد کی اہمیت کے کینی بیش نظر کعب بن مالک بڑاتھ متم ہوئے تھے۔ حضور ساتھیا کی اس دعوت جماد کی اہمیت کے کینی بیش نظر کعب بن مالک جیسے نیک و صالح فدائی اسلام کے لئے یہ تسابل مناسب نہ تھا وہ جیسے عظیم المرتبت تھے ان کی کو تاہی کو بھی وہی وہ جی لا کق صد تمریک ہے کہ جس میرو شکر و پامردی کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کی وہ بھی لا کق صد تمریک ہے اب یہ امرامام و ظیفہ کی دور اندیثی پرموقوف ہے کہ وہ کی بھی ایک لفزش کے مرتکب کو کس حد تک قابل مرزنش سمجھتا ہے۔ یہ جہرکس و ناکس کامقام نہیں ہے فافھم ولا تکن من الفاصورین۔

٢٧ - باب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ
 الذَّمَّةِ السَّلاَمُ؟

باب ذمیوں کے سلام کاجواب کس طرح دیا جائے؟

٦٢٥٦ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ الله السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكَ فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ الله يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ ا لله على: ((فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)).

[راجع: ۲۹۳٥]

٦٢٥٧ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ : وَعَلَيْكَ)).

٦٢٥٨- حدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ)).

[طرفه في : ۲۹۲۲].

تہ ہے استعال کے تھے۔ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے جب کہ یہودی نے صاف لفظوں میں بددعا کے الفاظ سلام کی جگہ استعال کے تھے۔ آج کے دور میں غیرمسلم اگر کوئی اچھے لفظوں میں دعا سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اچھا ہی دینا چاہئے واد احسیت متحبة فحیوابا حسن منها اوردوها می عام حکم ہے۔

٢٣- باب مَنْ نَظُرَ فِي كِتَابِ

(١٢٥٦) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انھیں زہری نے ' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی' اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بان کیا کہ کچھ یہودی رسول الله ملتيام كي خدمت مين حاضر بوت اور كماكه "السام عليك" (ممهس موت آئے) میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا "عليكم السام واللعنة" آنخضرت التهالم في فرمايا عائشه صبرے كام کے کیونکہ اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پیند کرتا ہے ، میں نے عرض كيايا رسول الله! كيا آب نے شيس سناكه انھوں نے كيا كما تھا؟ آنخضرت ملی نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ "وعليم" (اور تمهيس بھي)

(١٢٥٤) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كمامم كو امام مالک نے خبردی 'انھیس عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تہیں یہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی "السام, علیک" کے توتم اس کے جواب میں صرف "وعلیک" (اور تہمیں بھی) کہہ دیا کرو۔

(١٢٥٨) ہم سے عثان بن الى شيب نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے مشیم نے بیان کیا' انھیں عبیداللہ بن الی بکربن انس نے خبردی' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تہمیں سلام کریں توتم اس کے جواب میں صرف ''وعلیم ''کهو۔

باب جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے ایسے

مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

## مخص کا مکتوب پکڑلیا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہو تو ہیہ جائز ہے۔

• مريد بهي بحكم خليفه اسلام بوجب كه اس كوايي مخص كاحال معلوم بوجائد

(١٢٥٩) مم سے يوسف بن بملول نے بيان كيا كما مم سے ابن ادریس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا ' ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے اور ان ے حضرت علی والله ف بیان کیا کہ رسول الله مالی الله علی فی دبیر بن عوام اور ابو مرثد غنوی کو جیجا۔ ہم سب محور سوار تھے۔ آمخضرت مان نا فرملیا که جاو اور جب "روضه و خاخ" (کمد اور مدید ک درمیان ایک مقام) پر پہنچو تو وہال جمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گ اس کے پاس حاطب بن الی بلتعہ کا ایک خط ہے جو مشرکین کے یاس جمیجا گیاہے (اے لے آو) بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پالیا ' وہ اپنے اونٹ پر جارہی تھی اور وہیں پر ملی (جمال) آ مخضرت سال الم ہتایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے اس سے کما کہ خط جو تم ساتھ لے جارہی ہو وہ کمال ہے؟ اس نے کما کہ میرے پاس کوئی خط نمیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے تجاوہ میں تلاشی لی لیکن ہمیں کوئی چیز نمیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے کہا' مجھے یقین ہے کہ حضور اکرم ملتی کیا نے غلط بات نہیں کی ہے۔ قتم ہے اس کی جس کی قتم کھائی جاتی ہے ، تم خط نكالوورنه ميں تهميں نگا كر دوں گا۔ بيان كيا كه جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بردھایا وہ ایک چادر ازار کے طور پر باند سے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کررسول اللہ ما الله من من ما صربوك و تخضرت ما الله الله عنه وريافت فرمايا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کما کہ میں اب بھی اللہ اوراس کے رسول برایمان رکھتا ہوں۔ میرے اندر کوئی تغیرہ تبدیلی نہیں آئی

٦٢٥٩- حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُول، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ، عَنْ سعدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثِيي رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّيِّيرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرِقَدٍ الْهَنَويُّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةً مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ)) قَالَ : فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَخْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ: صَاحِبَاي : مَا نَرَى كِتَابًا قَالَ: قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي يُخْلَفُ بِهِ لِتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لِأَجَرُّدُنَّكِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجدُّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَلِهَا إِلَى خُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجزَةٌ بكِسَاء، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ: فَاتَّطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَمُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلُمَ لَقَالَ: ((مَا حَمَلُكَ يَا حَاطِبُ

عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) قَالَ: مَا بِي إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيْرَتُ أَكُونَ لِي عِنْدُ وَلاَ بَدُلْتُ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدُ اللهِ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَمَا لَي عِنْدُ اللهِ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَمَا لِي عَنْدُ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَا مَنْ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ يَدْفَعُ اللهِ بِعَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ يَدْفَعُ اللهِ بِعَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ (رَصَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا)) قَالَ: فَقَالَ عُمْرُ بَنُ الْحَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَاصْرِبَ عُنْقَهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَاصْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ: اعْمَلُوا اللهِ قَلْل: اللهِ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ فَلَا عَمْرُ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ فَلَكَ: الله وَرَسُولُهُ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ)) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ)

[راجع: ٣٠٠٧]

ی میرا مقصد (خط بیجے ہے) صرف یہ تھا کہ (قرایش پر آپ کی فوج کے کشی کی اطلاع دوں اور اس طرح) میرا ان لوگوں پر احمان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے الل اور مال کی طرف سے (ان ہے) میرا ان لو اس کی وجہ سے اللہ میرے الل اور مال کی طرف سے (ان ہے) میں ایسے افراد ہیں جن کے والیہ اللہ ان کے مال اور ان کے کمر والوں کی حفاظت کرائے گا۔ آخضرت میں ہے افراد ہیں جن کے دریعہ اللہ ان کے فرایا انھوں نے کی کمہ دیا ہے اب تم لوگ ان کے بارے میں سوا بھلائی کے اور پھی نہ کمو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب رفاقتہ نے فرایا کہ اس مخص نے اللہ 'اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے ' مجھے اسلاء' اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے ' مجھے اجازت و بیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ بیان کیا کہ آخضرت میں شریک اختیان کیا کہ آخضرت میں شریک مطلع تھا اور اس کے باوجود کما کہ تم جو چاہو کرو' تہیں کیا معلوم 'اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک تمہارے لئے جنت کیھ دی گئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی تمہارے لئے جنت کیھ دی گئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی تمہارے لئے جنت کیھ دی گئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی کہ تمہارے لئے جنت کیھ دی گئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی کو تمہارے لئے جنت کیھ دی گئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی کے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی کہ تمہارے لئے دنت کیھ دی گئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی کہ تمہارے کے دست کیھ دی گئی ہور کئی ہے۔ " بیان کیا کہ اس پر عمر بن تو کی کہ تمہارے کے دست کیھ دی گئی ہور کی ' اللہ اور اس کے دسول بی آ

زیادہ جاننے والے ہیں۔

تعظیم المحترت حاطب بن ابی بلنده کی صاف کوئی نے سارا معالمہ صاف کر دیا اور حدیث انما الاعمال بالنبات کے تحت رسول کریم المیتین میں المیتین کی المیتین میں ہے۔ مطمئن فرما دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مفتی جب تک کسی معالمہ کے ہر پہلو پر کمری نظرنہ ڈال لے اس کو فتوی لکھنا مناسب نہیں ہے۔

باب الل كتاب كوكس طرح خط

### لكعاجائ

(۱۲۲۰) ہم سے محمہ بن مقائل ابوالحن نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو عبداللہ نے خردی انہوں نے کماہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا انھیں عبیداللہ بن عبداللہ بن متبہ نے خردی ا انھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خردی اور انھیں ابوسفیان بن حرب بڑا تھ نے خردی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ انھیں بھی بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام تجارت کی غرض سے گئے سے۔ سب لوگ ہرقل کے پاس آئے۔ پھرانموں نے واقعہ بیان کیا کہ ٢٤- باب كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ

إِلَى أَهْلِ الْكِبَابِ؟

٦٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنُ أَنْ الله عَبْدِ أَنْ عَبْدِ أَنْ هِرَقُلَ أَنَا سُعْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنْ هِرَقُلَ أَنْ هِرَقُلَ أَنْ مَنْ فُرَيْشٍ وَكَانُوا لَوْمَلَلُ إِلَيْهِ فِي نَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا لِيَحَارًا بِالشّام، فَأَقَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ:

پھر ہرقل نے رسول اللہ ملٹی کے خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں بیہ کھا ہوا تھا۔ بسم اللہ کا بندہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے (ساتی کیا) ہرقل عظیم روم کی طرف 'سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد!

ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ فَقُرِّى، فَا فَقُرِّى، فَإِذَا فِيهِ ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُى). [راجع: ٧]

تر الله الله الله الله الله الله و وستور نبوى ہے جو بہت می خوبیوں پر مشتمل ہے۔ کاتب اور مکتوب کو کس کس طرح قلم چلانی چاہئے۔ یہ لیٹینے جملہ ہدایات اس سے واضح ہیں گرغور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وفقنا الله لما یعب و یوسی امین۔

### باب خط کس کے نام سے شروع کیا جائے

(۱۳۲۱) لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن رہے نے بیان کیا' ان
سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے اور ان سے ابو ہریرہ رفاقتہ نے رسول اللہ
ماٹھ اسے کہ آنخضرت ملٹھ الے بنی اسرائیل کے ایک شخص کاذکر کیا
کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھالیا اور اس میں سوراخ کر کے ایک
بزار دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی
(قرض خواہ) کی طرف تھا۔ اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے
ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رفاقتہ سے ساکہ نبی کریم ملٹھ الے
نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیااور مال اس
کے اندر رکھ دیا اور ان کے پاس ایک خط لکھا' فلاں کی طرف سے
فلاں کو ملے۔

- ٢٦٦٦ وقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله خَشْبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ خَشْبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً منه إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِيهِ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي النَّبِي اللهِ عَمْرُ بْنُ البِيهِ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّهِي اللهِ عَمْرُ بْنُ البِيهِ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ عَمْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

جونکہ قرض دار انتهائی امانت دار اور وعدہ وفا مرد مومن تھا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور امانت اور کمتوب ہر دو قرض المنت اور کمتوب ہر دو قرض کی بیٹ ہے۔ سیسی خواہ کو بخیریت وصول ہو گئے' ایسے مردان حق آج عقا ہیں۔ یمی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کما گیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جعلنا الله منهم امین۔

### باب نبی کریم ملٹی کیارشاد کہ اپنے سردار کو لینے کے لیے اٹھو

(۱۲۲۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ابوامامہ بن سل بن حنیف نے اور ان سے ابوسعید خدری نے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ بنائے کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو رسول اللہ ملے کیا نے انہیں بلا

# ٢٦ باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ))

٣ ٢ ٦ ٢ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خَنَّفُو، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ شَهْلٍ بْنِ حُنَّفُو، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرِيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ – أَوْ قَالَ – خَيْرِكُمْ)) فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَؤُلاَء نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ)) قَالَ: ((فَإِنِّي أَخْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ)) فَقَالَ: ((لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ. [راجع: ٤٠٤٣]

بھیجا۔ جب وہ آئے تو آنخضرت طائدانے فرمایا کہ اینے سردار کے لینے کواٹھویایوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لئے اٹھو۔ پھر وہ حضور اکرم ملٹھایم کے پاس بیٹھ گئے اور آمخضرت ملٹھایم نے فرمایا کہ بن قریظہ کے لوگ تمہارے فیلے پر راضی موکر (قلعہ سے) اتر آئے بیں (اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔) حضرت سعد مٹاٹھ نے کہا کہ پھر میں بیہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کردیا جائے اور ان کے بچوں عور توں کو قید کر لیا جائے۔ آنخضرت ملی ایکانے فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلہ کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابوعبداللد (مصنف) نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابوالولید کے واسطہ سے ابوسعید بھاٹھ کا قول (علی کے بجائے بصله) "الى"حكمك نقل كياب.

حضرت امام بخاری را بین نے کما بعض میرے ساتھوں نے ابوالولید سے یوں نقل کیا الی حکمک لیمن بجائے علی حکمک کی سیمت کیسی سے کہ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے' اس لئے کے الی نقل کیا۔ حق یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے' اس لئے آخضرت ملی این محابہ سے فرمایا کہ اٹھ کر ان کو سواری سے اتارو اور تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ لا تفوموا كما يقوم الاعاجم جيسے مجمى لوگ ائے برے كى تعظيم كے ليے كھرے ہو جاتے بيں ميں تم كو اس سے منع كرتا ہوں۔

### باب مصافحه كابيان

النظ مصافحہ مغے ہے ہے جس کے معنی ہھلی کے ہیں۔ پس ایک آدمی کاسیدھے ہاتھ کی ہھلی دو سرے آدمی کے سیدھے ہاتھ ا كسيسي كا جتيلي سے ملانا مصافحه كهلاتا ہے جو مسنون ہے يہ ہر دو جانب سے سيدھے ہاتھوں كے ملانے سے ہوتا ہے۔ بايال ہاتھ طانے کا یمال کوئی محل نہیں ہے جو لوگ وایال اور بایال وونولِ ہاتھ طاتے ہیں۔ ان کو لفظ مصافحہ کی حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہ مزید تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِسِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ الله هُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي.

٣٢٦٣– حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: 'قُلْتُ لَأَنس:

حضرت عبدالله بن مسعود رالله في كماكه مجهد نبي كريم ماللها في تشد سکھلایا تو میری دونوں ہتھایاں آنخضرت ملتھایم کی ہتھایوں کے در میان تھیں اور کعب بن مالک رہائن نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل موا تووبال رسول الله النائيل تشريف ركھتے تھے۔ طلحہ بن عبيدالله اٹھ کر برئ تیزی سے میری طرف برسے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور (توبہ کے قبول ہونے یر) مجھے مبارک باد دی۔

(١٢٢١٣) بم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے کہ میں نے حضرت انس راللہ سے ابوچھا'کیا

أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيّ

٦٢٦٤ حداثنا يحنى بن سكيمان قال: حداثني ابن وهب، قال: أخبرني حيوة قال: خداثني أبو عقيل رهرة بن معبد سمع جداه عبد الله بن هسام قال: كنا مع النبي هي وهو آخد بيد عمر بن الخطاب. [راحم: ٣٦٩٤]

مصافحہ کا دستور نبی کریم ملٹھ کیا کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تھا۔

(۱۳۹۴) ہم سے یکی بن سلمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے حیوہ نے جردی' کما کہ مجھے سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے وادا عبد اللہ بن ہشام بنائی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم عمر بن خطاب بنائی کا ہم نج کریٹ ہوئے تھے۔

# باب دونوں ہاتھ پکڑنااور حمادین زیدنے ابن مبارک سے دونوں ہاتھ ورنوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا

(۱۲۲۵) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا کہا ہم سے سیف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مجابہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن غبرہ ابومعر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس وقت میرا ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے در میان میں تھا(اس طرح سکھایا) جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی و رحمة الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا برکاته السلام علینا کی وفات ہو گئی تو ہم (خطاب کا صیغہ کے حیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم (خطاب کا صیغہ کے بیائے) اس طرح پڑھنے گئے۔ "السلام علی النبی" یعنی نی کریم

جہد مرے اور مصافحہ ایک ہاتھ سے مسنون ہے یا دونوں ہاتھوں سے 'اس کے لئے ہم محدث کبیر حفرت مولانا عبدالر ممن صاحب مبارک سینے کی مسئون ہے یا دونوں ہاتھوں سے 'اس کے لئے ہم محدث کبیر حفرت مولانا عبدالر ممن صاحب مبارک سے کچھ تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے آپ کے رسالہ المقالمة الحیٰ کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مولانا مرحوم فرماتے ہیں۔

ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جس طرح اہل حدیث مصافحہ کرتے ہیں' احادیث صححہ صریحہ اور آثار صحابہ بناٹھ سے نہایت صاف طور پر

ثابت ہے اس کے جُوت میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا جس طرح اس زمانہ کے حنفیہ میں رائج ہے نہ کسی حدیث صحیح سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث صحیح سے ثابت ہے اور نہ کسی حالی کا اثر سے اور نہ کسی تابعی کے قول و فعل سے اور ائمہ اربعہ (امام ابو عنیفہ 'امام شافعی' امام مالک' امام احمد بن حنبل رُسٹے ہے کسی کسی امام کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا اس کا فقوٰ دینا بسنہ منقول نہیں اور فقمائے حنفیہ نے تشبیہ اور تمثیل کے بہایہ میں جو یہ لکھا ہے کہ ''عبداللہ بن مسعود رہاتھ نے فقہ کی کاشت کی اور زماعت لگائی اور عاقمہ مرافی علقمہ مرافی سے اس میں آبیا ہی کی اور امام ابو حنیفہ مرافی علقمہ مرافی سے غلہ کو چکی میں بیسا اور امام ابو یوسف مرافی نے اس کے آٹے کو گوندھا اور امام محمد درافی نے اس کی روئی پکائی اور باتی تمام لوگ اس کے غلہ کو چکی میں بیسا اور امام ابویوسف درافی سے آٹے کو گوندھا اور امام محمد درافی نے اس کی روئی پکائی اور باتی تمام لوگ (لیمنی مقلدین احمناف) اس روئی سے کھا رہے ہیں۔ "مو واضح ہو کہ ان کا کاشت کرنے والے' زراعت لگانے والے' آبیا ہی کرنے والے' الش کرنے والے' آبی بینے والے' آبی گوندھنے والے اور روئی پکانے والے میں سے بھی کسی کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا اس کا فقوٰ کی دینا ثابت نہیں۔

حننے کے زویک جو نمایت متند اور معتبر کتابیں ہیں جن پر فدہب حنیٰ کی بنا ہے' ان میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ کتب حننے میں طبقہ اولیٰ کی کتابیں امام محمہ کی تھنیفات (میسوط' جامع صغیر۔ جامع کبیر۔ سیر صغیر۔ سیر کبیر۔ زیادات) ہیں۔ جن کے مسائل مسائل اصول اور مسائل ظاہرالروایہ سے تعبیر کئے جاتے ہیں اور امام محمہ رطبتے کی ان تقنیفات میں آخری تھنیف کی جالت شان کا پہتہ بھی اچھی طرح تم کو اس آخری تھنیف بقول علامہ ابن العمام جامع صغیر ہے امام محمہ رطبتے کی اس آخری تھنیف کی جالت شان کا پہتہ بھی اچھی طرح تم کو اس سے لگ سکتا ہے کہ امام ابویوسف رطبتے جو امام محمہ رطبتے کے استاد ہیں اس کتاب کو ہروقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ نہ حضر میں اس کو جدا کرتے اور نہ سفر میں۔ اس آخری تھنیف میں بھی امام محمہ رطبتے نے یہ نہیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے۔ ہلکہ صرف اس قدر لکھا ہے لا باس بالمصافحہ یعنی مصافحہ کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فقہائے حفیہ کے طبقہ ثانیہ میں علامہ قاضی خان بہت بڑے پایہ کے فقیہ ہیں۔ آپ کی صغیم کتاب جو فاوی قاضی خان کے نام سے مشہور ہے۔ عندالحنفیہ نمایت متند ہے۔ قاضی صاحب نے اپی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے نہیں لکھا ہے۔ کہ مسافحہ کے درج فرمایا ہے لیکن آپ نے بھی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو نہیں لکھا ہے۔ کہ اس کی مدح میں فقہائے حفیہ اس شعر کو پڑھتے ہیں۔

ان الهداية كالقران قدنسخت ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب

لیمن ہواہ نے قرآن مجید کی طرح تمام ان کتابوں کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے لوگوں نے تصنیف کی تھیں اس کتاب میں ہی سے ہیں بھی سے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے بلکہ اس میں صرف اس قدر لکھا ہے ولاہاس بالمصافحة لانہ ہوا المتوادث و قال علیہ السلام من صافح احاہ المسلم و حرک ید ہ تناثوت ذنوبہ انتہی لینی مصافحہ کرنے میں کچھ مضا گقہ نہیں ہے کوئکہ وہ ایک قدیم سنت ہے اور فرمایا رسول اللہ ساتھ ہے کہ جو محض اپنے بھائی مسلمان سے مصافحہ کرے اور اپنے ہاتھ کو ہلاوے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور ہدایہ کے شروح بنایہ۔ کفایہ۔ نتائج الافکار۔ تکملہ ۔ فتح القدیر وغیرہا میں بھی اس امرکی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ اور کتب معتبرہ حفیہ شرح و قالیہ بھی درسی کتاب ہے اور قریب قریب ہدایہ کے متبول و مستدہ۔ اس میں بھی صرف اس قدر لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا جائز ہے اور اس کتاب کے شروح و حواثی مجرہ ذخیرہ المقلی وغیرہ میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے محافحہ کا مستون یا مستجرہ کو دیکھیں جن پر فقمائے متاخرین کا اعتماد (اعلم ان المتاخرین قد اعتمدہ و اعلی المتون النافع الکبیر ) ہے۔ لینی و قالیہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں الوقایة و محتصر القد ودی والکنز کذ الحقی النافع الکبیر ) ہے۔ لینی و قالیہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں الوقایة و محتصر القد ودی والکنز کذ الحقی النافع الکبیر ) ہے۔ لینی و قالیہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں

ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا متحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ المختر فرہب حنیٰ کی جتنی کتابیں متند و معتبر ہیں جن پر فدہب حنیٰ کی بنا ہے ان میں سے کسی میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا نہیں لکھا ہے نہ ان میں یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ضروری ہے اور نہ یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ مسنون یا مستحب ہے۔

اگر کوئی صاحب فرمائیں کہ فقہ حنفی میں درمخار ایک مشہور و معروف کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے تو ان کو بیہ جواب دینا چاہئے کہ کسی کتاب کا مشہور و معروف ہونا اور بات ہے اور اس کا متند و معتبر ہونا اور بات۔ در مختار کے مشہور و معروف ہونے سے اس کا متند و معتد ہونا لازم نہیں دیکھو فقہ حنی میں خلاصہ کیدانی کیسی مشہور کتاب ہے بالنصوص بلاد ماوراء النهرمیں کہ وہاں تو لوگ اے ازبریاد کرتے ہیں۔ گرساتھ اس شهرت کے باوجود محققین حنییہ کے نزدیک بالکل غیر متند اور نا قابل اعتبار ہے پس در مختار کے مشہور و معروف ہونے سے اس کا متند و معتمد ہونا ضرور نہیں ہے اور ساتھ اس کے فقهائے حنفیہ نے اس امر کی صاف تصریح ( مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح و قاية ميں ہے لا يجو ز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر و شرح الکنز للعینی والد رالمختار شرح تنویر الابصار انتہی) کی ہے کہ درمختار وغیرہ کتب مختصرہ سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ علاوہ بریں ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ در مختار میں یہ مسئلہ (یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا سنت ہونا) کس کتاب سے نقل کیا گیا ہے اور جس کتاب سے نقل کیا گیا ہے وہ کتاب کیسی ہے معتبرہے یا غیر معتبر۔ پس واضح ہو کہ در مختار میں بیہ مسئلہ قنیہ سے نقل ( در مختار میں ے و فی القنیة السنة فی المصافحة بكلتايد يه و تمامه فيما علقته على الملتقٰی انتهٰی )كياگيا *ے اور عندالحنفي* تنيه معتبر نميں ہے۔ ( د کیمو مقدمه عدة الرعابیة ۱۲) اس کتاب کا مصنف اعتقاداً معتزل تھا اور فروع میں حنی۔ اس کی تمام کتابیں قنیہ وغیرہ بتفریح فقهائے حنفیہ نا معتبرو غیرمتند ہیں اور صاحب تنیہ نے اس مسئلہ کی کوئی دلیل بھی نہیں لکھی ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ درمختار میں یہ مسئلہ تنیہ سے نقل کیا گیا ہے اور فقہائے حفیہ کے نزدیک قنیہ غیرمعترو غیرمتند ہے اور قنیہ میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں لکھی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے سنت ہونے کے ثبوت میں درمخار کا نام لینا ناواقف لوگوں کا کام ہے اور درمخار کے مثل بعض اور کتب حنفیہ متاخرین میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے مسنون ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن وہ نہ کتب معتبرہ مذکورہ بالا کی طرح معتبر و متند ہیں اور نہ ان میں معتبر و متند کتاب سے بیہ دعویٰ منقول ہے اور نہ ان میں اس کی کوئی دلیل لکھی ہے۔ غالب بیہ ہے کہ ای قنیہ سے بواسطہ یا بلاواسطہ یہ دعوی نقل کیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں جب تم من چکے تو اب جارے اس زمانہ کے احناف کا منبع دیکھو۔ ان لوگوں نے اس مسلم میں تحقیق سے بچھ بھی کام نہیں لیا اور جن احادیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے اس کو بالکلیہ نظرانداز کیا بلکہ اپنی ان تمام متند کتابوں کو بھی نظرانداز کیا جن پر نہ جب حنی کی بناہے اور اڑے تو کس پر در مختار وغیرہ پر اور اڑے تو ایساکہ ایک ہاتھ کے مصافحہ کو غیرمسنون ٹھرا دیا اور بعض جمال و متعصین نے تو اس قدر تشدد کیا کہ اپنی جمالت اور تعصب کے جوش میں آکرایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت نا درست اور بدعت ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو اس سنت نبوبیہ کو نصاریٰ کا کام ٹھمرا کر اور اس سنت کے عاملین کو برے لقب سے یاد کر کے اپنے جمالت اور تعصب بھرے ہوئے دل کو ٹھنڈا كيا- انا لله و لما اليه واجعون و ها انا اشرع في المقصود متوكلا على الله الودود.

### ایک ماتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت میں

بہلی روایت: حافظ ابن عبدالبر رمایتی تمید شرح مؤطا میں کھتے ہیں۔ حد ننا عبدالموادث بن سفیان قال ثنا قاسم بن اصبغ ثنا ابن وضاح قال ثنا یعقوب بن کعب قال ثنا مبشر بن اسماعیل عن حسان بن نوح عن عبید الله بن بسر قال ترون یدی هذه صافحت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذکر الحدیث لیمن عبیدالله بن برزائش سے روایت ہے کہ انھول نے کماکہ تم لوگ میرے اس ہاتھ کو دیکھتے

ہو۔ میں نے ای ایک ہاتھ سے رسول اللہ ماٹھ کیا ہے مصافحہ کیا ہے اور ذکر کیا حدیث کو۔ بیہ حدیث سیجے ہے۔ اس حدیث سے بھراحت ثابت ہوا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے۔

ووسری روایت: عن انس بن مالک قال صافحت بکفی هذه کف رسول الله صلی الله علیه وسلم فعا مسست خزا ولا حریوا الین من کفه صلی الله علیه وسلم. لیخی انس بن مالک بڑا پڑے سے روایت ہے کہ بیس نے اپنی اس ایک ہسیلی سے مصافحہ کیا ہے رسول الله علیہ الله علیه وسلم علی سے مصافحہ کیا ہے دیادہ نرم نہ کی خزکو اور نہ کسی ریشی کیڑے کو مس کیا۔ یہ حدیث مسلسل بالمعافحہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کی سند میں جتنے راوی واقع ہیں ان میں سے ہرایک نے اس حدیث کو روایت کرتے وقت اپنے استاد سے ایک بی ہتھ سے مصافحہ کیا تھا۔ اس حدیث کو علامہ محمد عابد سندی دولتے نی ہتھ سے مصافحہ کیا ہے جیسا کہ انس بڑاتھ نے ایک ہاتھ سے رسول الله طبحہ عابد سندی دولتے نی ہتھ سے مصافحہ کیا ہے جیسا کہ انس بڑاتھ نے اس اور بہت سے محمد شمین نے اپنے مسلمات حدیث کی اساد کی کئی طریق ہیں۔ بعض طریق اگرچہ قابل احتجاج و استشاد نہیں مگر بعض طریق قابل استشاد ضرور میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی اساد کی طریق ہیں۔ بعض طریق اگرچہ قابل احتجاج و استشاد نہیں مگر بعض طریق قابل استشاد ضرور کی اس دونوں روایتوں میں اگرچہ داشتہ ہی استشاد آبی ذکر کی گئی ہے۔ واضح ہو اس دونوں روایتوں میں اگرچہ داہتے ہی تصریح موجود ہو اور مصافحہ کے داہتے ہی ہاتھ کی تصریح موجود ہو اور مصافحہ کے داہتے ہی ہاتھ کی تصریح موجود ہو اسلم عندا کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب النبین ما استطاع فی شانہ کله فی طهورہ و توجہ و تنعلہ متفق علیه کذا فی المشکوۃ کی ہو میں مصافحہ ہی مسلم میں اس کی تصریح کی موجود ہو تم ہے میں کا موسلم میں میں کی تصریح کی مہر مصافحہ ہی داخل سے جیسا کہ علامہ عنی دیائیہ شرح ہوا ہی میں اور امام نودی دیگئی کرنے اور جو تا پہنے میں۔ اس حدیث سے محموم میں مصافحہ ہی داخل سے حیسا کہ علامہ عنی دیگئے نے نابیہ شرح ہوا ہی میں اور امام نودی دیگئے نے شرح حکے مصافحہ کی سے میں اس کی تصریح کی ہو ہی ہو ہو کی ہو ہو ہو کہ ہو۔

تنیسری روایت: عن ابی امامة تمام النحیة الاخذ بالید والمصافحة بالیمنی رواه الحاکم فی الکینی کذا فی کنزالعمال '(ص: الله ) ج: ۵) لینی ابوامامه رفائت سے روایت کیا اس کو حاکم نے کتاب الکتی میں۔ اس روایت سے بھی صراحاً معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ سے لینی واپنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے۔

جیسا کہ بیعت میں عادت ہے۔ جب اس طدیث سے ثابت ہوا کہ بیعت کے وقت ایک بی ہاتھ (لینی دائے ہاتھ) سے مصافحہ کرنا مسنون ہو اس عادت ہوا کیونکہ مصافحہ طاقات اور مصافحہ ہو اس سے طاقات کی دائے ہاتھ) سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوا کیونکہ مصافحہ طاقات اور مصافحہ بیعت دونوں کی حقیقت ایک ہے ان دونوں مصافحہ کی حقیقت میں شریعت سے کچھ فرق ثابت نہیں ہے کما تقدم بیاند.

چھٹی روایت: سیح بخاری میں عبراللہ بن عمررض اللہ عنماے روایت ہے و کان بیعة الرضوان بعد ما ذھب عنمان الی مکة فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده الیمنی هذه بدعنمان فضرب بها علی بده فقال هذه لعنمان الحدیث لینی عثمان بزائتر کے کمه پلے جانے کے بعد بیعة الرضوان ہوئی۔ پس رسول اللہ سی اللہ سیخ واہتے ہاتھ کی طرف اشاره کرے فرایا کہ بیہ میرا واہنا ہاتھ عثمان بزائتر کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنے واہنے ہاتھ کو اپنے دو سرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ بیہ بیعت عثمان بزائتر کے لئے ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود سے بھی ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود آپ کا دابنا ہاتھ تو بجائے ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود آپ کا دابنا ہاتھ تو بجائے ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود آپ کا دابنا ہاتھ تو بجائے ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود آپ کا دابنا ہاتھ تو بجائے ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود آپ کا دابنا ہاتھ تو بجائے ایک ہاتھ عثمان بزائتر کے تھا اور دو سرا فود آپ کا دیند

سمالوس روابیت: مند احدین حنبل من : ۱۲۵ / ج: ۳ ش ب عن حبان ابی النصر قال دخلت مع وائلة بن الاسقع علی ابی اسود الجوشی فی مرضه الذی مات فیه فسلم علیه و جلس فاخذ ابو الاسود یمین وائلة فمسح بها عینه ووجهه لبیعة بها رسول المله صلی الله علیه و سلم الحدیث. لینی حبان کتے بیں کہ ش وائلہ کے ساتھ ابوالاسود کے پاس ان کے مرض الموت میں کیا۔ پس وائلہ نے ان کو سلم کیا اور بیٹے پی ابوالاسود نے وائلہ کے واہنے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو اپنی دونوں آکھوں اور منہ سے لگایا اس واسطے که وائلہ نے اس خاص واہنے ہاتھ سے مصافحہ بیت کا مسنون ہوتا بھراحت اپنی اس حصافحہ بیت کا مسنون ہوتا بھراحت بی ای واہنے ہاتھ سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک می ایک می باتھ سے مسنون ہوتا فاہر ہے۔

آگھوس روابیت: میح ابو عواتہ میں ہے حد ثنا اسحاق بن سیار قال حد ثنا عبید الله قال انبا سفین عن زیاد بن علاقة قال سمعت جربوا بحدث حین مات المغیرة بن شعبة حطب الناس فقال اوصیکم بتقوی الله وحده لا شریک له والسکینة والوقارفانی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدی هذه علی الاسلام واشترط علی النصح لکل مسلم فورب المکعبة انی لکم ناصح اجمعین واستغفر ونزل یعنی زیاد بن علاقہ سے روابت ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انقال کیا تو جربر بڑا تی نے خطبہ پڑھا اور کما (اے لوگو!) میں تم کو الله وحده لا شریک له سے ڈرنے اور سکون اور وقار کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے رسول الله سل ایک ہاتھ سے اسلام پر بعت کی ہے اور رسول الله سل ایک ہاتھ سے اسلام پر ایک باتھ سے اسلام پر ایک اور رسول الله سل ایک ہاتھ سے اسلام پر بعت کی ہے اور رسول الله سل ایک ہاتھ سے جر مسلمان کے واسط خیر خواتی کرنے کی شرط کی ہے پس رب کعبہ کی صم ہے! میں تم لوگوں کا خیر خواہ بوں اور استغفار کیا اور ازے اس روابت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ظاہر ہے۔

نوس روایت: سنن این ماجہ یں ہے عن عقبة بن صهبان قال سمعت عدمان بن عفان یقول ماتھنیت ولا تمنیت و لا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم لین عقبہ بن صهبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمان بڑھئے کو سنا وہ کتے سے کہ جب سے میں نے رسول اللہ ملڑھیا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے بیعت کی ہے تب سے میں نے نہ تعنی کی اور نہ جموث بولا اور نہ اسنے داہنے ہاتھ سے باتھ سے باتھ سے باتھ سے اپنے داہنے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے بھی مصافحہ ملاقات کا ایک ہاتھ لینی داہنے سے مسنون ہونا فلاہر ہے۔

وسوس روایت: کنزالیمال من : ۸۲ / ج: این به عن انس قال بایعت النبی صلی الله علیه وسلم بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت (ابن جرید) لینی انس روایت به که یس نے رسول الله می بیت کی این اس ایک ہاتھ سے محمل اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو این جریر نے۔ اس روایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ طاقات کا مسنون ہونا فاہر ہے۔

گیار هویں روایت : کزالحمال میں ہے عن عبد الله بن حکیم قال بایعت عمر بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت (ابن سعد) لین عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر روایت کی اپنے ایک ہاتھ سے سمع اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت سے بھی بیعت کے وقت ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہوتا ظاہر ہے اور استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت میں اگرچہ اس سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہاتھ سے مسنون ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ کمامو۔ واضح ہو کہ دسویں اور گیار ہویں روایت میں اگرچہ دائے ہاتھ کی تصریح نمیں ہے۔ گر روایات نہ کورہ بالا بتاتی ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں ایک ہاتھ سے مراد داہنا ہاتھ ہے و نیز واضح ہو کہ مصافحہ بیعت کے ایک ہاتھ سے مسنون ہونے کہ بیعت کی روایات نہ کورہ میں بعض روایتیں استشماداً پیش کی گئی ہیں۔ نیز واضح ہو کہ مصافحہ بیعت کے ایک ہاتھ سے مسنون ہونے کے بارے میں اور بھی بہت می روایات مرفوعہ و موقوفہ آئی ہیں اور جس قدر یہاں نقل کی گئی ہیں وہ اثبات مطلوب کے واسطے کائی و

تیر ہویں روایت: جامع ترفری میں ہے عن البواء بن عادب قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلمین بلتقیان فیتصافحان الاغفولهما قبل ان بتفوقا قال التومذی هذا حدیث حسن غریب لیخی براء بن عاذب سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علیہ وسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں ہی مصافحہ کرتے ہیں تو قبل اس کے کہ ایک دو سرے سے جدا ہوں ان دونوں کی مغفرت کی جاتی ہو۔ ترفی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث سے اور اس کے سواتمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ کا ذکر ہے اور ان احادیث سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا خرکر ہے اور ید اور کف کی تقریح نہیں ہے۔ ایک ہی ہاتھ کا مصافحہ کا بیت ہوتا ہے اور ان احادیث سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا

ثبوت نہیں ہو تا۔ اس واسطے کہ اہل لغت اور شراح مدیث نے مصافحہ کے جو معنی لکھے ہیں وہ دونوں ہاتھ کے مصافحہ یر صادق نہیں آتے اور ایک ہاتھ کے مصافحہ پر جس طرح اہل حدیث میں مروج ہے بخونی صادق آتے ہیں۔ اب پہلے مصافحہ کے معنی سنو۔ علامہ مرتضى زبيري خفي مليِّي تاج العروس شرح قاموس ميس لكت بير- الرجل يصافح الرجل اذ ا وضع صفح كفه في صفح كفه و صفحا كفيهما وجها هما و منه حديث المصافحة عنداللقاء وهي مفاعلة من صفح الكف بالً. و اقبال الوجه على الوجه كذ ا في اللسان والاساس والتهذيب فلا يلتفت الى من زعم ان المصافحة غير عربي انتهي لما على طَيُّتِيهِ قارى خَفْي مرقاة شرح مُثَّلُوة ميں لَكُحّة مِين : المصافحة هي الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد حافظ اين حجر رطيني فتح الباري مين لكصة بين هي مفاعلة من الصفحة والمراد بها الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد ابن الاثير راتيج نماييه مين لكص بير ومنه حديث المصافحة عنداللقاء و هي مفاعلة من الصاق صفح الكف بالکف واقبال الوجه علی الوجه. ان عبارات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ مصافحہ کے معنی ہیں بطن کف کو بطن کف سے ملانا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ پشت کف کو پشت کف سے یا بطن کف پشت کف سے ملانے کو مصافحہ نہیں کہیں گے۔ جب تم مصافحہ کے معنی معلوم كر كيك توسنوكه مصافحه كے معنى كا مصافحه مروجه عند الل الحديث ير صادق آنا تو ظاہر رہا ہے رہا دونوں ہاتھ سے مصافحه سواس كى دو صورت ہیں' ایک بیر کہ داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے اور مصافحین میں سے ہرایک اپنے بائمیں ہاتھ کے بطن کف کو دو سرے کے دانے ہاتھ کے پشت کف سے ملائے۔ اس صورت کا مصافحہ اس زمانہ کے اکثر احناف میں مروج ہے اور اس.کے ثبوت میں حضرت ابن مسعود ہوائنز کی بیر روایت علمنی النبی صلی الله علیه وسلم و کفی بین کفیه النشهد پیش کی جاتی ہے اور دو سری صورت ہیں۔ ب کہ واپنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے اور بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے اور مصافحین میں سے ایک کے دونوں ہاتھ بطور مقراض کے ہوں۔ اس مقراضی صورت کا مصافحہ اس زمانے کے بعض احناف میں رائج ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت میں فقط داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملانے پر مصافحہ کے معنی صادق آتے ہیں اور باقی زائد ہے جس کو مصافحہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ رہی دو سری صورت سواولاً اس کو پہلی صورت کے قائلین کی دلیل مذکور باطل کرتی ہے ٹانیا بیہ مقراضی مصافحہ ایک مصافحہ نہیں ہے بلکہ دو مصافحہ ہے کیونکہ داہنے ہاتھ كابطن كف دائنے ہاتھ كے بطن كف سے ملتا ہے اور اس ير مصافحہ كى تعريف (الا فضاء بصفحة البد الى صفحة البد) صادق آتى ہے للذاب ایک مصافحہ جوا اور بائیں ہاتھ کا بطن کف بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملتا ہے اور اس پر بھی مصافحہ کی تعریف صادق آتی ہے۔ للذابیہ بھی ایک مصافحہ ہوا پس مقراضی مصافحہ میں بلاشبہ دو مصافحہ ہوتے ہیں اور اگرچہ مصافحہ کے جو معنی اہل لغت نے بیان کئے ہیں شرع نے اس سے دومرے معنی کی طرف نقل نہیں کیا ہے لیکن شرع نے مصافحہ کے لئے داہنے ہاتھ کو ضرور متعین کیا ہے۔ جیسا کہ روایات ندکورہ بالا سے واضح ہے۔ بنا علیہ اس مقراضی مصافحہ میں بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائس ہاتھ کے بطن کف سے ملانا ہے مارے اتنے بیان سے صاف ظاہر ہوا کہ براء بن عازب کی حدیث ندکور سے نیز تمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ ندکور ہے اور ید اور کف کی تصریح نہیں ہے۔ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ابت ہوتا ہے۔ فنفکر و تدبر، ہم نے ایک ہاتھ کے مصافحہ کی سنیت کے اثبات میں تیرہ روایتیں پیش کی ہیں ان کے سوا اور بھی روایتیں ہیں لیکن اس قدر اثبات مطلوب کے لئے کافی و وافی ہیں۔ اب ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علاء و فقهاء کے چند اقوال بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

## ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علماء و فقهاء کے اقوال

علامه ابن عابد ابن شامى ريايتي حنى كا قول: آپ روالخار حاشيه ور مخارين كست بين قوله (فان لم يقد ر) اى على تقبيله الا بالابذاء اومطلقا يضع يد يه عليه ثم يقبلهما او يضع احدى هما والاولى ان تكون اليمنى لانها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن

البحر العميق من ان الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليملى انتهى لين اگر جمراسود كے چومنے پر قدرت نه ہويا قدرت ہو گرايذا كے ساتھ تو ان دونوں صورتوں ميں طواف كرنے والا جمراسود پر اپنے دونوں ہاتھوں كو رکھے بھر ہاتھوں كو چومے يا صرف ايك ہاتھ رکھے اور اس واسطے كہ داہناى ہاتھ شريف كاموں ميں مستعمل ہوتا ہے اور اس واسطے كہ داہناى ہاتھ شريف كاموں ميں مستعمل ہوتا ہے اور اس واسطے كہ بحر عميق سے نقل كياكيا ہے كہ حجر اسود اللہ تعالى كا داہنا ہاتھ ہے اس سے اس كے بندے مصافحہ كرتے ہيں اور مصافحہ داہنے ہاتھ سے اس كے بندے مصافحہ كرتے ہيں اور مصافحہ داہنے ہاتھ سے ب

علامہ بدرالدین عینی رطیقیہ حقی کا قول: آپ بنا یہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:۔ واتفق العلماء علی انه یستحب تقدیم الیمنی فی کل ماھو من باب التکریم کالوضوء والغسل ولبس النوب والنعل والخف والسراویل ود خول المسجد والسواک والاکتحال و اتقلیم الاظفار و قص الشارب و نتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلوة والخروج من الخلاء والاکل والشرب والمصافحة واستلام المحجر والاخذ والعطاء وغیر ذلک مما ھو فی معناه و یستحب تقدیم الیسار فی صد ذلک انتهی ۔ لیمن علماء نے اس بات پر انفال کیا ہے کہ تمام ان امور میں جوباب تکریم سے ہیں دائے کا مقدم کرنا مستحب جیسے وضو اور عسل کرنا اور کیڑا اور جو آ اور موزہ اور پائجامہ پہننا اور معجد میں واضل ہونا اور مسواک کرنا اور سرمونڈنا اور بین اور مجد میں واضل ہونا اور مسواک کرنا اور بینا اور مجر اسود کا بوسہ لینا اور وینا وغیرہ اور ان کاموں میں جو ان امور کے خلاف ہیں بائیں کا مقدم کرنا مستحب ہے۔

علامہ ضیاء الدین حنفی نقشیندی رمایتی کا قول: آپ اپی کتاب نوامع العقول شرح دموز الحدیث میں لکھتے ہیں:۔
والظاهر من اد اب الشریعة تعیین الیمنی من الجانبین لحصول السنة کذلک فلا تحصل بالیسری فی الیسری ولا فی الیمنی انتهی ذکرہ
تحت حدیث اذا التقی المسلمان فتصافحا و حمدا الله الحدیث لین آواب شریعت سے ظاہری ہے کہ مصافحہ کے مسنون ہونے کے
لیک دونوں جانب سے داہنا ہاتھ متعین ہے پس اگر دونوں جانب سے بایاں ہاتھ طایا گیایا ایک جانب سے داہنا اور ایک طرف سے بایاں تو مصافحہ مسنون نہیں ہوگا۔

علامہ عبد الرؤف مناوی رطانی کا قول: آپ اپنی کتاب الروض النصیر شرح جامع صغیر میں لکھے ہیں۔ ولا تحصل السنة الابوضع الیمنی فی الیمنی حیث لاعذر انتها لین مصافحہ مسنون نہیں ہو گا گرای صورت سے کہ واہنے ہاتھ کو واہنے ہاتھ میں رکھا جائے جب کہ کوئی عذر نہ ہو۔

علامہ عزیری رضی تا گئی کا قول: آپ اپن کتاب السواج المنیو شرح جامع صغیر میں حدیث لقاء حاج کی شرح میں کھتے ہیں اذا لقبت الحاج ای عند قد ومه من حجه فسلم علیه وصافحه ای ضع یدک الیمنی فی یده الیمنی انتہاں۔ لین جب تو حاجی سے ملاقات کرے لین جے سے آنے کے وقت تو اس پر سلام کر اور اس سے مصافحہ کر لینی این دائنے ہاتھ کو اس کے دائنے ہاتھ میں رکھ۔

علامہ ابن ارسلان رجائی کا قول: علامہ علقی رطیق اپنی کتاب الکو کب المنیو شرح جامع صغیر میں حدیث اذا النقے المسلمان فتصافحا الن کے تحت میں لکھتے ہیں قال ابن ارسلان ولا تحصل هذة السنة الابان يقع بشرة احد الكفين على الاحر انتهى يعنى مصافحہ كى سنت حاصل نہیں ہوگى مراى طور سے كہ ايك جھلى كابشرہ دو مرى جھلى كے بشرہ ير ركھا جائے۔

علامد ابن حجر مكى رايتي كا قول: آپ المنهج القويم شرح مسائل التعليم من كصة بين ـ يسن التيامن بالوضوء لانه صلى الله

علیه وسلم کان پیحب التیامن فی شانه کله مما هو من باب التکریم کتسریح شعر وطهور واکتحال و حلق ونتف ابط وقص شارب و لبس نحونعل و ٹوب و تقلیم ظفر و مصافحة واخذه عطاء و یکره ترک التیامن انتهٰی اس عیارت کا حاصل وبی ہے جو علامہ عیثی کی عمیارت کا حاصل ہے۔

امام نووی روایتی کا قول: علامہ عبداللہ بن سلیمان الیمنی الزبیدی اپنے رسالہ مصافحہ میں لکھتے ہیں قال الدوی یستحب ان تکون المصافحة بالیمنی و هوافصل انتهی۔ یعنی نووی نے کما کہ دائے ہاتھ سے مصافحہ کرنامتحب ہے اور کی افضل ہے۔ اب ہم آخر میں جناب قطب ربانی مولانا فیخ مید عبدالقادر جیلانی روایت (جو پیران پیرے لقب سے مشہور ہیں اور جن کا ایک عالم ارادت مند ہے) کا قول نقل کر کے پہلے باب کو ختم کرتے ہیں۔

جناب قطب ربائی مولاتا فیخ سید عبرالقاور جیرانی رائید کا قول: آپ ای ب نظر کتاب عبد الطالبین میں کست بیں۔ فصل فیما یستحب فعلہ بیمینه وما یستحب فعلہ بشماله یستحب له تناول الاشیاء بیمینه والاکل والشرب والمطافحة والبداء قبها فی الموضوء والانتعال و لبس الثیاب و کللک یبدا فی الد خول الی المواضع المبارکة کا لمساجد و المشاهد والمنازل والد ور برجله المهمئی واما الشمال فلفعل الاشیاء المستقذره وازالة الدرن والامستنار و الاستنجاء و تنقیه الانف و عسل النجاسات کلها الا ان یشق ذ لک اویتعد رکالمشلول والمقطوع یساره فیفعله بیمینه انتهی۔ لیتی یہ فصل ہے ان امور کے بیان میں جن کا وائن ہاتھ ہے کرنامتحب ہے اور ان امور کے بیان میں جن کا بائیں ہاتھ ہے کرنامتحب ہے۔ مسلمان کے لئے چیزوں کو لینا اور کھانا اور بینا اور مصافحہ کرنا وائن میرک ہاتھ ہے مستحب ہے اور وضو کرنے میں اور جوتے اور کپڑے پہنے میں دائنی طرف سے شروع کرنا چاہئے اور اس طرح متبرک ہاتھ ہے اور اس طرح متبرک متعللہ جیسے میر واور مجلس اور محرن اور گھر میں واضل ہوئے میں دائنی طرف سے شروع کرنا چاہئے اور لیکن بایاں ہاتھ سو ان چیزوں کی خیاستوں کا دھونا گرجس صورت میں بائیں ہاتھ سے ان کاموں کا کرنا دشوار ہویا نہ ہو سکے جسے وہ مخص جس کا بایاں ہاتھ شل ہوگیا ہویا فوہ میں مورت میں بائیں ہاتھ سے ان کاموں کا کرنا دشوار ہویا نہ ہو سکے جسے وہ محض جس کا بایاں ہاتھ شل ہوگیا ہویا وہ محض جس کا بایاں ہاتھ شل ہوگیا ہویا وہ محض جس کا بایاں ہاتھ وہ اس صورت میں بائی مورت میں ان کاموں کو (مجبوراً) دائنے ہاتھ ہے کرے۔

کماں ہیں سلسلہ قادریہ کے مریدان اور کدھر ہیں حضرت پیران پیر کے ارادت مندان اپنے پیرو دشگیر کے اس قول کو بغور و عبرت ملاحظہ فرمائیں اور اگر اپنی ارادت اور عقیدت میں سچے ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں اور ایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت یا اس کے عاملین کے نسبت اپنی زبان سے جو نا ملائم الفاظ لکالے ہوں ان کو ندامت کے ساتھ واپس لیں۔ واللہ المهادی الی المحق۔

### دو ہاتھ سے مصافحہ والول کی دلیل اور اس کاجواب

تستحمین بیں این مسعود وہتی سے مروی ہے علمنی النبی صلی الله علیه وصلم و کفی بین کفیه النشهد. لین این مسعود وہتی گئے گئے ہیں کہ رسول اللہ سلی کے درمیان تھی۔ اس دلیل کا بین کہ رسول اللہ سلی کیا ہے۔ اس دلیل کا جواب ہے ہے۔

قول این مسعود بڑاتھ (وکفی بین کفیه) میں لفظ کفے سے ظاہریہ ہے کہ ان کی فظ ایک بھیلی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ حالت تعلیم تشد میں این مسعود بڑاتھ کی فظ ایک بھیلی رسول اللہ سڑاتھا کی دونوں بھیلیوں میں تھی کوئکہ کفی میں لفظ کف مفرد ہے اور مفرد فرد داحد پر دلالت کرتا ہمی ظاہر دلیل ای امرکی ہے فرد داحد پر دلالت کرتا ہمی ظاہر دلیل ای امرکی ہے کہ لفظ کفی سے این مسعود کی ایک بی بھیلی مراد ہے ثیز این مسعود بڑاتھ کی اگر دونوں بھیلیال آنخضرت مٹڑھا کی دونوں حترک

ہتھیلیوں میں ہوتیں تو ابن مسعود بناٹھ ضرور اس کی تصریح کرتے اور اہتمام اور اعتناء کے ساتھ بلکہ فخر کے ساتھ فرماتے۔ و کفای بین کفید لین میری دونوں ہتیلیاں آخضرت سٹھیا کی دونوں ہتیلیوں کے درمیان تھیں۔ اس صورت میں و کفی بین کفید کہنے کاکوئی موقع نہیں تھا نیز ابن مسعود بڑاتھ کی غرض و کفی بین کفیہ ہے اس حالت اور وضع کا تانا ہے جس حالت اور وضع کے ساتھ رسول الله مالجاتيا نے ان کو تشہد کی تعلیم دی تھی پس اگر تعلیم تشہد کے وقت حالت یہ تھی کہ ابن مسعود بڑاٹھ کی دونوں ہتیلیاں آنحضرت بڑاپیل کی دونوں ہتھیایوں کے درمیان تھیں تو ابن مسعود والتر و کفای بین کفید فرماتے کو تکہ خاص اس حالت پر لفظ و کفی بین کفید صراحاً و نصاً دالت نمیں کرتا ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ این مسعود روائن کے قول فرکور میں تھی سے ان کی فقط ایک جھیلی مراد ہے اور مطلب سے ہے کہ ابن مسعود بڑاتھ کی فقط ایک جھیلی آنخضرت ساتھ کیا کی دونوں جھیلیوں کے درمیان تھی تو ظاہر ہے کہ اس دلیل سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ والوں کا دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے مصافحہ کے قائل نہیں بلکہ اس مصافحہ کے قائل ہں جس میں دونوں جانب سے دو دو ہھیلیاں ملائی جائیں اس جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے وہ اس دلیل سے ثابت نہیں ہو تا اور جو ثابت موتا ب وه ان كا وعوى شير - حافظ ابن حجر فتح الباري مين كهي بين - وجه ادخال هذ ا الحديث (اى حديث عبدالله بن بشام) في المصافحة ان الاخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبًا و من ثم افردها بترجمه تلي هذه الجواز وقوع الاخذ باليد من غير حصول المصافحة اور علامه قبطلاني ارشاد الساري ميل ككتيع بيس و لما كان الاخذ باليد يجوزان يقع من غير حصول المصافحة افرده بهذ ۱ الباب ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نکہ ہاتھ کا پکڑنا ہو سکتا ہے کہ بغیر حصول مصافحہ کے ہو اس لئے کہ امام بخاری ملتیجہ نے اس کا ایک علیمده باب منعقد کیا اور مولوی عبدالحی صاحب حنق راتید مجموعه فآوی میں لکھتے ہیں و آنچہ در صحیح بخاری در باب مٰرکور از عبدالله ين مسعود براتي مروى است علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القران التحيات لله والصلوات الطيبات الحديث پس طام آنست كه مصافحه متواريثه كه بقوت تلاقي مسنون است نبوده بلكه طريقه تعليميه بوده كه اكابر بوقت اجتمام تعليم چيزے از بر دودست يا يك دست دست اصاغ كرفته تعليم مي سازند ليني صحح بخارى ميں جو عبدالله بن مسعود رفاق سے مردی ہے کہ رسول اللہ مان میں نے مجمع تشمد سکھلایا اس حالت میں کہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھی سو ظاہر بد ہے کہ بیر مصافحہ متوارثہ جو بوقت ملاقات مسنون ہے نہیں تھا بلکہ طریقہ تعلیمیہ تھا کہ اکابر کسی چیز کے اہتمام تعلیم کے وقت دونوں ہاتھ سے یا ایک ہاتھ سے اصاغر کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرتے ہیں اور مولوی صاحب موصوف کے علاوہ اجلہ فقہائے حفیہ نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے کہ رسول اللہ ماڑی کا این دونوں کفول میں این مسعود بڑائند کے کف کو پکڑنا مزید اجتمام و تاکید تعلیم کے لئے تھا اور ان لوگوں میں ہے کسی نے بیہ نہیں لکھا ہے کہ بیہ علی سبیل المصافحہ تھا۔ بدایہ میں ہے والا حذبھذا (ای بنشھد ابن مسعود) اولی من الاخذ بتشهد ابن عباس ﷺ لان فيه الامر واقله الاستحباب والالف واللام وهما للاستغراق و زيادة الواووهي لتجديد الكلام كما في القسم و تاكيد التعليم انتهى. علامد ابن الهمام روايتي فتح القدير على لكصة جي قوله و تاكيد التعليم يعني به اخذه بيده زيادة التوكيد ليس في تشهد ابن عباس انتهٰی. ح*افظ ذیبلی منظی شخری برایه چل ککھتے چی*۔ ومنها (ای من ترجیح تشهد ابن مسعود علی تشهد ابن عباس) انه قال فیه علمنی التشهد و كفي بين كفيه و لم يقل ذلك في غيره فدل على مزيد الاعتناء والابتمام به انتهى حافظ ابن حجر يطفي ورابير مي لكهت بس واما تاكيد التعليم ففي تشهد ابن عباس ايضا عند منسلم فسلم للمصنف اثنان و بقى اثنان الا ان يريد بتاكيد التعليم قوله كفي بين كفيه فهي زاندة له انتهی اور کفایه حاشیه بدایه می ب- و تاکید التعلیم فانه روی عن محمد بن الحسن انه قال اخذ ابویوسف بیدی و علمنی التشهدو قال اخذابو حنيفة بيدي فعلمني التشهدو قال ابو حنيفة اخذ حماد بيدي فعلمني التشهدو قال حماد اخذعلقمة بيدي وعلمني التشهدو قال علقمة اخذابن مسعود بيدي و علمني التشهدو قال ابن مسعود اخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي و علمني التشهد المخه ان عبارات سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ ملتی ہیں کا ابن مسعود بناٹھ کے کف کو اپنے دونوں کفوں میں بکڑنا مزید اہتمام تعلیم کے

لئے تھا اور علی سبیل المصافحہ نہیں تھا اور وہاں واضح رہے کہ رسول الله طُہُمِیم کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرنا متعدد احادیث سے خابت ہے از آنجملہ سند احمد بن عنبل' ص: 20 / ج: ۵ کی ایک ہے روایت ہے۔ حد ثنا عبدالله حد ثنی ابی ثنا اسماعیل ثنا سلیمن بن المغیرة عن حمید بن ھلال عن ابی قتادة و ابی الدھماء قالا کانا یکٹر ان السفر نحو ھذا البیت قالا اتبنا علی رجل من اھل البادیة فقال البدوی اخذ رسول الله بیدی فجعل یعلمنے مما علمه الله تبارک و تعالٰی انک لن تدع شیئا اتقاء الله جل و عزالا اعطاک الله خیرا منه لیخی ابو قارہ اور ابوالدہاء کتے ہیں کہ ہم وڈنوں ایک بدوی مخص کے پاس آئے تو اس بدوی نے کما کہ رسول الله ساق کے اس میا ہاتھ پکڑا پس مجھے تعلیم کرنے گئے ان باتوں کی جن کی الله تعالٰی نے آپ کو تعلیم دی تھی اور فرمایل کہ جب تو الله تعالٰی کے ڈر سے کس چیز کو چھو ڈ دے گا تو ضرور الله تعالٰی اس چیز سے بہتر کوئی چیز تھے عطا کرے گا۔

اگر کوئی کے کہ صحیح بخاری سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے اس واسطے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کھا ہے۔ باب الا خذ بالیدین وصافح حماد بن زید ابن المبارک بید یہ لیخی باب دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کے بیان میں اور حماد بن زید نے ابن المبارک سے اسپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ پھر بعد اس کے امام بخاری نے ابن مسعود بڑاٹھ کی حدیث فدکور کو ذکر کیا ہے۔ پس جب صحیح بخاری میں امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے تو اس کے قابل قبول و قابل عمل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔

پہلا جواب ہے ہے کہ بخاری کے اس باب میں تین امر ذکور ہیں ایک امام بخاری کی تبویب لینی امام بخاری کا یہ قول کہ "باب دونوں ہاتھ کے پکڑنے کے بیان میں" دو سرے حماد بن زید کا اثر۔ تیرے ابن مسعود بڑا اُللہ کی حدیث فدکور۔ امام بخاری کی مجرد تبویب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثابت نہ ہونا ظاہر ہے کیو تکہ مصنفین کی تبویب ان کا دعوی ہوتا ہے جو بلا دلیل کی طرح قائل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ مجرد دونوں ہاتھ کے پکڑنے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ کے پکڑنے سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا حصول ضروری نہیں ہے اور حماد بن زید کے اثر سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو پانچویں دلیل کا جواب رہی ابن مسعود بڑا تھد کی حدیث فدکور سواس سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تم کو اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ پس ابن مسعود بڑا تھد کا مصافحہ محمد بھاری سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تم کو اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ پس

دو سرا جواب ہے ہے کہ امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثبوت تین امر پر موقوف ہے۔ ایک ہے کہ اس باب میں افظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری کے نخ متفق ہوں لینی ایسا نہ ہو کہ بعض نخوں میں بالیدین بصیغہ تثنیہ ہو اور بعض نخوں میں بالید بسیغہ داحد ہو۔ دو سرے ہے کہ امام بخاری رطیع کا می متصود موسیغہ بالیدین ہو۔ تیسرے ہے کہ امام بخاری رطیع کا سے متفود کی مصافحہ بالیدین ہو۔ تیسرے ہے کہ امام بخاری رطیع کا مصافحہ طابت کمی مدیث مرفوع سے ثابت بھی ہو۔ اگر یہ تینوں امروں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری رطیع کا مصافحہ ثابت متنق نہیں ہیں بعض میں بالیدین لیسیغہ تشنیہ واقع ہوا ہے اور بعض میں بالید بصیغہ واحد واقع ہوا ہے چانچہ ابوذر اور مستملی کے نخہ میں مصافحہ بالیدین ہوں تاب بی بالیدین ہوں بالیدین ہوں بالیہ بالیدین ہوں ہوا ہے اور بعض میں بالیدین ہوا ہوا ہے۔ اور اخذ بالیدین سے امام بخاری رطیع کا متصود مصافحہ بالیدین ہونا بھی ثابت نہیں بلکہ حافظ ابن حجر رطیع وغیرہ شراح صحیح بخاری نے صاف تصریح کر دی ہے کہ چو نکہ ہو سکتا ہے کہ اخذ بالیدین بونا بھی ثابت نہیں بلکہ حافظ ابن حجر رطیع وغیرہ شراح صحیح بخاری نے صاف تصریح کر دی ہے کہ چو نکہ ہو سکتا ہے کہ اخذ بالیدین بغیر حصول مصافحہ کے ہو اس لئے بخاری نے اس کے لئے ایک علیحہ باب بلفظ باب الاحد بالیدین منعقد کیا اور بالفرض امام بخاری کا سے مقصود ہو بھی تو یہ مقصود کی صدیث مرفوع صحیح صریح سے ہرگز ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ کہنا کہ ''صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت ہیں۔ پس یہ کہنا کہ ''صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت ہے۔ "مرا مرغلط ہے۔

بعض لوگ یوں کتے ہیں کہ نصاری ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں پس ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ان کے ساتھ مشاہت

ہوتی ہے اور نصاری اور یہود کی مخالفت کرنے کا تھم ہے اس لئے دو ہی ہاتھ ہے مصافحہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ جب سید المرسلین خاتم النبین اجمہ مجتئی مجمہ مصطفیٰ سی بیا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہے اور کسی حدیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کے بارے میں نصاری کی مخالفت کرنے کا تھم ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا نہ کسی قوم کی مشابہت سے ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے قول و فعل سے مکروہ ٹھر سکتا ہے بلکہ وہ بھیشہ بھیشہ کے لئے مسنون ہی رہے گا اور ایسے امر مسنون کو کسی قوم کی مشابہت کی وجہ سے یا کسی کے قول و فعل سے ناجائز ٹھرانا مسلمان کا کام نہیں ہے اور یہود اور نصاری کی مخالفت کرنے کا بلاشبہ تھم آیا ہے مگر انہیں امور میں جن کا مسنون ہونا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں یا ان امور میں جن کا جائز یا مسنون ہونا پہلے سے ثابت نہیں یا در قوم کی مخالفت کرنے کا محتم کے خوا دیا اور اس بارے میں ایسا تھم کسی صبح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

اور واضح رہے کہ متدل کا ایک جماد بن زید کا فعل (اور وہ بھی ایک مرتبہ کا فعل) پیش کر کے بیہ لکھنا کہ ''اس روایت سے بخوبی واضح ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے زمانہ خیرالقرون میں عمل در آمہ تھا اور صحابہ کے دیکھنے والے یعنی حضرات تابعین بھی دو بی ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔ '' محض جموث ہے اور عوام اہل اسلام کو صاف مغالطہ دینا ہے اور اگر فور و تدبر سے کام لیا جائے تھائی روایت سے فاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا جاتا تھا اور اس پر جرگز عمل در آمہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں اگر عام طور پر تمام لوگ دو بی ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا حماد بن زید کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا خیادہ کرنا بھی بالکل لغو اور بے سود ہوتا ہے لیں صاف اور کی کو کہ یکی وغیرہ جیب لوگوں کو محض بے فائدہ ٹھرنا ہے۔ اور لفظ کلتا کا زیادہ کرنا بھی بالکل لغو اور بے سود ہوتا ہے لیں صاف معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں ایک بی ہاتھ سے مصافحہ کا رواج تھا اور اس پر عمل در آمہ تھا اور جب ابو اساعیل نے حماد بن زید کو دونوں ہاتھ ور کے بات تعدیر پر اس خبر کا ہموں سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ ایک نی بات معلوم ہوئی اس وجہ سے لوگوں کو اس کی خبر دی۔ اس نقدیر پر مخفی نہیں ہے۔ فعدید (مزید تفصیلات کے لئے المقالہ الحلی کا مطالعہ مفید ہونا ظاہر ہے اور لفظ کلنا کو بردھانے کا بھی فائدہ اس نقدیر پر مخفی نہیں ہے۔ فعدید (مزید تفصیلات کے لئے المقالہ الحلی کا مطالعہ فرائیے)

# بينياله الخيزاجين

# حجيبيسوال ياره

# باب معانقہ لیمن گلے ملنے کے بیان میں اور ایک آدی کا دو سرے سے یوچھنا کیول آج میج آپ کامزاج کیساہے

٢٩ باب الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ
 كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

سلام کے ساتھ لفظ مصافحہ اور معافقہ ہر دو استعال ہوتے ہیں مصافحہ سلام کرنے والے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیایوں کو ایس مصافحہ صرف ایک سیدھے ہاتھ کی ہتھیایوں کو معافیہ صرف ایک سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ معافقہ گلے سے گلا ملانا۔ اہل عرب کا یمی طریقہ ہے جے اسلام نے بھی مستحب قرار دیا کیونکہ ان سب کا مقصد واحد محبت و خلوص برحانا ہے اور محبت اور خوج اور خوج اسلام ہے کیف اصبحت کہ کر مزاج پری کرنا اور جواب میں بھراللہ بارہا کمنا ہی امر مستحب ہے اسلام کی سیدھی سادھی پر خلوص تمذیب کو چھوڑ کر غیروں کی وہ تمذیب ہے جس پر اسلام کو ناز ہے۔ صد افسوس ان مسلمانوں پر جو اسلام کی سیدھی سادھی پر خلوص تمذیب کو چھوڑ کر غیروں کی غلط تمذیب اختیار کرکے اپنا دین و ایمان خراب کرتے ہیں۔ المحدللہ آج بخاری شریف کے پارہ نمبر۲۷ کی تسوید کے لئے قام ہاتھ میں لیا ہے اللہ پاک خیریت کے ساتھ اے بھی درجہ بھیل کو بہنچا کر قبول فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو میرے اور میری آل اولاو اور جملہ احباب و محاونین کرام کے لئے ترقی دارین کا وسیلہ بنائے آجن۔ برحمنک یا ادر جم الراحمین۔

باب کی حدیث میں معافقہ کا ذکر نہیں ہے اور شاید حضرت امام بخاری روایتی اس حدیث کو جو کتاب المبیوع میں گزر چک ہے یمال کھنا چاہتے ہوں گے (جس میں یہ بیان ہے کہ آنخضرت بانجائیا نے امام حسن کو گلے لگایا گر (وو مری سند ہے) کو نکہ ایک ہی سند سے حدیث کو کرر لانا حضرت امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے) پر اس کا موقع نہیں ملا اور باب خالی رہ گیا۔ بعض نسخوں میں لفظ المعافقہ کے بعد واؤ نہیں ہے اس صورت میں فول الرجل کیف اصبحت علیجہ ہاب ہو گا اور یہ باب حدیث ہے خالی ہو گا۔ اب معافقہ کا حکم سے کہ وہ جائز نہیں ہے گر جب کوئی سفر ہے آئے تو اس ہے معافقہ درست ہے کو نکہ حضرت جعفر ناٹیز جب جبش ہے آئے تو اس معافقہ کیا۔ لیکن ذھبی نے میزان میں اس حدیث کی سند کو وائی کما ہے۔ البتہ آدی اپنے نیچ کو بیار کے طور پر گلے لگا سکتا ہے جیہ آئے تا امام حسن کو لگایا یہ صبح حدیث ہے خابت ہے اور امام احمہ نے حضرت ابوداؤد ہے نقل کو رپیار کی کہ آئے تھرت باز ان کو اپنے ہے چمٹایا اس کی سند میں ایک شخص مہم ہے۔ طبرانی نے مجم اوسط میں اس ہے روایت کی ہے کہ صحابہ ملاقات کے وقت جب سفر ہے آئے تو معافقہ کرتے اور ترفری نے نکالا کہ زید بن حارث جب مدینے میں آئے تو آئے ضرت مائے ہیا ہے گئے نان کو گلے ہے لگایا پیار کیا۔ ترفری نے اس حدیث کو حسن کما ہے۔ بسرطال سفر ہے جو لوٹ کر آئے اس ہے معافقہ کرنا درست ہے لیکن عیدین وغیرہ میں معافقہ کی واس میں معمول ہو گیا ہے اس طرح صبح یا عصریا جعہ کے بعد اس کی شریعت کے کوئی اصل نہیں اور اکثر علیاء نے اسے کردہ قرار دیا۔ (وحیری) اخرج سفیان بن عینة فی جامعہ عن الاجلح عن الشعمی ان جعفوال مل

قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفرا بين عينيه واخرج الترمذي في معجم الصحابة من حديث عائشة لما قدم جعفرا استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه اخرج الترمذي عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة و رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب قام اليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجرثوبه فاعتنقه و قبله قال الترمذي حديث حسن.

فلاصہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار بڑاتھ جب حبشہ سے واپس آکر دربار رسالت میں تشریف لائے تو آنخضرت ساتھیا نے (از راہ شفقت) حضرت جعفر کی پیشانی کو چوہ اس طرح جب حضرت ذید بن حارث مدینہ آئے تو آنخضرت ساتھیا ان سے بغل گیر ہوئے اور ان کو چوہا بسر حال اس طرح معانقہ جائز ہے مگر مریدین جو مکار پیروں کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے 'ایسی حرکات سے ہر موحد مسلمان کو پر ہیز لازم ہے۔

(۱۲۲۲) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ ہم کوبشرین شعیب نے خبر دی' کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے زہری نے' کہا مجھ کو عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور ان کو عبداللہ بن عباس المُن الله الله الله على ابن الى طالب والله (مرض الموت ميس) نبی کریم ملٹھایا کے پاس سے نکلے (دو سری سند) امام بخاری نے کہااور ہم سے احد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے عنبیہ بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے یونس بن بزید نے بیان کیا ان سے ابن شاب زہری نے بیان کیا' کمامجھ کو عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبردی اور انہیں عبدالله بن عباس بی ﷺ نے خبروی کہ حضرت علی بن ابی طالب بٹاپٹھ نی کریم مالی ایم کے یمال سے نکلے 'یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آخضرت ملتٰ الله كا وفات موئى تقى لوگول نے يوچھاا ، ابوالحن! حضور اکرم ملٹائیل نے صبح کیسی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ ججد اللہ آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حضرت علی مخاشنہ کا ہاتھ حضرت عباس مخاشنہ نے پکڑ کر کہا۔ کیاتم آخضرت ملی کا کو دیکھتے نہیں ہو۔ (واللہ) تین دن کے بعد تمہیں لاتھی کابندہ بنتایڑے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات یا جائیں گے۔ میں بنی عبدالمطلب کے چروں پر موت کے آثار کو خوب پہچانتا ہوں' اس لئے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو۔ تاکہ پوچھاجائے کہ آنخضرت ملٹھایا کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی اگر وہ ہمیں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گااور اگر دو سروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے تاکہ آنخضرت مانظ مارے مارے میں کچھ وصیت کر دیں۔ حضرت علی

٦٢٦٦ حدَّثناً إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا بشُو بْنُ شُعَيْبِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنَّهُ وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفَّى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُــولُ الله الله قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِنًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلاَ تَوَاهُ أَنْتَ وَالله بَعْدَ الثَّلاَثِ عَبْدُ الْعَصَا، وَالله إنَّى الْأَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيُتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله الله فَنَسْأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا آمَرْنَاهُ فَأُوْصَى بِنَا، قَالَ عَلِيٌّ: وَا لله لَيْنُ سَأَلْنَاهَا

رَسُولَ اللهِ اللهِ فَيَمْنَعُنَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّي لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ الله [راجع: ٤٤٤٧]

تریم مرکز اور باب میں مطابقت یوں ہے کہ حضرت علی بناٹھ سے لوگوں نے کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم کمہ کر مرکز جواب دیا اور اس حدیث میں بہت ہے امور تشریح طلب ہیں۔ امر ظافت سے متعلق حضرت علی بناٹھ نے کما وہ بالکل بجا تھا۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے بتلا دیا کہ ظافت جس ترتیب سے قائم ہوئی وہی ترتیب عنداللہ محبوب اور مقدر تھی اللہ پاک چاروں خلفائے راشدین کی ارواح طیبات کو ہماری تظرف سے بہت بہت سلام پیش فرمائے آمین ممرکز آمین۔

روایت میں لفظ عبد العصاء سے مرادیہ ہے کہ کوئی اور خلیفہ ہو جائے گاتم کو اس کی اطاعت کرنی ہو گی۔ لفظ کالفظی ترجمہ لا مھی کا غلام ہے مگر مطلب ہی ہے کہ کوئی غیر قریش تم پر حکومت کرے گاتم اس کے ماتحت ہو کر رہو گے۔ حضرت علی بڑاٹھ کی کمال دانش مندی ہے کہ انہوں نے حضرت عباس بڑاٹھ کے مشورہ کو قبول نہیں فرمایا اور صاف کمہ دیا کہ اگر ملاقات کرنے پر آنخضرت ماٹھیلم نے صاف فرما دیا کہ تم کو خلافت نہیں مل سکتی تو پھر تو قیامت تک لوگ ہم کو خلیفہ نہیں بنائیں گے اس لئے بہتریہی ہے کہ اس امر کو تو کل علی اللہ یر چھوڑ دیا جائے' اگر اس مرتبہ ہم کو خلافت نہ ملی تو آئندہ کے لئے تو امید رہے گی۔ ایبا یو چھنے میں ایک طرح کی بدفالی اور آنحضرت ملٹائیا کو رنج دینابھی تھا۔ اس لئے حضرت علی بڑاٹھ نے اسے گوارا نہیں کیا اور اس میں خدا کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس وقت یہ مقدمہ گول مول رہے اور مسلمان اپنے صلاح اور مشورے سے جے چاہیں خلیفہ بنالیں یہ طرز انتخاب آنخضرت ساتھا نے وہ قائم فرمایا جس کو اب سارے سیاست دان عین دانائی اور عقلمندی سبھتے ہیں اور دنیا میں یہ پہلا طریقہ تھا کہ حکومت کا معاملہ رائے عامہ یر چھوڑا گیا جو آج ترقی پذیر لفظوں میں لفظ آزاد جمهوریہ سے بدل گیا ہے۔ خلافت کے معاملہ میں بعد میں جو کچھ ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اپنے اپنے وقتوں میں سند خلافت کی زینت ہوئے یہ عین منشاء النی کے مطابق ہوا اور بہت بہتر ہوا و کان عند الله قد را مقدورا. طافظ صاحب فرماتتے ہیں۔ و فیهم ان الخلافة لم تذکر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعل اصلاً لان العباس حلف انه يصير مامورا لا امرا لما كان يعرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بها الى غيره و في سكوت على د ليل على علم على بما قال العباس (فتح) ليخي اس میں دلیل ہے کہ نبی کریم مٹن کیا کی وفات کے بعد حضرت علی بڑائنہ کے حق میں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہوا اس لئے کہ حضرت عباس نٹاٹنہ قسید کمہ چکے تھے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد آمر نہیں بلکہ مامور ہو کر رہیں گے اس لئے کہ وہ آنخضرت ماٹائیا کی توجہ حضرت علی بناٹھ سے غیر کی طرف محسوس کر چکے تھے اور حضرت علی بڑاٹھ کا سکوت ہی دلیل ہے کہ جو کچھ حضرت عباس بڑاٹھ نے کما وہ اس سے واتف تھے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی والله بح لئے خلافت بلا فصل کا نعرہ محض امت میں انشقاق و افتراق کے لئے کھڑا کیا گیا جس میں زیادہ حصہ مسلمان نما یبودیوں کا تھا۔

باب کوئی بلائے توجواب میں لفظ لبیک (حاضر) اور سعدیک (آپ کی خدمت کے لئے مستعد) کمنا

(١٢٧٤) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما جم سے مام نے

.٣- باب مَنْ أَجَابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ

٦٢٦٧ حدُّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے انس بھٹ نے اور ان سے معاذ

ك ييجه سوار تما آب في فرمايا ات معاذ! مين في كما و "لبيك و

سعدیک" (حاضر ہوں) پھر آنخضرت ملتھا نے تین مرتبہ مجھے اس طرح

الله كالس كے بعد فرمايا تهيس معلوم ہے كه بندول ير الله كاكيا

حق ہے؟ (پھرخود ہی جواب دیا) کہ بید کہ اس کی عبادت کریں اور اس

کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اور

فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کی "لبیک و سعد یک" فرمایا تہیں

معلوم ہے کہ جب وہ یہ کرلیں تو اللہ پر بندوں کاکیا حق ہے؟ یہ کہ

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، غَنْ أَنس، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُى قُلْتُ: لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا، ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ أَنْ يَعْبُدُونُهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إذًا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ)).

• • • • - حدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا هَمَّام، حَدُّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس، عَنْ مُعَاذِ بِهَذَا. [راجع: ٢٥٨٦]

ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا ، کما ہم سے جام بن بجی نے بیان کیا ، کہا ہم سے قادہ بن دعامہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس مناتھ نے اوران سے حضرت معاذر بناتھ نے پھروہی حدیث مذکورہ بالابیان کی۔

آیہ معرال صدیث بذا میں شرک کی انتهائی خدمت ہے اور توحید پر انتهائی بشارت بھی ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت حضرت معاذ یر میں اللہ کے قول لیک و سعد یک سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پر حق ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایسا وعدہ فرنایا ہے باقی اللہ یر واجب کوئی چیز نہیں ہے وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم مارنے کا مجاز نہیں ہے اس لئے جو لوگ بعق فلان بحق فلان سے وعاکرتے ہیں ان کا یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ اللہ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے۔ یہاں حضرت مولانا وحیدالزمال مرحوم نے جو خیال ظاہر کیا ہے اس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے۔

انہیں عذاب نہ دے۔

٦٢٦٨ حدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا وَالله أَبُو ذَرٌّ بالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلْنَا أُحُدٌ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذِرُّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاًّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))

(۱۲۲۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا انکہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا (کما کہ) واللہ ہم سے ابوذر بڑاللہ نے مقام ربذہ میں بیان کیا کہ میں رسول الله طائریا کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد بیاڑ د کھائی دیا۔ آنخضرت التَّيَامِ ن فرمايا اب ابوذر! مجھے پيند نسيس كه اگر احد بياڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گذر جائے یا تین رات کہ اس میں ہے ایک دینار بھی میرے پاس باقی بچے۔ سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے محفوظ رکھ

وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمُّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٌّ)) قُلْتُ لَبُيْكَ وسعديك يارسول الله قال الا كُثْرُونَ هم الأ قُلُونَ إلاً من قال هكذا وهكذا ثُمَّ قَالَ لِي: ((مَكَانَكَ لاَ تَبْوَحْ يَا أَبَا ذَرٌّ حَتَّى أَرْجِعَ)) فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ تَبْوَحْ) فَمَكُثْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونِ عُرضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ، فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَاكَ جَبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ لِزَيْدِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدُّرْدَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ لَحَدَّثنِيهِ أَبُو ذَرٌّ بالرُّبَذَةِ. قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثِنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء نَحْوَهُ. وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ: عَنِ الأَعْمَشِ يَمْكُتُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلاَثِ.

[راجع: ١٢٣٧]

لوں میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس اس طرح تقتیم کردول گا۔ ابوذر بڑاٹھ نے اس کی کیفیت ہمیں اپنے ہاتھ سے لپ بھر كر دكھائى پھر آخضرت مائيل نے فرمايا اے ابوذر! ميں نے عرض كيا لبيك وسعديك يا رسول الله! آنخضرت مليَّاييم نے فرمايا زيادہ جمع كرنے والے ہی (تواب کی حیثیت سے) کم حاصل کرنے والے ہول گے۔ سوائے اس کے جو اللہ کے بندول پر مال اس اس طرح لیعنی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر فرمایا یہیں ٹھسرے رہو ابوذر! یہاں سے اس وقت تک نه بنماجب تک میں واپس نه آ جاؤں۔ پھر آنخضرت میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم ساتھیا کو کوئی یریثانی نہ پیش آگئ ہو۔ اس لئے میں نے ( آنخضرت ملتی کے اور یکھنے کے لئے) جانا چاہالیکن فوراً ہی آنحضور ملٹی کیا کامید ارشادیاد آیا کہ یمال سے نہ ہنا۔ چنانچہ میں وہیں رک گیا (جب آپ تشریف لائے تو) میں نے عرض کی۔ میں نے آواز سنی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو كوئى يريشانى نه پيش آجائ پھر مجھے آپ كاار شادياد آيا اس لئے ميں بیس ممر گیا۔ آخضرت النالیا نے فرمایا یہ جریل ملائلا تھے۔ میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کاجو شخص بھی اس حال میں مرے گاکہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھسرا تا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آخضرت ملی اے فرمایا کہ بال اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ (اعمش نے بیان کیا کہ) میں نے زید بن وہب سے کماکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابودرداء بناتخ ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابوذر رہائن نے مقام ربذہ میں بیان کی تھی۔ اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوصالح نے حدیث بیان کی اور ان سے ابوالدرداء والله نے اس طرح بیان کیااور ابوشهاب نے اعمش سے بیان کیا۔

حضرت ابو ذر بناتی کی حدیث میں یہ لفظ اور بیان کئے کہ اگر سونا احد بہاڑ کے برابر بھی ہو تو میں یہ پند نہیں کروں گا میرے پاس

ے دوزخ میں بیشہ نمیں رہے گا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک توحید کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کردے۔ حدیث کے آخر میں آنخضرت لٹھانے کا ایک ایبا طرز عمل ندکور ہے جو ہیشہ اہل دنیا کے لئے مشعل راہ رہے گا آپ دنیا میں اولین انسان ہیں جنہوں نے سرمایہ داری و دولت برستی پر اپنے قول و عمل سے الیم کاری ضرب لگائی کہ آج ساری دنیا اس ڈگر پر چل پڑی ہے جیسا کہ اقبال مرحوم نے کماہے <sup>س</sup>

گیا دور سموایید داری گیا دکھاکر تماشه مداری گیا

باب کوئی شخص کسی دو سرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ ہے نہ اٹھائے مِنْ مَجْلِسِهِ

(۱۲۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنماني بيان كياكه نبي كريم التي يان فرمایا کوئی شخص کسی دو سرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔

باب الله ياك كاسورة فتح مين فرماناكه اع مسلمانو! جب تم ہے کماجائے کہ مجلس میں کشادگی کر او تو کشادگی کرلیا کرو' اللہ تعالی تمہارے لئے کشادگی کرے گااور جب تم سے کما جائے کہ اٹھ جاؤتو اٹھ جایا کرو

لیسین کے لائے کہ پچھلے باب میں جو دو سرے کی جگہ بیٹنے کی ممانعت تھی وہ اس حالت میں ہے جب خالی جگہ ہوتے ہوئے کوئی ایباکرے اگر جگہ کی تنگی نہیں ہے تو پھراسلام میں بھی تنگی کا حکم نہیں ہے۔

( ۱۲۲۵) م سے خلاد بن کیل نے بیان کیا کما م سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ عمری نے' ان سے نافع اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنمان كه نبى كريم ما الله السالة ے منع فرمایا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرااس کی جگه بیٹھے 'البتہ (آنے والے کو مجلس میں) جگہ دے دیا کرواور فراخی کر دیا کرواور حضرت این عمر بی کنا ٹالپند کرتے تھے کہ ٣١- باب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

٦٢٦٩ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)). [راجع: ٩١١]

٣٢ باب

﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس **غَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ** انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾ الآيةَ [المجادلة : ١١].

• ٣٢٧ - حدَّثناً خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا سُفْيَاتُ، عن عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّهُ نَهِي أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسُّحُوا وَتَوَسُّعُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ کوئی شخص مجلس میں ہے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔

يُجْلِسَ مَكَانَهُ. [راجع: ٩١١]

مجلس کے آداب میں سے بیا اہم ترین ادب ہے جس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے آیت باب بھی ای یاک تعلیم بر مشمل ب- قلت لفظ ابن عمر على قتادة كانو يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا راوه مقبلاً فسيقوا عليهم فامرهم الله تعالى إن يوسع بعضهم لبعض (فتح) ليني صحابه كرام جب آنخضرت النايل كو تشريف لاتے ہوئے ديکھتے تو وہ ايک دو مرے سے آگے برھنے اور جگه بكرنے كى كوشش كياكرتے تھے اس يران كو مجلس ميں كھل كر بيضنے كا حكم ديا گيا۔

باب جوایئے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھرمیں کھڑا ہوایا کھڑے ہونے کے لئے ارادہ کیا تا کہ دو سرے لوگ بھی کھڑے ہوجائیں تو یہ جائز ہے

٣٣– باب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

تَهُ ﴿ حِيلٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سیسی استین کے لئے کمیں تو بیٹھ یوں بے کار وقت ضائع کرنا اور وہاں بیٹھ رہ کر صاحب خانہ کا بھی وقت برباد کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ قربان جائے جناب نبی کریم ملٹھا ہے کہ زندگی کے ہر ہر گوشہ یر آپ نے کسی نظرے کام لیا اور کتنے بمترین احکام

صادر فرمائے ہیں۔ (النہائے)

٦٢٧١ - حدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ دَعَا النَّاسَ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدُّثُونَ، قَالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأَ لِلْقِيَام فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ، قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَبَقِيَ ثَلاَثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ - إِلَى

(اک ۱۲) ہم سے حسن بن عمرنے بیال کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے 'کمامیں نے اپنے والد سے سنا' وہ ابو مجلز (حق بن حمید) سے بیان کرتے تھے اور ان ہے انس بن مالک بٹاٹھ نے بیان کیا کہ جب رسول الله ملتاليم ن زينب بنت جحش ويكنيا سے نكاح كيا تو لوگول كو (وعوت وليمه ير) بلايا- لوگول نے کھانا کھايا پھر بيٹھ کر باتيس كرتے رب - بیان کیا کہ پھر آ مخضرت ملی ایم نے ایساکیا گویا آب المعنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ (بے حد بیٹھے ہوئے تھے) پھر بھی کھڑے نہیں موے۔ جب آنخضرت ملٹ ایم نے یہ دیکھاتو آپ کھڑے ہو گئے جب آنخضرت ملنا کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے لیکن تین آدی اب بھی باقی رہ گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم ملٹیاتیا اندر جانے کے لئے تشریف لائے لیکن وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کر بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ انس بٹاٹنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آیا اور میں نے آنخ ضرت ملٹی کیا کو اطلاع دی کہ وہ (تین آدمی) بھی جانچکے ہیں۔ آنخضرت ماٹھایا تشریف لائے اور اندر واخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا جاہا لیکن آنخضرت ملٹھایا نے

قُولِهِ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

[راجع: ٤٧٩١]

میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی۔ اے ایمان والو! نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تہیں اجازت نہ دی جائے۔ ارشاد ہوا و ان ذالکم عند الله عظمما تک۔

آ اور ان کی خاتلی ضروریات کے پیش نظر آداب کا نقاضا میں ہے کہ دعوت سے فراغت کے بعد فوراً وہاں سے رخصت ہو سیسی کلیسی میں مدیث ندکورہ میں الی ہی تغییلات ندکور ہیں۔

### ٣٤- باب الإختِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَالْقُرْفُصَاءُ ببب الله الإختِبَاء كرنااوراس كو قرفصا كتي بين

لینی سرین زمین پر لگا کر بیشنا اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر جو ژ کر بیشنا جائز ہے اس کو قرفصا کہتے ہیں (عربی میں اس کو احتباء کہتے ہیں) لینی دونوں رانوں کھڑا کر کے سرین پر بیٹھے اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر حلقہ کرے رانوں کو پیٹ سے ملائے۔

77۷۲ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ،
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ :
رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا
بيَدهِ هَكَذَا.

محده. ٣٥– باب مَنْ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابه

وَقَالَ خَبَابٌ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرْدَةً قُلْتُ: أَلاَ تَدْعُوا اللهٰ؟ فَقَعَدَ.

(۱۲۷۳) ہم سے محمد بن ابی غالب نے بیان کیا کہا ہم کو ابراہیم بن مندر حزامی نے خردی کہا ہم سے محمد بن فلح نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان سے تافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کے بات کیا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کے آپ سرین پر بیٹے ہوئے دونوں را نیں شکم مبارک سے ملائے ہوئے ہاتھوں سے پندل پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔

باب اپنے ساتھیوں کے سامنے تکید لگاکر ٹریکادے کر بیٹھنا خباب بن ارت رہائی نے کہا کہ میں نبی کریم ساٹھی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا آخضرت ساٹھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے! (یہ سن کر) آپ سدھے ہو بیٹھے۔

سے حدیث باب علامات نبوۃ میں گزر چکی ہے۔ قال المهلب یجوز للعالم والمفتی والامام الاتکاء فی مجلسه بحضوۃ الناس الم اولم یجدہ فی بعض اعضائه او اراد ته یو تفق بذالک والایکون ذالک فی عامة مجلسه. (فتح) یعنی عالم اور مفتی اور امام کے لئے اوگوں کے سامنے مجلس میں کسی جسمانی ورویا بیماری کی وجہ سے تکمیہ لگا کر بیٹھنا جائز ہے محض راحت کی وجہ سے بھی مگر عام مجلسوں میں ایسا نہ ہونا چاہئے۔

(۱۲۷۳) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کماہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا کہا ہم سے بشر بن افاضل نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ بن الی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا

٣٧٣ – حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ اللهِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

نہ دوں۔ صحابہ ومی اللہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آنخضرت

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله کے ساتھ شرک کرنا اور والدین

(١٢٧٣) مم سے مسدد نے بیان کیا کما مم سے بشرین مفضل نے

اس طرح مثال بیان کیا (اور بیه بھی بیان کیا که) آنخضرت مان کیا میک

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿﴿أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبِائِرِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((الإشْرَاكُ بالله وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)). [راجع: ٥٣ ٢٦]

مِثْلَهُ، وَكَانَ مُتَّكِتًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلاَ وَقُولُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

[راجع: ٢٦٥٤]

٦٢٧٤– خُدَّثَناً مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا بشْرٌ

لكائ موئ سے بعرآب سيد سے بيٹھ كت اور فرمايا بال اور جموٹی بات بھی۔ آخضرت سائی اے اتن مرتبہ باد بار دہراتے رہے کہ ہم نے كما كاش آپ خاموش ہو جاتے۔

ا میں صدیث کتاب الادب میں گزر چی ہے اور دوسری احادیث میں بھی آپ کا تکید لگا کر بیصنا منقول ہے جیسے ضام بن تعلبہ اور سمرہ کی احادیث میں ہے۔ جھوٹی بات کے لئے آپ کا بد بار بار فرمانا اس کی برائی کو واضح کرنے کے لئے تھا۔

کی نافرمانی کرنا۔

باب جو کسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تيز تيزيطي

(١٢٧٥) جم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے عمر بن سعید نے بیان كيا ان سے ابن الى مليكه نے اور ان سے عقبه بن حارث والت فالتر نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے ہمیں عصریو هائی اور پھربوی تیزی کے ساتھ چل کر آپ گھرمیں داخل ہو گئے۔

٣٦- باب مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

٦٢٧٥ - حدَّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِسِيُّ اللَّهُ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ.

[راجع: ۱۵۸]

جلدی جلدی چلنے پر تعجب ہوا آپ نے بتلایا کہ میں اپنے گھر میں سونے کا ایک ڈلا چھوڑ آیا تھا میں نے اس کا اپنے گھر میں رہنا پند نہیں کیا اس کے بانث دینے کے لئے میں نے تیزی سے قدم اٹھائے تھے۔ خاک ہو ان معاندین کے منہ پر جو ایسے ممارش خدا رسيده بزرگ رسول كو دنيا داري كا الزام لگاتے بين ـ كبوت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الاكذبا.

باب چاريائي يا تخت كابيان

(۲۲۲۲) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوالضحل نے' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت مائشہ وی فیان نیان کیا کہ رسول اللہ مائی آ تحت کے وسط میں نماز پڑھتے تھے اور میں آنخضرت مان کیا اور قبلہ کے ٣٧ باب السّرير

٦٢٧٦– حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَن الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى وَسُطَ

السَّرِيرِ، وَأَنَا مُصْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ انْسِلَالاً. [راجع: ٣٨٢]

قبله رخ میں عورت کالیٹنا مصلی کی نماز کو باطل نہیں کرتا۔

٣٨– باب مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ ٣٢٧٧ - حدَّثَناً إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ الله بْن عَمْرُو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَجَلَ عَلَيٌّ فَٱلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوْهَا ليفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي : ((أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامِ))؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: خمساً قُلْتُ يارسول الله قال قال سَبغًا قُلْتُ يارسول الله قال تسْعاً قلت يارسول الله قَالَ ((إِحْدَى عَشْرَةً)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ، شَطْرَ الدُّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم)).

[راجع: ١١٣١]

درمیان لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی کیکن مجھ کو کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آنا برا معلوم ہو تا۔ البتہ آپ کی طرف رخ کرکے میں آہت سے کھسک جاتی تھی۔

## باب گاؤ تكيه لگانايا گدا بچھانا (جائز ہے)

(١٢٧٧) مم سے اسحاق بن شامين واسطى نے بيان كيا كما مم سے خالد نے بیان کیا (دوسری سند) حضرت امام بخاری روایتی نے کما اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا ان سے عمرو بن عون نے بیان کیا'ان سے خالد (بن عبدالله طحان) نے بیان کیا'ان سے خالد (حذاء) ن ان سے ابوقلابے نے بیان کیا کہ مجھے ابوالملیح عامر بن زیدنے خردی' انہوں نے (ابوقلاب) کو (خطاب کر کے) کما کہ میں تمہارے والد زید کے ساتھ حفرت عبداللہ بن عمر جہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم الٹی کیا سے میرے روزے کا ذكركيا كيا . آنخضرت الني الممرع يمال تشريف لائ ميل في آپ کے کئے چمڑے کا ایک گدا' جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچهادیا . آمخضرت ملتیدم زمین پر بیشے اور گدامیرے اور آمخضرت ملتیدیم کے درمیان ویا ہی بڑا رہا۔ پھر آنخضرت ماٹیا نے مجھ سے فرمایا کیا تمهارے لئے ہر مینے میں تین دن کے (روزے) کافی نہیں؟ میں نے عرض کیایا رسول الله! آمخضرت ملتی الله فرمایا بعریا فی دن رکھا کر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! فرمایا سات دن۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! فرمايا نو دن - ميس في عرض كيايا رسول الله! فرمايا كياره دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرمایا حضرت واؤد مالئا کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ سیس ہے۔ زندگی کے نصف ایام ایک دن کاروزہ اور ایک دن بغیرروزہ کے رہنا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ گدا بچھانا اور اور اس پر بیٹھنا جائز ہے کی باب سے مطابقت ہے۔

٢٧٨ - حدُّنَا يَحْيَىٰ بْنُ جَعْفَوٍ، حَدُّنَا (٢٧٨) جُمَّ عَ يُحِلِى بن جَعْفر في بيان كيا كما بم عيريد بن بارون يزيد بن بارون يزيد بن بارون يزيد بن مقدم في إبْرَاهِيم. في بيان كيا ان سے شعبہ في ان سے مغيره بن مقسم في ان سے مغيره بن مقسم في ان سے

ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ بن قیس نے کہ آپ ملک شام میں پنچ (دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے مغیرہ نے اور ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ ملک شام گئے اور مسجد میں جا کردور کعت نمازير هي پهريه دعاكي اس الله! مجهد ايك جم نشين عطا فرما چنانچه وه ابودرداء رفاتن کی مجلس میں جابیٹے۔ ابودرداء رفاتن کے دریافت کیا۔ تمهارا تعلق کمال سے ہے؟ کما کہ اہل کوفہ سے۔ پوچھاکیا تمهارے یماں (نفاق اور منافقین کے) بھیدوں کے جاننے والے وہ صحابی نہیں ہیں جن کے سوا کوئی اور ان ہے واقف نہیں ہے۔ ان کااشارہ حذیفہ ر فالله كي طرف تھا۔ كيا تہارے يبال وہ نيس بيں (يا يوں كماكم) تمارے وہ جنہیں اللہ تعالی نے اینے رسول ملٹھیم کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی۔ اشارہ عمار رہاٹھ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں مسواک اور گدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود بناتھ کی طرف تفا عبدالله بن مسعود والله سورة "والليل اذا يغشى" كس طرح يزصة تقه علقمه بغاتر نه كهاكه وه "والذكروالانشى "پزصة تھے۔ ابودرداء بڑاٹئر نے اس پر کما کہ بیہ لوگ کوفہ والے اپنے مسلسل عمل سے قریب تھا کہ مجھے شبہ میں ڈال دیتے حالا نکہ میں نے نبی کریم ماتئیلے سے خود اسے سناتھا۔

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ذَهَبَ عَلْمَقَةُ إِلَى الشَّام فَأْتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدُّرْدَاء فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي خُذَيْفَةَ؟ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ ا لله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَان؟ يَعْنِي عَمَّارًا، أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّوَاكِ الْوِسَادَةِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل: ١] قَالَ: ﴿وَالذُّكُر وَالْأَنْثَى﴾ فَقَالَ: مَا زَالَ هؤُلاء حَتَّى كَادُوا يُشَكَّكُونِي وَقَدْ سَمِّعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله .4

آئی ہمرے المورداء بھا ہمرے المورداء بھا ہمرے المورداء بھا ہم ہمرے ہمرے ہمرے ہمرے ہمرے ہمرے ہمرے الدورداء بھا ہمرے کے لئے گدا بچھایا جانا فذکور ہے ہی باب سے مطابقت ہے حضرت الدورداء بھا ہمرے کی المورداء کا اصل منشاء وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت میں سے ابودرداء کا اصل منشاء وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت سے متعلق ہے 'ان کا عمل اس قرآت پر تھا اور سبعہ قرآت میں سے یہ بھی ایک قرآت ہے مگر مشہور عام اور مقبول انام قرآت وہ ہے جو جمہور قراء کے بال مقبول اور مروج ہے لینی والذکر والانٹی کی جگہ وما حلق الذکر والانٹی مصحف عثانی میں اس قرآت کو ترجیح صاصل ہے۔ السباق برشد الی انه اداد وصف کل واحد من الصحابة بما کان اختص به ان الفضل دون غیرہ من الصحابة (فتح) لیمن کی فضل حاصل تھا اس کا ظہار مقصود تھا اور بس۔

٣٩- باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ

باب جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا

دن کے وقت دوپر کے قریب یا اس کے بعد آرام کرنے کو قبلولہ کہتے ہیں۔

9 ۲ ۷۹ حدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدُّثَنَا (۹۲۷۹) بم سے محمد بن كثر نے بيان كيا كما بم سے سفيان اورى نے

اجازت لینے کا بیان ان سے ابوحازم نے اور ان سے حضرت سل بن سعد

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ.

[راجع: ٩٣٨]

• ٤ - باب الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَادِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لِعَلِيًّ لِيَهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لِعَلِيًّ لِيَهُمْ حَبْ رَسُولُ اللهِ لَيُفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ الله لَيُفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمَّكِ؟)) عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمَّكِ؟)) فَعَاتُ رَسُولُ الله فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمَّكِ؟)) فَعَاءَ فَعَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ الله فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ الله فَعَانَ مَسُولُ الله فَقَالَ: ((أَيْشُ أَيْنَ هُو؟)) فَجَاءَ فَعَادَ رَسُولُ الله فَي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله فَي الْمَسْجُهُ مَنْ مُولَى الله فَي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَعَادَ رَسُولُ الله فَي الْمَسْجُهُ عَنْهُ وَهُو مَنْ مُشِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَاءَ رَسُولُ الله فَي يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُو لَمُ مَنْ مُعْ فَعْهُ وَهُو يَعْمَلُ رَسُولُ الله فَي الْمَسْحُهُ عَنْهُ وَهُو يَعْمَلُ رَسُولُ الله فَي الْمَسْحُهُ عَنْهُ وَهُو يَعْمَلَ رَسُولُ الله فَي عَمْ أَبًا تُرَابٍ قُمْ أَبًا تُرَابٍ).

باب مسجد میں بھی قیلولہ کرناجائز ہے

ساعدی و الله نے بیان کیا کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا

(۱۲۸۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن مازم نے بیان کیا ان سے حضرت سل بن سعد ساعدی بناتی نے بیان کیا کہ حضرت علی بناتی کو کوئی نام "ابو تراب" سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو اس نام سے بلایا جا تا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ المائی کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی بناتی کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا کہ بئی تمہارے پچا کے حضرت علی بناتی کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا کہ بئی تمہارے پچا کے درمیان کچھ تلخ کلای ہوگئ تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور درمیان کچھ تلخ کلای ہوگئ تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور مرسول اللہ 'وہ تو مبحد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آخضرت مائی کیا مبحد میں سوئے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو رسول اللہ 'وہ تو معرف میں سوئے ہوئے ہیں۔ آخضرت مائی کیا اس سے مٹی شریف لائے تو حضرت علی بنائی لیے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو صاف کرنے گئے اور فرمانے گئ تھی آخضرت مائی کیا اس سے مٹی اور ترب کے پہلو صاف کرنے گئے اور فرمانے گئ تھی آخضرت اللہ کیا اور خرمانے اللہ 'ابوتراب! اٹھو۔

[راجع: ٤٤١]

حضرت علی رہائشہ مجد میں قیلولہ کرتے ہوئے پائے گئے ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ حضرت علی رہائشہ آنحضرت ملی ہیا کے چیا زاد بھائی تھے۔ مگر عرب لوگ باپ کے چیا کو بھی چیا کہ دیتے ہیں ای بنا پر آپ نے حضرت فاطمہ رہی تھا سے این ابن عمک کے الفاظ استعال فرمائے۔

کرتے تھے۔

باب اگر کوئی شخص کمیں ملاقات کوجائے اور دو پہر کووہیں آرام کرے توبیہ جائز ہے (۱۲۸۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن عبداللہ

١ ٤ - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ
 عِنْدَهُمْ
 -٦٢٨٨ - حدثناً قُنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدَّنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ أُمُّ مَلْيَمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي سُكَّ قَالَ: فَلَمَّا فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكَّ قَالَ: فَلَمَّا فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكَّ قَالَ: فَلَمَّا حُضِرَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَلَمَّا فَجَعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَالَ نَعْمَعِهُ فَجَعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَالَ نَعْمَلُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَالَ نَعْمَعِلُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ:

انساری نے 'کما کہ مجھ سے میرے والد نے 'ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس بڑائی کے لئے ان سے انس بڑائی کے لئے جڑے کا فرش بچھادی تھیں اور آنخضرت مٹھائی ان کے یمال ای پر قبلولہ کر لیتے تھے۔ بیان کیا چرجب آنخضرت مٹھائی ان کے یمال ای پر ہوئے اور بیدار ہوئے) توام سلیم بڑا تھا نے آنخضرت مٹھائی کا لیسند اور (جھڑے ہوئے) آن ام سلیم بڑا تھا نے آنخضرت مٹھائی کا لیسند اور (جھڑے ہوئے) آپ کے بال لے لئے اور (پیدنہ کو) ایک شیشی میں جمع کیا اور پھرسک (ایک خوشبو) میں اسے ملالیا۔ بیان کیا ہے کہ پھرجب انس بن مالک رفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس سک رفی ہوئے کے بیان کیا ہے کہ کھران کے حنوط میں اسے ملایا گیا۔

منظ نے کہا کہ یہ بال حضرت ام سلیم بڑاتھا نے حضرت ابوطلحہ بڑاتھ سے لئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ بڑاتھ نے وہ بال اس وقت کی بیٹ سے جب آپ نے منی میں سر منڈایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم بڑاتھا آپ کے بدن کا پسینہ بحح کر رہی تھیں اتنے میں آخضرت ساتھا جاگے تو فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پسینہ خوشبو میں ڈالنے کے لئے بحق کرتی ہوں وہ خور بھی نمایت خوشبو وار سے۔ وو سری روایت میں ہے کہ ہم برکت کے لئے آپ کا پسینہ اپنے بچوں کے واسطے بحم کرتی ہیں چنانچہ حنوط میں آخضرت ساتھا کے بال اور پسینہ طا ہوا تھا ولا معارضة بین قولها انها کانت تجمعه لاجل طببة و بین قولها للبرکة بل یحمل علی انها کانت تفصل ذالک الامرین معا (فنح) یعنی یہ کام برکت اور خوشبو ہر وو مقاصد کے لئے کیا کرتی تھیں۔

(۱۲۸۲-۸۲۳) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ جمع سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے شاوہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ مٹھ تیاء تشریف لے جاتے تھ تو ام حرام بنت محال رئی تھا کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ آنخضرت مٹھ کیا کو کھاتا کھلاتی تھیں پھر آنخضرت مٹھ کیا ہو گئے اور بیدار ہوئے تو آپ نہن رہے تھے۔ ام حرام رہی آٹھ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آنخضرت مٹھ کیا کہ میں غزوہ کرتے ہوئے میری امت کے بچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میں میری امت کے بچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میں کو شام کے اور سامند رکے اوپ میں سامند رکو اس سمندر کے اوپ میں سامنے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ رکشتیوں میں) سوار ہوں گے (جنت میں وہ ایسے نظر آئے) جیسے بادشاہ (کشتیوں میں) سوار ہوں گے (جنت میں وہ ایسے نظر آئے) جیسے بادشاہ

حَدَّنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله جَدَّنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ رَضِي بَنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعِمُهُ، يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعِمُهُ، وَكَانَتْ مَلْحَانَ فَتَطْعِمُهُ، وَكَانَتْ مَلْحَانَ فَتَطْعِمُهُ، يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مُنَّ الله عَلَيْهُ مُنَاهً فَيَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مُنَاهً مَا يَنْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مُنَاهً مَا يَضْحَكُ قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: ((نَاسٌ يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي غُرضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ الله مِنْ أُمِّتِي غُرضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ الله مِنْ أُمِّتِي غُرضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ الله

يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَةِ) – أَوْ قَالَ ((مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَةِ)) شَكُ إِسْحَاقُ قُلْتُ: اذْعُ الله الأُسِرَةِ) شَكُ إِسْحَاقُ قُلْتُ: اذْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَدَعَا ثُمَّ وَصَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَصْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُصْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيٌ عُزَاةً فِي سَبيلِ الله، يُرْكِبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى يَرْكِبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرُقِ)) وَرَكِبَتِ الْأُسِرَةِ)) وَرَكِبَتِ الْبُحْرِ وَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبِهَا الله أَن رَبَعْنَ وَالْبَهَا عَلَى عَلَى الْبُحْرِ وَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبِهَا عَلَى الْبُحْرِ وَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْأُولِينَ)) فَرَكِبَتِ الْبُحْرِ وَهَالَكَتْ.

[راجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۸]

جردو روایتوں میں آنخضرت ساتھ کے قیولہ کاباب کے مطابق کرنے کا ذکر ہے کی حدیث اور باب میں مطابقت ہے۔ پہلی میں معاور استہ کے خوشبودار لینے کا ذکر ہے صد بار قاتل تعریف ہیں حضرت انس بڑاتھ جن کو یہ بهترین خوشبو نفیب ہوئی۔ دو سری روایت میں حضرت ام حرام بڑاتھ کے متعلق ایک پیش گوئی کا ذکر ہے جو حضرت امیر معاویہ بڑاتھ کے زمانہ میں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت ام حرام بڑاتھ اس جنگ میں والی کے وقت اپنی سواری سے گر کر شہید ہو گئی تھیں۔ اس طرح پیش گوئی پوری ہوئی اس سے سمندری سفر کا جائز ہوتا بھی ثابت ہوا' پر آج کل تو سمندری سفر بہت ضروری اور آسان بھی ہوگیا ہے جیسا کہ مشادہ ہے۔

٢٤ - باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيسَّرَ ٢٨٤ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْ الْسَتَيْنِ، وَعَنْ عَطَاءَ وَالإِخْتِبَاءِ فِي بَعْتَيْنِ: إِخْتِمَاءَ الصَّمَّاء، وَالإِخْتِبَاءِ فِي بَعْتَيْنِ: إِخْتِمَاءَ الصَّمَّاء، وَالإِخْتِبَاءِ فِي بَعْتَيْنِ: إِخْتِمَاءَ الصَّمَّاء، وَالإِخْتِبَاءِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسِيَانَ مِنْهُ فَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسِيَانَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ. تَابَعُهُ مَعْمَرٌ شَيْءً، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ. تَابَعُهُ مَعْمَرٌ

ت ہوا' پر آج کل تو سندری سنر بہت ضروری اور آسان بھی ہوگیا ہے جیسا

باب آسانی کے ساتھ آدمی جس طرح بیٹے سکے بیٹے سکتا ہے

(۱۲۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم

سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے
عطاء بن بزید لیثی نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے دو طرح کے
عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے دو طرح کے
بہناوے سے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا تھا۔ اشتمال
صماء اور ایک کیڑے میں اس طرح احتباء کرنے سے کہ انسان کی
شرم گاہ پر کوئی چیزنہ ہو اور ملامت اور منابذت سے۔ اس روایت کی

تخت پر ہوتے ہیں 'یا بیان کیا کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر۔ اسحاق کو ان لفظوں ہیں ذرا شبہ تھا (ام حرام برق اُن اسلام علی کے بیان کیا کہ) ہیں نے عرض کیا آنحضرت ما اُن اللہ اسلام کی ان ہیں سے بنائے۔ آنحضرت ما اُن اللہ اسلام کی بھر آنحضرت ما اُن اللہ اسلام کی کر آخضرت ما اُن اللہ اسلام کی ان ہیں سے گئے اور جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ ہیں نے کما یا رسول اللہ! آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے کھ لوگ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے کھ لوگ اللہ کے راستہ ہیں غزوہ کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کئے گئے جو اس سند کے راستہ ہیں غزوہ کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کئے گئے جو اس سندر کے اوپر سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں یا اس سمندر کے اوپر سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں یا دعا ہوں کہ اللہ سے میرے لئے دما کہ اللہ سے میرے لئے تو اس گروہ کے سب سے پہلے لوگوں ہیں ہوگی چنانچہ ام حرام برق اُن اور معاویہ براٹھ کی شام پر گور نری کے زمانہ ہیں) سمندری سفر کیا اور نے کے بعد اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات یا گئیں۔

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ

متابعت معمر محمد بن ابی حف اور عبدالله بن بدیل نے زہری سے کی

بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٦٧] اس مدیث سے حضرت امام بخاری روایت نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب آنخضرت مان کیا نے اس طرح بیٹنے سے منع فرمایا کہ اس میں سترعورت کھلنے کا ڈر ہو تو اس سے یہ نکلا کہ بید ڈر نہ ہو تو اس طرح بیٹھنا بھی جائز درست ہے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک چار زانو بیٹے رہا کرنے تھے۔ معمر کی روایت کو امام بخاری نے کتاب البيوع ميں اور محد بن ابي حفمه كى روايت كو ابن عدى نے اور عبدالله بن بديل كى روايت كو ذبلى نے زہريات ميں وصل كيا ہے۔ ملامسة کے بارے میں علامہ نووی نے شرح مسلم میں علاء سے تین صورتیں نقل کی ہیں ایک بید کہ بیچنے والا ایک کیڑا لیٹا ہوا یا اند عرب میں لے کر آئے اور خریدار اس کو چھوے تو بیجے والا یہ کے کہ میں نے یہ کرا تیرے ہاتھ بیچا اس شرط سے کہ تیرا چھونا تیرے دیکھنے کے قائم مقام ہے اور جب تو دیکھے تو تحقیے افتیار نہیں ہے۔ دو سری صورت یہ کہ چھونا خود بھے قرار دیا جائے مثلاً مالک خریدار سے یہ کے کہ جب تو چھوے تو وہ مال تیرے ہاتھ بک گیا۔ تیسری صورت یہ کہ چھونے سے مجلس کا اختیار قطع کیا جائے اور تیوں صورتوں میں بیج باطل ہے۔ ای طرح بیج منابذہ کے بھی تین معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کپڑے کا پھینکنا بیج قرار دیا جائے یہ حضرت امام شافعی رماتلہ کی تغییر ہے۔ دو سری ہے کہ بھیکنے سے اختیار قطع کیا جائے۔ تیسری ہے کہ چھیکنے سے منکری کا بھیکنا مراد ہے۔ لیعنی خریدنے والا بائع کے عظم سے سی مال پر کنکری پھینک دے تو وہ کنکری جس چیز پر پر جائے گی اس کالینا ضروری ہو جائے گا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ ب سب جابلیت کے زمانے کی رج بیں جو جو ع میں داخل میں اس لئے آخضرت ملی ان سے منع فرمایا ہے اور روایت بذا میں وو قتم کے لباسوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک اشتمال صماء ہے جس کی بیہ صورت جو بیان کی مگی ہے دوسری صورت بیا ہے کہ آدمی ایک كيڑے كو اينے جم ير اس طرح سے ليب لے كه كى طرف سے كھلانه رہے كويا اس كو اس بقرسے مشابهت دى جس كو صخرہ صماء کتے ہیں لین وہ بقر جس میں کوئی سوراخ یا شکاف نہ ہو سب طرف سے سخت اور یکسال ہو۔ بعض نے کما کہ اشتمال صماء یہ ہے کہ آدمی کسی بھی کپڑے سے اپنا سارا جسم ڈھانپ کر کسی ایک جانب سے کپڑے کو اٹھا دے تو اس کا ستر کھل جائے۔ غرض مید دونوں قسمیں ناجائز ہیں اور دوسرالباس احتباءیہ ہے کہ جس سے آنخضرت ملتھاتیا نے فرمایا ہے کہ جب شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو تو ایک ہی کپڑا ے گوٹ مار کر بیٹے جس کی صورت یہ ہے کہ ایک کیڑے سے یا ہاتھوں سے اپنے پاؤں اور پیٹ کو ملا کر پیٹے لین کمرسے جکڑے تو اگر شرمگاہ پر کیڑا ہے اور شرم گاہ ظاہر نسیں ہوتی ہے تو جائز ہے اور اگر شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ناجائز ہے۔

باب جس نے لوگوں کے سامنے مرگوشی کی اور جس نے اپنے ساتھی کاراز نہیں بنایا پھر جب وہ انتقال کر گیا تو بنایا یہ جائز ہے

(۱۲۸۵-۸۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ وضاح نے کہا ہم سے فراس بن کیلی نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے ان سے مسروق نے کہ مجھ سے حضرت عائشہ رہی ہیا نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بید تمام ازواج مطرات (حضور اکرم سلی الم کے مرض وفات میں) آنخضرت سلی کیا ہے میں ہٹا تھا کہ میں) آنخضرت سلی کیا سے نہیں ہٹا تھا کہ

٤٣- باب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ وَلَمْ مُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

آبِي عَوَانَةً، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنِي عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَبَّ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُعَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةً

عَلَيْهَا السَّلَّامُ تَمْشِي لاَ وَالله مَا تَحْفِي مَشْيَتُهَا مِنْ مَشْيَةِ رَسُولِ اللهِ 🐔، فَلَمَّا رَآهَا رَحُّبَ قَالَ : ((مَرْحَبًا بابْنَتِي)) ثُمُّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارٌهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارُهَا الثَّانِيَةَ، إذًا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا: أَنَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِهِ خَصُّكِ رَسُولُ الله 🕮 بالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ عَمَّا سَارُكِ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُولَقِيَ قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقُّ لَمَّا أَخْبَرُتنِي قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارِّنِي فِي الأَمْرِ الأَوْلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي ((أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَلِهِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهُ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السُّلَفُ أَنَا لَكِي) قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارُنِي النَّانِيَةَ قَالَ : ((يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاء هَذِهِ الْأُمَّةِ)).[راجع: ٣٦٢٣]

حضرت فاطمه رضى الله عنها چلتى موئى آئيں۔ خدا كى قتم ان كى چال رسول الله الني الله كا على سع الك نسيس على (بلكه بست بي مشابه على) جب حضور اكرم ملي الم المناهم في انسي ديكها توخوش آمديد كما فرمايا بيني! مرحبا! پھر آخضرت التا الله عند ائي دائيل طرف يا بائيل طرف انسيل بٹھایا۔ اس کے بعد آہے ہے ان سے کچھ کمااور حفرت فاطمہ بت زیادہ رونے لگیں۔ جب آنخضرت ملتہ کیا نے ان کاغم و یکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی اس پروہ بننے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کما کہ حضور اکرم مان کیا نے ہم میں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصيت بخشى ـ پهر آپ رون لگيل. جب آخضرت النظام الصح تو میں نے ان سے یو چھا کہ آپ کے کان میں آخضرت مائی اے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ میں آمخضرت مٹھالاً کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئ تو میں نے حضرت فاطمہ "سے کما کہ میراجو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کما کہ اب بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آنحضور الني الم الله على عراد شي الله على الله على الله على الما تعاكد "جريل طَلِلْهَا برسال مجھ سے سال میں ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے دو مرتبہ دور کیا اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے' اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمهارے لئے ایک اچھا آگے جانے والا موں" بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یمی تھی۔ جب آنخضرت سالیا نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سر گوشی کی' فرمایا "فاطمه بینی اکیاتم اس پر خوش نهیں مو که جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار موگی یا (فرمایا که) اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔"

ا سرگوشی سے اس لئے منع فرمایا کہ کمی تیرے آدی کو سوء ظن نہ پیدا ہو اگر مجلس میں اس خطرے کا احمال نہ ہو تو سرگوشی کی سیا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنما سے رسول کریم مان کیا کا سرگوشی کرنا نہ کور ہے۔

باب حيت لينف كابيان

\$ 3- باب الإستِلْقَاء

(610) **333** (610)

٦٢٨٧ حدثناً عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله، حَدْثَنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنا الزُّهْرِيُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمْدِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

[راجع: ٣٦٢٤]

03- باب لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجُوا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ تَنَاجُوا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرُ وَالتَّقْوَى ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة : ١٠-٩] وقوله : ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اللهُ وَقُولُهِ : فَوَاكُمْ صَدَقَةَ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ - إِلَى قَوْلِهِ - وَا لِللهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الجادلة : ٢٥ ، ٢٣].

(۱۲۸۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ مجھے عباد بن اوری نے بیان کیا کہ مجھے عباد بن متم نے جردی ان سے ان کے پچانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مال کیا کہ میں نے رسول اللہ مال کیا کہ میں جب لیٹے دیکھا آپ ایک پاؤں دو سرے پر رکھے ہوئے تھے۔

## باب کسی جگه صرف تین آدمی ہوں توایک کو اکیلا چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کریں

اور الله پاک نے (سورہ قد سمع الله: ٩ ، ١٠ مس) فرمایا مسلمانو! جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور پنجبری نافرمانی پر سرگوشی نہ کیا کرو بلکہ نیکی اور پر بیز گاری پر ---- آخر آیت و علی الله فلیتو کل المومنون سک

اور الله نے اس سورت میں مزید فرمایا مسلمانو! جب تم پیغیرے سرگوشی کروتواس سے پہلے کچھ صدقہ نکالا کرویہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ ہے آگر تم کو خیرات کرنے کے لئے بچھ نہ ملے تو خیراللہ بخشنے والا مہران ہے۔ آخر آیت واللہ خبیر بما تعملون تک۔ (سورة المجادلہ ۱۳٬۱۳)

آئی ہے گیا ہے۔ آیت بعد کی آیت سے منسوخ ہوگئ کتے ہیں کہ اس پر اولین عمل کرنے والے صرف حضرت علی بڑا ٹھ تھ انہوں نے المین عمل کرنے والے صرف حضرت علی بڑا ٹھ تھ انہوں نے المین عمل کی خصرت میں المین کی خصرت میں المین کی خصرت میں المین کی خصرت کے ساتھ کہ گناہ اور ظلم کی بات کے لئے نہ ہو۔

٦٢٨٨ حداً ثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 أُخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله
 رَضِي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله الله قَالَ

(۱۲۸۸) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے جردی (دوسری سند) حضرت امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بڑا تھے کے رسول کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بڑا تھے کے رسول

ررد ، پس من پون س مریں۔ آبیج منے لیسین سیسی کھ ہو۔

#### ٤٦ - باب حِفْظِ السِّرِّ

٩٢٨٩ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ صَبَاحٍ، حَدْثَنا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي قَالَ: سَمِغْتُ أَبَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَسِ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَسَرٌ بِإِلَى النبِي عَلَى سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهُ بِهِ أَخْبُرْتُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

### باب راز چھیانا

(۱۲۸۹) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ میں نے اپنے والد سے سا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رفاقتہ سے سنا کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی ایم محص سے ایک راز کی بات کمی تھی اور میں نے وہ راز کسی کو نہیں بتایا (ان کی والدہ) حضرت ام سلیم رفی آھیا نے بھی مجھ سے اس کے متعلق بوچھا لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔

آراری کی روایت میں یوں ہے کہ آخضرت ساتھ اللہ کام کے لئے بھیجا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے اللہ میں اپنی والدہ کے اللہ بھی کی روایت میں یوں ہے کہ آخضرت ساتھ کی ایک ہاکہ وہ آخضرت ساتھ کے راز کی ایک بات ہے پھر حضرت والدہ نے بھی میں فرمایا کہ آخضرت ساتھ کے راز کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کیجئو گراس میں وہی راز مراد ہے جس کے ظاہر ہونے سے ایک مسلمان بھائی کو نقصان کا خوف ہو۔

٤٧ - باب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ
 فَلاَ بَأْسَ بِالْمُسَارَةِ وَالْمُنَاجَاةِ

٩٢٩٠ حداثنا عُثمان، حَداثنا جَرِير، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مَنْدِ الله وَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ الله وَضِيَ الله عَنْه قَالَ النّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَئَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَر، حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزَنَهُ).

٦٢٩١ حداً لنا عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،
 عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله
 قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ
 رَجُلٌ مِْنَ الأَنْصَارِ: إِنْ هَادِهِ لَقِسْمَةً مَا

# باب جب تین سے زیادہ آدمی ہوں تو کانا بھوسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

(۱۲۹۰) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا کا اس سے ابووا کل عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبد اللہ بن مسعود روائٹ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھی کو چھوڑ کرتم ماٹھی کو چھوڑ کرتم آئی ہیں کانا پھونی نہ کیا کرو۔ اس لئے لوگوں کو رنج ہو گا البتہ اگر دو سرے آدی بھی ہوں تو مضا گفتہ نہیں۔

(۱۲۹۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا'ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے'
ان سے اعمش نے'ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود
بناٹھ نے کہ نبی کریم سلط ان ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا اس پر
انسار کے ایک محض نے کما کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی

أُريدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لآتِيَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلاً فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ، حَتَّى احْمَرُ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ : ((رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)).

يَ الله على الله على معلب معرت عبدالله بن مسود بنالله كل على الله على عند معرت عبدالله بن مسعود بنالله في اس وقت میری است میں این است التھا ہے سر کوشی کی جب دو سرے کی لوگ موجود تھے۔ یہ گتاخ منافق تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موی طالتھ کو بہت تکیفیں دی گئیں قارون نے ایک فاحشہ عورت کو بھڑکا کر آپ پر زناکی تہمت لگائی، بی اسرائیل نے آپ کو فتق کا عارضہ بتلایا کسی نے کما کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو مار ڈالا۔ ان الزامات پر حضرت موی طابقہ نے صبر کمیا اللہ ان پر بهت بهت سلام پیش فرمائے۔ آمین۔

٤٨ – باب طُول النَّجْوَى

﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ [الأسراء: ٤٧] مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ.

٦٢٩٢– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ الله اللهُ فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى. [راجع: ٦٤٢]

٤٩ ــ باب لا تُتُوَك النَّار في الْبَيتُ عند النُّوم

کونکہ اس سے بعض دفعہ گھر میں آگ لگ کر نقصان عظیم ہو جاتا ہے۔

٦٢٩٣- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي

مجلس میں بیٹے ہوئے تھ میں نے آنخضرت ماٹائیام کے کان میں چیکے ے یہ بات کی تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ کاچرہ سرخ ہوگیا چرآپ نے فرمایا کہ موی علائل پر اللہ کی رحمت ہو انسیں اس سے بھی زیادہ تكليف بنچائى گئى ليكن انهول نے مبركيا (پس ميس بھى مبركرول گا)

خوشنودی مقصودنه تقی میں نے کہا کہ ہاں! الله کی قتم میں حضور اکرم

ملتى لام كى خدمت ميس جاؤل كاله چنانچه ميس كيا آنخضرت ملتى لام اس وقت

باب دریا تک سرگوشی کرنا

سورهٔ بنی اسرائیل میں فرمایا که «واذ هم نجویٰ تو نجویٰ ناجیت کا مصدر ہے لینی وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں یہال میہ ان لوگول کی صفت واقع ہو رہاہے۔

(١٢٩٢) م سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن جعفرنے بیان کیا' ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن مہیب اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نماز کی تکبیر کمی گئی اور ایک صحابی رسول اللہ ملٹالیا سے سرگوشی کرتے رہے' پھر وہ دریہ تک مرگوشی کرتے رہے یمال تک کہ آپ کے محابہ سونے لگے اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی۔

باب سوتے وقت گھر میں آگ نہ رہنے دی جائے (نہ چراغ روش کیاجائے)

(۱۲۹۳) ہم سے ابوقعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیمینہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے سالم نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے نی کریم طاق کیا نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ

بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ)).

٣٢٩٤ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِخْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدُّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)).

أَهْلَ الْبَيْتِ)). [راجع: ٣٢٨٠]

٥ ٢ ٢٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((خَمِّرُوا الآنِيَةُ وَأَجيفُوا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبُّمَا جَرُّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتْ

• ٥- باب إغْلاَق الأَبْوَابِ باللَّيْل ٦٢٩٦ حدَّثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّلَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِر قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(أَطْفِئُوا الْمُصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبُوابَ وَأُوْكِنُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشُّرَابَ)) قَالَ هَمَّامٌ، وَأَحْسِبُهُ ((وَلَوْ بعُودٍ)). [راجع: ٣٢٨٠]

١ ٥- باب الجِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ نَتْفِ لإنطِ

نه چھوڑو .

(١٢٩٣) م سے محر بن علاء نے بیان کیا انہوں نے کما مم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ابوبردہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھررات کے وقت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کما گیاتو آپ نے فرمایا کہ آگ تمهاری دشمن ہے اس لئے جب سونے لگو تواسے بجهاد با كروبه

(۱۲۹۵) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا'ان سے کثیر بن شنطیر نے بیان کیا'ان سے عطاء بن الى رباح نے بيان كيا' ان سے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (سوتے وقت) برتن ڈھک لیا کروورنہ دروازے بند کرلیا کرواور چراغ بجمالیا كروكيونكه بيرچو العض او قات چراغ كى بق تصينج ليتا ہے اور گھروالوں

یہ معاشرتی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پر عدم توجی کے سبب بعض دفعہ ایسے لوگ تخت ترین تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں قربان جائے اس پیارے رسول پر جنہوں نے زندگی کے ہر کوشہ کے لئے ہم کو بمترین ہدایات پیش فرمائی ہیں (اللہ اللہ)

### باب رات کے وقت دروازے بند کرنا

(١٢٩٢) جم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے مام بن کیل نے بیان کیا' ان سے دواء بن ابی رباح نے اور ان سے حضرت جابر رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله ما الله عنه نے فرمایا جب ِرات میں سونے لگو تو چراغ بجمادیا کرواور دروازے بند کرلیا کرو اور مشکیزوں کا منه باندھ دیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا كرور حماد نے كها كه ميرا خيال ہے كه يه بھى فرمايا كه "أكرچه ايك لکڑی ہے ہی ہو"

باب بوڑھاہونے یر ختنہ کرنااور بغل کے بال نوچنا

المحدیث کے نزویک ختنہ کرنا واجب ہے۔ حضرت امام بخاری کے ترجمہ باب سے بھی وجوب نکاتا ہے کیونکہ بڑا ہونے کے مستحت سیسی العد بھی ختنہ کرانا انہوں نے لازم رکھا ہے۔ اس باب کی مناسبت کتاب الاستیذان سے مشکل ہے کرمانی نے کہا کہ مناسبت یہ ہے کہ ختنے کی تقریب میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو استیذان کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اسے کتاب الاستیذان میں لائے۔ فافھم ولا تکن من القاصوین۔

774٧ حدثناً يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيَ قَالَ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصِ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)).

(۱۲۹۷) ہم سے کی بن قزعہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں۔ ختنہ کرنا' ذریہ ناف کے بال بنانا' بغل کے بال صاف کرنا' مونچھ چھوٹی کرانا اور ناخن کائنا۔

[راجع: ٥٨٨٩]

بعض روایات میں داڑھی بڑھانے کا بھی ذکر ہے یہ جملہ امور سنن ابراہی ہیں جن کی پابندی ان کے آل کے لئے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان پر عمل کی توفیق بخشے کہ وہ صبح ترین فرزندان ملت ابراہی ثابت ہوں۔ اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکا کہ آپ نے ختنہ کو پیدائش سنت فرمایا اور عمر کی کوئی قید نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ بڑی عمر میں بھی ختنہ ہے۔

٣٩٨- حدَّثنا أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثنا أَبُو النِّمَان، أَخْبَرَنَا شَعْيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الله السَّلاَمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ السَّلاَمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ)) مُخَفَّفَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: طَدُّنَنَا أَنُهُ عَبْدِ الله: حَدُّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ : بِالْقَدُّوْمِ الزِّنَادِ وَقَالَ : بِالْقَدُومِ

7 1 9 9 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِيثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ أَنَا مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ أَنَا مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ أَنَا يَوْمَنِدُ مَخْتُونٌ، قَالَ: وَكَانُوا لاَ يَخْتُونُ

(۱۲۹۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب بن ابی حزہ نے خردی انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان ابی حزہ نے خردی انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس (۸۰) سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم (تخفیف کے ساتھ) (کلماڑے) سے ختنہ کیا۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا اور ان سے ابوالزناد نے بالقد و م (تشدید کے ساتھ بیان کیا)

(۱۲۹۹) ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہا ہم کو عباد بن موی نے خردی کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے ان سے سعید بن جبیر نے کہ حضرت ابن عباس جی اشاع سے بوچھا گیا کہ جب نبی کریم مالی کیا کی وفات موئی تو آپ کی عمر کیا تھی ؟ کہا کہ ان دنوں میراختنہ ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہو تا اس کاختنہ لوگوں کی عادت تھی جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہو تا اس کاختنہ

نه کرتے تھے۔

( • • سالا ) اور عبدالله ابن ادریس بن یزید نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے اس سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی شائل نے کہ جب نبی کریم سائل کیا کی وفات ہوئی تو میرا ختنہ ہو چکا تھا۔

باب آدمی جس کام میں مصروف ہو کراللہ کی عبادت سے عافل ہو جائے وہ لھو میں داخل اور باطل ہے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں اس کا کیا تھم ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورۂ لقمان میں فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی

عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [لقمان ٣]. راہ سے بھادینے کے لئے کھیل کود کی باتیں بول لیتے ہیں۔ جہر من مسبیلِ الله ﴾ وحضرت عبدالله بن مسعود بناتی ہیں۔ اس سے گانا مراد ہے کسیت منظم اس پروردگار کی جس کے سواکوئی سچا معبود نہیں۔ اس سے گانا مراد ہے مسبت کسیت منظم اس منظم اس منظم اس منظم کے حضرت امام حضرت امام حضرت امام حضرت المام حضن بھری مرکز اللہ ہوئی ہے۔ حضرت المام حضن بھری مرکز اللہ ہوئی ہے۔

(۱۰ ۱۱۳) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہا کہ جھے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریہ فرائی کے اور نے بیان کیا کہ رسول اللہ الله الله الله الله الله کے اور کھائی اور کھا کہ دونا کے قروہ کو الله الا اللہ کے اور جس نے سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ کروینا حاسم

الندا روپیہ بیہ جوا کھینے کے لئے استعال کرنا حرام ہے۔ جو لوگ پیرو مرشد کی قتم کھاتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے مصداق میر میں قتم کھانا صرف اللہ کے نام ہے ہو غیر اللہ کے نام کی قتم کھانا شرک ہے من حلف بغیر الله فقد اشرک اس باب کی مناسبت کتاب الاستیزان سے مشکل ہے ای طرح حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے۔ بعض نے پہلے امرکی توجیہ یہ کی ہے کہ جوا کھیلنے کے لئے جو بلائے اس کو گھر آنے کی اجازت نہ دبٹی چاہئے اور دو سرے کی توجیہ یہ کی ہے کہ لات اور عزی کی قتم کھانا بھی کھوالحدیث میں داخل ہے جو حرام ہے۔

باب عمارت بنانا كيسائے حضرت ابو ہريرہ رخالئ نے نبی كريم ملتي است كى

٢ - باب كُلُّ لَهْوِ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ
 عَنْ طَاعَةِ الله

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِه: تَعَالَ أَقَامِرْكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُصِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [لقمان ٦].

1 • ٦٣٠ حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: النَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرُوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَطَّ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاَّتِ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاَّتِ وَالْعُزَى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدُقَ)).

٣٥- باب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ
 قَالَ أَبُو هُوَيْوَةً : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِنْ

نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مولیثی چرانے والے لوگ کو ٹھیوں میں اکڑنے لگیں گے لینی بلند کو ٹھیاں بنوا کر فخر کرنے لگیں گے۔

أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءً الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَان)).

اس مدیث کو لا کر امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بہت کمی او پی عمارتیں بنوانا کروہ ہے اور اس باب میں ایک مرت کی سات ہاتھ سے زیادہ اپنی عمارت او پی کرتا ہے تو اس کو این ابی الدنیا نے نکالا کہ جب آدی سات ہاتھ سے زیادہ اپنی عمارت او پی کرتا ہے تو اس کو یوں پکارتے ہیں او فاس تو کماں جاتا ہے گراس مدیث کی سند ضعیف ہے دو سرے موقوف ہے۔ خباب کی صحیح مدیث میں جے ترخی کی وغیرہ نے نکالا یوں ہے کہ آدی کو ہرایک خرچ کا ثواب ماتا ہے گر عمارت کے خرچ کا ثواب نہیں ملتا۔ طبرانی نے مجھم اوسط میں نکالا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پید عمارت میں خرچ کراتا ہے مترجم (وحیدالزماں) کہتا ہے مراد وہی عمارت ہے جو گخر اور تکبر کے لئے بائی جاتی ہو تی ہو تی ہو نیا دار امیروں کی عادت ہے لیکن وہ عمارت دین کے کاموں کے لئے یا عام مسلمانوں کے فائد ہو گا بلکہ جب تک ایسی مقدس عمارت بائی رابر ان بنانے والوں کو ثواب مارس مرائیں ' پیٹیم خانے ان میں تو پھر ثواب ہو گا بلکہ جب تک ایسی مقدس عمارت بائی رہے گی برابر ان بنانے والوں کو ثواب مارس کا۔

٢ - ٣٣ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ
وَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مِنَ الْمَطَرِ،
وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ
مِنْ خَلْق الله.

(۱۰ ۹۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا وہ سعید کے بیٹے ہیں 'ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر می اُنٹا کے نیان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے نے بیان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تا کہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔

(۱۹۴۰) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کما ہم سے ابوسفیان توری نے ان سے عمرو بن نشار نے اور ان سے ابن عمر بی شخصیان توری نے ان سے عمرو بن نشار نے اور ان سے ابن عمر بی این کے اللہ نبی کریم میں ہے گئی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی این کیا کہ این کی اینٹ کی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر بی آھا کے بعض کھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کما کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھرینایا تھا۔ سفیان نے بیال کی کیا کہ میں نے کما پھریہ بات ابن عمر بی آھا نے گھرینانے سے پہلے کی جوگی۔

تر بیر مرح اللہ بن عمر بی بیش کردہ تطبیق بالکل مناسب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی بینا کی یہ بات کمر بنانے سے پہلے الکی مناسب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی بیادہ مکان بنانا وبال جان کی فرمودہ ہے بعد میں انہوں نے گھر بنایا جیسا کہ خود ان کے گھر والوں کا بیان ہے۔ ضرورت سے زیادہ مکان بنانا وبال جان ہے جیسا کہ آج کل لوگوں نے عمارات مشیدہ بنا بناکر کھڑی کر دی ہیں۔ باغ لگانا افادہ کے لئے بہتر ہے۔



(ا) دعا کرتے وقت یہ سوچ لینا کمنروری ہے کہ اس کا کھانا چیا اس کا لباس حلال مال سے ہے یا حرام ہے۔ اگر رزق حلال و صدق مقال و لباس طیب مہیا نہیں ہے او دعاہے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔

(۲) قبولیت دعا کے لئے یہ شرط بڑی اہم ہے کہ دعا کرتے وقت الله برحق پر یقین کال ہو اور ساتھ بی دل میں یہ عزم بالجزم ہوا کہ جو وہ دعا کر رہاہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ رد نہیں کی جائے گی۔

(۳) قبولیت دعا کے لئے وعا کے مضمون پر توجہ دینا بھی ضروری ہے اگر آپ قطع رحی کے لئے ظلم و زیادتی کے لئے یا قانون قدرت کے بر عکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگزید گمان نہ کریں کہ اس قتم کی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گ۔ (۳) دعا کرنے کے بعد فور آئی اس کی قبولیت آپ پر ظاہر ہو جائے 'ایسا تصور بھی صبح نہیں ہے بہت می دعائیں فور آ اثر دکھاتی ہیں بت می کافی در کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بت می دعائیں بظاہر قبول نئیں ہونٹی گران کی برکات ہے ہم کسی آنے والی بدی آفت سے بچ جاتے ہیں اور بت می دعائمیں صرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں بسرحال دعابشرائط بالا کسی حال میں بھی بیکار نہیں جاتی۔

(۵) آخضرت سی الم الے آواب دعا میں بتلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جھیلیوں کی طرف سے پھیلا کر صدق ول سے ساکل بن کر دعا باگو۔ فرمایا۔ تمارا رب کریم بہت ہی حیاوار ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ آخر میں ہاتھوں کو چرے پر مل لینا بھی آواب دعا سے ہے۔

(۱) پیٹے بیچے اپنے بھائی مسلمان کے لئے دعاکرنا تولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے مزید یہ کہ فرشتے ساتھ میں آمین کتے ہیں اور دعاکرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ خداتم کو بھی وہ چیز عطاکرے جوتم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔

(2) آنخضرت ما الجائم فراتے ہیں کہ پانچ قتم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا' عالی کی دعاجب تک وہ واپس ہو' مجاہد کی دعا یمال تک کہ وہ اپنے مقصد کو پنچ' مریض کی دعا یمال تک کہ وہ تندرست ہو' پیٹے پیچے اپنے بھائی کیلئے دعائے خیرجو تبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔

(۸) ایک دو سری روایت کی بنا پر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعاکرنا اور مظلوم کی بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے لئے آسانوں کے وروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ احدیث سے آواز آتی ہے کہ مجھ کو هم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدد کروں گا آگرچہ اس میں پچھ وقت کئے۔

(۹) کشادگی ' ب فکری ' فارخ البالی کے اوقات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ورنہ شدائد و مصائب میں تو سب بی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اولاد کے حق میں بدوعا کرنے کی ممافعت ہے۔ اس طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بدوعا نہ کرنی جائے۔

(۱۰) وعاکرنے سے پہلے پھراپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں مستی غفلت کا کوئی داغ دمبہ تو نہیں ہے۔ وعاوہی قبول ہوتی ہے جو دل کی مرائی سے صدق نیت سے حضور قلب ویقین کال کے ساتھ کی جائے۔

> الله تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو! میں تمہاری پکار قبول کروں گا

بلاشبہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلت کے ساتھ داخل ہول گے۔ اس حدیث کابیان کہ ہرنی کی ایک دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے۔

باب قوله تعالى ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٣٠]. وَلِكُلُّ نَبِيُّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً

آئی ہے اس آیت کو لا کر حضرت امام بخاری روائی نے بیہ ثابت کیا کہ دعا بھی حبادت ہے اور اس باب ہیں ایک صریح حدیث وارد سند استعمال استعمال اور این ماجہ نے نکالا کہ دعا بھی عبادت ہے چر آپ نے بیہ آیت پڑھی۔ ادعونی

استجب لکم دوسری روایت میں یوں ہے کہ وعابی عبادت کا مغز ہے۔ پس اب جو کوئی اللہ کے سواکس دوسرے سے دلجا کرے تو وہ مشرک ہو گاکیونکہ اس نے غیراللہ کی عبادت کی اور یمی شرک ہے۔

١٣٠٤ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: ((لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنَّ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمِّتِي وَأُرِيدُ أَنَّ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمِّتِي فِي الآخِرَةِ)).[طرفه في : ٧٤٧٤].

9. ٩٣٠ - قَالَ حَلِيْفَةُ قَالَ مُغْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ قَالَ: ((كُلُّ نَبِي سَأَلَ سُؤَالاً)) أَوْ قَالَ: ((لِكُلُّ نَبِي نَبِي سَأَلَ سُؤَالاً)) أَوْ قَالَ: ((لِكُلُّ نَبِي دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(۱۹۰۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوالرناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بھتے نے کہ رسول اللہ سٹی کیا نے فرمایا ہر نمی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے (جو قبول کی جاتی ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں۔

(۵۰ ۱۳ ) اور معتمر نے بیان کیا' انہوں نے اپنے والد سے سنا' انہوں نے حضرت انس بڑائی ہے کہ نبی کریم سائی کیا نے فرمایا ہر نبی نے پچھ چیزیں ما نگیں یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک وعادی گئی جس چیزی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔

باب استغفار ك لئے افضل دعاكابيان

اور الله تعالی نے سورہ نوح میں فرمایا "اپنے رب سے بخش ما گووہ برا بخشنے والا ہے تم ایسا کرو گے تو وہ آسان کے دہانے کھول دے گااور مال اور بیٹوں سے تم کو سر فراز کرے گااور باغ عطا فرمائے گااور نہریں عنایت کرے گا۔" اور سورہ آل عمران میں فرمایا "بمشت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کاکام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہوں کی بخشش گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور الله کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخش اور وہ اپنے بیں اور الله کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخش اور وہ اپنے برے کاموں پر جان ہو جھ کرہٹ دھری نہیں کرتے ہیں۔"

٧- باب أفضل الإستغفار وقولد تعالى : ﴿ اسْتَفْفَرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا. يُوسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُسِنُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُسِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠]. ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله فَاسْتَفْفَرُوا لِلدُّنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ لَكُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللهُ نُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

٦٣٠٦- حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدُّثَنَا

عبدُالوارث، حَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثْنَا عَبْدُ

# ٣- باب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي

الله بْنُ بُويْدَةَ، عَنْ بَشِيْر بْنُ كَعْبِ الْعَدَويِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ((سَيَّلُهُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى " وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاًّ أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْل وَهُوَ مُوقِنَّ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

نے بیان کیا کما ہم سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیاان سے بشیر بن کعب عدوی نے کہا کہ مجھ سے شداد بن اوس بناٹھ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ مالی کے نے کہ سیدالاستغفار۔ (مغفرنہ انگنے کے سب کلمات کا سردار) یہ ہے که یوں کے 'اے اللہ! تو میرا رب ہے' تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تونے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ موں میں اپنی طاقت کے مطابق بچھ سے کئے ہوئے عمد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا قرار کر تا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کمہ لیا اور اسی دن اس کا انقال ہو گیاشام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھراس کا صبح ہونے سے پہلے انقال ہو گیاتو وہ جنتی ہے۔

> باب دن اور رات نبي كريم مالي يام كااستغفار كرنابه

آنخضرت ملی کا یہ استغفار اور توبه کرنا اظهار عبودیت کے لئے تھا یا دنیا کی تعلیم کے لئے یا برطریق تواضع یا اس لئے کہ آ کی ترقی درجات ہروقت ہوتی رہتی تو ہر مرتبہ اعلی پر پہنچ کر مرتبہ اولی سے استغفار کرتے۔ سربار سے مراد خاص عدد ہے یا بہت ہونا۔ عربوں کی عادت ہے جب کوئی چے بہت بار کی جاتی ہے تو اس کو ستر بار کتے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں سو بار فرکور ہے۔

( ١٩٥٢) م سے ابواليمان نے بيان كيا انہوں نے كما مم كوشعيب نے خبردی 'انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہرارہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا الخضرت ما الله عليه فرمايا كه الله كى قتم ميں دن ميں ستر مرتبه عصد زيادہ الله سے استغفار اور اس ہے توبہ کرتا ہوں۔

٦٣٠٧ حدُّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لللهِ يَقُولُ: ((وَالله إنَّى لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرُّةً)).

٤- باب التوبَّةِ

باب توبه كابيان

قَالَ قَتَادَةُ : تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا : الصَّادقَةُ النَّاصِحَةُ.

٣٠٨– حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْن عُمَيْر، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ أَبْنُ مُسْعُودٍ حَدِيْفَيْنِ أَحَدُهُمَا عَن النَّبِيُّ ﴾ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَل، يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرِى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرٌّ عَلَى أَنْفِدٍ)) فَقَالَ: بهِ هَكَدًا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمُّ قَالَ : (( للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُل نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلْتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اشْتَدُّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ، أَوْ مَا شَاءَ ا لله، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَش، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثُ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ : وَأَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْن مُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ.

حضرت قنّادہ نے کہا کہ " تو بو االی اللہ توبة نصوحًا" سور ہ تحریم میں الصوح سے سی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا مراد ہے۔

(۱۳۰۸) م سے احد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابوشاب نے ان سے اعمش نے ان سے عمارہ بن عمیرنے ان سے حارث بن سوید اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفای نے دو احادیث (بیان كيس) ايك نى كريم طاليا سے اور دوسرى خود اين طرف سے كماك مومن اپنے گناہوں کو ایبا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی بہاڑ کے نیجے بیفاہے اور ڈرتا ہے کہ کمیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بد کار این گناہوں کو کمی کی طرح ہاکا سجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابوشاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کیفیت بنائی پر انہوں نے رسول الله مل الله علی بد حدیث بیان کی۔ الله تعالی اپنے بندہ کی توبہ سے اس مخص سے بھی زیادہ خوش ہو تاہے جس نے سمسی پر خطر جگہ پڑاؤ کیا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں۔ وہ مررکھ کرسو گیا ہو اور جب بیدار مواموتواس کی سواری غائب رہی مو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کھے اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں سوسے کہ مجھے اب گھرواپس چلا جاتا چاہے اور جب وہ واپس ہوا اور پھرسوگیا لیکن اس نیند سے جو سراٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا گئے ہوئے سامنے کھڑی ہے تو خیال کرواس کو کس قدر خوثی ہوگ۔ ابوشماب کے ساتھ اس مدیث کو ابوعوانہ اور جریر نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ اور شعبہ ادر ابومسلم (عبیدائند بن سعید) نے اس کو اعمش سے روایت کیا' انہوں نے ابراہم تنی ہے' انہوں نے حارث بن سوید سے اور ابومعلویہ نے یوں کر جم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے عمارہ سے انہوں نے اسود بن بزید سے 'انہول نے عبداللہ بن مسعود و اور ہم سے اعمل نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم تنی ہے ' انہوں نے حارث بن سوید ہے 'انہوں نے عبداللہ بن مسعود باللہ

٩٠٩ حدَّثنا إسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَبَّانَ، مَدَّتَنا أَنسُ بْنُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ ح. وَحَدَّثَنَا هُدَّبَةً، حَدُّثَنَا هُمَّامٌ، حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ: ((أَ الله أَفْرَحُ بَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَهُ فِي أَرْضِ فَلاَقٍ)).

(۹۰ ۱۱۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو حبان بن ہلال نے خبروی کہا ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا اور ان ہم سے نبی کریم مال کہ ہم سے نبی کریم مال کیا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مال بن اس سے جس کا اور سے تم میں سے اس مال ہو تھا۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توب سے تم میں سے اس مختص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کا اور نے مایوس کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو حالا نکہ وہ ایک چیل میدان میں مم ہوا تھا۔

معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے سے رحمت خدادندی کے خزانوں کے دہانے کھل جاتے ہیں توبہ کرنے والے کے سب گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ خواہ اس نے جوا تھیل کر برائیاں جمع کی ہوں یا شراب و کباب میں گناہوں کو اکٹھا کیا ہو یا چوری' بے ایمانی' یا ظلم و ستم یا جھوٹ و فریب میں گناہ کھائے ہوں وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل جائیں گے اور خدا اس مختص سے خوش ہو جائے گا۔

# الشق الأيمن الشق الأيمن

آئی ہے مرا اس باب اور حدیث ذیل کی مناسبت بعض نے یہ بتائی ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جانا بھی مثل آیک سیرین ایس کی تر یا دعائے ہے جس میں ثواب ملتاہے یہاں تک کہ امام ابن حزم نے اس کو داجب کما ہے۔ حافظ نے کما اس باب کو لاکر امام بخاری نے ان دعاؤں کی تمہید کی جو سوتے دفت پڑھی جاتی ہیں اور جن کو آگے چل کربیان کیا ہے۔

آ۱۳۹ حداثنا عَبْدُ الله بن مُحمّد، حداثنا هِشَامُ بن يُوسُف، أخْبَرَنَا مَعْمَر، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن يُوسُف، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن عَائِشَة عَنِ الدُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النّبِي الله يُصلّى مِنَ اللّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ، ثُمّ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتّى يَجِيءَ الْمُؤَدِّنَهُ [راجع: ٢٢٦]

(۱۳۳۱) ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبروی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ دی ہی ہی انہیں کہ نبی کریم ملتی ہے ارات میں (تہجد کی) گیارہ رکعات پڑھتے ہے پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو ہلی رکعات (سنت فجر) پڑھتے۔ اس کے بعد آپ واکمیں پہلولیٹ جاتے آخر مؤذن آتا اور آنحضرت ملتی ہے کواطلاع دیتا۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔

رات سے بارہ مینوں کی راتیں مراد ہیں رمضان کی راتوں میں نماز تراوی بھی تجد بی کی نماز ہے پس ثابت ہوا کہ آپ النیسی کے رمضان میں نماز تراوی بھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں پس ترجیح اس کو حاصل ہے جو لوگ آٹھ رکعات

تراوی کو بدعت کتے ہیں وہ سخت ترین غلطی میں جتلا ہیں کہ سنت کو بدعت کمہ رہے ہیں تقلیدی ضد اور تعصب آئی بری باری ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے الا من هداہ الله. لچرکی سنت پڑھ کر تعوثری دیر کے لئے دائیں کروٹ پر لیٹ جانا ہی سنت نبوی ہے بعض الناس اس سنت کو بھی بنظر تحقیر دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک فعم دے آمین۔

#### باب وضو کرے سونے کی نصیلت

(۱۱۳۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا' کہا کہ میں نے منصور سے سنا' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ میں نے منصور سے سنا' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ مجھ سے براء بن عازب بڑاتھ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ الحالی نے فرمایا جب توسونے گلے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر پھردائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ۔ "اب بھی اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا۔ اپناسب کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اپناسب کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیئے۔ خوف کی تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیئے۔ خوف کی تیرے سوا نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے سوا نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور دین اسلام پر مرو کے پس ان کلمات کو (رات کی) سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرد (حضرت براء بن عازب بڑائی بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرد (حضرت براء بن عازب بڑائی بیان کیا کہ نہیں و بنہیک اللہ ی میں کیا وجہ ہے؟ آخضرت سٹھ کے فرمایا کہ نہیں و بنہیک اللہ ی ادسلت "کنے ادسلت کہو۔

مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَا، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هَنْهُمَا وَسُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمُّ اصْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، لِلصَّلاَةِ ثُمُّ اصْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُلْ ضَي إِلَيْكَ، وَقَلْ عَلَى شَعِّكَ الأَيْمَانُ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَ إِلَيْكَ، وَالْجَأَاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأَاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأَاتُ طَهْرِي اللّهَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَ إِلَيْكَ، آمَنتُ بِكِتَابِكَ اللّهِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ اللّهِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ عَلَى الْفِيطُرَةِ، وَاجْعَلْهُنُ آخِرَ مَا اللّهِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَا عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنُ آخِرَ مَا تَقُولُ؟)) فَقُلْتُ: اسَتَذْكُومُهُنُ وَبُوسُولِكَ تَقُولُ؟)) فَقُلْتُ: اسَتَذْكُومُهُنُ وَبُوسُولِكَ تَقُولُ؟)) فَقُلْتُ: اسَتَذْكُومُهُنُ وَبُوسُولِكَ

٦- باب إذًا بَاتَ طَاهرًا

٦٣١١- حدَّثناً مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثنا

آر سکلت)). [راجع: ۷۶۷] هیجریز اس سے ثابت ہوا کہ اثر ماثورہ ادعیہ و اذکار میں از خود کی و بیثی کرنا درست نہیں ہے ان کو ہو بہو مطابق اصل ہی پڑھنا هیدین

# باب سوتے وقت کیادعار من جائے

(۱۳۳۲) ہم سے قبیصد بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سغیان ثوری نے بیان کیا 'ان سے مبدالملک بن عمیر نے 'ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے حضرت حذیفہ بن یمان بڑائد نے بیان کیا کہ نی کریم سٹھیا جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کئے "تیرے بی نام کے ساتھ میں مردہ اور ذیرہ رہتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو کہتے ای اللہ کے لئے تمام اور جب بیدار ہوتے تو کہتے ای اللہ کے لئے تمام

٧- باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: ((لاَ، بنبيُّكَ الَّذِي

7 ٣١٢ حدَّثَنَا قَبِيصَةٌ، حَدُّثَنَا سَفِيانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا)) وَإِذَا قام، قَالَ: ((الْحَمْدُ الله الّذِي أَحْيَانَا

بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ). تُنْشِرُهَا: تُخْرِجُهَا.

[اطرافه ني: ٦٣١٤، ٦٣٢٤، ٧٣٩٤]. ننشزها ہے اس کا بھی کيمي ای طرح تمام انسانوں کو ہرمدفون جگہوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی اٹھائے گا۔

وَمُحَمَّدُ بَنُ عَرْعِرَةً، قَالاً : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَرْعِرَةً، قَالاً : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ أَنَّ النّبِي الشَّالَةِ، حَدِّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النّبِي الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النّبِي الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النّبِي الْهَمْدَانِيُّ وَوَجُهْنَ مَصْحَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي النّبِكَ، وَقَوْرَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجُهْنَ مَصْحَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَوْرَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجُهْنَ مَصْحَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي وَوَجُهْنَ مُونِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجُهْنَ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ عَلْمِنِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ مَنْ اللّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتْ اللّذِي الْفِطْوقِ). [راجع: ٢٤٧]

معلن و مُطَالب کے لحاظ سے یہ دعامجی بری ان ۸ – باب و صنع الْیَلدِ الْیُمْنَی تَحْتَ الْحَدُّ الْإَیْمَنِ

7714 حدَّتَنَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّتَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبِعِيَّ، عَنْ حُدَيْفَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فَهُ إِذَا أَحَدَ مَصْحَعَةً مِنَ اللَّيْلِ وَصَعَ يَدَهُ تَحْتَ حَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ بَاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيًا)) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيًا)) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيًا)) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ

تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا۔ اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کردی تھی اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن شریف میں جو لفظ ننشز ھا ہے اس کابھی ہی ہے کہ ہم اس کو نکال کراٹھاتے ہیں۔ سے مصرفہ میں میں ہے کہ ہم اس کو نکال کراٹھاتے ہیں۔

(۱۱۱۳) ہم سے سعید بن رہے اور محمد بن عرعوہ نے بیان کیا ان وونوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحات نے بیان کیا انسوں نے حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم میں اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم میں اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم میں اللہ عنما سے ساکہ بخاری روائی نے کہا کہ ہم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحات ہم انی نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و براء بن عاذب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب بستر پر جانے لگو تو بہ معالمہ نے سے سونیا اور اپنا میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معالمہ نے سونیا اور اپنا آب کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر معالمہ نے سونیا اور اپنا آب کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا ہیں طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے ہمے سے بھروسہ کیا ہیں طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے ہمے سے بنان کیا ور تیرے بی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ "پھراگر وہ مراتو فطرت نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ "پھراگر وہ مراتو فطرت نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ "پھراگر وہ مراتو فطرت نارالم) پر مرے گا۔

معانی و مطالب کے لحاظ سے میہ دعا بھی بردی اہمیت رکھتی ہے طوطے کی رث سے کچھ نتیجہ نہ ہو گا۔

باب سوتے میں دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچے رکھنا

(۱۳۱۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'ان سے ربعی نے اور نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کیا جب رات ان سے حضرت حذیفہ بنائی ہے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کیا جب رات میں بستر پر لیٹنے تو اپناہا تھ اپنے رخسار کے بنچے رکھتے اور یہ کہتے "اب اللہ! تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور ذندہ ہوتا ہوں۔" اور جب اللہ! تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور ذندہ ہوتا ہوں۔ "اور جب آپ بیدار ہوتے تو کتے۔ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس

قَالَ: ((الْحَمْدُ لله الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلِيْهِ النَّشُورُ)).[راجع: ٦٣١٢]

نے ہمیں زندہ کیااس کے بعد کہ ہمیں موت (مراد نیندہے) دے دی تھی اور تیری ہی طرف جاناہے۔"

تھے ہوئے اس من بھی بن میان بڑاتھ رسول اللہ سڑائیا کے خواص محابہ میں سے ہیں آپ کے راز و رموز کے امین تھے۔ شہادت میں ہے۔ شہادت معنوت عثمان بڑاتھ کے چالیس دن بعد ۳۵ھ میں مدائن میں فوت ہوئے رضی اللہ و ارضاہ آمین۔ کہتے ہیں النوم اخوالموت اور قرآن میں بھی توفی کا لفظ سونے کے لئے آیا ہے فرمایا و هوالذی یتوفاکم باللیل و یعلم ماجر حتم بالنهاد ثم یبعثکم لیقضی الی اجل مسلمی ۔۔۔۔ الایة۔

باب دائيں كروٹ پر سونا

(۱۳۱۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے علاء بن مسیب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور پھر کہتے اللہ ماسلمت نفسی الیک ووجھت وجھی الیک و فوضت امری الیک والجات نفسی الیک ووجھت وجھی الیک لا ملجا و لا منجا منک الا الیک امنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ادسلت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض نے یہ دعا پڑھی اور پھراس مالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض نے یہ دعا پڑھی اور پھراس دات اگر اس کی وفات ہوگئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن رات اگر اس کی وفات ہوگئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن رات بھید مین جو استر ھبو ھم کا لفظ آیا ہے یہ بھی دھبت سے نکالا ہے (رحبت کے معنی ڈر کے ہیں) ملکوت کا معنی ملک لیمنی سلطنت جسے (رحبت کے معنی ڈر کے ہیں) ملکوت کا معنی ملک لیمنی سلطنت جسے کہتے ہیں کہ دھبوت رحموت سے بہتر ہے لیمنی ڈرانا رحم کرنے سے

٩- باب النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَن ٥ ٦٣١٥ - حدَّثنا مُسدَّدّ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجُّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً ورهبةً إليك لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ بنبيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)) وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَقِ). إسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ، مَلَكُوتٌ: مُلْكٌ مَثَلُ رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتِ تَقُولُ: تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

چونکہ حدیث ہزامیں رھبة کالفظ آیا ہے حضرت امام بخاری نے اس کی مناسبت سے لفظ استر ھبوھم (سورة اعراف) کی بھی تغییر کر دی ان جادوگروں نے جو حضرت موکیٰ کے مقابلہ پر آئے تھے اپنے جادو سے سانپ بنا کرلوگوں کر ڈرانا چاہا وجاء وابسیسے عظیم.

باب اگر رات میں آدمی کی آنکھ کھل جائے تو کیادعار چھنی

• ١- باب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ

بِاللَّيْلِ

عائة

(١١٣١٢) م سے على بن عبدالله مريى نے بيان كيا كما مم سے عبدالرحمٰن ابن مهدی نے 'ان سے سفیان توری نے 'ان سے سلمہ بن کہیل نے 'ان سے کریب نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رجی میں نے بیان کیا کہ میں میمونہ (رضی اللہ عنما) کے یماں ایک رات سویا تو نی کریم ملتی اشے اور آپ نے اپنی حوائج ضرورت بوری کرنے کے بعد اپنا چرہ دھویا' پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھرسو گئے۔ اس کے بعد آپ کھرے ہو گئے اور مشکیزہ کے پاس گئے اور آپ نے اس کامنہ کھولا پھردرمیانہ وضوکیا(نہ مبالغہ کے ساتھ نہ معمولی اور ملکے قتم کا' تین تین مرتبہ سے) کم دھویا۔ البتہ پانی ہر جگہ پنچادیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا کیونکہ میں اسے پند نہیں کر تا تھا کہ آنخضرت مان کے میں آپ کاا تظار کر ر ہاتھا۔ میں نے بھی وضو کرلیا تھا۔ آنحضور مٹنا کیا جب کھڑے ہو کر نماز راعظ لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکر کردائیں طرف کردیا۔ میں نے آنخضرت ماٹھیام (کی افتداء میں) تیرہ رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ آمخضرت ملی جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال بڑاٹھ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی چنانچہ آپ نے (نیا وضو) کئے بغیر نماز پڑھی۔ آخضرت ملي يلم الي دعامين بدكت تص"اك الله! ميرك دل مين نور پیدا کر' میری نظرمیں نور پیدا کر' میرے کان میں نور پیدا کر' میرے دائیں طرف نور پیدا کر' میرے بائیں طرف نور پیدا کر' میرے اور نورپداکر میرے نیجے نورپداکر میرے آگے نورپداکر میرے یجھے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا فرما۔ کریب (راوی مدیث) نے بیان کیا کہ میرے یاس مزید سات لفظ محفوظ ہیں۔ پھر میں نے عباس کے ایک صاحب زادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ "میرے سٹھے" میرا گوشت" میرا خون" میرے بال

اور میرا چڑا ان سب میں نور بھردے "اور دو چیزوں کااور بھی ذکر کیا۔

٦٣١٦- حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيُدَيْهِ ثُمُّ نَامَ، ثُمُّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا ثُمٌّ تَوَضًّا وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْن لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى قُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَتَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمُّ اصْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا بَنَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلَّ بالصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَاتِهِ: ((اللَّهُمُّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا. وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا)) قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعٌ فِي النَّابُوتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَذَكُرَ خَصْلَتَيْن.

[راجع: ۱۱۷]

ا کی دعاہے جو سنت فجر کے بعد لیٹنے پر پڑھی جاتی ہے بڑی ہی بابرکت دعاہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی الیہ بیٹ عطا فرمائے اور ہرایک کے سینے میں روشی عنایت فرمائے آمین۔ (اس دعاکا صبح محل یہ ہے کہ جب آدی سنت فجر پڑھ لے تو معجد کو جاتے ہوئے رائے میں یہ دعا پڑھ لے تو معجد کو جاتے ہوئے رائے میں یہ دعا پڑھ لے آج کل چو نکہ سنتیں مساجد میں ادا کرنے کا عام رواج بن چکا ہے تو پھر سنتوں کے بعد لیٹ کر جب اٹھ بیٹھے تو پھر اس دعا کو پڑھے۔ لیٹے لیٹے اس دعا کو پڑھنے کے متعلق جھے کوئی روایت نہیں مل سکی واللہ اعلم بالصواب عبدالرشید تونسوی)

٦٣١٧- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّثَنَا سُفْيَاتُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أبي مُسْلِم، عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: ﴿(اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنُّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكِ ۚ حَقٌّ، وَقَوْلُكُ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَالَيْكَ أَنَّبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالَيْكَ ُحَاكُمْتُ، فَاغْفِرْ لِيَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدُّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهَ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَّهُ غَيْرُكَ)). [راجع: ١١٢٠]

١٠ - باب التُكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ
 الْمَنَامِ

٦٣١٨- حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدْثِنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ أَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ

(١١٣١) م سے عبداللہ بن محد مندى نے بيان كيا انہوں نے كمام سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا' انہوں نے کہامیں نے سلیمان بن ابی مسلم سے سنا' انہوں نے طاؤس سے روایت کیا اور اِنہوں نے حفرت این عباس بی اس کے نبی کریم مالی جب رات میں تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو بیہ دعا کرتے۔ "اے اللہ! تیرے ہی لئے تمام تحریفیں ہیں تو آسان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے' تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے بی لئے تمام تعریفیں ہیں او حق ب عندا وعده حق ب تيرا قول حق ب تجه سے ملناحق ب جنت حق ہے ' دوزخ حق ہے ' قیامت حق ہے ' انبیاء حق ہیں اور محمد رسول الله النظام حق بين - اے الله! تيرے سردكيا، تجھ ير بحروسه كيا، تجھ ير ايمان لايا عرى طرف رجوع كيا وشمنوں كامعالمه تيرے سيرد كيا فيصله تيرے سپردكيا يس ميرى اگلى كيچلى خطائي معاف كر وه بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے ' صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

# باب سوتے وقت تکبیرو تسبیح پڑھنا

(۱۳۱۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے ابن الی لیل نے ' حجاج نے بیان کیا' ان سے حکم بن عیبینہ نے ' ان سے ابن الی لیل نے ' ان سے علی بناٹی کے کہ فاطمہ ملیما السلام نے چکی پینے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پنچا ہے تو نبی کریم ملی اللہ کے مارک ہاتھ کو صدمہ پنچا ہے تو نبی کریم ملی کے اخور مانگنے کے لئے حاضر ہو کیں۔ آنخضرت ملی کی اس فی موجود نہیں تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت عائشہ وہی کھا سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ وہی کھا نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی وہا گھا نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملی کھا ہمارے کمان تشریف لائے ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا کھو تو تین تیس (سس) مرتبہ اللہ اکبر کمو، تینتیس (سس) مرتبہ سجان اللہ کمو اور تینتیس (سس) مرتبہ اللہ اکبر کمو، تینتیس (سس) مرتبہ سجان اللہ کمو اور شعبہ سے روایت ہے ان سے خالد نے، ان سے ابن مرتبہ کمو۔ سیرین نے بیان کیا کہ سجان اللہ چو نتیس مرتبہ کمو۔

شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى فَاتَتِ النَّبِيُ وَلَمُّ اللَّهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ فَذَكَرَتْ النَّبِي وَلَمُّ اللَّهُ فَالَكُ لِعَائِشَةَ فَلَمًا جَاءً أَخْبَرَتُهُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَلَاهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: ((مَكَانَكِ)) فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ وَلَامَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: ((أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوْيُتُمَا عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوْيُتُمَا لِلَي فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذَتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبُّرًا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذَتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبُرًا فَلَا أَوْ يُلْكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا فَكَبُرًا فَلَا أَلُو اللَّهُ وَلَكُمْ مَنْ خَادِمٍ))، ثَلاَتًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا فَكَبُرًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَتُن وَلَكُمْ مِنْ خَادِمٍ))، ثَلاَتًا وَثَلاَثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ))، وَعَنْ شَعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَسْبِيحُ أَرْبَعَ ثَلاَتُونَ . [راجع: ٣١١٣]

مسلم کی روایت میں آنا زیارہ ہے کہ آنخضرت ملتی شزادی صاحبہ سے پوچھا میں نے سا ہے کہ تم مجھ سے بطنے کو سیسی کی سیسی کی روایت میں آنا زیارہ ہے کہ آن خضرت ملتی گئی شرادی صاحبہ سے پوچھا میں نے سا ہے کہ آپ کے پاس لونڈی و الکی تھی لیکن میں نہیں تھا کہو کہا کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ابا جان میں نے سا ہے کہ آپ کے پاس لونڈی و فلام آئے ہیں۔ ایک غلام یا لونڈی ہم کو بھی دے دیجئے کیونکہ آٹا پیٹے یا پانی لانے میں مجھ کو سخت مشقت ہو رہی ہے اس وقت آپ نے یہ وظیفہ بتالیا۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا صفہ والے لوگ بھوکے ہیں' ان غلاموں کو بھی کر ان کے کھلانے کا انظام کروں گا۔

# القوراءَةِ باب سوت وقت شيطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت قرآن کرتا

(۱۳۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خبردی اور انہیں ام اللہ منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علم لیٹے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔

(۱۳۲۰) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا اکما ہم سے زہیرنے بیان

# ٢ - باب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَالْمَنَام

٦٣١٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ سولَ الله الله كَانَ إِذَا أَخَدَ مَصْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأً إِذَا أَخَدَ مَصْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأً إِذَا إِلَىٰهُ عَوْدُاتٍ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

[راجع: ۱۷ ۰۰]

• ٦٣٢- حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا

کیا' کما ہم سے عبیداللہ بن عمرفے بیان کیا' کما مجھ سے سعید بن الی

سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے

ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ نی کریم سائیل نے فرمایا جب تم میں سے

کوئی مخص بستریر لیٹے تو پہلے اپنابستراپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ

لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیزاس پر آگئی

ہے۔ پھرید دعارا سے "میرے پالنے والے! تیرے نام سے میں نے اپنا

زُهْيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، حدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَبِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَنْ فَرَاشَهُ أَوى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ، رَبِّي وَضَعْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ، رَبِّي وَضَعْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُتَ نَفْسِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُتَ نَفْسِي عَلَيْهِ، فَمْ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُتَ نَفْسِي عَلَيْهِ الله وَاللَّهُ وَمَالَ تَعْمَى عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ تَحْشَى وَبِلْ بُنُ زَكْرِيًّا، عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْشَى وَبِلْ بُنُ زَكْرِيًّا، عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْشَى وَبِلْ بُنُ زَكْرِيًّا، عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْشَى وَبِلْ بُنِ وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْشَى وَبِلْ بُنُ زَكْرِيًّا، عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْشَى وَبِلْ مُؤْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَبِيدٍ، وَبِشْرٌ عَنْ عَبْيدٍ الله وَقَالَ عَنْ عَبِيدٍ الله وَالله وَوَالُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُورَوَاهُ هُورَوَاهُ هُورُواهُ هُونَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ الله وَالله هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَوْرَاهُ هُورَوَاهُ هُورَوَاهُ هُورُواهُ هُورَوَاهُ هُورَوَاهُ وَلَالَ لَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَيَوْلُولُ وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَلَاللّه وَلَوْلُولُ وَلَوْلُهُ وَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَيْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالِكُ وَاللّه وَلَوْلِهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَوْلَالله وَلَاللّه وَلَوْلُولُ وَلَاللّه وَلَيْلِكُ وَاللّه وَلَوْلُولُ وَلِيلًا لَلْهُ وَلِيلًا لَهُ وَلَالَهُ وَلَاللّه وَلَوْلُولُ وَلِهُ وَلَوْلُولُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا لَلْهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا

پہلور کھاہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تونے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دیا (زندگی باقی رکھی) تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جو۔ "اس طرح حفاظت کرنا جو۔ "اس کی روایت ابوضمرہ اور اساعیل بن ذکریا نے عبیداللہ کے حوالہ سے کی اور یکیٰ اور بشر نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے سعید نے' ان سے ابو ہریرہ بڑا تی نے اور ان سے نبی کریم ساتی ہیا نے اور اس کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے۔ ان سے سعید نے' ان سے ابو ہریرہ بڑا تی کریم ساتی ہیا سے اس طرح روایت کی ان سے ابو ہریرہ بڑا تی کریم ساتی ہیا سے اس طرح روایت کی بے۔

### ع ١- باب الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْل

یہ بری نفیلت کا وقت ہے اور بندہ مومن کی دعاجو خالص نیت سے اس وقت کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور تمام سلطاء اور اولیاء اللہ نے اس وقت کو دعا اور مناجات کے لئے اختیار کیا ہے اور ہرا یک ولی نے کچھ نہ کچھ قیام شب ضرور کیا ہے اور آخضرت ساتھ کیا نے تو اس پر ساری عمر مواظبت کی ہے جملہ اہلحدیث کو لازم ہے کہ اس وقت ضرور قیام کریں اور تھوڑی بہت جو بھی ہو سکے عبادت بجالائیں اس کا استغفار بھی بری تاثیر رکھتا ہے یہ قبولیت عام خاص وقت ہوتی ہے۔

٣٣٢١ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَبْدِ الله الأُغَرِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله الأُغَرِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْهُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: ((يَتَنَوَّلُ رَبُنَا وَسُمَاء الدُّنْيَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا

(۱۳۳۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام ملک نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوعبداللہ الاغر اللہ نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفائی نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفائی نے درات کہ رمات کہ رسول اللہ ساڑی نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آخری آسان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعاکر تاہے تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعاکر تاہے

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْطِيَهُ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)).

کہ میں اس کی دعا قبول کروں' کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دول' کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔

[راجع: ١١٤٥]

10 - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْخَلاَءِ حَرْدَ الْخَلاَءِ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)). [راجع: ١٤٢]

باب بیت الخلاء جانے کے لئے کون سی دعابر منی چاہئے

(۱۳۲۲) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان
سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے
جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم انی اعوذ بک من الخبث
والحبائث. ''اے اللہ! میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے
تیری یناہ مانگنا ہوں۔ ''

مطلب یہ ہے کہ پاخانہ کے اندر گھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کی جائے پاخانہ کے اندر ذکر الی جائز نہیں ہے۔ خب اور خبائ المستحصل المناظ ہرگندے خیال اور گندی حرکتوں اور گندے جنوں' بھوتوں' بھوتیوں کو شامل ہیں۔ استاد المند حضرت شاہ ولی اللہ عدث والحبائث محدث والحد کہ الحلاء ليقل اعوذ بالله من الحبث والحبائث والحبائث واذ احرج من الحلاء قال غفرانک اقول يستحب ان يقول عند الدخول اللهم انی اعوذ بک الح لان الحشوش محتضرة يحضرها المناطن لانهم يحبون النجامة محتضرة كما ان يحضرها الجن والشياطين لانهم يحرف بن بنى آدم بالاذی والفساد (حجة الله) خلاصہ يہ كہ بيت الخلاء ميں جنات حاضر ہوتے ہيں جو انسانوں كو تكليف پنچانا چاہتے ہيں اس ليے ان وعاؤں كا پڑھنا مستحب قرار ويا گيا۔

باب صبح کے وقت کیادعار مص

٦٦- باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

7٣٢٣ حداثنا مُسَدد، حداثنا يَزيدُ بْنُ رَرِيْعِ، حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ رَرِيْعِ، حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَى قَالَ: ((سَيِّدُ الاَسْتَغْفَارِ اللهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُمُّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بَنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّة، أَوْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّة، أَوْ فَمَاتَ مِنْ يُومِهِ مِفْلَهُ)).

[راجع: ٦٣٠٦]

٦٣٢٤ حداً ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سِنْفَيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النّبِي اللّهُمَّ وَلَا: ((بِاسْمِكَ اللّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا))، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَمُوتُ وَأَحْيَا))، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ للله اللّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). [راجع: ٢٣١٢] أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). [راجع: ٢٣١٦] عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله خَرَشَة بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ مَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ مَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله مِنْ اللّهُ فَالَ: ((اللّهُمُّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ مَنْ اللّهِي قَالَ: ((اللّهُمُّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ مَنْ اللّهِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ)). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ للهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ الْمَلْكُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

(۱۳۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے برید بن ذریع نے بیان کیا کہا ہم سے حبداللہ بن بریدہ نیان کیا کہا ہم سے حبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا ان سے بشر بن کعب نے اور ان سے شداد بن اوس بری بڑا تی کہ نی کریم سال پیا نے فرمایا سب سے عمدہ استعفاریہ ہے۔ ''اے اللہ! تو میرا پالنے والا ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرے عمد پر قائم ہوں اور بیر تیرے عمد پر قائم ہوں اور میں تیرے عمد پر قائم ہوں اور تیرے وعدہ پر۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہے۔ تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں' کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں' کرتا۔ میں تیری پناہ ما نگا ہوں ایپ برے کاموں سے۔ اگر کسی نے کرتا۔ میں تیری پناہ ما نگا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی ہے کہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیاتو وہ جنت میں جائے گا۔ یا (فرمایا کہ) وہ اہل جنت میں ہو گا اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑھی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسانی ہو گا۔

(۱۳۲۴) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے وبعی بن حراش نے بیان کیا ان سے وبعی بن حراش نے اور ان سے حضرت حذیفہ بڑائن نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ کی جب سونے کا ارادہ کرتے تو کتے "تیرے نام کے ساتھ اے اللہ! میں مرتا اور تیرے بی نام سے جیتا ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھے۔ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔"

(۱۳۲۵) ہم سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو حزہ محمہ بن میمون نے ان سے منصور بن معمر نے ان سے ربعی بھی حراش نے ان سے خرشہ بن الحرفے اور ان سے حضرت ابوذر غفاری بڑا تھ نے بیان کے جب رسول اللہ رات میں اپنی خواب گاہ پر جاتے تو کہتے "اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے "متمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہوں" ور جب بیدار ہوتے تو فرماتے "متمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو

[طرفه في : ٣٧٩٥].

1 - باب الدُّعَاء فِي الصَّلاَةِ اللهُ بْنُ يُوسُف، احْبَرُنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَنَ عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْمَحْدُ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلبَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلبَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلبَّبِيِّ اللهُمُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنِّكَ أَنْتَ فَاغْفِرْ الدُّعْورَة مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ فَاغُورُ الرَّحِيمُ)). وقال عَمْرُو: عَنْ يَزِيدَ، اللهُ بَنْ أَبِي اللهُ بَنْ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي اللهُ بَنْ عَمْرُو: عَنْ يَزِيدَ، عَنْ اللهُ عَنْهُ لِلنّبِي عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنّبِي عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنّبِي اللهِ عَنْهُ لِلنّبِي اللهُ عَنْهُ لِللّبَالِي اللهُ عَنْهُ لِللّهِ اللهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِلللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ اللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِللْهُ اللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَلْهُ لِللْهُ عَنْهُ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ اللهُ الله

اناہے۔"

### باب نماز میں کون سی دعارو ھے؟

حضرت عمرو بن حارث کی روایت کو خود حضرت امام بخاری برانیج نے کتاب التوحید میں وصل کیا ہے قال ابطرس فی حدیث ابی بکر دلالة علی رد قوله من زعم انه لا یستحق اسم الایمان الامن لا خطینة له الاذنب لان الصدیق من اکبر اهل الایمان و قلا علمه النبی صلی الله علیه وسلم یقول انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا النح وقال الکرمانی هذا الله عاء من الجوامع لا ن فیه الاعتراف بغایة التقصیر و طلب غایة الانعام فالمغفرة ستر الذنوب و نحوها والرحمة ایصال النحیرات ففی الاول طلب الزحزحة عن النار و فی الثانی طلب ادخال المجنة و هذا هو الفوز العظیم فیت الباری الحقی حضرت الویکروالی حدیث میں اس شخص کے قول کی تردید ہے جو کہتا ہے کہ لفظ ایکان دار اسی پر بولا جا سکتا ہے مطلقاً گناہوں سے پاک و صاف ہو حالا نکہ حضرت صدیق اکبر برائی ہے کہ لفظ بوجود آنخضرت مائی نے ان کو یہ دعا سکھلائی جو یمال نہ کور ہے جس میں اپنے نفس پر مظالم یعنی گناہوں کا ذکر ہے۔ کرائی نے کما کہ اس دعا میں غایت تقمیر کے اعتراف کی تعلیم ہے اور غایت انعام کی طلب ہے کیونکہ مغفرت گناہوں کا چھپانا ہے اور رحمت سے مراد اس دعا میں اول میں دوزر نے سے بچا اور دو سری میں جنت میں داخلہ اور کی ایک بری مراد ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی ہے مراد نہیں کے بین مراد ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی ہے مراد ہوری کرے۔ آمین۔

( کا ۱۳۲۷) ہم سے علی نے بیان کیا' کہا ہم سے مالک بن سعیر نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وُی وَا کہ نے کہ " والا تجھر بصلوتک والا تخافت بھا" وعاکے بارے میں نازل ہوئی (کہ نہ بہت زور زور سے

٣٢٧- حدَّتَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا مَالِكُ بْنُ
 سُعَيْرٍ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ
 بهَ ﴾ أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

اورنه بالكل آبسته آبسته) بلكه درمياني راسته اختيار كرو-

[راجع: ٤٧٢٣]

ا گفظ آمین بھی دعا ہے اسے سورہ فاتحہ کے ختم پر جری نمازوں میں بلند آواز سے کہنا سنت نبوی ہے جس پر تینوں اماموں کا استیں کی سیرے کی استیں میں استیں کی خور کر سیرے عمل میں استیار کی خور کر سیرے کی در میان راستہ افتیار کرنا چاہئے۔
کے درمیان راستہ افتیار کرنا چاہئے۔

حَدِّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَنْكُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُتَا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى الله السَّلاَمُ فِي عَلَى فَلاَنَ فَقَالَ لَنَا النَّبِي الله الله مُو السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ السَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ السَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ اللهَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ اللهِ إِلَا الله وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ النَّنَاءِ مَا شَاءَ).

[راجع: ۸۳۱]

(۱۳۲۸) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے منصور بن معتر نے بیان کیا اور ان سے حضرت معتر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو ، فلال پر سلام ہو۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے اس لئے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ "" النصیات لله " ارشاد" بسب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ "" النصیات لله " ارشاد" موجود اللہ تبارک و تعالی کے ہرصالح بندہ کو پنچے گا۔" اشھدان لا اله الا الله و اشھدان محمدا عبدہ و رسوله۔ اس کے بعد شامل افتیار ہے جو دعاچاہو ہڑھو۔

#### باب نماز کے بعد دعاکرنے کابیان

١٨ - باب الدُّعَاء بَعْدَ الصَّلاَةِ

 فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا جواز نکاتا ہے اور وہ ممکن ہے کہ تشہد کے بعد ہویا قبلہ کی طرف منہ پھیر کر دو سمری طرف منہ کرے اور امام ابن تیم نے جس کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ بی کی طرف منہ کے رہے اور دعا کرتا رہے جیے ہمارے زمانے کے لوگوں نے عموا یہ عادت کر لی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد نماز بی کی طرح بیٹے بیٹے اور قبلہ رخ کے لیم لمی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی اصل صدیث شریف ہے بالکل نہیں ہے اور تعجب تو ان جابلوں پر ہوتا ہے جو ایسا کرنا لازم اور ضروری جانتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو مطعون کرتے ہیں اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے آئین۔ قال ابن بطال فی ھذہ الاحادیث الترغیب علی الذکر ادبار الصلوات وان ذالک مطعون کرتے ہیں اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے آئین۔ قال ابن بطال فی ھذہ الاحادیث الترغیب علی الذکر ادبار الصلوات وان ذالک بوازی انفاق الممال فی سبیل اللہ کمال ہو ظاہر من جملة تدرکون به وسئل الامام الاوزاعی ھل الصلوة المحتوبة ولا یؤخر الی ان یصلی الراتبة لما تقدم شنی یعدل القرآن ولکن کان ھدی السلف الذکر و فیھا ان الذکر المذکور یلی الصلوة المحتوبة ولا یؤخر الی ان یصلی الراتبة لما تقدم واللہ اعلم رفتح الباری) ابن بطال نے کما کہ ان احادیث میں ہر نماز کے بعد ذکر اللہ کی ترغیب ہے اور یہ راہ للہ مال خرج کرنے کے بعد بی شریف؟ بولے تلاوت قرآن سے بہتر تو کوئی عمل ہے بی نہیں گرسف کا طریقہ بعد نماز ذکر اذکار بی کا تھا اور جو ذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد بی ہو نقل اور سنتوں کے بعد نہیں جیسا کہ جملہ تدرکون به النہ جیں نہیں عرسف کا طریقہ بعد نماز ذکر اذکار بی کا تھا اور جو ذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد بی ہو نقل اور سنتوں کے بعد نہیں جس کے ان اس حدیث میں ذکور ہوا ہے۔

٦٣٢٩ حدَّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدُّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ وَالْمُقِيمِ، قَالَ: ((كَيْفَ ذَاكَ؟)) قَالَ: صَلُّوا كُمَا صَلَّيْنَا وَجَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُصُول أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ: ((أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بمِثْل مَا جنتُهُ إلا مَنْ جَاءَ بمِثْلِهِ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُركَلٌ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا). تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُمَيٌّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٌّ وَرَجَاءِ بْن حَيْوَةً، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

(١٣٢٩) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو زید بن ہارون نے خبردی کما ہم کو ور قاء نے خبردی 'انسیس سی نے 'انسیس ابوصالح ذكوان في اور انهيل حضرت ابو جريره وفافت في كه صحابه كرام نے عرض کیایا رسول الله! مالدار لوگ بلند درجات اور بیشه رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرلے گئے۔ آنحضرت سائیلم نے فرمایا کہ بد كيد؟ صحابه كرام ن عرض كياجس طرح بم نماز برصة بي وه بهي پڑھتے ہیں اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آنخضرت میں اے فرمایا پھر کیامیں ممیں ایک ایباعمل نہ ہلاؤں جس سے تم اینے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاو اور اپنے چھے آنے والوں سے آگے نکل جاو اور کوئی فخص اننا ثواب نه حاصل کرسکے جتنائم نے کیا ہو' سوا اس صورت كے جب كه وہ بھى وہى عمل كرے جوتم كروگے (اور وہ عمل يہ ہے) كه جرنماذك بعدوس مرتبه سجان الله يردها كرو وس مرتبه الحمدلله پرها کرد اور دس مرتبه الله اکبر پرها کرد- اس کی روایت عبیدالله بن عمرنے سمی اور رجاء بن حیوہ سے کی اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزيز بن رفيع سے كى ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٨٤٣]

7٣٣٠ حداثنا قُتيبة بن سَعِيد، حَدَّنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شَعْبَةً فَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بَنِ أَبِي مَعْلَانَ الله عَلَيْكَ كَانَ يَقُولُ فِي سُفْيانَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكَ كَانَ يَقُولُ فِي مُنْفَيانَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُّ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُّ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُّ الْمَعْدُ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ)). وقالَ شَعْبَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ. [راجع: 34]

ابوالدرداء وفاتحتر نے۔ اور اس کی روایت سہیل نے اپنے والدسے کی' ان سے حضرت ابو ہریرہ وفاتحتر نے اور ان سے نبی کریم ملٹی کیا نے۔

ان سے حضرت ابو ہریہ و و و اور ان سے بی لریم ملی ایکے است در اسلام اسے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے مسیب بن رافع نے ان سے مسیب بن رافع نے ان سے مسیب بن رافع نے ان سے معرت مغیرہ بن شعبہ و والت کے مولا و را د نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ و والت کے مولا و را د نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بن اللی سفیان و و اللہ کیا کہ کہ رسول اللہ ساتھ کے ہوا کوئی معبود نہیں وہ تنا ہے اس کا کوئی کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک ای کے لئے ہے اور ای کے لئے تمام تحریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو نے دیا ہے کوئی دینے اور ای کوئی دینے والا نہیں اور جو کچھ تو نے دیا ہے کوئی دینے نہیں اور کو کھی والا نہیں اور کی مالدار اور نصیبہ ور (کو تیری بارگاہ میں) اس کامال نفع نہیں بہنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب و والتی سے سا۔

حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رق تفظ قرار قی اموی ہیں ان کی مال ہندہ بنت عتبہ ہے فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت المین علی من عقبہ ہے فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت علی من عقب عظم بن اللہ عمد خلافت میں ان کو شام کا گور نر بنا دیا تھا خلافت حضرت عثمان غنی بناٹھ میں بھی یہ شام کے حام میں عالم رہے۔ حضرت علی بناٹھ کے بعد حضرت حسن بناٹھ نے اس ح میں امر خلافت ان کے سرو کر دیا۔ یہ شام کے چالیس سال تک حاکم رہے۔ ۸۰ برس کی عمر میں بعارضہ لقوہ ماہ رجب میں وفات پائی۔ برے بی دانش مندسیاست دان۔ مرد آئنی تھے۔ ان کے دور حکومت میں اسلام کو دور دراز تک تھیلنے کے بہت سے مواقع تھے۔

### باب الله تعالى كاسورة توبه مين فرمانا

"اور ان کے لئے دعا کیجئے۔" اور جس نے اپنے آپ کو چھوڑ کراپنے بھائی کے لئے دعا کی اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حضرت ابو موی اشتعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے فرمایا اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت کر۔ اے اللہ! حضرت عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کر۔

**١٩** - باب

باپ قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النِّيِّ ﴾ النَّبِيُ ﴾ النَّبِيُ ﴾ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي الله بْنِ قَيْسٍ ذُنْبَهُ )).

اللهم اغفر لعبید ایک مدیث کا گلزا ہے جو غزوہ اوطاس میں نہ کور ہو چکی ہے حضرت امام بخاری رمائیے نے بید باب لا کر اس میں نہ کور ہو تھی ہے حضرت امام بخاری رمائیے نے بید باب لا کر اس میں میں میں بھوٹ دے۔

(١٩٣١) جم سے مسدد نے بیان کیا کما جم سے کی بن سعید قطان

نے بیان کیا' ان سے مسلم کے مولی بزید بن ابی عبید نے اور ان سے

سلمہ بن الاکوع بوالت نے بیان کیا کہ جم نبی کریم مالی کے ساتھ خیبر

مسلمانول میں سے کس مخص نے کماعامر! اپنی حدی

ساؤ۔ وہ حدی پڑھنے لگے اور کہنے لگے۔ "خدا کی قتم اگر اللہ نہ ہو تا تو

ہم ہدایت نہ پاتے" اس کے علاوہ دوسرے اشعار بھی انہول نے

رِ عظم مجھے وہ یاد نہیں ہیں۔ (اونٹ حدی سن کر تیز چلنے لگے تو) رسول

عامر بن اکوع ہیں۔ آنخضرت ما اللہ اس کے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔

مسلمانوں میں سے ایک مخص نے عرض کیا یارسول اللہ! کاش ابھی

آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھرجب صف بندی ہوئی

تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی اور حضرت عامر بنائن کی تلوار

چھوٹی تھی جو خود ان کے پاؤل پر لگ گئ اور ان کی موت ہو گئی۔ شام

موئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ آنخضرت سٹھیا نے دریافت

فرمایا یہ آگ کیسی ہے'اسے کیوں جلایا گیا ہے؟ محابہ نے کما کہ پالتو

الدهول (كاكوشت يكان) كے لئے۔ آخضرت ماتيد نے فرمايا جو كچھ

ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک

صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کرلیں کہ

٦٣٣١ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى،

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَولَى سَلَمَةً، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ اللهُ اللهُ خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَ يَا اللهُ عَلَى الْقَوْم: أَ يَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ (تَالله لَوْ لاَ الله مَا اَهْتَدينَا) وَذَكَرَ شِعْرًا، غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَخْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ: ((يَوْحَمُهُ الله)) وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ الله لَوْ لاَ مَتَّعْتَنَا بهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ فَأَصيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ، فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَى أَيُّ شَيْءٍ النَّارُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا: عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسُّرُوهَا)). قَالَ رَجُلُّ: يَا ﴿ أَسُولَ اللهِ أَلاَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ : ((أَوْ ذَاكَ)).

ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں۔ آنخضرت ملہ کیا نے فرملیا اچھا ہی کرلو۔ [راجع: ۲٤۷٧] تریم میرے احضرت عامرین اکوع بواٹھ کے لئے آنخضرت مٹائیا نے لفظ رحمہ اللہ کمہ کر دعا فرمائی ہے ہی باب سے مطابقت ہے۔ حضرت عمر بن الخراس دعا سے سمجھ محتے کہ حضرت عامر بن اکوع کی شمادت یقینی ہے۔ اس لئے انہوں نے لفظ ندکورہ زبان سے نکالے آخر خود ان ی کی تکوار سے ان کی شہادت ہو گئی وہ یقیناً شہید ہو گئے۔ یہ حدیث مفصل پہلے بھی گزر چکی ہے لوگوں نے خود کشی کا غلط گمان کیا تھا بعد میں آنخضرت مٹنج کیا نے اس گمان کی تغلیط فرما کر حضرت عامر بڑاٹھ کی شہادت کا اظہار فرمایا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع کی کنیت ابومسلم ہے اور شجرو کے نیچے بیعت کرنے والوں میں ہے ہیں۔ بہت بزے دلاور و بمادر تتھے۔ مدینہ میں سماے میں بعمر ای سال فوت ہوئے۔ ٦٣٣٢ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٩٣٣٢) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے

شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْوَفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَتَاهُ رَجُلِّ بِصَدَقَةٍ قَالَ: ((اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَى آلِ فُلاَن)) فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)).

[راجع: ١٤٩٧]

\$ ٣٣٣- حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ ((اللَّهُمُّ أَكْثِرْ مَالُهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)).

بیان کیا ان سے عمروبن موہ نے کہا ہیں نے عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ عنما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی مخص صدقہ لا تا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ! فلال کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! ابی اوفیٰ کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما۔

(١٣٣٣) م سے علی بن عبدالله مربی نے بیان کیا کما م سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الی خالدنے' ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے ساکہ رسول الله پنچائے وہ ایک بت تھا جس کو جاہلیت میں لوگ بوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کماکرتے تھے۔ میں نے کمایا رسول اللہ اس خدمت کے لئے میں تیار ہوں لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ! اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت بانے والا بنا۔ جریر نے کما کہ پھرمیں اپنی قوم احمس کے پچاس آدمی لے کر فکلا اور ابی سفیان نے یوں نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا پھر میں نبی کریم ملتٰ الله كياس آيا اور ميس نے كهااے الله كے رسول! الله كى فتم ميں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے گھو ژوں کے لئے دعا فرمائی۔

(۱۳۳۳) ہم سے سعید بن رہے نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بڑاٹھ سے سنا کہا کہ ام سلیم وڈی آٹھ نے رسول کریم ملٹی آپام سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے اس کے حق میں دعا فرمائی یا اللہ!

اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں

[راجع: ۱۹۸۲]

٦٣٣٥ - حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَ جُلاَ يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي

[راجع: ٢٦٥٥].

٣٣٦- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ عَلَىٰ قَسْمًا فقالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةً مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجُهُ الله فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُ عَلَىٰ فَغَضِبَ حَتَى رَجُلٌ : (فَعَضِبَ حَتَى رَأَئِتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِدِ وَقَالَ: ((يَرْحَمُ الله مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذِا لَسَمَ فَصَبَرَ)). [راجَع: ١٥٠]

و من عمان ٥ هم كين هو عماد حواسط الله طع • ٧- باب مَا يُكُرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

اسے برکت عطا فرمائیو۔

(۱۳۳۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا 'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوا نے کہ رسول کریم میں قرآن پڑھتے ساتو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے جھے فلال فلال آیتیں یاد دلا دیں جو میں فلال فلال سور تول سے بھول گیا تھا۔

(۱۳۳۲) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ بن تجابہ نے کہا جھے کو سلیمان بن مران نے خبردی 'انہیں ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول کریم سڑا تیا ہے اس کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایک تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضامقصود نہیں ہے۔ میں نے ہی کریم مٹڑا تیا کواس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے اور میں نے خطی کے آثار آپ کے چرہ مبارک پر دیکھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موکی میلائل پر رحم فرمائے '

میں بھی ایک بے بے جا الزامات پر مبر کروں گا۔ یہ اعتراض کرنے والا منافق تھا اور اعتراض بھی بالکل باطل تھا۔ آنخضرت ساتھ مصالح ملی کو سب سے زیادہ سیحفے والے اور مستحقین و عیر مستحقین کو سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ پھر آپ کی تقسیم پر اعتراض کرنا کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس مخص کے جس کا دل نور ایمان سے محروم ہو۔ جملہ احکام اسلام کے لئے یمی قانون ہے۔

باب دعامیں مجع لیعنی قافیے لگانا مروہ ہے

(قال الازهری هو الکلام المقفی من غیر مراعاة وزن) از بری نے کما که کلام مقفی وه ہے جس میں محض قانیہ بندی ہو وزن کی رعایت مد نظرنہ ہو۔

(۱۳۳۷) ہم سے یکی بن محد بن سکن نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے جان بن ہلال ابو حبیب نے بیان کیا کماہم سے ہارون مقری نے بیان کیا کماہم سے عکرمہ نے اور بیان کیا کہا ہم سے عکرمہ نے اور

٦٣٣٧ حدُّثَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلِ أَبُو حَدِّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِىُء، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِىُء، حَدَّثَنَا

الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِيْتِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ : حَدَّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فإنْ أَكْثَرْتَ فَغَلَاثَ مِرَادٍ، وَلاَ تُعِلُّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلاَ أَنْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ أَنْفِينَكَ تَأْتِي الْقُوْمَ، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ خَدِيثِهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا حَدِيثِهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرِ حَدِيثِهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَاجْتَنِبُهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاء، فَاجْتَنِبُهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْلُونَ إِلاَّ المَّعْلَونَ إِلاَّ فَلِكَ الاجْتِنَابَ. وَلَكَ الاجْتِنَابَ.

ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بھا نے کہا کہ لوگوں کو وعظ ہفتہ میں صرف ایک دن جعہ کو کیا کر اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو دو مرتبہ اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو دو مرتبہ اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو دو مرتبہ اگر تم ان اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا ایسانہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو وہ اپنی باتوں میں مصوف ہوں اور تم پہنچتی مان سے اپنی بات (بشکل وعظ) بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو کہ اس طرح دہ اکتاجا تیں 'بلکہ (ایسے مقام پر) تمہیں فاموش رہنا چاہئے۔ جب وہ تم سے کہیں تو پھر (ایسے مقام پر) تمہیں خاموش رہنا چاہئے۔ جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں ساؤ۔ اس طرح کہ دہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں اور دعا میں قافیہ بندی سے پر ہیز کرتے رہنا 'کیونکہ میں نے رسول اللہ طی تا اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ایسانی رسول اللہ طی تا اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ایسانی

تر برسر الله من بیشہ اس سے پر بیز کرتے تھے۔ سحابہ کرام اور رسول الله مٹائیا سید هی سادی وعاکیا کرتے بلا تکلف اور مختر۔ دو سری موسی سادی وعاکیا کرتے بلا تکلف اور مختر۔ دو سری سید سید میں مبالغہ کریں گے حد سے برح جائیں گئو موسی کو چاہئے کہ سنت کی پیروی کرے اور مقفیٰ اور مسجح وعاوں سے جو پچھلے لوگوں نے نکال ہیں پر بیز رکھے۔ جو دعائیں آخضرت سی سید مسجد منقول ہیں وہ ونیا اور آخرت کے تمام مقاصد کے لئے کانی ہیں اب جو بعضی وعائیں ماثور مسجح ہیں جیسے اللهم منزل الکتاب مجری السحاب هازم الاحزاب یا صدق الله وعده و اعز جنده و نصر عبده و هزم الاحزاب و حده یا اعوذبک من عین لا تد مع و من نفس لا تشبع و من قلب لا بعضم وہ مشتیٰ ہول گی کو نکہ سے بلا قصد سی میں ریا نمود بھی ممکن ہے جو شرک خفی ہے الله شام الله۔ جائے تو قباحت نمیں ہے۔ عمر آ بطور تکلف ایسا کرنا منع ہے کیونکہ اس میں ریا نمود بھی ممکن ہے جو شرک خفی ہے الله شاء الله۔

٢١ باب لِيَغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ
 مُسْتَكره لَهُ.

٦٣٣٨ حدثناً مُسَدَّد، حَدُثناً مُسَدَّد، حَدُثناً إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ أَلَا: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَة، وَلاَ يَقُولَنُّ: اللَّهُمُّ إِنْ شِفْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ اللَّهُمُّ إِنْ شِفْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ). [طرفه في: ٧٤٧٧].

٦٣٣٩ حدُّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،

باب الله پاک سے ابنامقصد قطعی طور سے مانگے اس لئے کہ الله بر کوئی جرکرنے والا نہیں ہے

(۱۳۳۸) ہم سے مسدونے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم سے مسدونے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالعزیز بن صہیب نے خبردی 'ان سے حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول کریم ماٹھ کیا نے فرایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور بیہ نہ کے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما کیونکہ اللہ پر کوئی زبردسی کرنے والا نہیں ہے۔

(١٩٣٣٩) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک

عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَحَدُكُمْ : اللّهُمُّ اغْفِرْ لِي اللّهُمَّ ارْجَمْنِي إِنْ شِفْتَ، لِعَيْزِمِ الْمُمَنَّالَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرَةً لَهُ)).

[طرفه في: ٧٤٧٧].

٢٢ - باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ
 يَعْجَانُ

• ٣٣٤ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله فَلَيَّ قَالَ: ((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيُسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لَيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لَيَسْتَجَبْ لَيْكُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيَكُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيَكُمْ لِيَسْتَجَبْ لِيَكُمْ لَيُسْتَعَبْ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْتُ فَلَمْ لَيْسُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيَعْدِلْ لَيْكُولُ لِيَكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لِيَعْلِيْكُمْ لَيُعْلِقُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَهُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْلِيْكُولُ لَيْلُولُ لَيْلُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْلُولُ لَيْلُولُ لَيْكُولُ لَيْلِيْلِيْكُمْ لَيْلِيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لِيْلِيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لِيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لَيْكُولُ لَيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لَيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْلِيْكُولُ لَيْكُولُ لِيْلِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيَعْلِكُولُ لِيْكُولُ لِيْكُولُ لِيْلِلْكُولُ لِلْلِيْكُولُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْمُولِ لِيْلِلْكُولُ لِلْلِهُ لِلْلِهِ لِلْلِهِ لِلْلِهُ لِلِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِلْكُولُ لِلْلِهِ لِلْلِهُ لِلْلِلْكُ

ن ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو جریرہ بڑاتھ نے کہ رسول کریم الٹائیل نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کے کہ "یا اللہ! اگر تو چاہے تو جھے معاف کردے۔ میری مغفرت کر دے" بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔

# باب جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے تواس کی دعا قبول کی جاتی ہے

(۱۹۳۴) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عبدالرحمٰن بن از ہر کے غلام ابو عبید نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رفائخہ نے کہ رسول اللہ ماٹھ کیا نے فرمایا بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے گئے کہ میں نے دعاکی تھی اور میری دعا قبول نہیں



٢٣– باب رَفْعِ الأَيْدِي فِي الدُّعَاء وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، دَعَا النَّبِيُّ هَا: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ إنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)).

٦٣٤١ قال أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَشَريكٍ سَمِعَا أَنْسًا عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ

إِبْطَيْهِ. [راجع: ١٠٣١]

٢٢ - باب الدُّعَاء غَيْرَ مُسْتَقْبل الْقِبْلَةِ ٦٣٤٢ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَام رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَسْقِينَا؟ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: ادْعُ الله أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) فَجَعَلَ السُّحَابُ يَتَقَطُّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.[راجع: ٩٣٢]

# باب دعامين باتھوں كااٹھانا

اور ابومویٰ اشعری بناٹنہ نے کہا کہ نبی کریم ساٹیا یا نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور عبداللہ بن عمر رفی ان کا کہ نبی کریم طاق کیا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ "اے اللہ! خالدنے جو کچھ کیاہے میں اس سے بیزار ہوں۔"

(۱۹۳۲) حفرت ابوعبدالله امام بخاری نے کما اور عبدالعزیز بن عبدالله اوليي نے كماكه مجھ سے محمد بن جعفرنے بيان كيا'ان سے يجيٰ بن سعید اور شریک بن انی نمرنے ' انہوں نے حضرت انس بخالتہ سے ساكه ني كريم النيال نے استے ہاتھ استے اٹھائے كه ميں نے آپ كى بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

سے بیزاری ظاہر فرمائی جو یمال مذکور ہے۔

### باب قبله کی طرف منه کئے بغیر دعا کرنا

(١٣٣٢) جم سے محد بن محبوب نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس من اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ما اللہ المجمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا موا اور كماكه يا رسول الله! الله سے دعا فرما و يجئ كه مارے كئے بارش برسائے (آخضرت ملی ایم نے دعا فرمائی) اور آسان پر باول چھاگیا اوربارش برسنے لگی ' میہ حال ہو گیا کہ ہمارے لئے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جعہ تک ہوتی رہی پھروہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کما کہ اللہ سے دعا فرمایتے كه اب بارش بند كردے جم تو دوب كتے. آخضرت التي يا فيان دعاكى کہ اے اللہ! ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کردے۔ چنانچہ بادل مکڑے ہو کرمدینہ کے چاروں طرف بستيون مين چلاگيااور مدينه والون پر بارش رک گئي۔

٧٥ - باب الدُّعَاء مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ

٣٤٣-حدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ يَحْيَى،

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ

قَالَ: خُرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى

يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ

آ بر مرح الله على الله طور دعا فرمائي كه آپ سامعين كي طرف منه كئه بوئ تھ اى سے باب كامطلب ثابت مواد المين على الله علي الله على الله علي الله على الله الله على الله الله على ال

### باب قبله رخ موكردعاكرنا

تَ الله من مواقع کے علاوہ آداب دعاہے یہ ہے کہ منہ قبلہ رخ ہو جیساکہ آنخضرت مالیکیانے بنگ بدر میں کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ (١٣٣٣) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عمرو بن کچی نے بیان کیا' ان سے عباد بن تمیم بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن زید انساری بنافت نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لئے نکلے اور بارش کی دعاکی 'پھر آپ قبله رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو بلٹا۔

الْقِبْلَةَ وَقَلُّبَ رِدَاءَهُ. [راجع: ١٠٠٥] تَنْ الله الله الله الله المعلوة معلوم في جاستي م اس من آخر من جادر بلننه كاطريقه ديكها جاسكا ، لا المارية الم

٢٦- باب دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ

لِخَادِمِهِ بطُولِ الْعُمْرِ، وَبكَثْرَهِ مَالِهِ ٦٣٤٤ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ الله خَادِمُكَ أَنَسَّ ادْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)).

[راجع: ١٩٨٢]

# باب نبی کریم ملزایم نے اپنے خادم (حضرت انس ) کے لئے لمبي عمراور مال کي زيادتي کي دعا فرمائي

(١٣٣٣) م سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا كما م سے حرى بن عمارہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ میری والدہ (ام سلیم ) نے کمایا رسول الله! انس آپ كاخادم ہے اس كے لئے دعا فرماديں۔ آنخضرت ملى الله نے دعاکی کہ اے اللہ! اس کے مال و اولاد کو زیادہ کراور جو کچھ تونے اسے دیاہے ا رہیں برکت عطافرہا۔

﴾ آپ کی دعا کی برکت ہے حضرت انس ہواتھ نے سو سال سے بھی زیا ہ عمریائی اور انتقال کے وقت ان کی اولاد کی تعداد سو سیت ہے۔ ہی زائد تھ۔

# باب بریشانی کے وقت دعا کرنا

(۱۳۳۵) م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم سے قادہ نے بیان کیا'ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے

٢٧ - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْكَرْبِ ٦٣٤٥ حدُّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْش الْعَظِيم)).

آأطرافه في : ٦٣٤٦، ٧٤٢١، ٧٤٣١. ٦٣٤٦ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الكُرْبِ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاًّ ا لله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)). وَقَالَ وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٦٣٤٥] ٢٨- باب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَء ٦٣٤٧ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانْ، حَدَّثنِي سُمَيّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاء وَدَرَكِ الشُّقَاء، وَسُوء الْقَضَاء وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاء. قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلاَثٌ رِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً

٢٩ - باب دُعَاء النَّبيِّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)).

لاَ أَدْرِي أَيُّتُهُنَّ هِيَ.[طرفه َفي : ٦٦١٦].

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے "الله كے سواكوكي معبود نهيں جو بهت عظمت والا ہے اور بردبار ہے" الله کے سواکوئی معبود شیں جو آسانوں اور زمین کا رب اور بوے بھاری عرش کارپ ہے۔"

(١٣٣٨) م سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کمام سے کچی بن الي کثیرنے بیان کیا' ان سے مشام بن الی عبداللہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے 'ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم حالت پريشاني ميس بيد دعا کیا کرتے تھے "اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کارب ہے' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسانوں اور زمینوں کارب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔" اور وهب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے قادہ نے اس طرح بیان کیا۔

# باب مصيبت كى سختى سے الله كى بناہ مانگنا

(۲۳۳۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کما مجھ سے سمی نے بیان کیا ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو مربرہ بناٹن نے کہ نبی کریم ملی اللہ مصیبت کی تختی' تاہی تک پہنچ جانے' قضاو قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے یناہ مانگتے تھے اور سفیان نے کہا کہ حدیث میں تین صفات کا بیان تھا۔ ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون سی صفت ہے۔

اساعیل کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ وہ چوتھی بات شاتت اعداء کی تھی۔ باب نبي كريم التي يم كامرض الموت مين دعا كرنا كه يا الله! مجھ کو آخرت میں رفیق اعلیٰ (ملائکہ اور انبیاء) کے ساتھ ملا

٦٣٤٨ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يُقْبُضَ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يُقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ((لَنْ يُقْبُضَ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمُ الْفَقَ مُعَ يُوكَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمُ الْفَقَ ثُمُ الْفَقَ فَعُلَمُ اللهُ عَلَى السَّقَفِ ثُمُ الْفَقَ الْخَلْمَ اللهُ اللهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لاَ يُخْتَارُنَا، وَعَلِمَتْ أَنَّهُ الْحَدِيثُ اللهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لاَ يُحْتَرُنُنا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ بِلْكَ يَحَدُّنُنا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ بِلْكَ يَحَدُّنُنا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ بِلْكَ اللّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) وَلَاللّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) اللهُمُ الرُّفِيقَ الأَعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ المُعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ الرَّغِيقَ الرَّعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ المُعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ المُعْلَى)) المُعْلَى)) المُعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ المُعْلَى)

سعد نے بیان کیا کہ جھ سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے اسید سے بیان کیا کہا کہ جھ سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے اسیس سعید بن مسیب اور عروہ بن زیبر نے بہت سے علم والوں کے سامنے خبردی کہ عائشہ رہی ہوا نے بیان کیا کہ رسول کریم المالیجا جب بیار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کی بی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے (کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں) چنانچہ جب آخضرت الله الله الله وقت اور سرمبارک میری ران پر تھا۔ اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لئے غثی طاری ہوئی۔ پھر جب آپ کو اس آخضرت الله الوق چھت کی طرف میکئی باندھ کردیکھنے لگے 'پھر فرمایا کہ بوش ہواتو چھت کی طرف میکئی باندھ کردیکھنے لگے 'پھر فرمایا کہ میری اختیار نہیں کرسکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت الله ایل کے ساتھ ملا دے۔ " میں نے سمجھ لیا کہ جو بات آخضرت الله ایل کے ساتھ ملا دے۔ " میں سے سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت الله ایل کے ساتھ ملا دے۔ " میں سے سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت الله ایل کے ساتھ ملا دے۔ " میں سے سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت الله ایل کے ساتھ ملا دے۔ " میں اختیار نہیں کرسکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت الله ایل کے ساتھ ملادے۔ بیان کیا کہ یہ آخضرت الله ایل کے ساتھ ملادے۔ بیان کیا کہ یہ آخضرت الله الله الله کے ساتھ ملادے۔ بیان کیا کہ یہ آخضرت الله الله الله کے ساتھ ملادے۔ بیان کیا کہ یہ آخضرت الله الله الله کے ساتھ ملادے۔ بیان کیا کہ یہ آخضرت الله الله الله کے ساتھ ملادے۔

آپ کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو کوہ احد آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائے گا مگر آپ نے آخرت کو پہند فرما کر ملاء اعلیٰ کی رفاقت کو پہند فرمایا۔ رصلی الله علیه وسلم الف الف مرة)۔

٣٠- باب الدُّعَاء بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ
 ٩٣٤٩- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى،
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ
 خَبَّابًا وَقَدِ اكْتُوى سَبْعًا، قَالَ: لَوْ لاَ أَنْ رَسُولَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ رَسُولَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوا بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

[راجع:۲۷۲٥]

سعید قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا' کہا کہ میں خباب بن ارت رہائی کی خدمت میں حاضر ہوا انھوں نے سات واغ (کسی بیاری کے علاج کے لئے) لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے اگر ہمیں موت کی دعاکر تا۔

باب موت اور زندگی کی دعاکے بارے میں

(١٣٣٩) م سے مدد بن مرد نے بيان كيا كما م سے يكيٰ بن

تریم مرح است تکلیف کی وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ بسرحال موت کی دعا مانگنا منع ہے۔ بلکہ طول عمر کی دعا۔ سیسی سی کرنا بہتر ہے جس سے سعادت دارین حاصل ہو اس لئے نیو کار لمبی عمروں والے قیامت میں درجات کے اندر شمداء سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ جعلنا الله منھم امین۔

• ٦٣٥- حدُّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدُّثَنِي قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيِّ فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيِّ فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيِّ فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنْ النَّبِيِّ فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنْ النَّبِيِّ إِلْمَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِهِ. [راجع: ٢٧٢٥]

1701 حداثناً ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السَّمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَتَمَنَّينَ أَحَدُ مِنْكُمُ الْمَوْتُ لِطُنُرٌ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بَدُ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ لاَ كَانَ لاَ كَانَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ لاَ كَانَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي).[راجع: ٢٧١٥]

٣١ – باب الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدَ لِي غُلاَمٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلاَمٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَالِمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

٢ صَرَّنَا قَتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَا قَتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَا حَاتِمٌ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُحْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُحْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَطَّأُ وَأُسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تُوطَأَ فَسُرِبْتُ مِنْ وَضُولِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ فَشَرُبْتُ مِنْ وَضُولِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ ظَهْرِهِ وَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ

(۱۳۵۰) ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حادم نے بیان کیا کہ کہ میں خباب بن ارت بواٹند کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوا رکھے تھے میں نے ساکہ وہ کہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم ملتی الم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہو تا تومیں اس کی ضرور دعا کر لیتا۔

(۱۳۵۱) ہم سے محمر بن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے بتایا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو' موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کے کہ اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بمتر ہے مجھے زندہ رکھیواور جب میرے لئے موت بمتر ہو تو جھے افرائیک ہے۔ "

# باب بچوں کے لئے برکت کی دعاکرنااوران کے سرپر شفقت کاہاتھ چھیرنا۔

اور ابومویٰ اشعری و الله نے کہا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم ملی ہے۔ پیدا ہوا تو نبی کریم ملی ہے اس کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔

(۱۳۵۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے جعد بن عبدالرحمان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن یزید رہا ہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ التہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایارسول اللہ! میرایہ بھانجا بیار ہے۔ چنانچہ آنخضرت التہ اللہ اللہ میرے سریہ ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی بیا۔ اس کے بعد میں آپ کی بیت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں بہت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں بہت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں

کے درمیان میں تھی جیسے چھر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا تجلہ کاانڈہ۔

زرٌ الْحَجَلَةِ. [راجع: ١٩٠] المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرائع معمد آیا ہے۔ یعنی چور کے اندہ کی المراجع اللہ المراجع المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع اللہ المراجع ال مرح گولائی میں ہے کہ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جے ترفدی نے جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ آمخضرت سل المال مرنبوت دونوں موند حول کے درمیان کوتر کے اندے کے برابرلال رسولی کی طرح تھی (افعات الحدیث)

> ٦٣٥٣ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقيل، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ الله بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق أَوْ إِلَى السُّوق فَيَشْتَرِي الطُّعَامَ فَيَلْقَاهُ آبْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولاَن: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبيُّ اللَّهُ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبُّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِل. [راجع: ٢٥٠٢]

٦٣٥٤ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانْ، عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الَّذِي مَحَّ رَسُولُ ا لله ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بنُرهِمْ.

[راجع: ۷۷]

وہ بچہ انتمائی خوش قسمت ہونا چاہئے جس کے منہ میں رسول کریم ماتی کیا کے منہ مبارک کی کلی داخل ہو۔

٦٣٥٥ حدَّثَناً عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخبرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ اللهُم فَأْتِي بالصِّبْيَان فَيَدْعُو لَهُمْ فَأْتِي بصَبِي فَبَالَ عَلَى ثُوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [راجع: ٢٢٢]

(۱۳۵۳) م سے عبداللہ بن يوسف تيسى نے بيان كيا كما مم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا' ان سے ابوعقیل (زہرہ بن معبد) نے کہ انہیں ان کے دادا عبدالله بن ہشام پڑھئر ساتھ لے کر بازار سے نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے 'پھراگر عبداللہ بن زبیریا عبداللہ بن عمر ر ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں تھی۔ بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پیراغلہ نفع میں آ جا تا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے۔

ابو عقیل زہرہ بن معبد کے حق میں رسول کریم النہا نے دعائے برکت فرمائی تھی ای کاب ثمرہ تھا جو بہال بیان ہوا ہے۔

(۱۳۵۴) م سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کمامم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا انہیں محمود بن ربع وٹاٹھ نے خبردی سے محمود وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ ملٹھایا نے جس وقت وہ بیجے تھ'انہیں کے کؤئیں ہے پانی لے کر کلی کی تھی۔

(١٣٥٥) م سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'کہاہم کو ہشام بن عودہ نے خبردی 'انہیں ان کے والدنے اور ان سے عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم مان اللہ عنها کے پاس بچوں کولایا جاتا تو آپ ان کے لئے دعاکرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیمہ لایا گیااوراس نے آپ کے کیڑے پر پیشاب کردیا۔ پھر آنخضرت ما پہلے نى يانى من كايا اور پيشاب كى جگه يراسے ۋالا كيرے كود هويا نسير ـ

یہ حضرت حسن یا حضرت حسین یا ام فلیس کے فرزند تھے۔ معلوم ہوا کہ شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی ڈال دینا کافی ہے۔

(۱۳۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن تعلیہ بن معیر بناللہ نے خبر دی اور رسول اللہ ملتی لیا نے ان کی آ تھ یا منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص بڑا تھ کو ایک رکعت و تر نماز بڑھتے دیکھا تھا۔

٣٣٥٦ حدُّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله شَعْيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله الله بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ الله الله عَنْدُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاص يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. [راجع: ٤٣٠٠]

ور کرکے معنی تنا اکیلا طاق کے ہیں اس کی ضد شفع لینی جو ڑا ہے۔ رسول کریم الہ الہ نے ور کو کبھی سات رکعات کھی پانچ کی ایک بھی جو ایک سے بیٹے میں کہ رسول کریم الہ ایک کے الدورو و النسانی و مسلم فعن احب ان یو تر بخص فلیفعل و من احب ان یو تر بنالاث فلیفعل و من احب ان یو تر بواحدہ فلیفعل رواہ ابوداوود والنسانی و ابن ماجه یعنی نماز ور ہر مسلمان کے اوپر حق اور ثابت ہے اس جو چاہے ور سات رکعات پڑھے جو چاہے ابن عمر کی روایت سے آنخضرت سے بھی اور جو چاہے ایک رکعت پڑھے۔ ابن عمر کی روایت سے آنخضرت سے بیٹے فرائے ہیں الو ترد کعہ من آخر الليل رواہ مسلم لیمنی نماز ور آخری رات میں ہے جو ایک رکعت ہے۔ آنخضرت میں ہی کہ سنت نوی ہے جو لوگ ایک رکعت ور ادا مسلم لیمنی نماز ور آخری رات میں ہے جو ایک رکعت ہے۔ آنخضرت میں ہی ہی سنت نوی ہے جو لوگ ایک رکعت ور ادا کریں ان پر اعتراض کرنے والے فود غلطی پر ہیں 'یوں تین پانچ سات تک پڑھ کے ہیں۔ حدیث اور باب میں مطابقت اس سے ہے کہ رسول کریم میں کے دخورت عبداللہ بن شخلہ کے مربر از راہ شفقت و دعا دست شفقت بھیرا تھا۔

# باب نبي كريم الناييم پر درود بهيجنا

٣٢ - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبيِّ اللَّهِ

٦٣٥٧- حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

(۱۳۵۷) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کما ہم سے تعلم بن عتیبہ نے بیان کیا کما کہ میں نے

عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سنا کھا کہ کعب بن عجرہ وہاتھ بھے سے ملے اور کھا کہ میں تہیں ایک تحفہ نہ دوں ؟ (یعنی ایک عمدہ صدیث نہ ساؤں) نبی کریم ماٹھیے ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کھایا رسول اللہ! یہ تو ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں 'لکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ آنخضرت ماٹھیے نے فرملیا کہ اس طرح کھو۔"اے اللہ! محمد (ماٹھیے) پر اپنی رحمت نازل کراور آل اس طرح کھو۔"اے اللہ! محمد (ماٹھیے) پر اپنی رحمت نازل کراور آل محمد پر ، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی 'بلاشیہ تو

تعريف كياموا اورياك ہے۔ اے الله! محكرير اور آل محمدير بركت نازل

كرجيساكه تون ابرائيم اور آل ابرائيم پر بركت نازل كى 'بلاشبه تو

تعریف کیا ہوا اوریاک ہے۔

(۱۳۵۸) ہم سے ابراہیم بن حزہ ذہیری نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابن ابی حازم اور درا وردی نے بیان کیا ان سے بزید بن عبداللہ بن ابامہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کما اے اللہ کے رسول! آپ کو سلام اس طرح کیاجاتا ہے 'لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجاجاتا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کمواے اللہ! بی رحمت نازل کر حضرت محد (ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور برکت بھیج محد (ملی ایک ایراہیم پر اور ان کی آل پر جس طرح برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔

باب کیانی کریم التی الم کے سواکسی اور پر درود بھیجاجا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں اپنے پینمبرے یوں فرمایا" وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم " یعنی ان پر درود بھیج کیونکہ تیرے درود (دعا) سے ان کو تسلی ہوتی ہے۔

(۱۳۵۹) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرو نے اور ان سے ابن ابی اوفی بی اللہ ا

بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيّةٌ؟ إِنَّ النَّبِيُ عَلَمْنَا خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، لَلهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ كَميدٌ مُجيدٌ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ كَميدٌ مَجيدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَميدٌ مَجيدٌ، مَجيدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَميدٌ مَجيدٌ). [راجع: ٣٣٧٠]

7٣٥٨ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرْاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: قُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ قُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْبِرَاهِيمَ، وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْبِرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدِ كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْبِرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ اللّهَ عَلَى الْبِرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاللّهَ عَلَى الْبِرَاهِيمَ وَآلِ اللّهُ الْبَرَاهِيمَ وَآلَ اللّهُ عَلَى الْبِرَاهِيمَ وَآلَ اللّهُ عَلَى الْبِرَاهِيمَ وَآلَ اللّهَاهُمَ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَآلَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَآلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَالْمَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللمُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللمُ الللهُ اللللمُل

٣٣- باب هَلْ يُصَلِّىعَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ شَوْوُلُ الله تَعَالَى:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٣٠٣]

٦٣٥٩- حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ **\( \)** 

أبي أوفى قال: كان إِذَا أَتَى رَجُلُّ النّبِيُّ فِصَلَّ عَلَيْهِ) وَمَدَقَتِهِ قَالَ: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ)) فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوفَى)). [راجع: ١٤٩٧] عَلَى آلِ أَبِي أُوفَى)). [راجع: ١٤٩٧] عَلَى آلِ أَبِي أُوفَى) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولُ أَبِهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَّتِيهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَّتِيهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَّتِيهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ وَبَرَّتِهِ، كَمَا صَلَّهُمْ وَالْرَوَاجِهِ وَدُرَّتِيهِ، كَمَا صَلَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَّتِهِ، كَمَا صَلَّهُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ مَاكِمَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ مَاكِمُ وَالْمَاهُ مَنْ مَاكِمُونَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ مَاكِمَا وَاجْمَعَهُ وَأَرْواجِهِ وَدُرَّتِهِ مَاكِمَا عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَرْواجِهِ وَدُرَّتِهِ مَاكِمَا عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَرْواجِهِ وَدُرَّتِهِ مَاكَمًا عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَرْواجِهِ مَاكِمَا عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَرْواجِهِ وَدُرَبِيْهِ مَاكِمَا عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَرْواجِهِ وَدُرَبِيْهِ وَلَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْواجِهِ وَلَا وَاجِهِ وَلَوْرَاجِهِ وَلَوْرَاجِهِ وَلَا وَاجِهِ وَلَا وَاجْهَا عَلَى مُعَمِّدٍ وَأَرْواجِهِ وَلَوْرَاجِهِ وَلَا وَاجْهَا عَلَى الْهُوالِيقِهُ وَلَوْلَهُ وَالْوالِهُ وَلَا عَلَى مُعْمَدٍ وَأَرْواجِهِ وَلَوْرَاجِهِ وَلَوْرَاجِهِ وَلَوْرَاجِهِ وَلَا وَاجِهِ وَلَوْلَهُ وَالْوالِهُ وَالْوالِهُ وَالْوالِهُوالْوالْوالِهُ وَلَاهُ وَلَا وَالْعَلَاقُوا عَلَيْكُوالَاهِ عَلَى مُعَمِّدٍ وَالْوا

بیان کیا کہ جب رسول الله ملتی الله کیاس کوئی شخص اپنی زکوۃ لے کر آتا تو آپ فرماتے "اللهم صل علیه" (اے الله! اس پر اپنی رحمت مازل فرما) میرے والد بھی اپنی زکوۃ لے کر آئے تو آنخضرت ملتی ایک ان فرمایا کہ اے الله! آل ابی اوفی پر اپنی رحمت نازل فرما۔

(۱۲۳۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن ابی بحرنے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمرو بن سلیم زرقی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو حمید ساعدی بڑا تھ نے خردی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آنخضرت مائی ایم نے فرمایا کہ اس طرح کمو "اے اللہ! محمد اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر عیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی اولاد پر برکت نازل کی اور محمد اور ان کی ازواج اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی اور عظمت وال کی از ابراہیم اور اللہ ابراہیم کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل کی۔ بلاشبہ تو تعریف کیا گیا شان و عظمت والا

#### ((مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً))

#### کو تکلیف پینچی ہو تواسے تواس کے گناہوں کے لئے کفارہ اور رحمت بنادے

(۱۳۹۱) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما کہ جھے یونس نے خبردی اور انہیں ابن شماب نے کہا کہ جھے کو سعید بن مسیب نے خبردی اور انہیں ابو ہررہ وہاللہ نے کہ انہوں نے نبی کریم اللے کیا ہے سنا آنخضرت اللے کے فرمایا کہ اے اللہ ایس نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لئے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کاذر لید بنادے۔

ر بیات در است میں اور ایل ایمان سے اپنی زندگی بحر میں کبھی کی مومن کو برا نہیں کما۔ اندا یہ ارشاد گرای کمال تواضع اور اہل ایمان سے منطقت کی بنا پر فرمایا گیا۔ (مان کیا)

#### باب فتنول سے الله کی پناہ مانگنا

 7٣٦١ حدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِيُ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ النّبِيُ اللهِ يَقُولُ: ((اللّهُمُ فَأَيْمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ وَرُبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

٣٥- باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَن ٦٣٦٢– حدَّثَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ الله اللهِ عَنَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ((لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إلا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ)). فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لاَفٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((حُذَافَةُ)) ثُمُّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّــدٍ اللهِ رَسُولاً، نَعُوذُ با لله مِنَ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْم قَطُّ، إنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِي). وَكَانَ قَتَادَةُ

يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١].

[راجع: ٩٣]

٣٦- باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَال ٦٣٦٣ حدُّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُر، عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ بْن عَبْدِ الله بْن حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَأَبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسُ لَنَا غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي))؟ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَن وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ إلدُّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))٠ فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى، قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وِرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاء ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتَهُ رجَالاً فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بنَاءَهُ بهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: ((هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً، اللَّهُمَّ بَاركْ

مائدہ کی) اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے "اے ایمان والو! الی چیزوں کے متعلق نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو براگئے۔"

باب دشمنوں کے غالب آنے سے اللہ کی پناہ مانگنا (۱۳۷۳) مے قتید بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرو مطلب بن عبدالله بن حظب کے غلام نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک روائد سے سا' انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مان کیا نے ابوطلحہ رہائشہ سے فرمایا اپنے یمال کے اڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کرجو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچہ ابوطلحہ زائد مجھے اپی سواری پر پیچھے بٹھاکر لے گئے۔ آنخضرت مالیم جب بھی گر ہوتے تومیں آپ کی خدمت کیا کر تا تھا۔ میں نے سنا كه آخضرت ما الله الله وعااكثر يوهاكرت تصددات الله! ميس تيرى بناه مانگا ہوں۔ غم والم سے عاجزی و کمزوری سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غلبہ سے۔" میں آنخضرت ملتی بیا کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبرسے واپس آئے اور آنخضرت ملتفايل ام المؤمنين صفيه بنت حيى ومئينها كے ساتھ واپس موع. آخضرت النايام ن انسي اي لئ منتب كيا تها. آخضرت ملی اور انہیں اپنی سواری پر ملی اور انہیں اپنی سواری پر اپ يچھ بھايا۔ جب ہم مقام صهبا پنچ تو آپ نے ايك چرى وسترخوان پر بچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا ، پھر مجھے بھیجا اور میں بچھ صحابہ کو بلالایا اور سب نے اسے کھایا ' بیہ آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے برھے اور احد بہاڑ دکھائی دیا۔ آمخضرت ملتھائم نے فرمایا یہ بہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پنچ تو فرمایا "اے اللہ! میں اس شمرک دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقہ کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا

لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ)).

[راجع: ٣٧١]

- ٣٩٦٥ حدثنا آدَمُ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَب، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُو بِخِمْسٍ وَيَدْكُوهُنَّ عَنِ النّبِيِّ فَيْ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِهِنَ ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُجُنْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي الْقَمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي الْقَمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي الْقَبْر)). [راجع: ٢٨٢٢]

٦٣٦٦ حدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَحَلَتْ عَلَيْ
عَجُوزَانٌ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا
لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ
فَكَذَّبُتُهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أَصَدَّقَهُمَا
فَكَذَّبُتُهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أَصَدَّقَهُمَا
فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ

ہوں جس طرح ابراہیم علائل نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ! یمال والوں کے مدیمیں اور ان کے صاع میں برکت عطا فرما۔ " باب عذاب قبرسے اللّٰہ کی پناہ مانگنا

سال الماسلا) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ میں نے ام خالد بنت خالد بن سعید رہی ہوئی سے سنا (موسیٰ نے) بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نہی کریم ملی ہوئی حدیث سے مختلف کریم ملی ہوئی حدیث سے مختلف کریم ملی ہوئی حدیث اللہ کی بناہ مانگتے تھے۔ کریم ملی ہوئی کہا ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا' ان سے مصعب بیان کیا' کہا ہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا' ان سے مصعب بن سعد بن آئی کریم ملی ہی کہ سعد بن آئی پاتوں کا حکم دیتے تھے اور بن سعد بن الی کا حکم کرتے تھے کہ آخضرت ملی ہی ان سے بناہ مانگن اور بزدلی سے اور تیمی بناہ مانگنا ہوں اس سے کہ بدترین ہوں بخل اور بزدلی سے اور تیمی بناہ مانگنا ہوں اس سے کہ بدترین برحمایا مجھ پر آ جائے اور تیم سے بناہ مانگنا ہوں وزیا کے فتنہ سے 'اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیم سے بناہ مانگنا ہوں وزیا کے فتنہ سے 'اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیم سے بناہ مانگنا ہوں وزیا کے فتنہ سے 'اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیم سے بناہ مانگنا ہوں وزیا کے فتنہ سے 'اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیم سے بناہ مانگنا ہوں وزیا کے فتنہ سے 'اس

(۱۳۲۲) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابووا کل نے ان سے مروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ مدینہ کے یمودیوں کی دو بوڑھی عور تیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کما کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا۔ لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھروہ دونوں عور تیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! دو بوڑھی عور تیں تھیں 'پھرمیں نے تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! دو بوڑھی عور تیں تھیں 'پھرمیں نے آپ سے واقعہ کاذکر کیا۔ آخضرت

فَقَالَ: ((صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَدَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا)) فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[راجع: ۱۰٤۹]

#### ٣٨- باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

٦٣٦٧ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدُّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُ اللهِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِي اللهِ فَيْ يَقُولُ: ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)). [راجع: ٢٨٢٣]

٣٩ - باب التَّعُوُّذِ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ
٦٣٦٨ - حدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ فَلَمَّانَ النَّبِي فَلَمَّانَ النَّبِي فَلَمَانَ النَّبِي فَلَمَانَ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ يَقُولُ: ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْعَبَى وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ النَّارِ، وَمِنْ فَتِنَةِ الْمَسِيحِ النَّارِ، وَمِنْ اللَّهُمُّ اغْسِلْ عَنَى خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّارِ وَ الْبَرَدِ، وَنَقَ قَلْبِي مِن الْخَطَايَا كَمَا النَّابِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَ قَلْبِي مِن الدَّنسِ، وبَاعِدْ لَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وبَاعِدْ نَتَيْنِ فَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وبَاعِدْ نَتْ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وبَاعِدْ النَّيْسِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ وَبَيْنِ كَاكُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ وَبَيْنِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ فَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ فَيْنِي فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که انهوں نے سیح کما کجروالوں کوعذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھرمیں نے دیکھا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے الله کی بناہ مانگنے گئے تھے۔

#### باب زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۳۹۷) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں سلیمان نے بیان کیا کہ میں سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا بیان کیا کہ میں نے انسی مالک بڑا تی کریم مالی کیا کہ نبی کریم مالی کیا کہ کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں عاجزی سے 'ستی سے 'بردلی سے اور بہت زیادہ بڑھا ہے سے اور میں تیری پناہ مانگا ہوں زندگی اور موت کی قذاب قبر سے اور میں تیری پناہ مانگا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔

### باب گناہ اور قرض سے اللہ کی بناہ مانگنا

(۱۳۲۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ان اس عورہ نے بیان کیا ان سے ان وہیب نے بیان کیا ان سے اشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں ستی سے 'بہت زیادہ پڑھا ہے "گناہ سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور قبر کی عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور تیری بناہ مانگا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح و نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا اور میرے گناہوں میں اتی دوری کر دے

جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔

#### باب بزولی اور سستی سے اللہ کی بناہ مانگنا

(۱۳۲۹) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے
سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے سے عمروبن ابی عمرونے بیان
کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے تھے "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں غم و الم سے عاجزی "سستی" بردلی " بحل" قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے ۔ "

باب بخل سے اللہ کی بناہ مانگنا۔ بخل (باء کے ضمہ اور خاء کے سکون) اور بخل (باء کے نصب کے ساتھ) ایک ہی ہیں جیسے حزن اور حزن

باب ناکارہ عمرے اللہ کی پناہ مانگنا ''سورہ ہود میں جو لفظ ادادلنا آیا ہے اس سے اسقاطنا یعنی کینے پاپی لوگ مراد ہیں (اکسالا) ہم سے اس حدیث کو ابو معمر نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ).[راجع: ٨٣٢]

• ٤ – باب الإسْتِعَاذَةِمِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

• ٢٣٦٩ – حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ البِّيُ عَمْرُو بْنُ البِّي عَمْرُو بْنُ البِي عَمْرُو بْنُ البِي عَمْرُو قَالَ: كَانَ البِّي عَمْرُو اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَرْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْحَبْنِ وَالْحَبْنِ وَالْحَبْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ)).

١ ٤ - باب التَّعَوُّذُ مِنَ الْبُخْلِ
 الْبُخْلُ وَالْبُخَلُ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحُزْنِ
 وَالْحَزَن.

٢ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
 أَرَاذِلْنَا : أَسْقَاطُنَا.

٦٣٧١– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتَعَوَّدُ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُورُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ

#### ٣٤- باب الدُّعَاءِ يَرْفَعُ الْوَبَاءَ وَالْوَجَعَ

7٣٧٢ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنا سُفْيَان، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ لَاللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبِّبْتَ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ لَوْ أَشَدُ وَانْقُلْ حَمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا)). [راجع: ١٨٨٩]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: شَهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ فَلَى فَيْ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُورَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِنْ تَذَرَهُمْ عَلَى اللهِ يَعْمَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ)) قُلْتُ أَخِرْتَ حَتَى مَا تَرَى مَا تَرَى مَا تَرَى مَا تَرَهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ أَجْرُتَ حَتَى مَا تَرَعَى مَا تَرَعَى مَا تَرَى مَا لَوْلاً يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه ما نكتے تھے اور كتے تھے كه "اك الله! ميں تيرى بناه ما نكتا ہوں بردلى الله! ميں تيرى بناه ما نكتا ہوں سستى سے اور تيرى بناه ما نكتا ہوں ناكاره بردها به سے اور تيرى بناه ما نكتا ہوں كاره بردها به سے اور تيرى بناه ما نكتا ہوں كار سے ۔ "

#### باب دعاہے وہاءاور پریشانی دور ہوجاتی ہے

(۱۳۷۳) ہم ہے محمد بن یوسف فرمانی نے بیان کیا کہا ہم ہے سفیان نوری نے بیان کیا کہا ہم ہے سفیان نوری نے بیان کیا ان ہے ان کے والد نوری نے بیان کیا ان سے مشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ نبی کریم لٹھ کیا نے فرمایا ''اے اللہ! ہمارے دل میں مدینہ کی الی ہی محبت پیدا کردے جیبی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بخار کو مجفہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے مطافرہا۔ ''

(۱۳۵۳) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابراہیم بن سعد نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی 'انہیں عامربن سعد نے اور ان ہے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑیے ہے الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میری اس بیاری نے مجھے موت سے قریب کردیا تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ، آپ خود مشاہدہ فرمارہ ہیں کہ بیاری نے مجھے کہاں پنچادیا ہے اور میرے خود مشاہدہ فرمارہ ہیں کہ بیاری نے مجھے کہاں پنچادیا ہے اور میر بیاس مال و دولت ہے اور سوا ایک لڑی کے اس کا اور کوئی وارث نہیں اپنی دولت کا دو تمائی صدقہ کردوں ؟ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ ایک نمیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھی کا کردوں ؟ فرمایا کہ ایک تمائی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھو ڈو تو یہ اس سے بہتر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھو ڈو تو یہ اس سے بہتر بھریں اور یقین رکھو کہ تم جو بچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود بھریں اور یقین رکھو کہ تم جو بچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی تہیں تو اس پر ثواب ملے گا میمال تک کہ اگر

أَصْحَابِي؟ قَالَ ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلاَّ أَزْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ))، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ))، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً. قَالَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً. قَالَ سَعْدُ: رَئَى لَهُ النَّبِيُ ﷺ مِنْ أَنْ خَوْلَةً.

\$ ٤ - باب الإسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَل الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارَ ٣٧٧٤ حدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ، عَنْ أبيهِ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ).[راجع: ٢٨٢٢] ٦٣٧٥ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرٍّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرٍّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ،

تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے (تواس پر بھی ثواب ملے گا) میں نے عرض کی کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آخضرت ما آبان نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے چھوڑ دیئے جاؤ اور پھر کوئی عمل کروجس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تہمارا مرتبہ بلند ہو گااور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور پچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور پچھ نقصان اٹھائیں گی۔ اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں النے پاؤں واپس نہ کر' البتہ افسوس سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما آبیا نے ان پر افسوس کا اظہاراس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال کمہ معظمہ میں ہوگیا تھا۔

# باب ناکارہ عمر ونیاکی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۲۳۷۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہاہم کو حسین بن علی جعفی نے خبردی انہیں زائدہ بن قدامہ نے انہیں عبدالملک بن عمیر نے انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے عمیر نے انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ ما نگو جن کے ذریعہ نبی کریم ملتی کیا ہا ما نگتے تھے "اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں بز دلی سے تیری پناہ ما نگتا ہوں بخل سے "تیری پناہ ما نگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں "تیری پناہ ما نگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے "

(۱۳۵۵) ہم سے کی بن موئ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا' ان سے ان کے وقع نے بیان کیا' ان سے ان کے والد عردہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاکیا کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں سستی سے' ناکارہ عرسے' بردھالیے سے' قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں دوزخ کے عذاب سے' دوزخ کی آزمائش سے' قبرکے پناہ مانگا ہوں دوزخ کے عذاب سے' دوزخ کی آزمائش سے' قبرکے

وَمِنْ شَرِّ فِنْنَةٍ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمُّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبُرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)).[راجع: ٨٣٢]

25- باب الإستبعاذة مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى مَرْتُكُا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ الْحَدَّ كَانَّ يَتَعَوِّذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجُالِ)). [راجع: ٨٣٢]

سَلَمَانَ كُو مَعْرَتَ عَنَانَ عَنَى اللَّهُ كَى ہے جو تا مسلمان كو معْرَتَ عَنَانَ اللّهُ جِسَاعَى اللّهَ الْفَقْوِ مَنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ عَنْ أَبِيهِ، اللّهِ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ عَنْ أَبِيهِ، اللّهِ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ عَنْ أَبِيهِ، اللّهِ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ عَنْ فَيْنَةِ النّبِي فَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

عذاب سے 'مالداری کی بری آزمائش سے 'محتاجی کی بری آزمائش سے اور میے دجال کی بری آزمائش سے ۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو برف اور اور اور لے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے ، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور میرے اور میزے گناہوں کے در میان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ "

#### باب مالداری کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۲۷س۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کی خالہ (ام ان سے ان کی خالہ (ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے ان مقارت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے ان مانگا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال منگا ہوں ملداری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال کی آزمائش سے۔ "

آ کے جمال کے اللہ و دولت کے فتنے کی مثال قارون کی ہے جے اللہ نے مال کے گھنڈ غرور کی جہ سے زمین دوز کر دیا اور مال کی برکت کی سند میں مثال حضرت عثان غنی بڑاتھ کی ہے جو تاریخ اسلام میں قیامت تک کے لئے نام پا گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اللہ پاک ہر مسلم میں اللہ عنہ و باخن و بری تعملہ مسلم کے حضرت علی میں اللہ عنہ و باخن و بری تعملہ مسلم کے معملہ میں اللہ عنہ و باخن و بری تعملہ

#### باب محتاجی کے فتنہ سے پناہ مانگنا

(۱۳۷۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابد معاویہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی' انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکیا کرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں دوزخ کے یہ دعاکیا کرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبرکی آزمائش سے اور قبرکے عذاب سے اور قبرکی تذاب سے اور محالی کی بری ازمائش سے اور محالی کی بری

الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ، اللَّهُمُّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا النَّلْحِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الدُّنَسِ، وَبَاعِدْ نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدُّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنَ يَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ)).

آزمائش سے اور میے دجال کی بری آزمائش سے۔ اب اللہ! میرے دل کو بطاؤں دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کرتا ہے صاف کرتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتن دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں سستی سے ادر قرض سے۔

[راجع: ۸۳۲]

آئی ہمرے اللہ بھی کو اور قرض بہت ہی خطرناک عذاب ہیں۔ میری دن و رات یہ دعا ہے کہ اللہ بھی کو اور میرے متعلقین اور شاکقین اللہ بھی کو اور میرے متعلقین اور شاکقین اللہ بھی کو دقت آخر تک قرض اور محابی سے بچائے۔ خاص طور سے میرے جو مخلصین اوائیگی قرض کے لئے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان سب کا قرض ادا کرائے اور جھے کو بھی اس حالت میں موت دے کہ میں کسی کا ایک پیسے کا بھی مقروض نہ ہوں۔ قبل از موت اللہ سارا قرض ادا کرا دے۔ آمین یا رب العالمین (راز)

اباب الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ
 الْبُرَكَةِ

بَشَّارٍ، جَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنسٌ جَادِمُكَ الله قَالَ: ((اللّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). وَعَنْ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ مِشْلَمُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ مِنْكُ. [طرفه في: ١٣٨٨].

باب الدُّعَاءِ بِكِثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ
 الْبُرَكَةِ

١٣٨٠، ١٣٨٠ حداًثنا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ
 بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ

#### باب برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لئے دعاکرنا

(24-24) جھے سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر (محد بن جعفر) نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قادہ سے نا ان سے انس بنائذ نے بیان کیا اور ان سے ام سلیم بن آت کہا کہ انس آپ کا خادم ہے اس کے نے کہا کہ انھوں نے کہا یا رسول اللہ! انس آپ کا خادم ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کجھے۔ آنخضرت مٹھا کے نے دعا فرمائی اے اللہ! اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو بچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک

#### باب بر کت کے ساتھ بہت اولاد کی دعا کرنا

(۱۸-۰۸۱) ہم سے ابو زید سعید بن رہے نے بیان کیا 'انہوں نے کنا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'انہوں نے کما میں نے انس رضی اللہ عنہ سے ساکہ ام سلیم رہے تھا نے عرض کیا کہ حضور!

اللهُمُ أَنُسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللَّهُمُ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا

أَعْطَيْتُهُ)).[راجع: ١٩٨٢]

انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمائے۔ آنخضرت نے فرمایا "اے الله! اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطافرما۔

حضرت انس کے حق میں دعائے نوی قبول ہوئی۔ سوسال سے زائد عمر پائی اور انتقال کے وقت اولاد در اولاد کی تعداد سوسے بھی زائد تھی۔ ذالک فضل الله يونيه من يشاء

#### باب استخاره کی دعاکابیان

٤٨ باب الدُّعَاء عِنْدَ الاِسْتِخَارَةِ

استاز الند حضرت شاہ ولی اللہ والوی راتی فرماتے ہیں۔ و منها صلوۃ الاستخارۃ و کان اهل الجاهلية اذا عرضت لهم حاجة من سفر اونكاح اوبيع استقسموا بالازلام فنهی عنه النبی صلی الله عليه وسلم لانه غير معتمد علی اهل و انما هو محض اتفاق ولانه افتواء علی الله بقوله امرنی ربی و نها نبی ربی فعوضهم من ذ الک الاستخارة . فی الامور تریاق مجرب لتحلیل شبه الملائکة و ضبط النبی صلی الله علیه وسلم آد ابها و د عاء هافشرع ركعتین الخ . لیخی جالجیت والوں کو سفریا شادی یا تجارت کی کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ بتوں کے ہاتھوں میں ویئے ہوئے تیروں سے قال نكالا كرتے تھے ۔ اہل اسلام کو ان حركتوں سے روكا گیا كيونكم بير محصف جموث اور شركيہ كام تھا۔ اس كے عوض رسول كريم التي الله عليه فرمائی جو تریاق مجرب ہے ۔ اس كے لئے دو ركعات نماز استخارہ مشروع قرار دی اور بید دعا تعلیم فرمائی ۔

مسمعي، حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مُصْعَبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَنْكَدِر، عَنْ الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ كَاللَّهُ وَلَا يُعَلِّمُنَا الإستِخَارَةَ فِي الأَمُورِ كُلَّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمْ بِالأَمْرِ فَلَهَا الْمُسُورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمْ بِالأَمْرِ فَلْهَا اللهُمُ إِنَّى فَيْ وَاللَّهُمُ إِنَّى الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ بَقْدُرُ لِللهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ الْعُيْوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْعُيُوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْعُيُوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْعُيْوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْعُرْبِ وَاعْدِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْمُوبِ وَاصْرُ فِلُهُ الْمُرْبِي وَآجِلِهِ فَلَا أَوْرِي وَآجِلِهِ فَلَا أَمْرِي وَآجِلِهِ فَلَا أَمْرِي وَآجِلِهِ فَلُونُ اللّهُ مُ أَنْ هَذَا وَلَا أَمْرِي وَآجِلِهِ فَلَا أَمْرِي وَآجِلِهِ فَلَا أَنْ هَذَا وَلَالَ فِي عَنْهُ وَاقَدُرُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، أَمْرَصَيْ وَاصْرُ فِلُهُ الْعَلَمُ وَلَا الْعَيْمُ وَلَا الْعَيْمُ وَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمَالِي وَيُعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْدُولُ الْعَرْمُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(۱۳۸۲) ہم ہے ابو مصعب مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم ہے عبدالر حلٰ بن ابی الموال نے بیان کیا ان ہے جمہ بن منکدر نے اور ان ہے جابر بڑا تی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما لی ہیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے ، قرآن کی سورت کی طرح (نجی معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے ، قرآن کی سورت کی طرح (نجی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا) جب تم میں ہے کوئی شخص کی (مباح) کام کا ارادہ کرے (ابھی پکاعزم نہ ہوا ہو) تو دو رکعات (نفل) پڑھے اس کے بعد یوں دعا کرے "اے اللہ! میں بھلائی مانگا ہوں (استخارہ) تیری بھلائی ہے ، تو علم والا ہے ، جمعے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جانے والا ہے ، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے ، میرے دین کے اعتبار سے ، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ کے "فی عاجل امری و آجلہ " تو اسے میرے دین کے لئے مقدر کردے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے برا ہے میرے دین کے لئے ، میری زندگی کے لئے ایر کام میرے لئے مار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و اور میرے انجام کار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و احدہ " تو اسے جمع سے پھیردے اور میرے اس سے پھیردے اور احدہ تو اسے جمع سے پھیردے اور جمعے اس سے پھیردے اور احدہ تو اسے جمع سے پھیردے اور احدہ اس سے پھیردے اور احدہ تو اسے جمع سے پھیردے اور جمعے اس سے پھیردے اور احدہ تو اسے جمع سے پھیردے اور احدے اس سے پھیردے اور احدہ تو اسے بھیردے اور احدہ اور احدہ تو اسے بھیردے اور احدہ تو اسے جمع سے پھیردے اور احدہ جمع سے بھیردے اور احدہ بھیردے اور احدہ جمع سے بھیردے اور احدہ جمع سے بھیردے اور احدہ بھیردے اور احدہ



میرے لئے بھلائی مقدر کردہے جہاں کمیں بھی وہ ہو اور پھر جھے اس سے مطمئن کردے (بید دعا کرتے وقت) اپنی ضرورت کا بیان کردینا چاہئے۔

جہرے جب کسی شخص کو ایک کام کرنے یا نہ کرنے میں تردہ ہو یا دو باتوں یا دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں تو باب کی سیست کی توفق دیے حدیث کے موافق استخارہ کرے۔ اللہ تعلقی اس پر خواب میں یا اور کسی طرح جو اس کے حق میں بہتر ہو گا اس پر کھول دے گا یا اس کی توفیق دے گا۔ بس جو استخارہ بہ سند صحیح آخضرت سی کھیا ہے منقول ہے وہ کمی ہے۔ باتی استخارے جو شیعہ امامیہ کیا کرتے ہیں۔ مثلاً تسبیع پر یا استخارہ ذات الرقاع ان کی اصل صدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ استخارہ کرنا گویا اللہ سے طلب خیر کرنا اور مشورہ طلب کرنا ہے۔ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں اور ان کی بنا پر اہل ایمان صاحبان فراست اللہ کے اشاروں کو سمجھ کران کے مطابق قدم انتخارہ بھی استخارہ کے لئے بہترین عمل ہے۔

باب وضو کے وقت کی دعا کابیان

(۱۳۸۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسامہ نے بیان کیا 'ان سے برید بن عبدالللہ نے 'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی رہ ہے نے بیان کیا کہ نبی کریم سے بیان مانگا' پھر آپ نے وضو کیا' پھر ہاتھ اٹھا کر بید دعا کی۔ "اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت فرما۔" میں نے اس وقت آنخضرت سے بیان کی سفیدی دیمی۔ پھر آپ نے دعا کی۔ "اے اللہ! قیامت کے دن اسے اپنی بہت می اندانی محلوق سے باند مرتبہ عطافر مائیو۔"

باب كسى بلند نيلي برجر مقدوقت كى دعاكابيان

حفرت امام بخاری روایی نے کما قرآن میں جو خیر عقبا آیا ہے تو عقبت اور عقب کے ایک ہی معنی ہیں جن سے آخرت مراد ہے۔ اللہ ۱۲۳۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے ابو موکی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ماتھ ایک ساتھ ایک سفر میں شے جب ہم نے بیان کیا کہ جم نی کریم ماتھ ایک سفر میں شے جب ہم کی بلند جگہ پرچ سے تو تخمیر کئے۔ آخضرت ماتھ ایک سفر میں نے فرمایا لوگو!

93- باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا النّبِيُ فَقَالَ بِمَاء فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ((اللّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ)) وَرَأَيْتُ رَاللّهُمُّ اجْعَلْهُ يَوْمَ النّاسِ)) وَلَقَيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ)). الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ)). [راحع: ٢٨٨٤]

أَنْفُسِكُمْ فَإِنْكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَانِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ : ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَإِنّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ – أَوْ قَالَ – أَلاَ أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ)).

[راجع: ۲۹۹۲]

آت کی اللہ بی سب کھ اللہ ہی کے حوالہ کیا گیا ہے۔ الذا جو محض بھی اللہ پاک پر الیا پختہ عقیدہ رکھے گا وہ یقینا جنتی ہو گا۔

مزید تفصیل آگ آ رہی ہے۔ دعا میں صد سے زیادہ چلانا بھی کوئی امر مستحن نہیں ہے۔ واد عوا ربکم تضرعا و حفیة اللہ لا

١ ٥- باب الدُّعَاءُ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا.
 فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ

باب کسی نشیب میں اتر تے وقت کی دعا اس باب میں حضرت جابر رہائٹہ کی حدیث ہے۔

اس میں یوں ہے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکمیر کہتے اور جب نشیب میں اترتے تو تسبیح کہتے۔ باب کے اثبات کے لئے حدیث جابر ہی کو کافی سمجھا گیا۔

٢ - باب الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْرَجَعَ
 فِيهِ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ.

باب سفر میں جاتے وقت یا سفرسے واپسی کے وقت دعا کرنا اس میں ایک حدیث کی بن اسحاق سے مردی ہے جو انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔

امام بخارى روائير نظيم نظت وقت كى دعااس باب مين بيان نهيل كى شايد ان كوكوئى حديث الني شرط پر نه الى بوگ - امام مسلم نظر ابن عمر مين نظت وقت كى دعااس باب مين بيان نهيل كى شايد ان كوكوئى حديث الني شرط پر نه الى بوگ - امام مسلم نه ابن عمر مين الله حب آنخضرت ما تي اين الا كم جب آنخضرت ما تي او نفن پر سوار بو جاتے سفر كو جاتے وقت تو تين بار تحمير كتے پر سيد وقت من اللهم انا نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده اللهم انت الصاحب فى السفروالخليفة فى الاهل والولد اللهم انى اعوذبك من وعناء السفر وكابة المنظر و سوء المنقلب فى المال والاهل والولد.

ه ٦٣٨- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَطِي اللهِ بْنِ عُمَرَ رَطِي اللهِ بْنِ عُمَرَ رَطِي اللهِ فَلْمُ كَانَ رَسُولَ اللهِ فَلْمُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ

(۱۳۸۵) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے نافع نے بیان کیا کہ کیا اور ان سے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب کسی غزوہ یا جج یا عمرہ سے واپس

ہوتے تو زمین سے ہرباند چزر چڑھتے وقت تین تحبیری کماکرتے سے۔ پھر دعاکرتے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، تناہے اس کاکوئی شریک نہیں، اس کے لئے بادشانی ہے اور ای کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چزر پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوٹے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ کے کر دکھایا، اپنے بندہ کی عدد کی اور تناتمام لشکر کو گئے۔۔۔

عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((لاَ إِلهَ إِلاَ اللهَ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تَابِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهَ وَعَدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَعَدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَعَدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَعَدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَعَدَهُ). [راجع: ۱۷۹۷]

تیجیمی باندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی باندی و بوائی کو یاد رکھ کر نعرہ تجمیر بلند کرنا شان ایمانی ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ المندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کا علیہ اللہ لا غلب ان ورسلی (المحادلہ ٢١٠) میں وہی اشارہ ہے۔ لشکر کو شکست دینے کا اشارہ جنگ احزاب پر ہے جمال کفار بوی تعداد میں جمع ہوئے تھے گر آخر میں خائب و خاس ہوئے۔

باب شادی کرنے والے دولهاکے لئے دعارینا

(۱۳۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک زید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کیا ہے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک عصلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ آنخضرت ملھ کیا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے ولیمہ کر والے ایک بری کابی ہو۔

٣٥- باب الدُّعَاءِ لِلْمُتزَوِّجِ
٦٣٨٦- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: ((مَهْيَمُ أَوْ مَهُ))
قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ
فَقَالَ: ((بَارَكَ الله لَكَ أُولِمُ وَلَوْ
بِشَاةٍ)). [راجع: ٢٠٤٩]

۔ شادی کے موقع پر برکت کی دعامیں اشارہ ہے کہ شادی ہر دو کے لئے باعث برکت ہو۔ روزی رزق آل اولاد دین ایمان سب میں برکت مراد ہے۔

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ يَسْعَ بَنَاتٍ فَتَزُّوجُتُ امْرَأَةً فَقَالَ النّبِيُ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) قُلْتُ: نَعمْ. قَالَ: ((بكُرًا أَمْ جَابِرُ؟)) قُلْتُ: نَعمْ. قَالَ: ((هَلاَ جَارِيَةً ثَيْبًا قَالَ: ((هَلاَ جَارِيَةً ثَيْبًا قَالَ: ((هَلاَ جَارِيَةً

(۱۳۸۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے
بیان کیا 'ان سے عمرو نے اور ان سے جابر بڑا تھ نے بیان کیا کہ میرے
والد شہید ہوئے تو انھوں نے سات یا نو لڑکیاں چھوڑی تھیں (راوی
کو تعداد میں شبہ تھا) پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول
اللہ ساتھ الے نے دریافت فرمایا 'جابر کیا تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کما
جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیائی سے؟ میں نے کما بیائی سے۔ فرمایا 'کی لڑکی سے کیوں بنہ کی۔ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے

ساتھ کھیلی یا (آنخفرت سائی اے فرمایا کہ) تم اسے ہساتے وہ تمہیں ہوئے ہساتی۔ میں نے عرض کی میرے والد (حضرت عبداللہ) شہید ہوئے اور سات یا نو لڑکیاں چھوڑی ہیں۔ اس لئے میں نے پند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی عمرانی کر سکے۔ آنخفرت سائی ہیا نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ابن عیبینہ اور مجمد بن مسلمہ نے عمرو سے روایت میں۔ "اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے"کے الفاظ نہیں کے۔

شادی میں بھی جذبات سے زیادہ دور اندیثی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر کابید واقعہ عبرت و نصیحت کے لئے کافی ہے۔ اللہ الم سیسی اللہ اللہ اللہ سیسے کی توثیق دے۔ اپنی بہنول کی پرورش کرنا بھی ایک بوی سعادت مندی ہے۔ اللہ ہر جوان کو ایس توثیق بخشے آمین۔

باب جب مردانی یہوی کے پاس آئے تو کیاد عابر حنی چاہئے

(۱۳۸۸) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کماہم سے جریر نے

بیان کیا ان سے منصور نے ان سے سالم نے ان سے کریب نے

داور ان سے ابن عباس بھی تی ان کیا کہ نی کریم ملی ہے فرمایا اگر

کوئی شخص اپنی یہوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے۔

"اللہ کے نام سے اے اللہ! ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تو

ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ " تو اگر اس صحبت

ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ " تو اگر اس صحبت

سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پنچا

سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پنچا

20- باب مَا يَقُولُ: إِذَا أَتَى أَهْلَهُ مَنْ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيِّ الله عَنْهُمَا كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيِّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قِالَ النّبِيُ الله قَالَ: بِسْمِ الله اللّهُمُّ أَوَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله اللّهُمُّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاللّهُمُّ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَيْنُهُ إِنَّا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنَا إِنَّا إِنْهُ إِنِهُ إِنْ إِنِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنِهُ أَنِهُ إِنَا أَنْهُ أَنِهُ أَنَا أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَا أَنَا أَنْهُ أَنَا إِنَا

عورت سے ملاب کے وقت بھی مغلوب الشہوة نہ ہونا بلکہ اللہ کو یاد رکھنا اس کا اثریہ ہونا لازی ہے کہ آدی کی اولاد پر بھی میں استیات اس کیفیت کا پورا پورا اثر پڑے گا اور وہ یقینا شیطانی خصائل و اثرات سے محفوظ رہیں گے کیونکہ ماں باپ کے خصائل بھی اولاد میں نتقل ہوتے ہیں الا ان بیٹاء اللہ۔

باب نبی کریم مالی کی مید وعااے جمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطاکر۔ آخر تک

(۱۳۸۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا اور ان سے عبدالوارث نے بیان کیا اور ان سے انس رہھ نے کہ ایک کیا کہ نی کریم میں کیا کہ تی کریم میں کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی

٥٥ باب قَوْلِ النّبِيِّ ﷺ: ((رَبَّنَا
 آتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً))

٩٣٨٩ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ دُعَاء النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمُّ رَبَّنَا

آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

''اِے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی (حسنہ) عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کراور ہمیں دوزخ ہے بچا۔ "

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)).[راجع: ٤٥٢٢] عطاكراور جميں دوزخ سے بچا۔ " تَدَبِّرِمِحُ اللَّهِ بِوَى بِعارَى اہم دعا ہے كہ دنيا اور دين ہر دوكى كامياني كے لئے دعاكى كئ ہے۔ بلكہ دنيا كو آخرت پر مقدم كيا گيا ہے۔ اس لينين کے كہ دنيا كے سدھا رہى سے آخرت كاسدھار ہوگا۔

#### باب دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگنا

(۱۳۹۰) ہم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبیدہ بن حمید نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا' ان سے مصعب بن سعد بن ابی و قاص نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے سے جیسے لکھنا سکھاتے سے ۔ "اے اللہ! میں تیری پاہ مانگا ہوں بخل سے اور تیری پاہ مانگا ہوں باکارہ عمرے اور تیری پاہ مانگا ہوں باکارہ عمرے اور تیری پاہ مانگا ہوں بنول سے اور تیری پاہ مانگا ہوں بنول سے اور تیری پاہ مانگا ہوں دنیای آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔

790 باب التَّعُوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ اللَّانَيْا مَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدُّنَنَا عَبْدِهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدُّنَنَا عَبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عَمْيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْيْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ تُعَلِّمُ الْكِيَابَةُ ((اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البّخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ البّخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللّهُيْ وَعَذَابِ الْقَمْرِ). [راجع: ٢٨٢٢]

یہ دعااس قابل ہے کہ اے بغور پڑھا جائے اور نہ کورہ کزوریوں سے بیخنے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ ہر دعا کے معانی کسیسے کے والے معانی و مطالب و مقاصد سیجھنے کی ضرورت ہے۔ طوطے کی رٹ نہ ہونی چاہئے۔ یمی فلفہ دعا ہے۔

#### باب دعامیں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا

آئی ہے ہے۔ اس باب میں حضرت امام بخاری روائی ہو حدیث جادو کی لائے ہیں۔ اس سے باب کا مطلب نہیں لکتا گر انہوں نے اپنی سیست کا عدت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کو انھوں نے طب اور باب بدء الخلق میں نکالا ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں یوں ہے آپ نے دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی تھر دعا کی تھر دعا کہ تخضرت میں ہیا ہے جس کو ابوداؤد اور نسائی نے عبداللہ بن مسعود بڑائی سے نکالا۔ اس میں ہی ہے کہ آنخضرت میں ہیا کو تین بار دعا اور تین بار استعفار کرنا پہند تھا۔

(۱۳۹۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے مشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہی ہوئی کہ آخضرت ما تھا ہے گئے کہ فلاں کام آپ نے کرلیا ہے حالا نکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اور آخضرت ما تھ ہے اپ رب حال تھی وہ کے میں معلوم ہے' اللہ نے مجھے وہ سے دعا کی تھی' پھر آپ نے فرمایا' تمہیں معلوم ہے' اللہ نے مجھے وہ

7٣٩١ حداثناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا أَنَّ وَمَا صَنَعَهُ، وَإِنْهُ دَعَا رَبُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَشْعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ (رَأَشْعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ

٥٧– باب تَكْرِيرُ الدُّعَاء

بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے یو چھی تھی۔ عائشہ رہی ہیا'

یا رسول الله! وه خواب کیاہے؟ فرمایا میرے پاس دو مرد آئے اور ایک

میرے سرکے پاس بیٹھ گیااور دو سرایاؤں کے پاس۔ پھرایک نے اپنے

دوسرے ساتھی سے کما' ان صاحب کی بیاری کیا ہے؟ دوسرے نے

جواب دیا' ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھاکس نے جادو کیا ہے؟

جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے۔ پوچھاوہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب

دیا که کتکھی پر محجور کے خوشہ میں۔ پوچھاوہ ہے کمال؟ کما کہ ذروان

میں اور ذروان بنی زریق کا ایک کنوال ہے۔ عائشہ رہی اُوا نے بیان کیا

کہ پھر آنخضرت ملی کا اس کویں پر تشریف لے گئے اور جب عائشہ

رجی فیا کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا واللہ!اس کایانی تو مسندی سے

نچو ڑے ہوئے پانی کی طرح تھا اور وہاں کے تھجو رکے در خت شیطان

ك مرى طرح تھے. بيان كياكه پھر آخضرت التي الم تشريف لائے اور

انسی کنویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کما' یا رسول اللہ! پھر آپ نے

است نكالا كيول نهيس؟ آخضرت النيايا في الله تعالى ن

شفادے دی اور میں نے یہ پند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز

پھیلاؤں ۔ عیسیٰ بن بونس اور لیٹ نے ہشام سے اضافہ کیا کہ ان سے

ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ ری ایک نیا کہ نبی

كريم سائيل پر جادو كياكيا تو آپ برابر دعاكرت رے اور پھريوري

فِيهِ؟)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ

[راجع: ٣١٧٥]

الله؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلاَن فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيُّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَحاحِبهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ الأَعْصَم قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْعَةٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ : فِي ((ذَرْوَانَ)) وَذَرْوَانُ بِئُرٌ فِي بَنِي زُرَيْق. قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ الله ﷺ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((وَا لله لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رَؤُوسُ الشَّيَاطِين)) قَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِثْرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَهَلاُّ أَخْرَجْتُهُ؟ قَالَ : ((أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي ا لله، وَكُوهْتُ أَنْ أَثِيَر عَلَى النَّاسِ شَرًّا)). زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِي اللَّهِ فَدَعَا وَدَعًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

مديث كوبان كيا۔ آ ہے۔ اسوؤ نبوی سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو شرکی اشاعت سے بھی بچنا لازم ہے۔ اسے اچھالنا' شہرت دینا اسوؤ نبی کے لند فسينط فلاف ب- كاش مرعيان عمل بالنه ايس امور كو بحى ياد ركيس آين-

باب مشركين كے لئے بدوعاكرنا حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم ملی کیا

نے کہا' اے اللہ! میری مرد کر ایسے قحط کے ذریعہ جیسا پوسف علیہ السلام كے زمانہ ميں پڑا تھااور آپ نے بددعا كى "اے اللہ! ابوجہل كو كِيرُ لِي " اور حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهماني بيان كياكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في نمازيس بيد دعاكى كه "داع الله! فلال

٥٨- باب الدُّعَاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ))، وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ)) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهُ فِي الصَّلاَّةِ: ((اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَّنَّا وَفُلاَّنَّا)) حَتَّى أَنْزَلَ

الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً﴾.

فلال کو اپنی رحمت سے دور کردے" یمل تک که قرآن کی آیت لیس لک من الاموشی نازل ہوئی۔

ہترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

٦٣٩٢ حدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)).

اکرون اجابت از در حق بمراستقبال می آید

(۱۳۹۲) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کما ہم کو وکیع نے خبردی انہیں ابن ابی فالد نے کما میں نے ابن ابی اوفی بی تشاہ سے سا کما کہ رسول اللہ ساتھ لیا نے احزاب کے لئے بدوعا کی۔ "اے اللہ ! کتاب کے نازل کرنے والے! حماب جلدی لینے والے! احزاب کو (مشرکین کی جماعتوں کو عزوہ احزاب میں) شکست دے دے انہیں شکست دے دے اور انہیں جمنجو ڈرے۔

[راجع: ۲۹۳۳]

تیجیمی این کفار عرب نے متحدہ محاذ لے کر اسلام کے خلاف زبردست بلغار کی تھی۔ اس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کما گیا ہے۔ اللہ تعلیمی اسلام کے خلاف زبردست بلغار کی تھی۔ اس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کما گیا ہے۔ اللہ تعلیمی ختم ہو گیا۔

(۱۳۹۳) ہم سے معاذ بن نضالہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا اور ان سے کیا نان سے کیا نے ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب عثاء کی آخری رکعت میں (رکوع سے اٹھتے ہوئے) سمع اللہ لمن حمرہ کتے تھے تو دعائے قوت پڑھتے تھے۔ "اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ! کرورو تاتوال مومنول کو نجات دے۔ اے اللہ! معزیر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ! وہال ایسا قط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ! وہال ایسا قط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں

٣٩٤- حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ،
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُ قَالَ : بَعَثُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَّةٍ الْفَجْوِ وَيَقُولُ: ((إِنَّ عُصَيُّة عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ)). [راجع: ١٠٠١]

- حَدَّنَا هِشَاهُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوهَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُرُوهَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَلَنْ عُرُوهَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَاللَّهِيُّ فَاللَّثُ عَلَيْكَ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشُةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشُةُ وَاللّعْنَةُ فَقَالَ النّبِيُ اللّهَ عَلَيْكُمُ السّامُ وَاللّعْنَةُ فَقَالَ اللّهِي عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ: يَا نَبِي الرّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلّهِ)، فقالت: يَا نَبِي اللّهُ اَولَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: ((أَوَلَمْ تَسْمَعْيَ اَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ: تَسْمَعِي اَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ: تَسْمَعِي اَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ:

تَسْمَعِي أَرُدُ فَلِكَ عَلَيْهِمْ ؟ فَأَقُولُ: جواب دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ''وعلیکم'' وَعَلَیْکُمْ)) [راجع: ۲۹۳۵] آریجی کے ایودی اسلام کے ادلی دشمن ہیں گر حبیب خدا میں کیا کے اخلاق فاضلہ دیکھتے کہ آپ نے ان کے بارے ہیں حضرت عائشہ ایٹیسی کی بدوعا کو ناپند فرمایا۔ انسانیت کی میں معراج ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اعتدال کا بر آؤکیا جائے۔

٣٩٦- حدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ وَمُ الْخَنْدَقِ فَقَالَ

(۱۳۹۳) ہم سے حسن بن رئے نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا ان سے عاصم نے اور ان سے انس بڑھ نے کہ نی کریم مٹھی ہے ایک مہم بھیجی ، جس میں شریک لوگوں کو قراء (لیعنی قرآن مجید کے قاری) کما جاتا تھا۔ ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نی کریم مٹھی کی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شمادت کا غم ہوا تھا۔ چنا نچہ آنخضرت مٹھی ا نے ایک مینے تک فجر کی شمادت کا غم ہوا تھا۔ چنا نچہ آخضرت مٹھی کے عصیہ نے اللہ اور اس کے نماز میں ان کے لئے بد دعا کی۔ آپ کہتے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر انی کی۔ "

(۱۳۹۵) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا انہیں معرفے خبردی انہیں ذہری نے انہیں معرف خبردی انہیں ذہری نے انہیں عروہ بن ذہیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ یہودی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کتے السام علیک (آپ کو موت آئے) عائشہ رضی اللہ عنما ان کا مقصد سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ "علیکم السام واللعنه" (تمہیں موت آئے اور تم پر لونت ہو) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'محمروعائشہ! اللہ تمام امور میں نری کو پند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنما نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اکیا آپ نے نبیں سنا کہ یہ لوگ کیا کتے ہیں؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نبیں سنا کہ میں انھیں کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نبیں سنا کہ میں انھیں کی طرح حواب دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں" وعلیکم"

انساری نے بیان کیا ان سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے انساری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے انساری نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہا ہم سے عبیدہ نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت علی بن ابی طالب بناٹھ نے بیان کیا کہ غزدہ خندق کے موقع پر مسول اللہ ماٹھ سے۔ آنخضرت ماٹھ نے فرمایا اللہ ان کی

قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھردے۔ انہوں نے ہمیں (عصر کی نماز) صلاقہ وسطی نمیں پڑھنے دی۔ جب تک کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ عصر کی نماز تھی۔

((مَلاَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)) وَهْيَ صَلاَةُ الْعَصْدِ.

[راجع: ۲۹۳۱]

نماز عصری صلوٰۃ وسطیٰ ہے' اس نماز کی بہت خصوصیت ہے جس میں بہت سے مصالح مقصود ہیں۔ 9 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِاللهِ مِشْركِين كی مِدايت كے لئے وعاكرنا

اس باب کا مضمون پچھلے باب کے مخالف نہ ہو گاکیونکہ اُس باب میں جو بددعا کا بیان ہے وہ اس حالت پر محمول ہے کہ مشرکوں کے ایمان لانے کی امید ہویا ان کا دل ملانا مقصود ہو۔ بعض نے کما مشرکوں کے ایمان لانے کی امید ہویا ان کا دل ملانا مقصود ہو۔ بعض نے کما مشرکوں کے لئے دعا کرنا آنخضرت ملے جائز رکھی ہے۔

7٣٩٧ حدَّثَنَا مَلِيّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرُو عَلَى رَسُولِ الله فَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَلَى فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله فَلَى فَقَالَ: يَا فَدُعُ وَسُلَ وَالله وَأَبَتْ فَادُعُ الله عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ أَنَهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ الهُدِ دَوْسًا وَاثْتِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ الهُدِ دَوْسًا وَاثْتِ بِهِمْ)). [راجع: ٢٩٣٧]

• ٦- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ:

((اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ))

(۱۳۹۷) ہم سے علی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے کما' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عند رسول اللہ اللہ اللہ علیہ دوس نے خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! قبیلہ ووس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے' آپ ان کے لئے بد دعا سیجے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آنحضرت ساتھ کیا ان کے لئے بد دعا ہی کریں گے لیکن آنحضرت ملی ہے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میں کے بیان) بھیج دے۔"

پھرالیا ہی ہوا قبیلہ دوس نے اسلام قبول کیا اور دربار نبوی میں حاضر ہوئے۔

باب نبي كريم الناية كايون دعا كرناكه

"اے اللہ! میرے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دے۔"

تہ بین میں آپ سائی کا یہ فرمان بطور اظہار عبودیت کے ہے یا امت کی تعلیم کے لئے ورنہ آپ کو اللہ نے معصوم عن الخطاء قرار دیا میں میں میں الفظاء قرار دیا ہے۔ برائے تواضع بھی ہو سکتا ہے۔

(۱۳۹۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا 'ان سے ابواسحاق نے 'ان سے ابن ابی موسیٰ نے 'ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم سی اللہ ہے وعا کرتے تھے "میرے رب! میری خطا' میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی

٦٣٩٨ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّعَاءِ الدَّعَاءِ الدَّع

((رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَلْمُتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْرَتُ وَمَا أَعْرَدُ وَأَنْتَ مَا قَلْمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِرُ وَأَنْتَ الْمُؤخِرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَقَالَ عَبْئِدُ اللهِ بْنُ مَعَاذٍ، وَحَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَعاذٍ، وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَطَرَفَة فِي وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَطَرفة فِ 1993].

جن کو تو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں میرے بالارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں اور میرے بنسی خداح کے کاموں میں اور بیہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ! میری مغفرت کران کاموں میں جو میں کرچکا ہوں اور انہیں جو کروں گااور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیاہے 'تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے" اور عبیداللہ بن معاذ (جو امام بخاری کے شخ بیں) نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ اور ان سے ابواسحات نے 'ان سے ابو بردہ بن ابی موئی نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں انی موئی نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں ہیں انی موئی نے والد نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں ہیں نے والد نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں ہیں نبی کریم میں ہیں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں ہیں نبید کیں کریم میں ہیں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں ہیں کی کریم میں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم میں ہیں کی کریم میں ہیں کی کریم میں ہیں کی کریم میں ہیں کریم میں ہیں کریم میں ہیں کی کریم میں ہیں کریم میں کریم میں ہیں کریم میں کریم میں ہیں کریم میں کریم میں ہیں کریم میں کریم میں ہیں ہیں کریم میں ہیں کریم میں ہیں کریم میں ہیں ہیں کریم ہیں کریم ہیں کریم ہیں کریم ہیں کریم ہیں کریم ہیں ہیں کریم ہیں کریم ہیں کریم ہیں کریم ہیں ہیں کریم ہیں کر

وعاکے آخریں لفظ انک علی کل شنی قدیر فرمانا اس چیز کا اظهار ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ پاک علی کا محتاج نہیں ہے ہی استفتاء اللی تو وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے بینے ور مقرب بندے بھی تھرات ہیں اور دات دن بوی عاجزی کے ساتھ اپنے قصوروں کا اقرار اور اعتراف کرتے رہتے ہیں اگر ذرا بھی انانیت کی کے دل میں آئی تو پھر کہیں ٹھکانا نہ دہا۔ حضرت شیخ شرف الدین کی منبری مرافظ اپنی مکاتیب میں فرماتے ہیں وہ پاک پروردگار ایسا مستعنی اور بے پرواہ ہے کہ اگر چاہے تو ہر روز حضرت ابراہیم اور حضرت محمد ساتھ ہے کہ طرح لاکھوں آدمیوں کو پیدا کروے اور اگر چاہے تو دم بحر میں جتنے مقرب بندے ہیں ان سب کو راندہ درگاہ بنا دے۔ جل جلالہ۔ یمال مشیت کا ذکر ہو رہا ہے 'مشیت اور چیز ہے اور قانون اور چیز ہے۔ قوانمین اللی کا برے میں صاف ارشاو ہے۔ ولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحدیلا۔ (فاطر: ۲۳) صدی الله تبارک و تعالٰی۔

٦٣٩٩ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بَنِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي بُرْدَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِينَتِي وَجَهْلِي وَإَسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِي وَخَطَايَ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)).

(۱۳۹۹) ہم سے محر بن شی نے بیان کیا کہا ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن بیان کیا ان سے ابو بحر بن ابی موئ اور ابو بردہ نے اور میرا خیال ہے کہ ابو موئ اشعری بن اللہ کے حوالہ سے کہ نبی کریم میرا خیال ہے کہ ابو موئ اشعری بن اللہ امیری مخفرت فرما میری خطاؤں میں میری نادانی میں اور میری کی معاملہ میں نیادتی میں ان باتوں میں جن کاتو محص نیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ امیری مخفرت کر میرے بنی مذاح اور سجیدگی میں اور میرے ارادہ میں اور سے ہیں۔ "

باب اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کرناجو جمعہ کے دن

آتیہ

## ٣١- باب الدُّعَاء فِي السَّاعَةِ الْتِي

• • ٢٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ((فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ)) وَقَالَ بِيَدِهِ ((قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهُّدُهَا)). [راجع: ٩٣٥]

### فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(\*\* ١٦٢) مم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے 'انہیں ابوب نے خبردی' انہیں محد نے اور ان سے ابو ہربرہ بناتُنہ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم التی اللے فرمایا ، جعہ کے دن ایک الی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں یا لے کہ وہ کھڑا نماز يره ربابو توجو بھلائي بھي وه مائكے گاالله عنايت فرمائے گااور آپ نے این ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ آنحضور 

و المراد المراد عفرت شاه ولى الله مرحوم فرماتے ہیں۔ ثم اختلفت الرواية في تعيينها فقيل هي مابين ان يجلس الامام المنبر ان و السخاء الصلوة لانها ساعة تفتح فيها ابواب السماء ويكون المومنين فيها راغبين الى الله فقد اجتمع فيها بركات السماء والارض الخ و قيل بعد العصر الى غيبوبة الشمس لانها وقت نزول القضاء و في بعض الكتب الالهية انما فيها خلق آدم (حجة الله) ليتى اس گری کی تعیین میں اختلاف ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ الم کے ممبرر بیٹنے سے ختم نماز تک ہوتی ہے اس لئے کہ اس گری میں آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس میں مومنوں کو اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے ' پس اس میں آسانی و زمینی برکات جمع کی جاتی میں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ عصر کے بعد سے غروب تک ہے' اس لئے کہ یہ قضائے اللی کے نزول کا وقت ہے اور بعض حوالول کی بنایر به آدم کی پیدائش کا وقت ہے۔

٣٦- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ:

((يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا)).

٩٤٠١ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثناً عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النَّبِيُّ ﴾ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ الله وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بالرِّفْق، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَو

باب می کریم طاق کا اید فرمان که یمودے حق میں ہماری (جوابی) دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی بد دعاجارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔

(۱۴۰۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان ے این الی ملیکہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ يبود ني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر بوك اوركما "السام عليكم" آنخضرت ملي ليم في جواب ديا" وعليكم" ليكن عائشه رضى الله عنمان كما"السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم" آخضرت ما تا الله في فرمايا عمر عائشه! نرم خوكي اختيار كراور مختى اور بد کلامی سے بیشہ بر بیز کر انہوں نے کماکیا آپ نے نہیں ساکہ

یووی کیا کمہ رہے تھ؟ آخضرت ملی الم نے فرمایا تم نے نہیں ساکہ میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹادی اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔

الْفُحْشَى قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيُّ)). [راجع: ٢٩٣٥]

پھران کے کونے کامنے سے کیا ہو تا ہے جیسا آپ نے فرمایا تھا دیبا ہی ہوا۔ آج کے غاصب یمودیوں کا بھی جو فلسطین پر قبضہ عاصیانہ کئے ہوئے ہیں ' یمی انجام ہونے والا ب (ان شاء الله)

٦٣ باب التأمين

٢ . ٢ - حدَّثناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثناً سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((إذَا أَمَّنَ الْقَارِيءُ فَأَمُّنُوا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤْمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَاءمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَتِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبهِ)).

باب (جرى نمازول ميس) بالمر آمين كينے كى فضيلت كابيان (۱۳۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ زہری نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رہائش نے کہ نی کریم ماٹھیا نے فرمایا جب بڑھنے والا آمین کے تو تم بھی آمین کھو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے میں اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناه معاف کردیئے جاتے ہیں۔

[راجع: ۷۸۰]

ا جرى نمازوں ميں آيت غير المفضوب عليهم ولا الصالين. پر بلند آواز ے آمين كمنا امت كے سوا و اعظم كا عمل ب مر برادران احناف کو اس سے اختلاف ہے اس سلسلہ میں مقترائے اہلحدیث حضرت مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری راتیجہ کا ایک مقالہ پیش خدمت ہے امید ہے کہ قار کین کرام اس مقالہ کو بغور مطالعہ فرماتے ہوئے حضرت مولانا مرحوم کے لئے اور مجھ نا چیز خادم کے لئے بھی دعائے خبر کریں گے۔

الل حدیث کا فرجب ہے کہ جب امام اونجی قرآت برجھے تو بعد ولا الصالین کے (امام) اور مقتری بلند آواز سے آمین کمیں جیسا کہ صديث ذمل سن طاهر بـ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى سمع من صلى من الصف الاول رواه ابودائود و ابن ماجة و قال حتى يسمعها اهل الصف الاول . فيرتج بها المسجد (المنتفى) ابو بريره بن الله روايت كرت بن كه رسول الله التايم جب غير المعضوب عليم ولا الصالين يرص تو آمين كت- الي کہ پہلی صف والے من لیتے بھرسب لوگ بیک آواز آمین کہتے تو تمام مبجر آواز سے گونج جاتی۔ اس مسلد نے اپنی قوت ثبوت کی وجہ سے بعض محققین علائے حفیہ کو بھی اپنا قائل بنالیا۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی مرحوم شرح و قابیہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ فد ثبت الجهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد متعددة يقوى بعضها بعضًا في سنن ابن ماجة والنسائي و ابوداود و جامع الترمذي و صحيح ابن حبان و كتاب الام لشافعي و غيرها و عن جماعة من اصحابه برواية ابن حبان في كتاب الثقات و غيره ولهذا اشار بعض اصحابنا كابن الهمام في فتح القدير و تلميذه ابن امير الحاج في حلية المصلي شرح منية المصلي الى قوة رواية (حاشية شرح و قاية) نبی اکرم ملت کیا ہے متعدد سندوں کے ساتھ آمین بالمر کمنا ثابت ہے وہ ایس سندیں ہیں کہ ایک دو سری کو قوت دیتی ہیں جو ابن

ماجہ 'نسائی' ابوداؤد' ترندی' صحیح ابن حبان' امام شافعی کی کتاب الام وغیرہ میں موجود ہیں۔ آنخضرت مٹھیم کے محلبہ سے بھی ابن حبان کی

روایت سے ثابت ہے۔ ای واسطے ہمارے بعض علماء مثلاً ابن ہام نے فتح القدر میں اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج نے حلیہ المعلی شرح منیة المعلی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آمین بالجر کا ثبوت باعتبار روایات کے قوی ہے

(آ تر میں کی) شخ ابن مام شارح ہوایہ فخ القدیر مسلم هذا آمین بالجر میں بالکل ابلحدیث کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں لوکان الی فی هذا معنی لوافقت بان روایة الخفض براد بھا عدم القرء الخفیف و روایة الجھر سمی فی درالصبت و قدیدل علی هذا ما فی ابن ماجه کان رسول الله علیه الصلوة والسلام اذا تلی غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین قال آمین حنی یسمعها من بلیه من الصف الاول فیر تیج بھا المسجد (فتح القدیر نولکشور ص کاا) "اگر مجھے اس امر میں افتتیار ہو لینی میری رائے کوئی شے ہو تو میں اس میں موافقت کروں کہ جو روایت آہت والی ہے اس سے تو یہ مراد ہے کہ بہت زور سے نہ چلاتے تھے اور جرکی آواز سے مراد کو نجی ہوئی آواز ہے۔ میری اس توجیہ پر ابن ماجہ کی روایت دلالت کرتی ہے کہ آخضرت مان کیا جب ولا الفالین پڑھے تو آمین کتے الی کہ کہلی صف والے س لیے تھے کچر دو سرے نوگوں کی آواز سے مورگونج جاتی تھی۔ "

اظمار شکر: اہل حدیث کو فخرہ کہ ان کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہو کر ائمہ سلف کے معمول بہ ہونے کے علاوہ صوفیائے کرام میں سے مولانا مخدوم جہانی محبوب سجانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز بھی ان کی تائد میں ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب فنیۃ الطالبین کے دیکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ حضرت ممدوح نے آمین رفع یدین کو کس وضاحت سے لکھا ہے۔

گدایاں را ازیں معنی خبرنیست که سلطان جمال باما است امروز

پس صوفیائے کرام کی خدمت میں عموماً اور خاندان قادریہ کی جناب میں خصوصاً برے ادب سے عرض ہے کہ وہ ان دونوں سنتوں کو رواج دینے میں دل و جان سے سعی کریں اور اگر خود نہ کریں تو ان کے رواج دینے والے اٹل حدیث سے ولی محبت اور اخلاص رکھیں۔ کیونکہ۔

پائے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفت ایں چہ بود گفت مجنوں ایں سکے در کوئے لیل رفتہ بود

حضرت مولانا وحیدالزمال مرحوم یمال لکھتے ہیں کہ ہر دعا کے بعد دعاکرنے والے اور سننے والوں سب کو آمین کمنامتحب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ یمودی جتنا سلام اور آمین پر تم سے جلتے ہیں اتاکی بات پر نہیں جلتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ثم آمین بہت کماکرو۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی آمین سے جلنے گئے ہیں اور جب ابلحدیث پکار کر نماز میں آمین کہتے ہیں تو وہ برا مانتے ہیں۔ لڑنے پر مستعد ہوتے ہیں بھولیوں کی پیروی کرتے ہیں (وحیدی) اللہ پاک علمائے کرام کو سمجھ دے کہ آج کے نازک دور میں وہ امت کو ایسے اختلاف پر لڑنے جھڑنے سے باز رہنے کی تلقین کریں آمین۔ اوپر والا مقالہ حضرت الاستاذ مولانا الله عدیث کا اقتباں ہے (راز)۔

#### باب لااله الاالله كني فضيلت كابيان

(۱۳۰۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے سی نے ان سے ابو صالح نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑی ہے فرمایا جس نے یہ کلمہ کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ' تناہے اس کاکوئی شریک نہیں 'ای کے لئے بادشانی ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر نہیں 'ای کے لئے بادشانی ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر

#### ٢٤- باب فَضْل التَّهْلِيلِ

٣٠٤٠٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ عَنْ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِانَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ).

[راجع: ٢٣٩٣]

٤ • ٤ - - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السُّفُو، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ : مَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فقال مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسَفُ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ مُوسَى : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنِ الشَّعْبِيِّ،

چز پر قدرت رکھنے والا ہے " دن میں سود فعہ پڑھا اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا تواب ملے گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شرسے محفوظ رہے گا شام تک کے لئے اور کوئی مخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا' سوا اس کے جو اس سے نیادہ کرے۔

(۱۲۰۰۲۲) جم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما جم سے عبدالملك بن عرون كماكه بم سے عمر بن الى ذاكده ف ان سے ابواسحاق سیعی نے ان سے عمروبن میمون نے بیان کیا کہ جس نے بیہ كلمه دس مرتبه براه لياوه ايهامو كاجيهاس في الك عربي غلام آزاد کیا۔ اس سند سے عمر بن الی ذا کدہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن الى السفرنے بيان كيا ان سے شعبى نے ان سے ربيع بن عشيم نے يمى مضمون تومیں نے رہیج بن خشم سے پوچھا کہ تم نے کس سے سے حدیث سی ہے؟ انہوں نے کما کہ عمرو بن میمون اودی سے۔ پھرمیں عمروبن ميمون كے پاس آيا اور ان سے دريافت كياكه تم نے يہ حديث س سے سی ہے؟ انہوں نے کما کہ ابن ابی لیل سے۔ ابن ابی لیل ك پاس آيا اور يوچها كه تم في يه حديث كس سے سن بي؟ انبول نے کما کہ ابوایوب انصاری واللہ سے وہ یہ حدیث نی کریم ساتھا الم بیان کرتے تھے اور ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ان کے والديوسف بن اسحاق نے ان سے ابواسحاق سيعي نے انہوں نے كما کہ مجھ سے عمروین میمون اودی نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن الى ليل ف اور ان سے ابو الوب انسارى والله ف نى كريم اللها است ی حدیث نقل کی۔ اور موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے داؤد بن الی مندنے ان سے عامر شعبی نے 'ان سے عبدالرحلٰ بن ابی لیل نے اور ان سے ابوابوب و فالله نا انبول نے نبی كريم طالي اسے واور اساعيل بن ابي خالدنے

عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ. وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنُ يَسَافٍ. عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ، وَعَمْرُو بْنِ مَسْعُودٍ وَعَمْرُو بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ: وَحُصَيْنٌ، عَنْ قَوْلُهُ هِلاَلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الله قَوْلُهُ وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أَيُولَهُ أَيُوبَ عَنِ النَّبِي فَيْكُ.

بیان کیا' ان سے شعبی نے' ان سے رہے نے موقوقا ان کا قول نقل کیا۔ اور آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے عبدالملک بن میسرو نے بیان کیا' کما میں نے ہلال بن یباف سے سنا' ان سے رہے بن ضیم اور عمو بن میمون دونوں نے اور ان سے ابن مسعود بڑائی نے۔ اور اعمش اور حصین دونوں نے ہلال سے بیان کیا' ان سے رہے بن ضیم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑائی میان کیا' ان سے رہے بن ضیم نے اور الا محمد حضری نے ابوالیوب بڑائی سے انہوں نے بی حدیث روایت کیا۔ اور ابو محمد حضری نے ابوالیوب بڑائی سے مرفوعاتی حدیث کو روایت کیا۔

سند میں اساعیل بن ابی خالد و الاجو اثر نقل ہوا ہے حسین مروزی نے زیادات زہر میں وصل کیا گر زیادات میں پہلے ہے اور ایت موقوفا رہے ہے نقل کی اس کے اخیر میں ہے۔ خبی نے کہا میں نے رہے ہے پوچھا تم نے یہ کس سے سنا؟ انہوں نے کہا عمرو بن میمون سے میں ان سے ملا اور پوچھا' انہوں نے کہا میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سنا۔ میں ان سے ملا اور پوچھا تم یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے نے کہا ابو ابوب انساری بڑاٹھ ہے' انہوں نے آخضرت ساتھیا ہے۔ کلمہ لا الد اللہ اللہ اللہ وحدہ النے بری فضیلت والا کلمہ ہے۔ بعض روایتوں میں وله المحمد کے بعد بحی و بمبت اور بعض میں غیرک النے کے لفظ زیادہ آئے ہیں۔ یہ کلمہ گنگاروں کے لئے اکبراعظم ہے۔ اگر روزانہ کم سے کم سوبار اس کلمہ کو پڑھ لیا کریں تو گناہوں سے کفارہ کے علاوہ توحید میں عقیدہ اس قدر مضبوط و پختہ ہو جائے گا کہ وہ شخص توحید کی برکت سے اپنے اندر ایک خاص ایمانی طاقت محسوس کرے گا۔ راقم میں عقیدہ اس قدر مضبوط و پختہ ہو جائے گا کہ وہ شخص توحید کی برکت سے اپنے اندر ایک خاص ایمانی طاقت محسوس کر کا۔ راقم الحوف خادم محمد واؤد راز نے اپنی حقیر عمر میں ایسے کئی بزرگوں کی زیارت کی ہے جن کی ایمانی طاقت کا میں اندازہ نہیں کر سکا۔ جن میں غفواللہ له وادخلہ جنہ الفردوس آمین۔

ابو محمد حضری کی روایت کو امام احمد اور جرانی نے وصل کیا ہے۔ بعض نخوں میں یمال اتنی عبارت زائد ہے قال ابو عبدالله والصحیع قول عمرو کی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن والصحیع قول عمرو کی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن زائدہ کی ہے۔ حافظ ابوذر نے کما عمر بغیرواؤ کے صحیح ہے۔

٦٥- باب فَضْلِ التّسْبِيحِ

باب سجان الله كهنه كي فضيلت كابيان

لفظ سجان فعل محدوف كامصدر ع. فعل محذوف يدع سبحت الله سبحانا جيس لفظ حمت الله حمراً ع.

(۱۵۰ ۱۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور ان سے معی نے بیان کیا ان سے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سو مرتبہ کما ، اس کے گناہ معاف کر بیئے جاتے ہیں ، خواہ سمندرکی جھاگ کے برابر

٩٤.٥ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة،
 عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ
 مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ

ہی کیوں نہ ہوں۔

زَبَدِ الْبَحْر)).

مسلم میں ابوذر سے نقل ہے کہ انہوں نے رسول کریم ماڑائیا سے محبوب ترین کلام پوچھا تو آپ نے بتلایا کہ ان احب الکلام الی الله سبحان الله و بحمدہ لینی اللہ کے ہاں محبوب ترین کلام سبحان الله و بحمدہ ہے۔

٦٤٠٦ حداثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي رُمْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي فَلَمُ قَالَ: ((كَلِمَتَان حَفِيفَتان عَلَى اللَّسَان تَقِيلَتان فِي الْمِيزَان حَبِيبَتَان إلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَان في اللَّمْذِهِ).
 الله الْعَظِيم سُبْحَان الله وَبحَمْدِهِ)).

(۱۳۰۲) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو ذرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلے جو زبان پر ملکے ہیں ترازو میں بست بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں۔ سبحان الله العظیم سبحان الله و وجمده

[طرفاه في : ۲۹۸۲، ۲۵۲۳].

یہ شبیع جی برا وزن ر حتی ہے حضرت امام بخاری نے جامع الصیح کو اس کلمہ پر ختم فرمایا ہے۔

٦٦- باب فَصْلِ ذِكْرِ الله عزَّ وَجَلَ بابُ الله بإك تبارك وتعالى ك ذكرى فضيلت كابيان

فر الني كي فضيات من صفرت جبة المند شاه ولى الله محدث دالوى فرمات بيل. قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد على الله عليه وسلم الا اخبر كم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الا اخبر كم بخيراعمالكم واز كاها عند مليككم وادفعها في درجاتكم و خيرلكم من انفاق الذهب والورق و خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقكم قالوا بلي قال ذكر الله وحجة الله بالغة الحني رسول كريم من الله عليه وسلم الله كا ذكر كرنے كے لئے بيل عن مربع الله عليه والله الله عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه والله كا ذكر كرنے كے لئے بيل ور محبت اللي ان كو دُهاني لين به اور حديث قدى على الله نے فرمايا كه على بنده كے كمان كے ماتھ بول اور درب بھي وه مجھ كو ياد كرتا به عيل اس كے ساتھ بول اور درب بھي وه مجھ كو ياد كرتا به عيل اس كے ساتھ بول اور درب بھي وه بھي كو ياد كرتا به عيل اس كے ساتھ بول اس كا ايك كروه عيل ذكر كرتا بول بو بمترين ليني فرشتول كا كروه عيل اس كا ايك كروه عيل ذكر كرتا بول بو بمترين ليني فرشتول كا كروه بيل ميل باد كرتا بول اور درج عيل بحت باد به اور سوئے اور درج عيل بحت باد ميل كرتا بال خرور بتلائي۔ آپ نے فرمايا كه بماد به بھي افضل بے۔ صحابہ نے كما بال ضرور بتلائي۔ آپ نے فرمايا كه "وه الله كا ذكر كے ۔"

قرآن مجید میں اللہ نے اپنے بندگان خاص کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے۔ الذین یدکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم ویتفکرون فی حلق السموات والارص ربنا ماحلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار۔ (آل عمران: ۱۹۱) لیخی اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر تینوں میں اللہ کو یاو رکھتے ہیں۔ بلکہ آسانوں اور زمینوں میں نظر عبرت ڈال کر کہتے ہیں کہ یا اللہ! تیرا سارا کارخانہ بیکار محض نمیں ہے بلکہ اس میں تیری قدرت کے لا تعداد خزانے محفی ہیں و پاک ہے کہ بیت سے سبق ہیں۔ دیکھنے کو نور ہے کی موت کے اور دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اس آیت میں دیرہ عبرت والوں کے لئے بہت سے سبق ہیں۔ دیکھنے کو نور باطن چاہیے۔

٧٠ ٠ ٢ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي بُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللّٰبِيِّ فَيْدُكُرُ رَبَّهُ قَالَ اللّٰذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيِّتِ). وَالْمَيْتِ)).

( ک م ۱۲۳ ) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ابوردہ نے اور ان سے بیان کیا ان سے ابوردہ نے اور ان سے ابوموی بیاتی نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہی مثال جو اپنے رب کو یاد مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ذیرہ اور مردہ جیسی ہے۔

الله ذكرا كنيرا. (الاحزاب: ۱۳) اك ايمان والا الله كو بهول جانا كويا ظلمت موت ب بعض نے كما الله كى ياد نه كرنے والوں سے پچھ نفع الله والله الله والله الله والله بهتران ورائع بين عالم ورائع والله والله والله بهتران ورائع بين ورائع بين علا و تحميد و موالله تحديث نبوى و كثرت ورود شريف بهى سب ذكر الله بى كى صور تين بين سب سب برا ذكر بير به كه جمله اوامراور نوانى كے لئه الله كو ياد ركھد اوامركو بهالك نوانى سب برا دام كو بهالك كو بران ك

ذاکرین کی مجلس کا بید درجہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والوں کے علاوہ آنے والا محض گو ان میں شریک نہ ہو 'کمی کام یا مطلب سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو' تو ان کے ذکر کی برکت سے وہ بھی بخش دیا گیا۔ اس حدیث سے اہل اللہ اور ذاکرین اللہ کی بڑی فضیلت طابت ہوئی کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی گو کمی ضرورت سے گیا ہو ان کے فیض اور برکت سے محروم نہیں رہتا۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو پینمبر رحمت کے ساتھ بیٹھنے والوں اور سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کو بہشت سے محروم اور برفسیب جانتے ہیں۔ یہ کم بخت خود ہی محروم ہوں گے۔ ایک بار کعب اسلمی خادم رسول کریم بیٹھیل سے' آپ نے فرمایا ان کیا مانگا ہے انہوں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کھی اور؟ انہوں نے کہا بس یمی۔ آپ نے فرمایا انجھا کشت مجود سے میری مدد کر۔ (صحیح مسلم کتاب الصلاق باب کڑہ البود)

الله پاک برمسلمان کویه درجه رفاقت عطاکرے۔

(۱۳۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الجمید نے بیان کیا ان سے ابوصالے نے اور عبد اللہ سی ان سے ابوصالے نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ زباتی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سی اور اللہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہال وہ کچھ ایسے لوگوں کو پالیت ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دو سرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہوگیا۔ پھروہ پہلے آسمان تک این پروں سے ان پر امنڈتے رہتے ہیں۔ پھر ختم پر این رب کی طرف میلے جاتے ہیں۔ پھر ختم پر این دب کی طرف میلے جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے بوچھتا ہے۔۔۔۔ طال نکہ طرف میلے جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے بوچھتا ہے۔۔۔۔ طال نکہ

وہ اینے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے ۔۔۔۔ کہ میرے بندے کیا کتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری شبیع پڑھتے تھے' تیری كبريائي بيان كرتے تھ ' تيرى حمد كرتے تھے اور تيرى برائي كرتے تھے۔ پھراللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کما کہ وہ جواب ديتے ہيں نہيں واللد! انهول نے تحقیم نہيں ديکھا۔ اس ير الله تعالی فرماتا ہے ' پھران کا اس وقت کیا حال ہو تا جب وہ مجھے دیکھے موے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے 'تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان كرتے ، تيرى تبيع سب سے زيادہ كرتے ۔ پھر الله تعالى دريافت كرتا ب ' پھروہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے کیاانہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں' واللہ' اے رب! انہول نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیاعالم ہو تا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے'سب سے بڑھ کراس کے طلب گار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آر زو مند ہوتے۔ پھراللہ تعالی بوچھتاہے كه وه كس چيز سے يناه مانكت بين؟ فرشتے جواب ديت بين ووزخ ے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے جسم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دية بين نمين والله انهول في جنم كوديكها نمين إلى الله تعالى فرماتا ہے ' پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہو تا تو ان کا کیا حال ہو تا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھاہو تاتواس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر الله تعالی فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی اکرم ملی اے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلال بھی تھاجو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا' بلکہ وہ کسی ضرورت سے آگیا تھا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يُسَبِّحُو نَكَ وَيُكَبِّرُ و نَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ لاَ وَالله، مَا رَأُوكَ قَالَ: فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدُّ لَكَ عَبَادَةً وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ: يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْتَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَالله يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا قَالَ : يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدٌ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدُّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمُّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأُوهُا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لاَ وَا لله مَا رَأُوْهَا قَالَ : يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدُ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ : فَيَقُولُ فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بهمْ جَلِيسُهُمْ)). رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ذاكرين) وہ لوگ ہيں جن كى مجلس ميں بيٹھنے والا بھى نامراد نہيں رہتا۔ اس حديث كو شعبہ نے بھى اعمش سے روايت كياليكن اس كو مرفوع نہيں كيا۔ اور سهيل نے بھى اس كواپنے والد ابوصالح سے روايت كيا' انھول نے ابو ہريرہ رفائن سے 'انہول نے آنخضرت ساتھ ليا ہے۔

المراس و کرے قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا۔ قرآن و حدیث کی مجالس وعظ منعقد کرنا بھی مراد ہے قرآن پاک خود ذکر ہے۔ کشینے کا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔

#### باب لاحول ولا قوة الابالله كهنا

#### إِلاَّ بِا لله ٦٤٠٩– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو

٦٧- باب قَوْل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ

آ لا حول گناہوں سے بیخے کی طاقت نہیں ہے ولا قوۃ اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ گریہ سب کچھ محض اللہ کی مدد پر اللہ علیہ میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا بیان ایک فاص انداز سے کیا گیا ہے۔ اس کلمہ میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا بیان ایک فاص انداز سے کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ کلمہ جنت کے فرانوں میں سے ایک فرزانہ ہے اسے جو بھی پڑھے گا اور ول میں جگہ دے گا وہ یقیناً جنتی ہو گا۔ جعلنا اللہ منهم (امین)

باب الله پاک کے ایک کم سو نام ہیں۔

٦٨ باب الله عزَّ وَجَلَّ مِائَةُ اسْمٍ
 غَيْرَ وَاحِدٍ

رَمْرَى مِن اسم وَات الله كَ علاوه مندرج وَيل نتاوے صفاتى نام آئے ہیں! الوحمٰن الوحیم الملک القدوس السلام المنت المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الحالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم

القابض، الباسط، الخافض، العزير، المعنور، المعنور، العصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، القابض، الباسط، الرافع، المعزر، المدل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلمي، الحكيم، الوحيد، المحيد، الباعث، الشهيد، العلمي، الحكيم، الودود، المحيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوى، الواجد، المحيد، المحصى، المبدى، المعيد، المحي، المميت، الحي، الواجد، الماجد، الاحد، الواحد، القادر، المقتدر، المقدم، الموخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالى، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفة، الرؤف، الواحد، الملك، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنى، المغنى، المانع، الضار، النافع، التور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرشيد، الصبور،

یہ اللہ تعالی کے وہ نام ہیں جن کے یاد کرنے پر جنت کی بشارت آئی ہے۔ تاہم اساء حنی ان ۹۹ ناموں تک محدود نہیں بلکہ ان کے علاوہ خدا تعالی کے اور نام بھی ہیں مثل القاهر الغافر الفاطر السبحان الحنان الممنان الرب المحیط القدیر الفاطر الفاق اللہ ائم الفائم الحکم الحاکمین ارحم الراحمین وغیرہ

٦٤٦- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: للهَ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْماً مَائِةٌ إِلاَّ وَاحدًا، لاَ يَخْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَةَ وَهُوَ وِتُرٌ يُحِبُّ الْجَنَةَ وَهُوَ وِتُرٌ يُحِبُ الْوِتُرَ. [راجع: ٢٧٣٦]

٦٩ باب الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ
 سَاعَة

7 ٤١١ - حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي شَقِيق، قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ الله إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا: أَلاَ تَجْلِسُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا: أَلاَ تَجْلِسُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إَلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلاَ جَنْتُ أَنْ فَجَلَسْتُ، فَحَرَجَ عَبْدُ الله وَهُو آخِذُ أَنَا فَجَلَسْتُ، فَحَرَجَ عَبْدُ الله وَهُو آخِذُ بيدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمًا إِنِي أُخْبَرُ بِيدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمًا إِنِي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنْهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ بِمَكَانِكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

(۱۳۱۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث ابوالزناد سے یاد کی' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایتاً بیان کیا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں' ایک کم سو' جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو بیند کرتا ہے۔

#### باب ٹھہر ٹھہر کر فاصلے سے وعظ و نھیجت کرنا

(۱۳۱۱) ہم سے عمر بن حفص بن غیاف نے بیان کیا' کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کما ہم سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے مقبق نے بیان کیا' کما کہ ہم عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کا انظار کر رہے تھے کہ یزید بن معاویہ (ایک بزرگ تابعی) آئے۔ ہم نے کما' تشریف رکھنے لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں' میں اندر جاؤں گا اور تممارے ساتھ (عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ) کو باہر لاؤں گا۔ اگر وہ نہ آئے تو میں بی تنما آ جاؤں گا اور تممارے ساتھ بیٹھوں گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ باہر تشریف لائے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ پکڑے مسعود بڑاٹھ باہر تشریف لائے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے پھر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے میں جان گیا تھا کہ

وَسَلَمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

ملی کا در یکھا آپ مقررہ دنوں میں ہم کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ (فاصلہ دے کر) آپ کامطلب میہ ہو تا تھا کہ کمیں ہم اکتانہ جائیں۔

تم یمال موجود ہو۔ پس میں جو نکلانواس وجہ سے کہ میں نے آمخضرت

[راجع: ٦٨]

تكاب الدعوات يهال ختم ب مناسب ب كر آواب دعاك بارك مين كچه تفصيل سے عرض كرديا جائے۔

آدم تا این دم خدائے پاک کے وجود برحق کو مانے والی جتنی قویس گزری ہیں یا موجود ہیں ان سب میں دعاکا تصور و تخیل ا سیست اور تعامل موجود ہے۔ موحد قوموں نے ہر قتم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قرار دیا اور مشرکین اقوام نے اس صحیح مرکز سے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں' اولیاء' پیروں' شہیدوں' قبروں' بنوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیا۔ تاہم اس قتم کے تمام لوگوں کا دعاکے تصور پر ایمان رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔

اسلام میں وعاکو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے ' پیغبر اسلام علیہ العسلوۃ والسلام فرماتے ہیں الد عامع العبادۃ لیتی عبادت کا اصلی مغز وعائی ہے۔ اس لئے اسلام میں جن جن کاموں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے ان سب کی بنیاد از اول تا آخر دعاؤں پر رکمی گئی ہے۔ نماز جو اسلام کا ستون ہے اور جس کے اوا کئے بغیر کمی مسلمان کو چارہ نہیں وہ از اول تا آخر دعاؤں کا ایک بھترین گل دستہ ہے۔ روزہ' ج کا بھی ہی عال ہے۔ زکوۃ میں ۔۔۔۔ زکوۃ دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھلا کر بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا اصل معاجلہ عبادات سے دعا ہے دفور آنخضرت ملٹھی نے فرمایا ہے۔ اللہ عاء هو العبادۃ ٹم قواو قال دبکم ادعونی استجب لکم (رواہ احمد وغیرہ) لیتی وعا عبادت ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکمی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ (موصوف مترجم کا اشارہ شائد اس حدیث کی طرف ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر و قضا سے سبقت لے جاسکی تو یہ دعا تھی لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو کا اشارہ شائد اس حدیث کی طرف ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر و قضا سے سبقت لے جاسکی تو یہ دعا تھی لیکن اس کا وہ مطلب نہیں بول کا تعرب ہیں تو واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا میں بڑی تاثیر ہے جو کسی دوا میں بھی نہیں لیکن یہ تقدیر نہیں بدل کئی گویا یوں کئے کہ مومن کا آخری بھیار دعا ہے جو تریاق مجرب ہے آگر اس پر حادی ہے تو صرف قدر و قضاء عبدالرشید تونسوی)

اس لئے نبی کریم ملی اللہ کے خاص تاکید فرمائی کہ فعلیکم عباد اللہ بالد عاء دواہ التومذی یعنی اے اللہ کے بنرو! بالضرور دعا کو اپنے لئے لازم کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مخص اللہ ہے دعا نہیں ما نگتا سجھ لو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہے اور فرمایا کہ جس کے لئے دعا بکٹرت کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا سجھ لو اس کے لئے رحمت اللی کے دروازے کھل گئے اور بھی بہت می روایات اس قتم کی موجود ہیں۔ پس اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک سے ہروقت دعا مانگنا اپنا عمل بنالیں۔ قبولیت دعا کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ تفصیلات ہیں' اس مخضر مقالہ میں ان کو بھی سرسری نظرے ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کی دعا بالضرور قبول ہو جائے۔

- (۱) دعا کرتے وقت ہے سوچ لینا ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا اس کا لباس حلال مال سے ہے یا حرام سے ' اگر رزق حلال و صدق مقال و لباس طیب میا نہیں ہے تو دعاہے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔
- (۲) قبولیت دعا کے لئے یہ شرط بری اہم ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ برحق پر یقین کائل ہو اور ساتھ ہی ول میں یہ عزم بالجزم ہو کہ جو وہ دعا کر رہاہے وہ ضرور قبول ہوگی رد نہیں کی جائے گی۔
- (٣) قبرلیت وعاکے لئے وعاکے مضمون پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ قطع رحمی کے لئے ظلم و زیادتی کے لئے یا قانون قدرت کے بر عکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگزید گمان نہ کریں کہ اس قتم کی وعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی۔
- (٣) دعاكرنے كے بعد فوراً بى اس كى قبوليت آپ پر ظاہر ہو جائے ايسا تصور بھى صبح نہيں ہے ، بهت ى دعاكيں فوراً اثر

د کھاتی ہیں۔ بہت می کافی در کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بہت می دعا بظاہر قبول نہیں ہوتیں مگران کی برکات سے ہم کمی آنے والی آفت سے چے جاتے ہیں اور بہت می دعائیں صرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ بسرحال دعا بشرائط بالا کمی حال میں بھی بیکار نہیں جاتی۔

- (۵) آخضرت سائی اے آواب دعامیں بتلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بھیلیوں کی طرف سے پھیلا کر صدق ول سے سائل بن کر دعا ماگو فرمایا : "تمہمارا رب کریم بہت ہی حیا دار ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے 'آ تر میں ہاتھوں کو چرے پر مل لینا بھی آواب دعا ہے ۔ (آواب دعا سے ہے کئے کی بجائے یوں کما جائے کہ جائز ہے بغیر ملے اگر ینچے کرا دیے جائیں تب بھی آواب دعا میں شامل ہے۔ عبدالرشید تونسوی)
- (۲) پیٹر پیچے اپنے بھائی مسلمان کے لئے دعا کرنا قبولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے۔ مزید سے کہ فرشتے ساتھ میں آمین کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ خداتم کو بھی وہ چیز عطا کرہے جو تم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔
- (2) آنخضرت سائی کی فرمائے ہیں کہ پانچ قتم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا' حامی کی دعاجب تک وہ واپس ہو' مجاہد کی دعا یمال تک کہ وہ اپنے مقصد کو پنچ۔ مریض کی دعا یمال تک کہ وہ تندرست ہو' پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لئے دعائے خیرجو قبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔
- (۸) ایک دو سری روایت کی بنا پر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دالدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا' مظلوم کی دعا بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے لئے آسانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ احدیت سے آواز آتی ہے کہ مجھ کو قتم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ وقت گئے۔
- (9) کشادگی ' بے فکری فارغ البالی کے او قات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ' ورنہ شدا کد و مصائب میں تو سب ہی دعا کرنے گئے جاتے ہیں اولاد کے حق میں بددعا کرنے کی ممانعت ہے اس طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بھی بددعا نہ کرنی چاہئے۔
- (۱۰) دعاکرنے سے پہلے پھراپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں سستی خفلت کا کوئی داغ دھبہ تو نہیں ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے دول کی محمرائی سے صدق نیت سے خضور قلب ویقین کال کے ساتھ کی جائے۔

یہ چند باتیں بطور ضروری گذارشات کے ناظرین کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ امید بلکہ یقین کال ہے کہ بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے دالے بھائی بمن سب اپنے اس حقیر ترین خادم کو بھی اپنی دعا میں شریک رکھیں گے اور اگر کہیں بھول چوک نظر آئے تو اس سے مخلصانہ طور پر مطلع کریں گے' یا اپنے دامن عفو میں چھپالیں گے۔





باب صحت اور فراغت کے بیان میں۔ اور آنخضرت ملٹی لیے کا بیہ فرمان کہ زندگی در حقیقت آخرت ہی کی زندگی ہے

١ - باب الصّحَةِ وَالْفَرَاغُ
 وَلاَ عَيْشُ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ

اس کتاب میں امام بخاری رہائیے نے وہ احادیث جمع کی ہیں جنہیں پڑھ کر دل میں رفت اور نری پیدا ہوتی ہے' رقاق رقیقة کیسے ہیں۔ " الرقاق والرقائق جمع رقیقة وسمیت هذه الاحادیث بذالک لان فی کل منها ما یحدث فی القلب رقة' قال اهل اللغة الرقة الرحمة و صد الغلظ: ویقال للکئیر الحیاء رق وجهه استحیاء۔ وقال الراغب: متی کانت الرقة فی جسم و صدها الصفاقة کٹوب رقیق و ٹوب صفیق۔ ومتی کانت فی نفس الحیاء رق وجهه استحیاء۔ وقال الراغب: متی کانت الرقة فی جسم و ضدها الصفاقة کٹوب رقیق و ٹوب صفیق۔ ومتی کانت فی نفس فضد ها القسوة کوقیق القلب و قاسی القلب. " (فتح الباری) لینی رقاق اور رقائق رقیقہ کی جمع ہے اور ان احادیث کو بینام اس وجہ سے دیا گیا ہے کوئکہ ان میں سے ہرایک میں ایک باتیں ہیں جن سے قلب میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ اہل لغت سے ہیں رفت یعنی رخم (نری 'غیرت) اس کی ضد فلظ (نحق) ہے چنانچہ زیادہ غیرت مند شخص کے بارے میں سے ہیں حیا ہے اس کا چرہ شرم آلود ہو گیا۔ امام راغب فرماتے ہیں۔ رقیۃ کا لفظ جب جمم پر بولا جاتا ہے تو اس کی ضد صفاقہ (موٹا بن) آتی ہے' جیسے ثوب رقیق (پتلا کپڑا) اور ثوب صفیق (موٹا کپڑا) اور جب کی ذات پر بولا جاتا ہے تو اس کی ضد قوق (نحق) آتی ہے جیسے رقیق القلب (نرم دل) اور قامی القلب (خت دل) "

(۱۲۱۳) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن سعید نے فہردی وہ ابوہند کے صاحب زادے ہیں انہیں اللہ عنما ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نمتیں الی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ، صحت اور فراغت۔ عباس عنبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی ہند نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و بن عباس رضی اللہ عنماسے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و

سلم سے ای حدیث کی طرح۔

(۱۳۱۳) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرہ نے اور ان سے حضرت انس بنائی نے کہ نی کریم ماٹی کیا نے فرمایا "اے اللہ! آخرت کی زندگی نہیں۔ بس تو انسار و مماجر بن میں صلاح کو باتی رکھ۔"

(۱۹۲۱) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا کما ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا کا ان سے حضرت سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو حازم نے بیان کیا کا ان سے حضرت سل بن سعد ساعدی بڑا تھ نے کہ ہم رسول اللہ ملٹی ہے کہ خندق کھودتے خندق کے موقع پر موجود تھے 'آخضرت ملٹی ہے ہی خندق کھودتے جاتے تھے اور آخضرت ملٹی ہے ہمارے جاتے تھے اور آخضرت ملٹی ہے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے ''اے اللہ! زندگی تو بس آخرت بی کی زندگی ہے 'پس تو انصار و مهاجرین کی مغفرت کر۔ ''اس روایت کی متابعت سمل بن سعد بڑا تھ نے بھی نبی کریم ملٹی ہے ہے۔

باب آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے

اس کا بیان اور اللہ تعالی نے سورہ حدید میں فرمایا۔ "بلاشیہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود کی طرح ہے اور زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال اولاد کو بردھانے کی کو حشوں کا نام ہے 'اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کے سبزہ نے کاشتکاروں کو بھالیا ہے 'بھر جب اس کھیتی میں ابھار آتا ہے تو تم دیکھوگے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے۔ بھروہ دانہ نکالنے کے لئے روند ڈالا جاتا ہے (بی حال زندگی کا ہے) اور آخرت میں کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوے کاسامان ہے۔ "

(۱۳۱۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا اُنہوں نے کماہم سے

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مِثْلَهُ.

٣ أ ٢ ٩ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرُّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرُّةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

[راجع: ۲۸۳٤]

٦٤١٤ حدّ تَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ،
حَدَّتَنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمان، حَدَّتَنا أَبُو
حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْحَنْدَق وَهُوَ
يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ وَيَمُرُ بِنَا فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ تابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عن النبي ﷺ

٧- باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفُّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ الله، وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّبُنَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

٦٤١٥- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،

(684) 836 S

عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے سل بڑائڈ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ساکہ جنت میں ایک کو ڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور اللہ کے رائے میں مج کویا شام کو تھوڑا ساچلنا بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

## باب نبی کریم ملٹائیل کامیہ فرمان کہ دنیامیں اس طرح زندگی بسر کروجیسے تم مسافر ہو یا عار ضی طور پر کسی راستہ پر چلنے والے ہو

(۱۲۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مجمہ بن عبدالرحمٰن ابو منذر طفاوی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافریا راستہ چلنے والا ہو" حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صح کے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صح کے مشام نے مشام نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔

## باب آرزو کی رسی کادراز ہونا

اور الله تعالی نے فرمایا کہ "پس جو فخص دوزخ سے بچالیا گیااور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے" اور سور ہ حجر میں فرمایا اے نبی! ان کافروں کو چھوڑ کہ وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں اور آرزوان کو دھوکے میں غافل رکھتی رہے 'پس وہ عنقریب جان لیں گے جب ان کو موت اچانک

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ ((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَدُورَةٌ فِي سَبِيلِ الله – أَوْ رَوْحَةٌ – خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

[راجع: ۲۷۹٤]

٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ
 سَيل)).

7 ٤ ١٦ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبُو الْمُنْدِرِ الْمُنْدِرِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلِيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثِنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرُ رَضِي الله في مُحَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرُ رَضِي الله في مُحَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرُ رَضِي الله في مَحْدُ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْ فِي الله في كَانَك عَمْرَ عَبْدِ الله عَنْمَ عَبْرِ سَبِيلٍ)). وكان ابن عُمَرَ عَبْرِبُ المَسْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ.

عاب في الأمَلِ وَطُولِهِ
 وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النّارِ
 وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 إِلاَّ مَنَاعُ الْغُرُورُ﴾ [آل عمران : ١٨٥]
 ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر : ٣] وقالَ

عَلَى : ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآئِيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّانِيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ. بِمُزَحْزِحِهِ: وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ. بِمُزَحْزِحِهِ: بِمُبَاعده.

ربوچ کے گ۔ "علی بڑھڑ نے کہا کہ دنیا پیٹر پھیرنے والی ہے اور آخرت مونوں کے آخرت ماضنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے چاہنے والے بنو 'دنیا کے چاہنے والے بنو 'دنیا کے چاہنے والے بنو 'دنیا کے چاہنے والے نہ بنو 'کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے حساب نہیں ہے اور کل حساب ہی حساب ہو گا اور عمل کا وقت باتی نہیں رہے گا۔ سور و بقرہ میں جو لفظ ہمز حز حد بمعنی مباعدہ ہے اس کے معنی ہٹانے والا۔

آیت باب میں لفظ امل سے آرزو و تمنا مراد ہے۔ لینی خواہشات نفسانی پوری ہونے کی امید رکھنا۔ مثلاً آدمی یہ خیال کرے

کی بھی بہت عمر پڑی ہے، جلدی کیا ہے۔ آخر عمر میں توبہ کرلیں گے۔ ایسی عاط آرزو کو امل کتے ہیں۔ بوھاپے میں ایسی
آرزو کی رسی بہت وراز ہوتی جاتی ہے مگر دفعتاً موت آکر دبوج لیتی ہے۔ الامن رحم الله۔ آیت باب میں لفظ ذحزح آیا تھا اس کی

مناسبت سے ہمز حزحه کی تغیر بیان کردی ہے۔ بعض نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے۔

7٤١٧ حدَّثَنَا صَدَقَةً بَنُ الْفَضَلِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النبيُ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النبيُ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الْذِي فِي الْوسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوسَطِ مِنْ جَانِيهِ اللّذِي فِي الْوسَطِ مِنْ جَانِهِ اللّذِي فِي الْوسَطِ مِنْ جَانِيهِ اللّذِي فَيْنَا اللّذِي فَي الْوسَلَقِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْحَلْمِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمُعْرَالِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمُعْرَالِ اللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الْمُؤْمِ اللّذِي الللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الْمُؤْمِ اللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي ا

(۱۳۱۷) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد خبردی ان سے سفیان توری نے بیان کیا کہ ان ہم ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہ ان سے میزر بن بعلی نے ان سے رہیج بن ضیم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ما تی ہے نے چو کھٹا ان سے عبداللہ بن مسعود رہا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ما تی ہے نے چو کھٹا خط کھی نچا جو چو کھٹے خط سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس جے میں جو چو کھٹے کہ درمیان میں تھا چھوٹے بہت سے خطوط کھینچ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہو اور یہ انسان ہے اور یہ انسان ہے اور یہ انسان ہے اور چھوٹے بھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکل ہوا ہوں نہیں انسان جب ایک (مشکل) سے خطوط اس کی دنیاوی مشکل ہے تو دو سری میں پھنس جاتا ہے اور دو سری میں پھنس جاتا ہے۔

آئی ہے اور اس چو کھٹے کی شکل یوں مرتب کی گئی ہے۔ اندر والی لکیرانسان ہے جس کو چاروں طرف سے مشکلات نے گھیرر کھا ہے اور اس کی جرم و آرزو ہے جو موت آنے پر دھری رہ جاتی ہے۔ حیات چند روزہ کا یمی حال ہے۔

٦٤١٨ – حدَّثَنَا مُسْلَمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ السِحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنِس قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ فَقَا خُطُوطًا فَقَالَ:

(۱۳۱۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم فراہیدی نے بیان کیا کہ اہم ہے ہمام بن کی نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماتی لیا نے چند خطوط کینچے اور (686) SHOW (686)

((هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ)).

اب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ
 أَعْذَرَ الله إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ
 لِقَوْلِهِ : ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ

تَذَكُّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر : ٣٧].

7119 حدّثنى عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ مَتَّى النَّهِ أَبُو أَجَلَهُ حَتَّى بَلَعَهُ سِتِّينَ سَنَةً)). تَابَعُهُ أَبُو حَازِم وَابْنُ عَجْلاَنْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ.

٣٤٢١ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ

فرمایا که بید امید ہے اور بید موت ہے' انسان اس حالت (امیدوں تک پنچنے کی) میں رہتا ہے کہ قریب والاخط (موت) اس تک پہنچ جاتا ہے۔ باب جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا

تو پھراللہ تعالی نے عمر کے بارے بیں اس کے لئے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رکھا کیو نکہ اللہ نے فرایا ہے کہ 'ڈکیا ہم نے تہیں اتن عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا اور تہمارے پاس ڈرانے والا آیا' پھر بھی تم نے ہوش ہے کام نہیں لیا۔ تہمارے پاس ڈرانے والا آیا' پھر بھی تم نے ہوش ہے کام نہیں لیا۔ (۱۳۱۹) ہم سے عبدالسلام بن مطہر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالسلام بن مطہر نے بیان کیا' ان سے معن بن محمد غفاری نے' ان عربین علی بن عطاء نے بیان کیا' ان سے معن بن محمد غفاری نے' ان کے سعید بن ابی سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ بی نے عذر کے سلط میں جبت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا یمال تک کہ وہ سائھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس روایت کی متابعت ابوحازم اور ابن عائد ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس روایت کی متابعت ابوحازم اور ابن علی نے مقبری سے کی ہے۔

یا الله! میں ستر سال کو پہنچ رہا ہوں' یا الله! موت کے بعد مجھ کو ذلت و خواری سے بچائیو اور میرے سارے ہمدروان کرام کو بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ (راز)

(۱۳۲۰) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو صفوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن مسیب نے جردی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسیب نے جردی اور ان سے ابو ہریہ درضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بوڑھے میں نے رسول اللہ مائی ہے اس بھٹ جوان رہتا ہے' دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابوسلمہ نے جر اور یونس نے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابوسلمہ نے جر

(۱۳۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا اور ان سے انس

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ

((يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَان: حُبُّ الْمَال، وَطُولُ الْعُمُر)). رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ

تر اس سند کے ذکر کرنے سے امام بخاری رہاتھ کی غرض سے ہے کہ قادہ کی تدلیس کا شبہ رفع ہو کیونکہ شعبہ تدلیس کرنے ا میریکی والوں سے ای وقت روایت کرتے ہیں جب ان کے ساع کالیقین ہو جاتا ہے۔

> ٦- باب الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ ا لله تَعَالَى. فِيهِ سَعْدٌ

> ٦٤٢٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسِلِهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلُو كَانَ فِي **دَارهِمْ**. [راجع: ۷۷]

٣ ٤ ٢٣ - قَالَ : سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِم قَالَ : غَدَا عَلِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ يَنْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ)). [راجع: ٤٢٤]

کلمہ طیبہ کا صحح اقرار یہ ہے کہ اس کے مطابق ٩٤٢٤ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا لله عَلَى أَلَ : ((يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِن عِنْدِي جَزاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ

بن مالك رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا انسان کی عمر بردھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چزیں اس کے اندر برھتی جاتی ہیں' مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ اس کی روایت شعبہ نے قادہ سے کی ہے۔

باب ایساکام جس سے خالص اللہ تعالی کی رضامندی مقصود ہواس باب میں سعد بن انی و قاص بڑاٹھ کی روایت ہے جو انہوں نے آنخضرت ملی ایم سے نقل کی ہے۔

(١٣٢٢) م سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما مم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معمرنے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے محود بن رہیج انصاری نے خبردی اور وہ کتے تھے کہ رسول کہ آخضرت سالی ان کے ایک ڈول میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی کردی تھی۔

(۱۳۲۳) انہوں نے بیان کیا کہ عتبان بن مالک انصاری والتر سے میں نے سنا ، مجربی سالم کے ایک اور صاحب سے سنا انہوں نے بیان کیا كد آنخضرت النيام ميرے يهال تشريف لائ اور فرمايا كوئى بنده جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہو گاکہ اس نے کلمہ لا المہ الا الله کا قرار کیاہو گااور اس سے اس کامقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی تواللہ تعالی دوزخ کی آگ کواس پر حرام کردے گا۔

عمل وعقیده بھی ہو'ورنہ محض زبانی طور پر کلمہ پڑھنا بیکار ہے۔

(۱۳۲۴) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرو نے' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حفرت ابو ہر، الله نے کہ رسول الله سال الله الله الله نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کاجس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا ہے اٹھالوں اور وہ اس پر نواب کی نیت سے صبر کرلے 'تواس کابدلہ میرے یمال جنت کے سوااور کچھ نہیں۔

تیر کرد وہ بندہ ہے جُس کا کوئی بیارا بچہ فوت ہو جائے اور وہ مبرکرے تو یقینا اس کے لئے وہ بچہ شفاعت کرے گا۔ مگر دنیا بیل لیکنی ایسا کون ہے جے یہ صدمہ پیش نہ آتا ہو الا ماشاء اللہ اللہ مجھ کو بھی مبرکی توثیق دے آمین (راز)

## باب دنیا کی بمار اور رونق اور اس کی ریجھ کرنے سے ڈرنا

(١٣٢٥) م سے اساعيل بن عبدالله نے بيان كيا انهول نے كماكه مجھ سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا ان سے موی بن عقبہ نے کما کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا اور انہیں مسور بن مخرمہ رفاتھ نے خبردی کہ عمرو بن عوف رہائٹر جو بنی عامر بن عدی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ مالیا کے ساتھ شریک تھ انھول نے انسی خردی کہ آنحضرت ما الله المالية في الجراح والمراح والمراح المراح ال بھیجا' آخضرت ساتھ اللے اے بحرین والول سے صلح کرلی تھی اور ان پر علاء بن الحضرى كو امير مقرر كياتها . جب ابوعبيده بناتخه بحرين سے جزيه كامال لے کر آئے تو انصار نے ان کے آنے کے متعلق سنا اور صبح کی نماز آنخضرت ماليلا ك ساتھ برهى اور جب آخضرت ماليكم جانے لك تو وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آخضرت انہیں دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ ابوعبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے س لیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں؟ انصار نے عرض کیاجی ہاں 'یا رسول الله! آخضرت اللهيم فرمايا ، پرتهيس خوشخبري موتم اس كى اميد ر کھو جو تہیں خوش کر دے گی' خدا کی قتم' فقرو مختاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں بلکہ میں تواس سے ڈرتا مول کہ دنیاتم پر بھی اس طرح کشادہ کر دی جائے گی ،جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی اس کے لئے ایک دو سرے سے آگے بردھنے کی اس طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے اور تہیں بھی اس طرح غافل کر دے گی جس طرح ان كوغا فل كياتها .

# اياون عصي مرد وي دار الدُّنيا اباب مَا يُخذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيا وَالتَّنافُس فِيهَا

أَهْلِ الدُّنْيَا؟ ثُمُّ اخْتَسَبَهُ إلاَّ الْجَنَّةُ)).

٦٤٢٥ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثِنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شهابٍ: حَدَّثَنَا عُرُوزَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْن لُوَيِّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيْتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَهَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بمَال مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصِرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله اللهُ عَينَ رَآهُمْ وَقَالَ: ((أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً، وَإِنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ؟)) قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَ الله مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيكُمْ كُمَا أَلْهَتْهُمْ)).[راجع: ١٣٤٤]

ہو بہو میں ہوا بعد کے زمانوں میں مسلمان محبت دنیاوی میں بھنس کر اسلام اور فکر آخرت سے غافل ہو گئے جس کے نتیجہ کشینے میں بے دینی پیدا ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے جس کا نتیجہ یہ انحطاط ہے جس نے آج دنیائے اسلام کو گھیرر کھا ہے۔

(۱۳۲۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بزید بن ابی حبیب نے بیان کیا' ان سے بزید بن ابی حبیب نے بیان کیا' ان کے ابوالخیر نے بیان کیا اور ان سے عقبہ بن عامر بڑا تی نے کہ رسول کریم ملٹی کیا ہم ہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لئے اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا آخرت میں میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا' واللہ' میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیچھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں یا (فرمایا کہ) زمین کی کوئی اور تاکہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے تمہارے متعلق سے نمیں ور تاکہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے تمہارے متعلق سے نمین کوشش دیا گو گئی ہیں اور اللہ کی قدم ایک دو سرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔

اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي اللَّيْثُ، عَنْ عَفَيْةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى عَلَيْكُمْ، وَإَنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْمِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ اللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الأَرْضِ – أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ – وَإِنِّي اللهُ رَضِ – وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَاللهِ مَا نَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا)).

اس مدیث سے نماز جنازہ غائبانہ بھی ثابت ہوئی۔

سك الا من شاء الله مزيد اكر كوئم زبال سوزد.

٦٤٢٧ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ، عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتُ بَرَكَاتِ الأَرْضِ؟ قَالَ: ((زَهْرَةُ الدُّنْيَا)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرِ بِالشَّرُ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ الْمُنْ عَلَيْهِ ثُمَّ النَّبِي الْمُخْرِ بِالشَّرُ؟ فَصَمَتَ النَّبِي الْمُنْ عَلَيْهِ ثُمَّ النَّبِي عَلَيْهِ ثُمَّ النَّهِ عُلَيْهِ ثُمَّ

(۱۳۲۷) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابوسعید بخار نے نیان کیا کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا میں تمہارے متعلق سبسے زیادہ اس سے خوف کھا تا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ بوچھا گیا زمین کی بر کتیں آخضرت ملی ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی چک دمک۔ اس پر ایک صحابی نے آخضرت ملی ہیا ہو سکتی ہے؟ آخضرت ملی ہیا اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پر وی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف

كرنے لكے اور دريافت فرمايا' يوچينے والے كهال بيں؟ يوچينے والے

نے کہا کہ حاضر ہوں۔ ابو سعید خدری بڑاٹھ نے کہا کہ جب اس سوال

کا حل ہمارے سامنے آگیا تو ہم نے ان صاحب کی توریف کی۔

آخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی

ہے لیکن میہ مال سرسبزاور خوشگوار (گھاس کی طرح) ہے اور جو چیزیں

بھی رہیج کے موسم میں اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ کھانے والول کو

ہلاک کر دیتی ہیں یا ہلاکت کے قریب پہنچادیتی ہیں۔سوائے اس جانور

کے جو پیٹ بھرکے کھائے کہ جب اس نے کھالیا اور اس کی دونوں

کو کھ بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کرکے جگالی کرلی اور پھر

پاخانہ پیثاب کر دیا اور اس کے بعد پھرلوٹ کے کھالیا اور بیر مال بھی

بت شیریں ہے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو

وہ بهترین ذربعہ ہے اور جس نے اسے ناجائز طریقہ سے حاصل کیاتووہ

اس شخص جیساہے جو کھا تاجاتاہے لیکن آسودہ نہیں ہو تا۔

جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ: ((لا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ، إِنَّ هَذَا الْمَالِ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَفْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ إلا آكِلَةَ الْحَضِرَةِ أَكَلَتْ حَتَّى إذًا امْتَدَّتْ خَاصِر تَاهَا اسْتَقْبَلَت الشُّمْسُ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خُلُوةٌ مَنْ أَخَذَهُ بحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ ۚ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرٍ حَقَّهِ كَانَ

[راجع: ٩٢١]

كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ)).

تَهِ المحمل المعتدال ير اشاره ب جے مرالی چنے والے جانور كى مثال سے ميان فرمايا ہے جو جانور بريالى بے اعتدالى سے كھا جاتے ہيں میں ہے۔ اور بھی ہو جاتے ہیں دنیا کا یمی حال ہے یہاں اعتدال ہر حال میں ضروری ہے۔

٣٤٢٨ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن رَضِي الله عَنْهُ عَن النِّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: (رَٰخَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثًا، ((ثُمُّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السُّمَنُ)).[راجع: ٢٦٥١]

(١٣٢٨) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابو تمزہ سے سنا کما کہ مجھ سے زہدم بن مصرب نے بیان کیا کما کہ میں نے عمران بن حصین رضی الله عنماسے سنا اور ان سے نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرماياتم ميں سب سے بهتر ميرا زمانه ہے ، پھران لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ مجھے نیس معلوم آنخضرت طال ایم نارشاد کو دو مرتبه دجرایا یا تین مرتبه پھراس کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی'وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتاد جاتا رہے گا۔ وہ نذر مانیں گے لیکن بوری نہیں کریں گے اور ان میں مٹایا تھیل جائے گا۔

آ اوی کو تین دفعہ کا شبہ ہے اگر آپ نے تیسری دفعہ بھی ایبا فرمایا تو تیج تابعین بھی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی الکیسیری کی الکیسیری کی اس فضیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن الکیسیری کی الکیسیری کی الکیسیری کی الکیسیری کی الکیسیری کی الکیسیری کی دولت کی الکیسیری کی دولت کی الکیسیری کی دولت کی دولت

میں ائمہ اربعہ اور محدثین کی بڑی تعداد شامل ہو جاتی ہے اور حضرت امام بخاری ریاٹیہ بھی اسی ذمل میں آ جاتے ہیں گر دو مرتبہ فرمانے کو ترجع حاصل ہے۔ آخر میں پیش گوئی فرمائی جو حرف بہ حرف صیح طابت ہو رہی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے' امانتوں میں خیات کرنے والے 'عمد کر کے اسے توڑنے والے آج مسلمانوں میں کثرت سے ملیں گے۔ ایسے لوگ ناجاز بیبہ حاصل کر کے جسمانی لحاظ سے موٹی موٹی توندول والے بھی بہت وکھے جا کتے ہیں۔ اللهم لا تجعلنا منهم آمین۔

٦٤٢٩ حدَّثَناً عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةً، عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ)).

[راجع: ۲۹۵۲]

فتمیں پھراس کے بعد گواہی دیں گے۔

• ٣٤٣ - حدَّثَني يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَلدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنَّ رَسُولَ الله الله نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ، إنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﴿ مَلَى مَضَوًّا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بشَيء، وَإِنَّا أَصَبُّنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لاَ نَجدُ لَهُ مَوْضِعًا إلاَّ التُّرَابَ.

[راجع: ۲۷۲٥]

تَهُ مِنْ اللَّهِ اللهِ الله میسیت از دنیاوی آرام اننا حاصل کیا کہ بوے بوے مکانات کی تقیر کر گئے ای پر اشارہ ہے۔

> ٦٤٣١ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّني، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوًّا لَمْ

(١٩٣٢٩) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم سے ابو حزہ نے 'ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 'سب سے بہتر میرا زمانہ ہے' اس کے بعد ان لوگوں کاجو اس کے بعد ہوں گے ' پھر جو ان کے بعد ہوں گے اور اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قتم سے پہلے گواہی دیں گے بھی گواہی سے پہلے فتم کھائیں گے۔

مطلب سے ب کہ نہ ان کو گواہی دینے میں کچھ باک ہو گانہ قتم کھانے میں کوئی تال ہو گا۔ گواہی دے کر قسمیں کھائیں گے کبھی

(۱۲۳۰۰) مجھ سے یکیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کہاہم سے وکیع نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد کوفی نے بیان کیا' ان سے قیس بن الی حازم نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن ارت رہ اللہ سے سنا اس ون ان كے بيك ميں سات داغ لگائے كئے تھے۔ انہوں نے بيان كيا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے ے منع نہ کیا ہو تا تو میں اپنے لئے موت کی دعا کرتا۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے سحابہ كزر كئے اور دنيانے ان كے (اعمال خير ميں ے) کچھ نہیں گھٹایا اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوااس کی کوئی جگہ نہیں۔

(۱۲۳۳) ہم سے محد بن مثنیٰ نے بیان کیا کما ہم سے کیلیٰ قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے' ان سے قیس بن ابی حازم نے کہا کہ میں خباب بن ارت بخاتر کی خدمت میں حاضر ہوا'وہ اپنے مکان کی دیوار بنوا رہے تھے' انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو گزر

گئے دنیانے ان کے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی لیکن ان

تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلاّ التُوابَ. [راجع: ٥٦٧٢]

کے بعد ہم کو اتنابیسہ ملاکہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں بس اس مٹی اور یانی لینی عمارت میں ہم کواسے خرچ کاموقع ملاہے۔ الیوب الین کے خودرت ممارتیں بنوائیں۔ محض دنیاوی نام و نمود و نمائش کے لئے عبارتوں کا بنوانا امر محمود نہیں ہے۔ ہاں کنیس کے لئے عبارتوں کا بنوانا امر محمود نہیں ہے۔ ہاں کنیس کے لئے مکان بھی ضروری ہے۔ مردی گری برسات سے بچنے کے لئے مکان بھی ضروری ہے۔

(١٣٢٣٢) مم سے محد بن كثير في بيان كيا ان سے سفيان بن عييند نے ان سے اعمش نے ان سے ابودائل نے اور ان سے خباب بن تقى اور اس كاقصه بيان كيا ـ

٣٤٣٢– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلَ، عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [راجع: ١٢٧٦]

## باب الله ياك كاسورة فاطرمين فرمانا

#### ۸- باب

الله كاوعدہ حق ہے پس تنہيں دنيا كي زندگي دھو كاميں نہ ڈال دے (كم آخرت کو بھول جاؤ) اور نہ کوئی دھوکا دینے والی چیز تہیں اللہ سے غافل کردے۔ بلاشبہ شیطان تمہارا دشمن ہے ہی تم اسے اپنادشمن ہی سمجھو وہ تو ایخ گروہ کو بلا تا ہے کہ وہ جہنی ہو جائے۔ آیت میں سعير كالفظ ہے جس كى جمع سعر آتى ہے۔ مجابد نے كما جے فريايي نے وصل کیا کہ غرورے شیطان مرادہ۔

قَوْل الله تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ا للهُ حَقٌّ فَلاَ تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرُّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوه عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ جَمْعُهُ سُعُرٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ : الْغُرُورُ الشَّيْطَانُ.

(۱۲۲۳۳) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شیبان بن عبدالرحل نے بیان کیا'ان سے یکیٰ نے بیان کیا'ان سے محمد بن ابراہیم قرثی نے بیان کیا کہ مجھے معاذ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی انہیں حمران بن ابان نے خبردی انہوں نے کما کہ میں حضرت عثان رضی الله عنه کے لئے وضو کاپانی لے کر آیا وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے' پھرانہوں نے اچھی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد کما کہ میں نے نبی کریم ساٹھایا کو اس جگہ وضو کرتے دیکھا تھا۔ آنحضرت ساٹھایا نے اچھی طرح وضوکیا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیااور پھرمسجد میں آ کردور کعت نماز پڑھی تواس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیہ بھی فرمایا کہ اس پر مغرورنه بهوجاؤ

٦٤٣٣ حدَّثَنا سَعْدُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا شَيْبَانْ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءِ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجْلِس فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَلَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبهِ)) قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کہ سب گناہ بخش دیئے گئے اب فکر ہی کیا ہے۔

ا روایت میں سیدنا حصرت عثان غنی بواٹر کا ذکر خیر ہے بلکہ سنت نبوی پر ان کا قدم به قدم عمل پیرا ہونا بھی ذکور ہے۔ سی 🚅 🕏 حضرت عثان رہائنہ کی محبت اہل سنت کا خاص نشان ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رہائیے سے بوچھا گیا تھا۔ چنانچہ شرح فقہ اكبر ص ٩٦ ميں بير يول مذكور ہے۔ سئل ابوحنيفة عن مذهب اهل السنه والجماعة فقال ان نفضل الشيخين اي ابابكر و عمرو نحب الختنيين اي عثمان و عليا و ان نرى المسح على الخفين و نصلي خلف كل بروفاجر حضرت الهم البوضيقير رائتي سے قرب الل سنت والجماعت كى تعريف يو چھى گئى تو آپ نے بتاليا كه بهم شيخين لينى حضرت ابو بكرو عمر جيء كو جمله صحابه ير فضيلت دي اور دونول دامادول ینی حضرت علی اور حضرت عثان بی است محبت رکھیں اور موزوں پر مسح کو جائز سمجمیں اور ہر نیک وبد امام کے پیچھے اقتداء کریں کی اہل سنت و الجماعت کی تعریف ہے۔

#### ٩ - بأب ذَهَاب الصَّالحِنَ

٣٤ ٣٤ - حدَّثني يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ بَيَان، عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبَيُّ ﷺ: ((يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوُّلُ، وَيَبْقَى خُفَالَةً كَخُفَالَةِ الشُّعِيرِ – أَوْ التَّمْرِ - لاَ يُبَالِيهُمُ اللهِ بَالَةً)). قَالَ أَبُو

عَبْدِ الله : يُقَالُ : حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ.

[راجع: ٥٦٦]

بعض سنحول میں قال ابو عبدالله الخ عبارت نہیں ہے۔

• ١ - باب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَال

وَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

٦٤٣٥ حدَّثني يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أُخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تَعِسَ عَبْدُ الدّينارِ وَالدُّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أَعُطْيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطُ لَمْ يَرْضَ)).

## باب صالحين كأكزرجانا

(١٣٣٣) محمد سے يكيٰ بن حماد نے بيان كيا كما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے بیان بن بشرنے' ان سے قیس بن الی حازم نے اور ان سے مرداس اسلمی والت نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی نے فرمایا نیک لوگ کیے بعد دیگرے گزر جائیں گے اس کے بعد جو کے بھوسے یا تھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پروانہ ہو گی۔ امام بخاری رایٹیے نے کما حفاله اور حثاله دونول کے ایک ہی معنی ہیں۔

### باب مال کے فتنے سے ڈرتے رہنا

اور الله تعالیٰ نے سور ہُ تغابن میں فرمایا کہ "بلاشبہ تمہارے مال و اولاد تمهارے لئے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔"

(٩٣٣٥) محمد سے بچل بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو ابو بكر بن عیاش نے خبر دی ' انہیں ابو حصین (عثان بن عاصم) نے ' انہیں ابو صالح ذکوان نے اور ان سے ابو ہررہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وينارو درجم ك بندك عمده ریشی چادروں کے بندے سیاہ کملی کے بندے 'تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض

[راجع: ٢٨٨٦]

ہے ہیں۔

آ بیارے ان ان رسالت میں ایسے بھی لوگ تھے جو دنیاوی مفاد کے تحت مسلمان ہو گئے تھے ان ہی کا یہ ذکر ہے ایسا اسلام بیکار محض کسیسی ہے۔ جس سے محض دنیا حاصل کرنا مقصود ہو۔

٦٤٣٦ حدَّنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنِي آدَمَ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَقُولُ: ((لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِقًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُوابُ، وَيَتُوبِ الله عَلَى مَنْ تَابَ).[طرفه في : ٢٤٣٧].

٦٤٣٧ حدثني مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((لَوْ أَنَّ لِبَنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالاً لِأَحَبُّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ، مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تاب)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ. عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّيْشِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمُنْبَرِ. [راحع: ٢٤٣٦]

(۱۳۳۲) ہم ہے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا' ان ہے ابن جرتے نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابن عباس بی آت ہے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ملی ہی ہے سنا' آخوا سے سنا' آخوا سے نہا کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہو گا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نمیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو (دل سے) تی توبہ کرتا ہے۔

(۱۳۳۷) بچھ سے جمہ بن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ابن جری نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ابن جری نے خبردی' انہوں نے کہا کہ میں نے دابن عباس رضی کہ میں نے عطاء سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا' کہا کہ میں نے رسول اللہ طاق کے سا' آخضرت ملی ہے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال (بھیڑ بکری) کی پوری وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے ولی ہی ایک اور مل جائے اور انسان کی آئکھ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ سے تو بہ کرتا ہے' وہ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا کہ جمھے معلوم نہیں بیہ قرآن میں سے ہیا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے ابن معلوم نہیں بیہ قرآن میں سے ہیا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنما کو یہ منبر پر کہتے ساتھا۔

٦٤٣٨ حدثنا أبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعَسِيلِ، عَنْ عَبْدُ عَبْلُ عَبْلُ عَنْ عَبْدُ عَلَى الْعَسِيلِ، عَنْ عَبْلُسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ

· (۱۳۳۸) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن سلیمان بن غیل نے بیان کیا' ان سے عباس بن سل بن سل بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ذبیر رضی اللہ عنماکو مکہ مکرمہ میں منبر پر بیا کتے سا۔ انہوں نے اپنے خطبہ میں اللہ عنماکو مکہ مکرمہ میں منبر پر بیا کتے سا۔ انہوں نے اپنے خطبہ میں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقُولُ: ((لُو لاَ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلاًّ مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أَعْطِيَ ثَانِياً أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ ا لله عَلَى مَنْ تَابَ)). ٦٤٣٩ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿(لَوْ أَنَّ لَابُن آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَ'دِيان، وَلَمْ يَمْلاً فَاهُ إِلاَّ التُّوَابُ، وَيَتُوبُ ا لله غَنْي مَنْ تَابٍ،

 ١٤٤٠ - وقالَ لنا أبو الوليد : حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس، عَنْ أُربِّي قَالَ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (التكاثر: ١]

## ١١- باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ: ((هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ خُلُوَةٌ))

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ مِنَ النُّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِير الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْل الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمُّ إنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنتُهُ لَنَا، اللَّهُمَّ

کہاکہ اے لوگو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا'اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کاخواہش مندرہے گااور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتاہے جو توبہ کرے۔

(١٢٣٩٩) جم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم ے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبردی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گاکہ دو ہو جائیں اور اس کامنہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتاہے جو تو یہ کرئے۔

( ۱۲۲۴) اور جم سے ابوالولید نے بیان کیا ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا'ان سے ثابت نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے اور ان سے ابی بن کعب بناٹھ نے کہ ہم اسے قرآن ہی میں سے سیھے تھے یہال تک كه آيت "الهكم التكاثر" نازل بوئي.

الفاظ صديث لو ان لابن آدم واديا الخ كو بعض محاية قرآن عي ميس سيحصة تنے - مرسورة الهكم النكاثر سے ان كو معلوم مواكد یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ حدیث نبوی ہے جس کا مضمون قرآن یاک کی سورہ الفائح النکاٹر میں ادا کیا گیا ہے۔ یہ سورت بہت ہی رقت انگیز ہے گر حضور قلب کے ساتھ تلاوت کی ضرورت ہے وفقنا الله آمین۔

# باب نبی کریم کایه فرمان که به دنیا کامال بظاهر سرسبزوخوش گوار نظرآ تاہے

اور الله تعالی نے (سورہ آل عمران : سم میں) فرمایا کہ انسانوں کو خواہشات کی تراب عورتوں' بال بچوں' ڈھیروں سونے جاندی' نشان لگے ہوئے گھو ڑوں اور چوپایوں کھیتوں میں محبوب بنا دی گئی ہے' یہ چند روزہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر بناٹھ نے کما کہ اے اللہ! ہم تو سوا اس کے کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز ہے تو نے ہمیں زینت بخشی ہے اس یر ہم طبعی طور پر خوش ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ

(696) SHE

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ.

١٤٤١ - حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيُّ الله فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قال: ((هَذَا الْمَالَ)) وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لِي ((يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). [راجع: ١٤٧٢]

ہے دعاکر تاہوں کہ اس مال کو تو حق جگہ پر خرچ کرائیو۔ (۱۲۳۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے سنا 'وہ کتے تھے کہ مجھے عروہ اور سعید بن مسیب نے خبردی 'انہیں حکیم بن حزام نے 'کما کہ میں نے نبی کریم النہ اللہ سے مانگا تو آنحضرت النہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے کچر مانگا اور آنخضرت مانٹریلے نے کچرعطا فرمایا۔ کچرمیں نے مانگا اور آنخضرت سی پیم عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بیہ مال۔ اور بعض او قات سفیان نے یوں بیان کیا کہ (مکیم رہ اللہ نے بیان کیا) اے مکیم! یہ مال سرسبزاور خوشگوار نظر آتا ہے ہیں جو شخص اسے نیک نیتی سے لے اس میں برکت ہوتی ہے اور جولالج کے ساتھ لیتا ہے تواس کے

مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا

جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر تا اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے

اور کا ہاتھ مخی کا ہاتھ اور نیچ کا ہاتھ صدقہ خیرات لینے والے کا ہاتھ ہے۔ کئی کا درجہ بہت اونچاہے اور لینے والے کا نیچا۔ سيري المراتب كريمه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى (البقرة: ٢٦١٢) ك تحت معلى كا فرض ب كه وين وال كو حقيرنه جاني اس پر احسان نہ جنلائے نہ اور کچھ ذہنی تکلیف دے ورنہ اس کے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔

٢ ٧ - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ

جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔

٦٤٤٢ - حدّثني عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِيُّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: عَبْدُ الله قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّكُمْ مَالُ وَارْثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا مِنَّا أَحَدٌ إلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ۚ قَالَ: ﴿ وَفَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدُّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخُو)).

باب آدمی جومال الله کی راه میں دے دے وہی اس کا اصلی مال

(١٣٣٢) مجھ سے عمر بن حفص نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا 'کما ہم سے اعمش نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے ابراہیم تیم نے بیان کیا' ان سے حارث بن سوید نے کہ عبداللہ بن مسعود بناللہ نے بیان کیا کہ نمی کریم التھالم نے فرمایا تم میں کون ہے جے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کامال پیارا ہو۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم میں کوئی ایسا نہیں جے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ آمخضرت ملی کیا نے فرمایا ' پھراس کامال وہ ہے جو اس نے (موت سے) پہلے (اللہ کے راستہ میں خرچ)کیااوراس کے وارث کامال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ تر میں مصریف اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں آخرت کے لئے زیادہ سے زیادہ اثاثہ جع کر میں میں اور اللہ کے راستہ سے مراد اسلام ہے جس کی اشاعت اور خدمت میں مال اور جان سے پر خلوص حصہ لینا مسلمان کی زندگی کا واحد نصب العین ہونا چاہئے۔ وفقنا الله لما یعب و یرضی ۔

١٣ – باب الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُونَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يُويِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يَبْخَسُونَ الَّذِينَ أُولَئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِيها الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَها وَبَها وَبَها الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيها وَبَها وَبَها مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥].

باب جولوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی آخرت میں زیادہ نادار ہوں گے اور اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا "جو شخص دنیا ی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہے تو ہم اس کے تمام اعمال کابدلہ اسی دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لئے کی طرح کی کمی نمیں کی جاتی ہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور پچھ نمیں ہے اور جو پچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیاوہ (آخرت کے حق میں) بیکار ثابت ہوا اور جو پچھ (اپنے خیال میں) وہ کرتے ہیں سب بیکار محض ہے۔ "

آ کیوں کہ انہوں نے آخرت کی بہودی کے لئے تو کوئی کام یہ کیا تھا بلکہ یمی خیال رہا کہ لوگ اس کی تعریف کریں سویہ سینے کے استعمار موا اب آخرت میں کچھ نہیں ریا کاروں کا یمی حال ہے' نیک کام وہ دنیا میں کرتے ہیں (اخروی نتیجہ کے لحاظ ہے) وہ سب باطل ہیں۔

جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ زَيدِ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنّهُ يَكُرَهُ فَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنّهُ يَكُرهُ فَي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: ((مَنْ هَلَا؟)) قُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ هَذَا؟)) قُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ هَلَا؟ ((إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ اللهُ عَلَى الله فِدَاءَكَ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ مَعْهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ اللهُ عَنْ الله فَيْمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ الله غَيْرُا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَيْرًا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ

 اور انہوں نے اسے دائیں ہائیں' آگے پیچیے خرچ کیا ہواور اسے بھلے کاموں میں نگایا ہو۔ (ابو ذریزاٹن نے) بیان کیا کہ مچمر تھوڑی دیریک میں آپ کے ساتھ چاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یمال بیٹ جاؤ۔ آخضرت مالیکیا نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھادیا جس کے چاروں طرف پھر تھے اور فرمایا کہ یمال اس وقت تک بیٹھے رہوجب تک میں تہمارے پاس لوٹ کے آؤں۔ پھر آپ پھر بلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے او جھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے۔ پر میں نے آپ سے سنا' آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے " چاہے چوری کی ہو' چاہے زنا کیا ہو"۔ ابوذر کتے ہیں کہ جب آنخضرت ملی اشریف لائے تو مجھ سے صبر نمیں ہوسکا اور میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی! اللہ آپ پر مجھے قربان کرے۔ اس پھر ملی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو کسی ووسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا؟ آمخضرت مان کے ان فرمایا کہ "بیہ جبریل مینیا تھے۔ پھریلی زمین (حرہ) کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوش خبری سنادو کہ جو بھی اس حال میں مرے گاکه الله کے ساتھ کی چیز کو شریک نه ٹھرا تا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیااے جبریل! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زناکیا ہو؟ انہوں نے کما کہ ہاں۔ میں نے پھرعرض کیا 'خواہ اس نے چوری کی ہو' زناکیا ہو؟ جربل سے کما ہاں 'خواہ اس نے شراب ہی لی ہو۔" نفرنے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبردی (کما) اور ہم سے حبیب بن الى ثابت اعمش اور عبدالعزيز بن رفع نے بيان كيا ان سے زيد بن وہب نے ای طرح بیان کیا۔ امام بخاری روائی نے کما ابوصالح نے جو ای باب میں ابودرداء سے روایت کی ہے وہ منقطع ہے (ابوصالے نے ابودرداء سے نہیں سنا) اور صحیح نہیں ہے ہم نے یہ بیان کر دیا تا کہ اس حدیث کاحال معلوم ہو جائے اور صحیح ابوذر کی حدیث ہے (جو اوپر مذکور ہوئی) کسی نے امام بخاری سے پوچھاعطاء بن بیار نے بھی توبیہ حدیث ابودرداءے روایت کی ہے۔ انہوں نے کماوہ بھی منقطع ہے

وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا)) قَالَ : فَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي ((اجْلِسْ هَهُنَا)) قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلِهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي: ((اجْلِسْ هَهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ)) قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلِّ وَهُوَ يَقُولُ: ((وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)) قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ : يَا نَبِيُّ الله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلَّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَوْجِعُ الَّيْكَ شَيْنًا قَالَ: ((ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلاَمُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرُّةِ، قَالَ: بَشِّرُ أُمُّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا حَبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؛ قالَ نَعمْ. قَالَ· قُلْتُ وإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي؟ قَالَ. نَعَمُ وإِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ)) قَالِ النَّصْرُ أَحْبَرُنا شْغَيْةً، وَحَدَّثُنَا حبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، والأعْمَشُ وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، حَدَّثَنَا زيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ مُوْسَلُ لاَ يَصِحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ: مُرْسَلُ أَيْضًا لاَ يَصِحُ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ قَالَ : اضْرَبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدُّرْدَاءِ هَذَا إِذَا مَاتَ

قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عِنْدُ الْمَوْتِ. [راجع: ١٢٣٧]

زید بن وہب کی سند کے بیان کرنے سے امام بخاری نے عبدالعزیز کا ساع زید بن وہب سے خابت کر دیا اور تدلیس کے شبہ کو رفع کر دیا۔

باب نبی کریم مانی کیم کاریرار شاد که اگر احد بیاڑ کے برابر سونا میرے پاس ہوتو بھی مجھ کو یہ پہند نہیں آخر حدیث تک۔ (١٢٢٢) مم سے حسن بن ربيع نے بيان كيا كما مم سے ابوالاحوص (سلام بن سلیم) نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے زید بن وبب نے کہ حضرت ابوذر غفاری بناٹھ نے کہا میں نبی کریم ماٹالیا کے ساتھ مدینہ کے پھر ملے علاقہ میں چل رہاتھا کہ احد بہاڑ ہمارے سامنے آكيا۔ آخضرت ملتي إن دريافت فرمايا ابوذر! ميں نے عرض كياحاضر موں' یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہو گی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزرجائیں کہ اس میں ہے ایک دینار بھی باقی رہ جائے سوااس تھوڑی می رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے چھوڑوں۔ بلکہ میں اسے اللہ کے بندول میں اس طرح خرج کروں اپنی دائیں طرف ے 'بائیں طرف سے اور پیھیے ہے۔ پھر آنخضرت سالیا علیے رہے ' اس کے بعد فرمایا زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوااس شخص کے جو اس مال کو اس اس طرح دائیں طرف ے 'بائیں طرف سے اور پیھیے سے خرچ کرے اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھرمجھ سے فرمایا' بہیں ٹھہرے رہو' یہاں سے اس وقت تک نہ

النُّبيِّ ﷺ: ((مَا عُول النُّبيِّ ﷺ: أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا)) ٦٤٤٤ حدَّثناً الْحَسَنُ بْنُ الرَّبيع، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌّ كُنْتُ أَمْشِي مُعَ النَّبيِّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا أَجُدُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرِّى قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إلاَّ شَيْنًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَلَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ)) ثُمُّ مَشَى فَقَالَ: ((إِنَّ الأَكْثَرينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)) ثُمَّ قَالَ لِي

جانا جب تک میں آنہ جاؤں۔ پھر آنخضرت ملی جا رات کی تاریکی میں
پلے گئے اور نظروں سے او جس ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز
سیٰ جو بلند تھی۔ مجھے ڈرلگا کہ کمیں آخضرت الی جا کو کوئی دشواری نہ
پیش آگئی ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا لیکن آپ
کا ارشادیاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا 'جب تک میں نہ آجاؤں۔ چنانچہ
جب تک آخضرت ملی جا تریف نمیں لائے میں وہاں سے نمیں ہٹا۔
پھر آپ آئے میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے ایک آواز سیٰ
تھی 'مجھے ڈرلگا لیکن پھر آپ کا ارشادیاد آیا۔ آخضرت ملی جا کہ
دریافت فرمایا کیا تم نے ساتھا؟ میں نے عرض کیا 'جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ
جبریل مالی کیا تم نے ساتھا؟ میں نے عرض کیا 'جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ
جبریل مالی کیا تم نے ساتھ کی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت
میں مرجائے گہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت
میں جائے گا۔ میں نے پوچھا خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟
انہوں نے کہا ہاں زنا اور چوری بی کیوں نہ کی ہو۔

((مُكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ))، ثُمُّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَحُوُّ فْتُ أَنْ فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَحُوُّ فْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ الْحَقَارَدْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ الْحَقَارَدْتُ أَنْ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ خَتَّى آتَانِي قُلْتُ : يَا آتِيكَ، فَلَمْ أَبْرَحَ حَتَّى آتَانِي قُلْتُ : يَا آتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحَ حَتَّى آتَانِي قُلْتُ : يَا وَسُولُ الله لَقَدُ سَمِعْتُ صَوْتًا تَحَوُّفْتُ الله فَقَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟)) فَلَمْ الله فَقَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟)) فَلَمْ الله فَقَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟)) فَلَمْ الله فَقَالَ: ((ذَاكَ جِبْوِيلُ آتَانِي فَقَالَ: وَوَهَلْ سَمِعْتُهُ؟)) فَقَالَ: وَإِنْ أَنْفِيلُ لِا لَهُ فَقَالَ: وَإِنْ وَإِنْ رَبَى وَإِنْ وَإِنْ سَرَقَ؟).

[راجع: ١٢٣٧]

الل سنت كا فد ب كنگار مومن كى بارك بين جو بغير قوبه ك مرجائ يى ب كه اس كا معالمه الله كى مرضى پر ب خواه مريخ مين الله سنت كا فد ب كنگار مومن كى بارك بين رو بغير قوبه ك مرجائ يى ب كه اس كا معالمه الله كى مرجيه كت بين كه بين كه بين كه بين كه وه بگا توبه مرجائ تو بيشه دوزخ بين رب كا- بيه بردو قول بب آدى مومن بو تو كوئى گناه اس كو ضرر نه كرك كا اور معزله كيت بين كه وه بگا توبه مرجائ تو بيشه دوزخ بين رب كا- بيه بردو قول غلط بين اور انل سنت بى كا فد بب صحيح ب مومن مسلمان كى لئ بسرحال بخشش مقدر ب يا الله! اپنى بخشش س بهم كو بهى سرفراز فرائو- (آمين)

٦٤٤٥ حدُّنَىٰ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ،
حَدُّنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّيْثُ :
حَدُّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ
الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله الله الله عَنْهُ تَمُرُّ
كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَرِّبِي أَنْ لاَ تَمُرُّ
عَلَىٰ ثَلاَثُ لَيالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً إِلاَّ عَمْرً مَثِينًا أَرْصُدُهُ لِذِيْنِ).

[راجع: ٢٣٨٩]

(۱۳۲۵) مجھ سے احمد بن شبیب نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کا ان سے یونس نے اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا کہ اس سے یونس نے بیان کیا کہ اس سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو ہریرہ بڑھئے نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائی ہے نے فرمایا اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو بھی مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باتی ہے۔ البتہ اگر کی کا قرض دور کرنے کے لئے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔

معلوم ہوا کہ ادائیگی قرض کے لئے سرمایہ جمع کرنا شرعاً معیوب نہیں ہے۔

١٥- باب الْغِنَى غِنَى النَّفْس وَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مَال وَبَنِينَ﴾ [المؤمنون : ٥٥] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون : ٦٣] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَعْمَلُوهَا لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا.

٦٤٤٦ حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ قَالَ: ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةَ الْعَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)).

١٦ - باب فَضْل الْفَقْرِ

٦٤٤٧ حدَّثَناً إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ. الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسِ: مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا، وَا لله حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكِحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ

## باب مالداروہ ہے جس کادل عنی ہو

اور الله تعالى نے سور و مومنون میں فرمایا دو کیا ہے لوگ بید سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد دے کران کی مدد کئے جاتے ہیں۔ آخر آیت "من دون دالک هم لها عاملون " تک سفیان بن عیین نے کما که هم لها عاملون سے مرادیہ ہے کہ ابھی وہ اعمال انہوں نے نمیں کئے لیکن ضروران کو کرنے والے ہیں۔

(١٣٣٣) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا كما مم سے ابو بكر بن عیاش نے بیان کیا کم ہم سے ابو حصین نے بیان کیا ان سے ابوصالح ذكوان نے اور ان سے ابو ہررہ والله نے بیان كيا كه ني كريم الله يا نے فرمایا تو گری میہ نمیں ہے کہ سامان زیادہ ہو' بلکہ امیری میہ ہے کہ ول

ول غنی ہو تو تھوڑا ہی بہت ہے ول غنی نہ ہو تو بیاڑ برابر دولت طفے سے بھی بیٹ نہیں بھرسکا۔

#### باب فقركي فضيلت كابيان

(١٢٢٢٤) مم سے اساعيل بن ابي اوليس في بيان كيا كما كه مجھ سے عبدالعزيز بن ابى حازم نے بيان كيا' ان سے ان كے والد نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی بناٹھ نے بیان کیا کہ ایک مخص رسول کریم ما لیے کے سامنے سے گزراتو آنخضرت مالی اے ایک دوسرے مخص ابوذر غفاری بناتی سے جو آپ کے قریب بیٹھ ہوئے تھے ' پوچھا کہ اس شخص (گزرنے والے) کے متعلق تم کیا کتے ہو؟ انہوں نے کما کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے اور انٹد کی قتم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے۔ اگر بیر سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کرلی جائے۔ بیان کیا کہ آنخضرت ملڑایا ہی س کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے۔ آنحضرت ملی کیا نے ان سے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ ان کے بارے میں تمهاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کما' یا رسول اللہ! بیہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقہ سے میں اور یہ ایسے میں کہ اگریہ

يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفِّعَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَذَا خَيْرٌ مِمْ مِلْء الأرْضِ مِنْ مِثْلِ هَذَا)).

[راجع: ٥٠٩١]

نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے' اگریہ کسی کی سفارش كريس تو ان كي سفارش قبول نه كي جائے اور اگر پچھ كميس تو ان كى بات نه سی جائے۔ آنخضرت ماٹھیا نے اس کے بعد فرمایا۔ اللہ کے نزدیک میہ بچیلا محتاج شخص الکلے مالدار شخص سے گو دیسے آدمی زمین بھر کر ہوں'بہترہے۔

محا بھی ہے بچائے (آمین) آخضرت سلی اے مالدار کو دکھ کر فرمایا کہ اگر ساری دنیا ایسے مالداروں 'متکبروں 'کافروں سے بھر جائے تو ان سب سے ایک مومن مخلص مخص جو بظاہر فقیر نظر آ رہا ہے یہ ان سب سے بمتر ہے۔ اس حدیث سے ان سرمایہ دارول کی برائی واضح ہوئی جو قارون بن کر مغرور رہتے ہیں۔

> ٦٤٤٨ حدَّثناً الْحُمَيْدِي، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل، قَالَ: عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِيدُ وَجُهَ ا لله فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى الله تَعَالَى فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَإِذَا غَطَّيْنًا رَأْسَهُ بَدَتْ رَجُلاَهُ، وَإِذَا غَطُّيْنَا رِجْلَهُ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطَّى رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا.

> > [راجع: ۱۲۷۸]

ین ان کو دنیا کی فتوحات ہوئیں 'خوب مال و دولت طا اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں۔ ٦٤٤٩ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اطَّلَعْتُ فِي

(۱۳۴۸) م سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما مم سے سفیان توری نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے کما کہ میں نے ابووائل سے سنا کہا کہ ہم نے خباب بن ارت بڑاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم ملی ایس کے ساتھ اللہ تعالی کی رضاحاصل كرنے كے لئے جرت كى۔ چنانچہ عارا اجر الله كے ذمه رہا۔ پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر (اس دنیا میں) نہیں لیا۔ حضرت مصعب بن عمير رفائن (انمى) ميں سے تھے وہ جنگ احد كے موقع ير شہید ہو گئے تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی (اس چادر کاان کو کفن دیا گیاتھا)اس چادر سے ہم اگران کا سرڈ ھکتے توان کے پاؤں کھل جاتے اورباؤل و محكة توسر كل جاتا حينانية آنخضرت ما يايان في ممين محم ديا که ہم ان کا سر ڈھک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے جن کے کھل خوب کیے اور وہ مزے سے چن چن کر کھارہے ہیں۔

(١٣٣٩) م سے ابوولید نے بیان کیا کما مم سے سلم بن زریر نے بیان کیا اکما ہم سے ابورجاء عمران بن متیم نے بیان کیا ان سے عمران بن حصین جہ ان کے نبی کریم النہ اللہ نام سے جنت میں جمانکا

ول کونرم کرنے دالی بیس کے دو فرخ میں اور میں نے دو فرخ میں تو اس میں رہنے دالے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے دو فرخ میں جھانکا تو اس کی رہنے والیاں اکثر عور تیں تھیں۔ ابورجاء کے ساتھ اس حدیث کو ابوب سختیانی اور عوف اعرابی نے بھی روایت کیا ہے اور صخر بن جو رہید اور حملہ بن نجیج دونوں نے اس حدیث کو ابورجاء اور صخر بن جو رہید اور حملہ بن نجیج دونوں نے اس حدیث کو ابورجاء سے 'انہوں نے حضرت ابن عماس جہنے تا سے دوایت کیا۔

الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَفْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ)). تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَحْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [راجع: ٣٢٤١]

۔ ایوب کی روایت کو امام نسائی نے اور عوف کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب النکاح میں وصل کیا ہے۔ جنت میں غریب لوگوں سے فقرائے موحدین متبع سنت مراد ہیں اور دوزخ میں عور تول سے بدکار عور تیں مراد ہیں۔

• 7٤٥٠ حدثنا أبو مغمر، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُ الله عَلَى خِوَانِ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

[راجع: ٥٣٨٦]

7 40 1 - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّي النّبِيُ فَيَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْء يَّاكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفَّ لِي فَاكَلْتُهُ فَكِلْتُهُ فَي فَاكَلْتُهُ عَلَى فَكِلْتُهُ فَكِلْتُهُ فَكِلْتُهُ فَكِلْتُهُ فَكِلْتُهُ فَقَنِيَ. [راجع: ٣٠٩٧]

(۱۳۵۰) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن محمد بن عمرو بن حجاج نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے معید بن ابی عروبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بوائٹ نے بیان کیا کہ نبی کریم طائع کیا نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا۔ یمال تک کہ آپ کی وفات ہوگی اور نہ وفات تک آپ نے کبھی باریک چپاتی تاول فرمائی۔

(۱۲۵۱) ہم سے ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے
ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے
ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی آھیا نے بیان کیا کہ نبی
کریم ماڑی آھیا کی وفات ہوئی تو میرے توشہ خانہ میں کوئی غلہ نہ تھا ہو کسی
جاندار کے کھانے کے قاتل ہو تا' سوا تھوڑے سے جو کے جو میرے
توشہ خانہ میں تھے' میں ان میں بی سے کھاتی رہی آخر اکا کر جب
بست دن ہو گئے تو میں نے انہیں ملیا تو وہ ختم ہو گئے۔

یہ جو دو سری حدیث میں ہے کہ اپنا اناج مابو اس میں برکت ہوگی' اس سے مرادیہ ہے کہ تج اور شراکے وقت ماپ لینا بستر سینیں کینیسٹ

باب نی کریم ملتی کی اور آپ کے صحابہ کے گزران کابیان اور دنیا کے مزول سے ان کاعلیحدہ رہنا

١٧- باب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ
 اللَّهْ عَيْشُ الدُّنْيَا

رسول کریم مٹھی اور آپ کے محابہ کرام کی درویشانہ زندگی اس طرز کی تھی کہ آج سے مقابلہ کیا جائے تو آسان زمین کا میٹیسے افرق نظر آئے گا ان کا نعمائے آخرت پر ایمان کامل تھا وہ آخرت ہی کو ہر آن ترجیح دیتے اور زندگی کو بے حد سادگی کے ساتھ گزارتے۔ آج کل کے رہن سن کو دیکھ کراس سادہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر محض دنیاوی عیش و آرام میں غرق ساتھ گزارتے۔ آج کل کے رہن سن کو دیکھ کراس سادہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر محض دنیاوی عیش و آرام میں غرق

نظر آرما ہے الا ماشاء الله ـ

٦٤٥٢ - حدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْف هَذَا الْحَدِيثِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌّ، حَدُّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرٌّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، مَا سَأَلْتُهُ إلاّ لِيُشْبَعَنِي فَمَرٌ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرٌ بَي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمُّ قَالَ: ((أَبَا هِرٌّ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ. الله قَالَ: ((الْحَقْ)) وَمَضَى فَتَبغْتُهُ فَدَحَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبُنَّا فِي قَدَح فَقَالَ ((مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟)) ۚقَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ َ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الْحَقُّ إِلَى أَهْل الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي)) قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَصْيَافُ الإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْل وَلاَ مَال، وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ ٱرْسَلَ النَّهُمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَلِيْ ذَلِكَ فَقُلْتُ: وَمَا

(١٢٥٢) محمد الوقيم ني يه حديث آدهي ك قريب بيان كي اور آدھی دوسرے مخص نے 'کما ہم سے عمربن ذرنے بیان کیا' کما ہم ے مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رہاللہ کما کرتے تھے کہ "اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود شیں (زمانہ نبوی میں) بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور مجھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پھر ہاندھا کر تاتھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیاجس سے محابہ لگلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق باللہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میرے بوچینے کامقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں مگروہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر حفرت عمر زاتھ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت یو چھی اور بوچھنے کامقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں مگروہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم ملی کارے اور آپ نے جب مجھے دیکھاتو آپ مسکرا دیئے اور آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے اور میرے چرے کو آپ نے تاڑلیا۔ پر آپ نے فرمایا ابابر! میں نے عرض کیالبیک یا رسول الله! فرمايا ميرے ساتھ آ جاؤ اور آپ چلنے لگے۔ ميں آنخضرت ما للله كي يحي جل دياء بهر آخضرت ما الدر كريس تشريف ك گئے۔ پھرمیں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ داخل موے تو ایک پیالے میں دورھ ملا۔ دریافت فرمایا کہ بیہ دورھ کمال سے آیا ہے؟ کما کہ فلال یا فلانی نے آخضرت ماڑیا کے لئے تحفد میں بھیجا ہے۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا ابابر! میں نے عرض کیالیک ا رسول الله! فرمايا 'الل صفه كے پاس جاؤ اور انسيس بھي ميرے پاس بلالاؤ۔ كما کہ اہل صفہ اسلام کے مهمان ہیں 'وہ نہ کسی کے گھریناہ ڈھونڈھتے'نہ كسى ك مال مين اور نه كسى كے پاس! جب آنخضرت ملى الله إلى كاپس صدقہ آتا تواسے آخضرت ملی انسیں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں رکھتے۔ البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو

هَذَا اللَّبِنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّهِنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ إِللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ: ((يَا أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((خُذْ فَأَعْطِهِمْ)) قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ وَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيًّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيُّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: ((أَبَا هِرِّ))، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ)) قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((اقْعُدْ فَاشْرَبْ)) فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ: ((اشْرَبْ)) فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ: ((اشْرَبْ)) حَتَّى قُلْتُ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ: فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ ا لله وَسَمَى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ.

[راجع: ٥٣٧٥]

ابابر! میں نے عرض کیا البیک الارسول الله! فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سی فرمایا۔ آخضرت ملتياليا نے فرمايا بيٹھ جاؤ اورپيو۔ ميں بيٹھ گيااور ميں نے دودھ ييا اور آخضرت التي كم برابر فرمات رب كه اور پو آفر مجه كمنا يدا " نیں'اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے'اب بالكل الخائش نيس ب- آخضرت النيايا نے فرمايا چر جھے دے دو۔ میں نے پیالہ آنخضرت ملڑ کیا کو دے دیا۔ آنخضرت ملڑ کیا نے اللہ کی حمہ بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچاہوا خود یی گئے۔ تہ ہے۔ کتیجی مرکز استحد نبوی کے سائبان کے نیچے ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا جس پر بے گھربے در مثنا قان علم قرآن و حدیث سکونت رکھتے تھے' کتیجی کی مرکز ا سیمی اصحاب صفہ تھے۔ ان ہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رہا تھ تھی تھے حدیث میں آپ کے تھلے ہوئے ایک بابر کت معجزہ کا ذکر

انہیں بلا بھیج اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔ چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ بیہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقتیم ہو' اس کاحق دار میں تھاکہ اے بی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفہ والے آئیں گے تو آتخضرت الناليام محمد سے فرمائيں كے اور ميں انہيں اسے دے دول گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گالیکن اللہ اور اس کے رسول کی تھم برداری کے سواکوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے باس آیا اور آنخضرت سائیلیا کی دعوت پہنچائی 'وہ آ گئے اور اجازت چاہی۔ انہیں اجازت مل گئی پھروہ گھر میں اپنی این جگہ بیٹھ گئے۔ آخضرت سال کے فرمایا! اباہر! میں نے عرض کیالبیک یا رسول الله! فرمايا لو اور اسے ان سب حاضرين كو دے دو۔ بيان كياكم پھر میں نے پالہ پکڑلیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ بی كرجب سيراب موجاتا توجيح پياله واپس كرديتا بهردوسرك فخض كو دیتاوه بھی سیرجو کر پیتا بھرپیالہ مجھ کو داپس کر دیتااور اس طرح تیسرا پی كر پهر مجھے بياله واپس كر ديتا۔ اس طرح ميں نبي كريم الناييم تك پننچا لوگ بی كرسراب مو چك تھے۔ آخر ميں آخضرت سالي يا نے بياله بكرا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے میری طرف دیکھااور مسکرا کر فرمایا '

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بناتھ نے جو بے مبری کا خیال کیا تھا کہ دیکھتے دودھ میرے لئے پچتا ہے یا نہیں اس پر آنخضرت مٹھ کے مسرا دیے۔ کچ ہے خلق الانسان ھلو عا۔

٦٤٥٣ حدُّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدُّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، وَرَأَيْتُنَا نَعْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ، إلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنْ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَمَالَهُ أَحَدَنَا كَيْضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَمَالَهُ عِلْطٌ، ثُمُّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزَّرُنِي عَلَى الإِسْلامِ، خِبْتُ إِذًا وَضَلُ سَعْيى.

(۱۳۵۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کہا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں اور ہمار سے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے لئے نہیں تھی اور بکری کی مینگنیوں کی طرح ہم پاخانہ کیا کرتے تھے۔ اب سے بنو اسد کے لوگ جھے کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں اب سے بنو اسد کے لوگ جھے کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں ابھر تو میں بالکل ید نصیب ٹھرا اور میرا سارا کیا کرایا اکارت گیا۔

بنو اسد نے ان پر کچھ ذاتی اعتراض کئے تھے جو غلط تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ حدیث میں فقر کا ذکر ہے کی باب سے مناسبت ہے۔ یہ بنو اسد وفات نبوی کے بعد مرتد ہو کر طلیحہ بن خویلد کے پیرو ہو گئے تھے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت خالد بن ولید نے ان کو مار کر پھر مسلمان بنایا ان لوگوں نے حضرت عمر سے سعد بن ابی و قاص کی شکایت کی تھی۔ سعد کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ چہ خوش کل کے مسلمان مجھ کو پڑھانے بیٹھے ہیں۔ حبلہ اور سمر کانے دار درخت ہوتے ہیں۔

ر کالاکالا) جھے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کہا جھ سے جریر بن عبد الحمید نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رہے ہوئا نے بیان کیا کہ محمد ملی ہوئی کے گروالوں کو میں نہ آنے کے بعد بھی تین دن تک برابر گیہوں کی روٹی کھانے کے لئے نہیں ملی میں تک کہ آنخضرت ملی ہوئی۔

لئے نہیں ملی میں تک کہ آنخضرت ملی ہوئی۔
لئے نہیں ملی میں تک کہ آنخضرت ملی ہوئی۔
کہا جم سے اسحاق بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بغوی نے بیان کیا گوئی۔
کہا جم سے اسحاق ازرق نے بیان کیا ان سے معربین کدام نے ان ان سے عودہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ نئی کہا تھی نے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ملی ہوئی کے گھرانہ نے اگر بھی نئی کہا تھی دن میں دو مرتبہ کھانا کھیا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھیوریں ہوتی تھیں۔
کہا جم وہی تھیں۔

(١٢٥٦) مجھ سے احمد بن رجاء نے بیان کیا کما ہم سے نفرنے بیان

قاحضرت فالدبن وليد في ان كو ماركر فير مسلمان بنا حاكم تقد حضرت سعد في فرايا كه چه فوش كل ك الله عن منطور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائيسة قالت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ لَكَالًا تَبَاعًا حَتَى قُبِضَ . [راجع: ١٦٥] كيال تِبَاعًا حَتَى قُبِضَ . [راجع: ١٦٥] عَنْ مِسْعَو بُنِ كِدَامٍ ، عَنْ هِلاًل ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَى إسْحَاقُ بُنُ إبْراهيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَى إسْحَاقُ هُو الأُزْرَقُ ، عَنْ هِلاًل ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَى إسْحَاقُ هُو الأُزْرَقُ ، عَنْ هِلاًل ، عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : عَمْوَوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : عَلَيْها أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ أَكُلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إلاً مُحَمَّدٍ أَكُلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إلاً فَيَاهُما تَمْرٌ .

٦٤٥٦– حدّثني أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا

الْنَصْرُ، عَنْ هِشَام قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنْ فِرَاشُ رَسُولَ الله 🛱 مِنْ أَدَم وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ.

فرعون و مامان بھی محو جیرت ہو جائیں۔

٦٤٥٧ حدَّثنا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا هَمَّامُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قال كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ فِي اللَّهِ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّفًا حَتَّى لَحِقَ بالله وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بَعِينهِ قَطُّ.

[راجع: ٥٣٨٥]

٦٤٥٨ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إنَّمَا هُوَ التُّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ. [راجع: ٢٥٦٧]

٦٤٥٩ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّه الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهُ اللهُ نَارًى فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَ

کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے کما کہ مجھے میرے والدنے خبردی اور ان سے عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم طافیا کابستر چراہے کا تھااور اس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

یہ تھا رُسول کریم ماڑیے کا بسترو تکییہ۔ آج اکثر مدعیان عمل بالسنر کیا ایس زندگی پر قناعت کر سکتے میں جن کے عیش کو دیکھ کر شاید

(١٣٥٤) مم سے مدب بن خالد نے بيان كيا كما مم سے مام بن يكيل نے بیان کیا کماہم سے قادہ نے بیان کیا کما کہ ہم انس بن مالک بناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتے 'ان کانان بائی وہیں موجود ہو تا (جو روٹیال يكا يكاكر ديتا جاتا) حضرت انس بنالي الوكول سے كتے كم كھاؤ ميں نے تبھی نبی کریم ملتی ایک و تبلی روٹی کھاتے نہیں دیکھااور نہ آنخضرت ملتی ایم نے کبھی اپنی آئکھ سے سموچی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ یہاں تک کہ آپ كانتقال موكيا (التَّهَيْم) الف الف مرة بعدد كل درة.

(١٢٥٨) م سے محربن مٹنی نے بیان کیا کما م سے کیل نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'کہامجھ کو میرے والدنے خروی اور ان سے حفرت عائشہ رہے میان کیا کہ ہمارے اور ایساممینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولھا نہیں جاتا تھا۔ صرف تھجور اور پانی ہو تا تھا۔ ہاں اگر بھی کسی جگہ ہے کچھ تھوڑا ساگوشت آ جاتا۔ تو اس کو بھی کھا ليتے تھے۔

(١٢٢٥٩) جم سے عبدالعزيز بن عبدالله اولي في بيان كيا انهول في كما جم سے ابن الى حازم نے بيان كيا ان سے ان كے والدنے بيان کیا' ان سے بزید بن رومان نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رہے این کیا انہول نے عروہ ے کما' بیٹے! ہم دو مینوں میں تین چاند دیکھ لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم (کی بیویوں) کے گھروں میں چولھا نمیں جاتا تھا۔ میں نے پوچھا پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتی تھیں؟ ہلایا کہ صرف وو کال چیزوں یر ، مجور اور پانی۔ ہاں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انساری پڑوی تھے جن کے یمال دد جمیل اونٹنیاں تھیں وہ اپنے

گھرول سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ بھیج دیتے

اور آپ ہمیں دہی دورھ بلادیتے تھے۔

لَهُمْ مَنَاثِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ
هُمْ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ.

[راجع: ٢٥٦٧]

- ٦٤٦٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي فُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالَى . ((اللّهُمُّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا)).

(۱۲۳۲) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے عمارہ نے' ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ دیائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے۔ ''اے اللہ! آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ ''

تر مرار کی ندگی نه گزار کی مقد یی ب که مسلمان اگر دنیا میں زیادہ عیش و آرام کی زندگی نه گزار سکیں تو بھی ان کو شکر گزار سکیں تو بھی ان کو شکر گزار سکیں تو بھی ان کو شکر گزار سکین نمونہ ہے۔ ہاں طال طرائق سندہ بن کر رہنا چاہئے اور لیٹین رکھنا چاہئے که رسول کریم ساتھیا کی زندگی ان کے لئے بہترین نمونہ ہے۔ ہاں طال طرائق سے طلب رزق سرایا محمود ہے اور اس طور پر جو دولت حاصل ہو وہ بھی عین فضل اللی ہے۔ اصحاب نبوی میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جینے مالدار حضرات بھی موجود تھے۔ رضی اللہ عنم اجمعین۔

١٨ - باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى

الْعَمَلِ

7 ٤٦١ - حدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمْعِتُ أَبِي قَالَ سَمْعِتُ أَبِي قَالَ سَمْعِتُ أَبِي قَالَ سَمْعِتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُ إِلَى النّبِيِّ الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُ إِلَى النّبِيِّ الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُ إِلَى النّبِيِّ الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُ إِلَى حِينَ كَانَ يَقُومُ إِذَا حِينَ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. [راجع: ١١٣٢]

باب نیک عمل پر ہیشگی کرنااور در میانی چال چلنا(نه کمی ہونه زیادتی)

(۱۳۷۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد عثمان بن حبلہ نے خبروی انہیں شعبہ نے ان سے اشعث نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابوالشعثاء سلیم بن اسود سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے سنا کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے بوچھا کون سی عبادت نبی کریم ماٹھ کیا کو زیادہ پند تھی۔ فرمایا کہ جس پر ہیں تھی ہو سکے۔ کہا کہ میں نے بوچھا آپ رات کو تنجد کے لئے کب اٹھتے ہو سکے۔ کہا کہ جب مرغ کی آواز س لیتے۔

مرغ بہلی بانگ آدھی رات کے بعد دیتا ہے۔ اس وقت آپ تنجد کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

(۱۳۹۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے بشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وی آفیا نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کے والد سے زیادہ پہندیدہ وہ عمل تھا جس کو آدمی ہیشہ کرتا رہے۔

[راجع: ۱۱۳۲]

نیک عمل مجھی کرنا مجھی چھوڑ دینا محمود نہیں جو بھی ہو اس پر مداومت ہونی محمود ہے۔

٦٤٦٣ حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله برَحْمَةِ، مَـدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ

مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا)).

[راجع: ٣٩] مقصود بي ہے كہ آدى من اور شام كو اى طرح رات كو تحو ژى ى عبادت كرلياكر اور بيشه كرتا رہے۔ يہ تين وقت نمايت متبرك بي آيت اقم الصلوة لدلوك الشمس سے ظهراور حافظوا على الصلوات والصلوة والوسطى (البقرة: ٢٣٨) سے عمراس طرح ے قرآن کریم سے پنج وقة عبادت كا تقاضا ہے۔

٦٤٦٤ حدَّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله،

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبُّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى ا لله وَإِنْ قُلِّ).[طرفه في : ٦٤٦٧].

٦٤٦٥ - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنُّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: ((أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطيقُونَ)).

(١٣٧٣) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما م سے ابن الى ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہررہ والله نے بیان کیا کہ رسول الله مالی الله عنائد میں فخص کو اس کا عمل نجات نہیں ولا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اور آپ کو بھی نہیں یا رسول الله؟ فرمايا اور مجھے بھی نہيں' سوا اس كے كم الله تعالى مجھے اپی رحت کے سامیہ میں الے لے۔ پس تم کو چاہئے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرد۔ صبح اور شام' اس طرح رات کو ذراسا چل لیا کرواور اعتدال کے ساتھ چلا کرومنزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔

(۱۳۲۲) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما مم سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے موکیٰ بن عقبہ نے' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی انے کہ رسول الله من المالي درمياني جال اختيار كرواور بلنديروازي نه كرواور عمل کرتے رہو'تم میں سے کسی کاعمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا' میرے نزدیک سب سے بیندیدہ عمل وہ ہے جس پر بیشکی کی جائے۔ خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

فرائض اللي میں کی بیثی کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ نفل عبادتوں کا ذکر ہے۔

(١٢٣٧٥) محص سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان كيا ان سے سعد بن ابراہيم نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وی افغانے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اسے بوچھا گیا کون سا عمل الله ك نزديك زياده بند ب؟ فرمايا كه جس ير جيشكي كي جائ خواہ وہ تھوڑا ہی ہو اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے (جو ہمیشہ نبھ سکے) (۱۳۲۲) مجھ سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی جریر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بوچھاام المؤمنین! نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کیو نکر عبادت کیا کرتے تھے کیا آپ نے بچھ خاص دن خاص کر رکھے تھے؟ بتلایا کہ نمیں آنخضرت ملی ہاتے کے عمل میں ہیستگی ہوتی تھی اور تم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی آخضرت طاقہ اللہ طاقت رکھتا ہو جن کی آخضرت

۔ ساری رات عبادت میں گزار دینا حتیٰ کہ پیروں میں ورم ہو جانا سوائے ذات قدی صفات فداہ روحی کے اور کس میں الی طاقت ہو عتی ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَان، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَان، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ أبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَقْبَة، عَنْ أبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَانِشَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّة عَمَلُهُ))، قَالُوا: وَلاَ أَنْ يَنْ عَلَى الله بَمْ فَهْرَة وَوَرَحْمَةِ))، وَلاَ أَنْ الله بَمْ فَهْرَة وَرَحْمَةِ)). لاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي الله بِمَعْفِرَة ورَحْمَةِ)). فَالنَّذَ أَنْ الله بَمْ فَهْرَة ورَحْمَةِ)). فَالنَّ : سَمِعْتُ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة عَنْ أبِي النَّصْرِ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة وَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيِّ صَلَى الله مُوسَى الله وَسَلَمة عَنْ النَّهِ وَسَلَمة عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّهِ مُوسَى الله مُوسَ

(۱۳۲۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن زبرقان نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ان سے عائشہ رہی ہو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ بلکہ دیکھوجو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ بلکہ اس کے قریب رہو (میانہ روی اختیار کرو) اور خوش رہو اوریاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سابیہ میں مجھے ڈھانک لے۔ مرین کیا اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ! فرمایا اور میں بھی نہیں۔ سوا اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سابیہ میں مجھے ڈھانک لے۔ مدین نے بیان کیا کہ میرا خیال نہ کے کہ موسیٰ بن عقبہ نے یہ حدیث ابوسلمہ سے ابوالصر کے واسطے سے سی ہے۔ ابوسلمہ نے عائشہ رہی تھیا ہے کہ ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان ساور انہوں نے فرمایا در سی کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ اور مجاہد نے آپ نے فرمایا در سی کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ اور مجاہد نے بیان کیا کہ دسدادا سدیدا" ہردو کے معنی صدق کے ہیں۔

[راجع: ۲٤٦٤]

بخاری نے علی بن عبداللہ مدینی کا گمان رفع کیا کہ اگلی روایت منقطع ہے کیونکہ اس میں موٹی کے ساع کی ابوسلمہ سے صراحت ہے صدیث میں سدو دا کالفظ آیا تھا سدیداً اور سداداً کا بھی وہی ماوہ ہے اس مناسبت سے امام بخاری نے اس کی تفسیریساں بیان کر دی۔

قرآن شریف میں جو ہے و تلک الجنة التي اور ثنمو ها ہما کنتم تعملون (الاعراف: ۴۳) اس کے معارض نہیں ہے کیونکہ عمل صالح بھی منجملہ اسباب دخول جنت ایک سبب ہے لیکن اصلی سبب رحت اور عنایت الٰہی ہے بعض نے کما آیت میں ترقی درجات مراد ہے نہ محض دخول جنت اور ترقی اعمال صالحہ کے لحاظ سے ہوگی اس مدیث سے معتزلہ کارد ہوتا ہے جو کہتے ہیں اعمال صالحہ کرنے والے کو بہشت میں لے جانا اللہ یر واجب ہے۔ معاذ الله منه۔

> ٦٤٦٨ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، قَالَ حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بيدهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجدِ فَقَالَ : ((قَدْ أُريتُ الآنَ مُنْذُ صَلَيْتُ لَكُمُ

> > [راجع: ٩٧]

١٩- باب الرَّجَاء مَعَ الْخُوْف

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلاةَ ثُمَّ الصَّلاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْن فِي قُبُل هَذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوم فِي الْخَيْرِ وَالشُّرِّ)).

وَقَالَ سُفْيَانُ، مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا التُّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ [المائدة : ٦٨].

(١٣٧٨) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محمر بن فلیج نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کوبیر کہتے ساکہ رسول الله مٹھایم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی 'پھرمنبربر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیااور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی میں نے (ساری عمر میں) آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی نہ دوزخ کی ہی ڈراؤنی۔ میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی ى خوبصورت چىزدىكھى نە دوزخ كى سى ڈراۇنى چىز-

## باب اللہ سے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا

اور سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت مجھ براتی سخت نمیں گزری جتنی (سورہ مائدہ) کی بیہ آیت ہے کہ اے پینمبرکے اقارب والوا تمهارا طریق (ندهب) کوئی چیز نمیں ہے جب تک توراة اورانجیل اوران کتابوں پر جوتم پر اتری ہیں پورا عمل نہ کرو۔

اس آیت کی سختی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ جب تک کتاب اللی پر پورا پورا عمل نہ ہو اس وقت تک دین و ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔

(١٢٢٩) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انبول نے كما مم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرونے بیان کیا' ان سے سعیدین الی سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ٦٤٦٩ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

ے سا' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے سوجھے کئے اور اپنے پاس ان میں سے نناوے رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لئے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے ناامید نہ ہو اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تووه دوزخ سے مجھی بے خوف نہ ہو۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهُ خَلَقَ الرُّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِاتَّةَ رَحْمَةِ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلُّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَٰذَابِ

لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ)). [راجع: ٢٠٠٠]

آئی امید اور خوف ہے جس کے درمیان ایمان ہے امید بھی کائل اور خوف بھی پورا پورا۔ اللهم ارزفنا آمین۔ مومن کتنے الیسی اسلام کی ایمال کرتا ہو لیکن ہروقت اس کو ڈر رہتا ہے شاید میری نیکیاں بارگاہ اللی میں قبول نہ ہوئی ہوں اور شاید میرا خاتمہ برا ہو جائے۔ ابوعثان نے کما گناہ کرتے جانا اور پر نجات کی امید رکھنابد بختی کی نشانی ہے علاء نے کما ہے کہ حالت صحت میں اپنے دل پر خوف غالب رکھے اور مرتے وقت اس کے رحم و کرم کی امید زیادہ رکھے۔

> • ٢- باب الصُّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، [الزمر: ١٠] وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ.

باب الله كى حرام كى موئى چيزوں سے بچناان سے صبر كئے رہنا بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا اور حفرت عمر بنات کا کہ ہم نے سب سے عدہ زندگی صبر بی میں پائی

صبر کے معنی نفس کو اطاعت الٰہی کے لئے تنار کرنا۔

تہ ہے ۔ کیسی کی اس کتے ہیں بری بات سے نفس کو روکنا اور زبان سے کوئی شکوہ شکایت کا کلمہ نہ نکالنا۔ اللہ کے رحم و کرم کا منظم رہنا۔ کیسی سے دور رہنا' بلاکے وقت اطمینان رکھنا' کتنی ہی محاتی آئے گرب پرواہ رہنا۔ ابن عطاء نے کما صبر کیا ہے بلائے اللی پر ادب کے ساتھ سکوت کرنا۔ یا اللہ! میں نے بھی 27ء میں بحالت سفرایک پیش آمدہ مصبت عظلی پر ایسای صبر کیا ہے ہی مجھ کو اجر بے حساب عطا فرمائیو۔ آمین (راز)

• ٦٤٧ - حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله اللهُ فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، إلا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْء أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ ((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، لاَ

( ۱۳۷۰) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمام کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کما کہ مجھے عطاء بن بزید لیٹی نے خروی اور انسیں ابوسعید بناٹھ نے خبردی کہ چند انصاری صحابہ نے رسول الله ملتيا سے مانكا اور جس نے بھى آخضرت التي اسے مانكا آخضرت التي الله نے اسے دیا' یمال تک کہ جو مال آپ کے پاس تھاوہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا جو آنخضرت مان اللے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم

أَذْخِرْهُ عَبْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُمْنِهِ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ العَنْبُر)). [راجع: ٢٦٩]

ے بچاکے نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے جو تم میں (سوال سے) بچتا رہے گااللہ بھی اسے غیب سے دے گااور جو مخص دن پر زور ڈال کر مبر کرے گااللہ بھی اسے صبر دے گااور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گااللہ بھی اسے بے پروا کر دے گااور اللہ کی کوئی نعمت صبر سے بردھ کرتم کو نہیں لمی۔

صبر تلخ است و لیکن برشرس دارد ---- صبر عجیب نعت ہے صابر آدی کی طرف آخر میں سب کے دل ماکل ہو جاتے ہیں سب اس کی ہمدردی کرنے لگتے ہیں سے ہے۔ والله مع المصابرین۔

(۱۷۳۷) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا کہا ہم سے معربی کدام نے بیان کیا کہ ہم سے معربی کدام نے بیان کیا کہا کہ میں نے مغیرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ بنا تھ سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائی آتی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آجا تا یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ آنخضرت مٹائی آ سے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ جاتے۔ آنخضرت مٹائی آفی کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

## باب جواللہ پر بھروسہ کرے گااللہ بھی اس کے لئے کافی ہو گا

ر پیج بن ضیم تابعی نے بیان کیا کہ مراد ہے کہ تمام انسائی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اختیار کرے۔

(۱۲ کا ۱۲۲) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں سعید کہا کہ میں نے حصین بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں سعید بن جبیر کی خدمت میں بیشا ہوا تھا' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا میری امت کے سر بڑار لوگ بے حماب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ بھونک نہیں کراتے نہ شکون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی رہموسہ رکھتے ہیں۔

ا بحروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کا حاصل کرنا چھوڑ دے بلکہ اسباب کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے لیکن عقیدہ یہ ا نیسینے بونا چاہئے کہ جو بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم ہے ہوگا۔

اس كى ہدردى كرنے لكتے بيں چ ہے۔ والله مع الصد ١٩٧٦ – حدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرِّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ: مَسْعَرِّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ: مَسْعِتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ اللهُ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيَقُولُ: ((أَفَلاَ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟)). [راجع: ١١٣٠]

٢١ باب ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى الله الله فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُفَيْمٍ، مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

٢٤٧٢ حدثني إسْحَاقُ، حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدُّثَنَا شَعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). [راجع: ٢٤١٠] **₹**(714)>**\$** 

#### باب بے فائدہ بات چیت کرنامنع ہے

(١١٣٤٣) م سے على بن مسلم نے بيان كيا كمام سے مشيم نے بيان کیا کہ اہم کو ایک سے زیادہ کئی آدمیوں نے خبردی جن میں مغیرہ بن مقسم اور فلال نے (مجالد بن سعید' ان کی روایت کو ابن خزیمہ نے نکالا) اور ایک تیسرے صاحب داؤد بن ابی ہند بھی ہیں 'انہیں شعبی نے 'انہیں مغیرہ بن شعبہ رہاٹھ کے کاتب وراد نے کہ معاویہ رہاٹھ نے مغیرہ بناللہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے نبی کریم مالی ایم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کے بھیجو۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ زاتھ نے انہیں لکھا کہ میں نے آنخضرت التا کیا سے ساہ اپ آپ نمازے فارغ ہونے کے بعدیہ دعایڑھتے کہ "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو تنہاہے اس کا كوئى شريك نبين كلك اى كاب اورتمام تعريفيس اى كے لئے ہيں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے" یہ تین مرتبہ پڑھتے۔ بیان کیا کہ آنخضرت النايا ب فائده بات چيت كرف زياده سوال كرف ال ضائع كرنے 'اپني چيز بچاكر ركھے اور دو سروں كى مانكتے رہنے 'ماؤل كى نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور ہشیم سے روایت ہے' انہیں عبدالملک ابن عمیرنے خبردی'کما کہ میں نے وراد سے سنا' وہ یہ حدیث مغیرہ بناٹنز سے بیان کرتے تھے اوروہ نی کریم النہام سے۔

### باب زبان کی (غلط باتوں سے) حفاظت کرنا

اور آنخضرت ملی کا میہ فرمانا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کے یا پھرچپ رہے۔ اور الله تعالى كانيه فرمان كه "انسان جوبات بهي زبان سے تكاليا ہے تو اس كے (لکھنے کے لئے) ایک چوكیدار فرشتہ تیار رہتاہے۔"

(۱۲۲۷) ہم سے محدین ابو برمقدی نے بیان کیا کما ہم سے عمرین على نے بیان کیا' انہوں نے ابوحازم سے سنا' انہوں نے سل بن سعد و الله عنه كر رسول الله ملتي الله عن فرمايا مير الني جو مخص دونول

٢٢ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ قيلَ وَقَالَ ٦٤٧٣ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُغِيرَّةُ وَفُلاَنٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، عَن الشُّعْبيُّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنَ اكْتُبُ إِلَىَّ بَحَدِيثٍ سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِللَّهِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ : ((لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْع وَهَاتِ وَعُقُوق الْأُمُّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ. وَعْن هُشَيْم، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ. [راجع: ٤٤٨]

٣٢ - باب حِفْظِ اللَّسَان

وَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ: خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ))، وَقُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاًّ لَدَيْهِ رَقِيبًا عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

٦٤٧٤– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ الله

قَالَ: ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ).

[طرفه في : ٦٨٠٧].

٦٤٧٥ – حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ)).

جڑوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں یاؤں کے درمیان کی چیز (شرمگاه) کی ذمه داری دے دے میں اس کے لیے جنت کی ذمه داری دے دول گا۔

(١٥٤ ١١٨) محص عبدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا انهول في كما ہم سے ایراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول اسے چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ این معمال کی ع'ت کرے۔

تر المعلی اللہ کی رضا مندی کی بات یہ ہے کہ کمی مسلمان کی بطائی کی بات کے جس سے اس کو فائدہ پنچے اور ناراضی کی بیت ہے کہ کمی مسلمان بھائی کی برائی کرے اس نیت سے کہ اس کو ضرر پنچے۔ ابن عبدالبرسے کی بات یہ ہے کہ مثلاً ظالم باوشاہ یا حاکم سے مسلمان بھائی کی برائی کرے اس نیت سے کہ اس کو ضرر پنچے۔ ابن عبدالبرسے ایا ی منقل ہے۔ ابن عبدالسلام نے کما ناراضی کی بات سے وہ بات مراد ہے جس کا حسن اور بتح معلوم نہ ہو الی بات منہ سے نکالنا حرام ہے۔ تمام حکمت اور اخلاق کا خلاصہ اور اصل الاصول بد ہے کہ آدمی سوچ کربات کے بن سویے جو منہ پر آئے کہہ دیٹا تادانوں کا کام ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ بات جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور ٹر ٹرب فائدہ باتیں کئے جاتے ہیں ایساعلم بغیر عمل کے کیا

> ٦٤٧٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُوَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّام، جَائِزَتُهُ)) قِيلَ، مَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)) ((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ ليسْكُتُ)). [راجع: ٢٠١٩]

(٢٥٣٤) جم سے ابوالوليد نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے ليث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ابو شریح خزاعی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میرے دونوں کانوں نے ساہے اور میرے دل نے یاد رکھاہے کہ نبی کریم ملٹالیا نے یہ فرمایا تھا مہمانی تین دن کی ہوتی ہے مگر جو لازی ہے وہ تو یوری کرو۔ پوچھا گیالازی کتنی ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اور جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جاہے کہ اینے مهمان کی خاطر کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کے ورنہ چپ رہے۔ (716) SHOW (716)

7٤٧٧ حدثكني إِبْرَاهِيمُ بْنُ 'جَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيْعَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيْنُ فِيهَا يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق)).

[طرفه في : ١٨٠٧].

[راجع: ٢٦٠]

اس کا رونا الله کو پند آگیاای ہے اس کی نجات ہو سکتی ہے اور وہ عرش اللی کے سامیہ کا حق دار بن سکتا ہے۔

(۱۳۷۷) جھے سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کما جھے سے ابن ائی حازم نے بیان کیا ان سے بزید بن عبداللہ نے۔ ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے عیلی بن طلحہ تیمی نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ سے سنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے متعلق سوچتا نہیں (کہ کتنی کفراور بے ادبی کی بات ہے) جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گرھے میں اتنی دور کر پڑتا ہے جتنی پچتم سے پورب دور

(۱۳۷۸) جھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے ابوالنفر سے سنا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ لیعنی ابن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابوصل لح نے ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ کہ نمی کریم ماڑ تیا نے فرملیا بندہ اللہ کی رضامندی کے لئے ایک بات زبان سے نکالنا ہے اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا مگرای کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دو سرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالنا ہے جو اللہ کی ناراضکی کا باعث ہوتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جنم میں چلاجاتا ہے۔

باب الله ك ورس رون كى فضيلت كابيان

(۱۵ کا) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کا کہ مجھ سے خبیب بن بیان کیا کا کہ مجھ سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حفرت ابو ہررہ والحق نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ (ان میں) ایک وہ مخص بھی ہے جس نے تنائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنو جاری ہو گئے۔

## باب الله عدورن كي نضيلت كابيان

(۱۳۸۰) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالميدن ان سے مفور بن معترف ان سے ربعی بن حاش نے اور ان سے حذیفہ رہا تھ کے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا کچیلی امتوں میں کا ایک فخص جے اپنے برے عملوں کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کما کہ جب میں مرجاؤں تو میرالاشہ ریزہ ریزہ کرے گرم دن میں اٹھاکے دریا میں ڈال دینا۔ اسکے گھروالوں نے اسکے ساتھ ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالی نے اسے جمع کیااور اسسے پوچھا کہ یہ جوتم نے کیا اس کی وجد کیاہے؟ اس مخص نے کما کہ پروردگار جھے اس پر صرف تيرے خوف نے آمادہ كيا۔ چنانچہ الله تعالى نے اسكى مغفرت فروادى۔ (١٣٨١) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے معتر نے بیان کیا کما میں نے اینے والدسے سنا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے عقبہ بن عبدالغافرنے اور ان سے ابوسعید خدری بالتر نے کہ نی کریم النجام نے کچھلی امتوں کے ایک مخص کاذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے مال واولاد عطافرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب اس کی موت کاونت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا' باپ کی حیثیت سے میں نے کیمااینے آپ کو ثابت کیا؟ لڑکوں نے کہا کہ بھترین باپ۔ پھراس فخص نے کما کہ اس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں جمع کی ہے۔ قادہ نے (لم يتبر)كى تفير الم يدخو) (نمين جمع كى) سے كى ہے اور اس نے یہ بھی کما کہ اگر اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالی ات عذاب دے گا(اس نے اپنے لڑکوں سے کماکہ) دیکھو 'جب میں مرجاؤل تو ميري لاش كو جلا دينا اور جب ميس كو مكه مو جاؤل تو مجھ پیں دینااور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس بر وعدہ لیا چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ ایساہی کیا۔ پراللہ تعالی نے فرمایا کہ ہوجا۔ چنانچہ وہ ایک مردکی شکل میں کھڑا نظر آیا۔ پھر فرمایا میرے بندے! یہ جو تونے کیا کرایا ہے اس پر تجھے کس

٢٥- باب الْخَوْفِ مِنَ الله ٠٦٤٨- حدَّثُنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيُّ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَلَارُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ الله ثُمُّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْت؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إلاَّ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٣٤٥٢] ٦٤٨١- حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الله مَالاً وَوَلَدًا يَغْنِي أَعْطَاهُ، قَالَ : فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ : أَيُّ أَبِ كُنْتُ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ الله خَيْرًا)) فَسُرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدُّخِرْ ((وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَدُّبُهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إذًا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَأَحَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا فَقَالَ الله : كُنْ، فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ، ثُمُّ قَالَ : أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ،

چزنے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کما کہ تیرے خوف نے۔ اللہ تعالی نے

اس کابدلہ بے دیا کہ اس بر رحم فرمایا۔ میں نے بے حدیث عثمان سے

بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان سے سنا۔ البتہ انہوں

نے یہ لفظ بیان کیے کہ "مجھے دریا میں بمادینا" یا جیسا کہ انہوں نے

بیان کیااور معاذف بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ

ن انہوں نے عقبہ سے سنا انہوں نے ابوسعید بھاتھ سے سنا اور

فَمَا تَلاَ فَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهِ ) فَحَدَّثْتُ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ. وَقَالَ مُعَادٌّ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

[راجع: ٣٤٧٨]

٢٦ - باب الإنْتِهَاء عَن الْمَعَاصِي ٦٤٨٢– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثْنِي الله كَمَثُلِ رَجُلِ أَتَى قُوْمًا فَقَالَ: رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِيٌّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَتْهُ طَاتِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوا، وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةً فَصَبِّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ)).

[طرفه في : ۲۲۸٤].

ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## باب گناموں سے باز رہنے کابیان

انہوں نے نبی کریم ماتی اے۔

(١٣٨٢) م سے محد بن علاء نے بيان كيا كما مم سے ابواسامه نے بیان کیا' ان سے برید بن عبدالله بن الى برده نے ان سے ابوبرده نے ' اور ان سے ابوموی بنالتہ نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹیایا کے فرمایا میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجاہے اس کی مثال ایک ایے مخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا،اور کما کہ میں نے (تمهارے دسمن کا)لشکرانی آنکھوں سے دیکھاہے اور میں نگاڈرانے والا ہوں۔ پس بھا گو پس بھا گو (اپنی جان بچاؤ) اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ بر نکل گئے اور نجات پائی۔ لیکن دو سری جماعت نے اسے جھلاما اور دشمن کے لشکرنے صبح کے وقت اچانک انسین آلیا اور تباہ کردیا۔

آیج بیرے اس ملک پر چڑھ کی تھیں۔ ان ملک والوں میں سے ایک مخض ان فوجوں کو ملا انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے کیڑے اتار لئے وہ ای طال میں ننگ دھڑنگ بھاگ نکلا اور اینے ملک والوں کو جاکر خردی کہ جلدی اپنا بنروبست کر لو دشمن آن پنچا' اس کے ملک والوں نے اس کی تصدیق کی چونکہ وہ برہند اور نگا بھاگتا آ رہا تھا اور اس کی عادت نگے چرنے کی نہ تھی۔ بلب کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ آخضرت مٹنجا نے ان کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی ہے ڈرایا اور خبر دی کہ اللہ کاعذاب گنگاروں کے لئے تار ہے تو گناہوں ہے توبہ کر کے اپنا بجاؤ کرلو پرجس نے آپ کی بات مانی اسلام قبول کیا شرک اور کفراور گناہ سے توب کی وہ تو چ گیا اور جس نے نہ مانی وہ صبح ہوتے ہی لینی مرتے ي تاه ہو گيا عذاب اللي ميں گر فآر ہوا۔

(۱۲۲۸۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کو شعیب نے خردی ' کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا'

٦٤٨٣ حدُّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَاد، عَنْ عَبْد الله

أَنْهُ حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: (إِنْمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلٍ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلٍ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلٍ النَّوْقَلَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَا حَوْلُهُ جَعَلَ النَّارِ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدُّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِئِنَهُ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِئِنَهُ فَي النَّارِ فَيَقَتْحِمْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِئِنَهُ النَّارِ وَ أَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا)).

٦٤٨٤ حدثناً أبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَامِرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ)).[راجع: ١٠]

٦٤٨٥ حدثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَهُ يَتَاكُمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَهُ فِي: ٦٦٣٧].

٦٤٨٦ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَرْبِ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لَوْ بَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً

انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سنا اور انہوں نے رسول اللہ مل اللہ اللہ اللہ اسے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ ایک ایسے منا' آنحضرت مل اللہ ایک ایسے مخص کی ہے جس نے آگ جلائی 'جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگا اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اس طرح میں تہماری کمرکو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالنا ہوں اور تم ہو کہ اس میں ترب والے ہو۔

(۱۳۸۴) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا ان سے عامر نے بیان کیا ان ان سے عامر نے بیان کیا ان سے عامر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر بی اللہ سے سنا کہا کہ نبی کریم ملی ہے فرمایا مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے (تکلیف پینچنے) سے محفوظ رکھے اور مماجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔

## باب نبی کریم مانی کی کاار شاد

"اگر تهیس معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بینتے کم اور روتے زیادہ۔"

(۱۲۸۵) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا اگر تمہیں وہ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم بنتے کم اور روتے زیادہ۔

(۱۲۳۸۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے

وَلَبَكُيْتُمْ كَثِيرًا)). [راجع: ٩٣]

كم اور روت زياده-

باب دوزخ كوخواجشات نفسانى سے دھك ديا كياہے

جو مخص نفسانی خواہوں میں پڑگیا اس نے گویا دوزخ کا تجاب اٹھا دیا۔ اب دوزخ میں پڑ جائے گا۔ قرآن شریف میں بھی یمی کلیٹیسی مضمون ہے فاما من طلبی و آثر العیادة الدنیا الایة (النازنات: ۲۷) ۔

٦٤٨٧ حدُّثناً إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثنيي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((حُجبَتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ، وَحُجبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ)).

٢٨- باب حُجبَتِ النَّارُ بالشُّهَوَاتِ

مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

٢٩- باب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ

ا مطلب سے مح کہ آدمی ثواب کی بات کو کو وہ ادنی درجہ کی ہو حقیرنہ سمجھے۔ شاید وہی اللہ کو پہند آ جائے اور اس کو نجات مل جائے۔ اسی طرح بری اور گناہ کی بات کو چھوٹی اور حقیرنہ مجھے شاید اللہ تعالی کو ناپند آ جائے اور دوزخ میں اس کا ٹھکانا

> ٦٤٨٨ حدّثني مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُور، وَالأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شَرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ

٦٤٨٩- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنِّي، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ: أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ)) [راجع: ٣٨٤١]

(١٢٨٨) م س اساعيل ني بيان كيا انهول ني كماكه مجه سامام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ والتر نے کہ رسول کریم ساتھا نے فرمایا دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشوار پول سے و من ہوئی ہے۔

باب جنت تمهارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اسی طرح دو زخ بھی ہے

(۱۳۸۸) ہم سے موی بن مسعود نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے منصور واعمش نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جنت تہارے جوتے کے لیے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اس طرح دوزخ بھی۔

(١٣٨٩) مجھ سے محد بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبد الملک بن عمیرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا سب سے سچاشعر جے شاعرنے کہا ہے یہ ہے۔ "ہال اللہ کے سواتمام چیزیں بے بنیاد

اس سے اگل مصرعہ سے وکل نعیم لا محالة زائل ترجمہ منظوم مولانا وحید الزمال رہ علیہ نے یوں کیا ہے۔



فانی ہے جو کچھ ہے غیراللہ کوئی مزہ رہتا نہیں ہرگز سدا

. ٣- باب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

، ٩٤٩ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إَذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَال وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُصِّلَ عَلَيْهِ)).

٣١ - باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ ٦٤٩١– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا جَعْدٌ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاعِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبُّهِ عزُّ وَجَلُّ قَالَ: قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيِّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمُّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ ا لله حَسَنَةً كَامِلةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِمَانَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمُّ بسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنَّ هُو هَمُّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ سَيُّنَةً وَاحِدَةً)).

٣٢ - باب مَا يُتَقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنوب

باب اسے دیکھنا چاہئے جونیچے درجہ کاہے آسے نہیں دیکھنا چاہئے جس کامرتبہ اس سے اونجاہے

(۱۳۹۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہا تھ نے کہ نبی کریم التھ کیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھیے جو مال اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کرہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہئے جو اس سے کم درجہ ہے۔

باب جس نے کسی نیکی یابدی کاارادہ کیااس کا نتیجہ کیاہے؟ (۱۳۹۱) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جعد ابوعثان نے بیان کیا' ان سے ابو رجاء عطار دی نے بیان کیااور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنمان بيان كياكه رسول الله طالي في أيك حدیث قدسی میں فرمایا "الله تعالی نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کردی ہیں اور پھرانہیں صاف صاف بیان کردیا ہے۔ پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیالیکن اس پر عمل نہ کرسکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک مکمل نیکی کابدلہ لکھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کرلیا تواللہ تعالی نے اس کے لیے اپنے یمال دس گئے سے سات سو گنے تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بدھا کر اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھراس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے یمال ایک نیکی لکھی ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس ر عمل بھی کرلیا تواپ یمال اس کے لئے ایک برائی لکھی ہے۔ باب جھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی

جحية رهنا

ان کو حقیرنہ سمجھنا۔ گناہ ہر حال میں برا ہے ، چھوٹا ہو یا بڑا اور بندے کو کیا معلوم شاید الله پاک ای پر مؤاخذہ کر بیٹھے۔

(۱۳۹۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا ان سے غیلان نے ان سے انس بڑا تھ سے انہوں نے کہا تم ایسے ایس خیل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں (تم اسے حقیر سجھتے ہو' بڑا گناہ نہیں سجھتے) اور ہم لوگ آخضرت کے زمانہ میں ان کاموں کو ہلاک کردینے والا سجھتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کامعنی ہلاک کرنے والے۔ باب عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے باب عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے گرتے رہنا۔

(۱۲۹۳) ہم ہے علی بن عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عارم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے سے ابو عارم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے سے ابو عارم نے بیان کیا کہ نبی ان سے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی قائد ہے میں معروف قا' یہ ہخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں سے تقا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کی جہنی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے بیچھے لگ گئے وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر ذخی ہوگیا۔ پھراس نے چاہا کہ جلدی مرجائے۔ پس اپنی تلوار ہی کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کوڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کوڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چرتی ہوئی نکل گئی (اس طرح وہ خود کئی کرکے مرگیا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنم کے کام کرتا رہتا ہے حالا نکہ وہ جنم میں سے ہوتا ہے۔ ایک دو سرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنم کے کام کرتا رہتا ہے حالا نکہ وہ جنم میں جو تا ہے۔ ایک دو سرا بندہ لوگوں کی اعمال کا اعتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔

٦٤٩٢ حدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدُّثَنَا مَهْدِيِّ، عَنْ غَيْلاَنْ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُرِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُوْبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُوْلِكَاتِ.

٣٣- باب الأعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يَخَافُ مِنْهَا

ابیانه ہو کہ اخیرونت میں براعمل سرزد ہو۔ ٦٤٩٣ - حدَّثَناً عَلِيٍّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدُّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَاْزِمٍ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيُنْظُرْ إِلَى هَذَا))، فَتَبَعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْبَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْعَبُّدَ لِيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخُوَاتِيمِهَا)) [راجع: ٢٨٩٨]

آئی ہے اور تقویٰ میں گزاری لیکن مرتے وقت بھی خوالی کا اعتبار ہو گا اگر ساری عمرعبادت اور تقویٰ میں گزاری لیکن مرتے وقت سین سینے کے اللہ سوء خاتمہ سے بچائے۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ کسی کلمہ کو مسلمان کو گو وہ فاسق فاجر ہو یا صالح اور پر ہیزگار ہم قطعی طور پر دوزخی یا جنتی نہیں کہہ سکتے۔ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوتا

ہے اور اللہ کے بال اس کا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سے بیہ بھی نکلا کہ مسلمان کو اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہونا چاہے اور سوء فاتمہ سے بیشہ ڈرتے رہنا چاہے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اہل حدیث اور اہل بیت نبوی سے محبت رکھنے والوں کا خاتمہ اکثر بهتر ہوتا ہے۔ یا اللہ! مجھ ناچیز کو بھی ہیشہ اہل مدیث اور آل رسول سے محبت رہی ہے اور جس کو ساوات سے پایا ول سے اس کا احترام کیا ہے مجھ ناچیز حقیر گنگار کو بھی خاتمہ بالخیرنصیب کہ بر قول ایمان حمنم خاتمہ - آمین -

# باب بری صحبت سے تنائی

#### بهترہ

(١٣٩٣) م سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خروی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے عطاء بن بزید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا ' انہوں نے کما کہ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول! اور محد بن يوسف نے بیان کیا' ان سے اوزاعی نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن یزید لیتی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھایا رسول الله! کون شخص سب ے احیما ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ جهاد کیا اور وہ شخص جو کسی مہاڑ کی کھوہ میں ٹھمرا ہوا اینے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگول کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کی متابعت زبیدی سلیمان بن کثیراور نعمان نے زہری سے کی ۔ اور معمرنے زہری سے بیان کیا' ان سے عطاء یا عبیداللہ نے'ان ے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نی كريم سالیکیا نے اور یونس و این مسافر اور بیلی بن سعید نے ابن شماب (ز ہری) سے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے نبی کریم ملی کیا کے کسی صحابی نے اور ان سے نبی کریم ماٹی کیا نے۔

نبیدی کی روایت کو امام مسلم نے اور سلیمان کی روایت کو ابوداؤد نے اور نعمان کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ (۱۳۹۵) جم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے ماجشون نے بیان کیا ، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابوسعید خدری بخاتہ سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے

#### ٣٤- باب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلاَّطِ

٦٤٩٤ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله، ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِـــيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((رَجُلٌ جَاهَدَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنَّعَمَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ عَطَاء، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ه عَن النَّبِيِّ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ ١٢٨٨٦]

٩٤٩٥ حدَّثْنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثْنَا الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ

سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيِّ اللّهِ يَقُولُ: (رِيَأْتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

نی کریم ملتی ایسادور آئے گا جبایک مسلمان کاسب سے بسترمال بھیٹریں ہوں گی وہ انہیں لے کر بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اپنے دین ایمان کو لے کر فسادوں سے ڈر کروہاں سے بھاگ جائے گا۔

[راجع: ۱۹]

آج کے دور میں ایسی آزادانہ چوٹیاں بھی نابود ہوگی ہیں اب ہر جگہ خطرہ ہے۔ اس مدیث سے ان اوگوں نے دلیل لی ہے بھی ہے۔

جو کہتے ہیں عرات بہتر ہے بھی لوگوں سے مل کر رہنا بہتر ہوتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ عزات کرنے والا مخض شہرت اور ریا و نمود کی نیت ہو اور جعد جماعت فرائض اسلام ترک نہ کرے زیادہ تفصیل اور ریا و نمود کی نیت ہو اور جعد جماعت فرائض اسلام ترک نہ کرے زیادہ تفصیل احیاء العلوم میں ہے۔ (فرکورہ احادیث اور ان جیسی دو سری احادیث میں جو عزات کی ترغیب اور فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے فتوں کا زمانہ مراد ہے اور ماحول میں لوگوں سے ملنے کی صورت میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو۔ ورنہ اسلام عام حالت میں تعلق جو ڑنے اور آبادی بردھانے کا تھم دیتا ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ تارداری کا ثواب 'سلام کرنے 'صلہ رحمی کا ثواب وغیرہ یہ جملہ نکیاں تب ممکن ہیں جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزارت کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تھا دور رہنے کے ہیں ۔

جیں جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزارت کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تھا دور رہنے کے ہیں۔

تر برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی

٣٥- باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

٦٤٩٦ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّتَنَا فَلَيْحُ بْنُ سَنَان، حَدَّتَنَا فِلاَلُ بْنُ عَلِيً، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا ضَيُّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظَرِ السَّاعَةَ)) قَالَ: ضَيُّعَتِ الْأَمْرُ إِلَى عَنْدِ السَّاعَةَ)) قَالَ: ((إِذَا أَسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) أَسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)). [راجع: ٩٠]

باب (آخر زمانہ میں) دنیا سے امانت داری کا اٹھ جانا
(۱۳۹۲) ہم سے محر بن سنان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فلح
بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا ان سے
عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت
ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھایا رسول اللہ! امانت کس
طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا جب کام نا اہل لوگوں کے سپرو کر دیئے
جائس تو قیامت کا انتظار کرو۔

ابن بطال نے کما اللہ پاک نے حکومت کے ذمہ داروں پر بیہ امانت سونی ہے کہ وہ عمدہ اور مناصب ایماندار اور ویانت دار آدمیوں کو دیں اگر ذمہ دار لوگ ایبانہ کریں گے تو عنداللہ خائن ٹھریں گے۔ آج کے نام نماد جمہوری دور میں بیہ ساری باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ الاماشاء اللہ۔

٦٤٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ وَهْبِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ

(١٣٩٤) ہم سے محدین کثر نے بیان کیا 'کما ہم کو سفیان توری نے خبر دی 'کما ہم سے اعمش نے بیان کیا' کما ان سے زید بن وہب نے کما' ہم سے حضرت حذیفہ رہائٹ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ مائی کیا

ا لله الله الله عديقين رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدُّثَنَا ((أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْر قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ) وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَبِيْقِي أَثْوَهَا مِثْلَ الْمَجْل كَجَمْر دَخْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصبحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدّ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَن رَجُلاً أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُل: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُل مِنْ إيسمَان، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانً وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَىَّ الإسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَىُّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلاًّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا).

[طرفاه في: ٧٠٨٦، ٧٢٢٦].

نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آنخضرت النہ کیا نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے داوں کی گرائیوں میں اترتی ہے۔ پھر قرآن شریف سے ' پھر مدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے اور آنخضرت ملتیام نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ "آدمی ایک نیند سوئے گااور (اس میں) امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کالمکانشان پڑجائے گا۔ پھرایک اور نیند کے گاتواب اس كانشان عمالے كى طرح مو جائے كاجيك تو ياؤل ير ايك چنگارى الرهكائ تو ظاہر ميں ايك چھالا چول آتا ہے اس كو چھولا و يكھاہے ، پر اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھرحال میہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کرلوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی مخص امانت دار نہیں ہو گا۔ کماجائے گاکہ بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی مخص کے متعلق کما جائے گاکہ کتنا عقل مندہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بمادرہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہو گا" (حفرت حذیفہ کہتے ہیں) میں نے ایک ایبا وقت بھی گذارا ہے کہ میں اس کی پروا نہیں کر تا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کر تا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہو تا تو اس کو اسلام (بے ایمانی سے) روکتاً تھا۔ اگر وہ نصرانی ہو تا تو اس کامدد گار اسے روکتا تھالیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا

ترجم المجرم المربي آدمي اس قابل ميس كه ان سے معالمه كروں - متن قطلاني ميس يهال اتنى عبارت اور زيادہ ہے - قال الفربري قال سَرِيكُ الله الله فقال سمعت ابا احمد بن عاصم ...... يقول سمعت ابا عبيد يقول قال الاصمعي و ابو عمرو و غيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الاصل من كل شنى والوكت اثر الشنى اليسير منه والمجل اثر العمل في الكف اذ ا غلظ ليمن محمد بن یوسف فریری نے کما ابو جعفر محمد بن حاتم جو امام بخاری کے منٹی تھے ان کی کتابیں لکھا کرتے تھے ' کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کو حدیث سائی تو وہ کنے لگے میں نے ابو احمد بن عاصم بلخی سے سنا' وہ کہتے تھے میں نے ابو عبید سے سنا' وہ کہتے تھے عبدالملك بن قریب اممعی اور ابو عمرو بن علاء قاہری وغیرہ لوگوں نے سفیان توری سے کہا جذر کا لفظ جو حدیث میں ہے اس کا معنی جڑ اور وکت کتے ہیں طِلَكِ خفیف داغ كو اور مجل وہ موٹا جھالا جو كام كرنے سے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔

کسی سے خریدو فرخت ہی نہیں کر تا۔

89 A - حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا (١٣٩٨) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ نَ خَبِردي ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ کو سالم بن

بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عبداللد نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنما فی بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملی الله عنما الله عنما الله علی الله علی کیا کہ فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے 'سومیں بھی ایک تیز سواری کے قابل نہیں ماتا۔

آج مسلمان بعرت ہر جگہ موجود ہیں مگر حقیقی مسلمان تلاش کئے جائیں تو مایوسی ہوگی۔ پھر بھی اللہ والوں سے زمین خالی نہیں ہے کے من عباد الله لو اقسم علی الله لابره)

## باب ریا اور شرت طلبی کی ندمت میں

(۱۳۹۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیجیٰ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے 'کہا مجھ سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا۔ (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو تغیم نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سفیان نے بیان کیا' ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جندب بڑا تھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھ کیا ہے فرمایا اور میں نے آپ کے سواکی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ "نبی کریم سٹھ کے ان کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنانچہ میں ان کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اس کی جدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا۔

٣٦- باب الرِّيَاء وَالسُّمْعَةِ

٩٩ ٣٠ حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. ح وَحَدُّثَنَا اللهِ نُعَيْم، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبّا يَقُولُ: قال النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ قَالَ النبي عَرَانِي يُرَانِي الله سَمَّعَ الله بِهِ وَمَنْ يُرَانِي يُرَانِي يُرَانِي الله بِهِ وَمَنْ يُرَانِي يُرَانِي يُرَانِي الله بِهِ)).

[طرفه في : ۲۵۲۷].

ریا کاری سے بیخنے کے لئے نیک کام چھپا کر کرنا بہتر ہے گرجہاں اظہار کے بغیر چارہ نہ ہو جیسے فرض نماز جماعت سے ادا کرنا سیسی کیا دین کی کتابیں تالیف اور شائع کرنا ای طرح جو شخص دین کا پیشوا ہو اس کو بھی اپنا عمل ظاہر کرنا چاہئے تا کہ دو سرے لوگ اس کی بیروی کریں بسر حال حدیث انما الا عمال بالنیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ریا کو شرک خفی کما گیا ہے جس کی خدمت کے لئے سے حدیث کافی وافی ہے۔

### باب جواللہ کی اطاعت کرنے کے لئے اپنے نفس کو دبائے اس کی فضیلت کابیان

(\*\* 10\*) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہمام بن حارث نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے قنادہ نے بیان کیا 'ان سے حضرت انس بن مالک بڑائش نے بیان کیا اور ان سے حضرت معاذ

#### ٣٧– باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ ا لله

٦٥٠٠ حدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَامِّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَغْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالً: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا)) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل) قُلْتُ: لَبُيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَغُدَيْكَ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ))؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ يُعَذَّبُهُمْ)). [راجع: ٢٨٥٦]

بن جبل بڑا تھے نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ طاق کے اور کے بیچے بیٹے ہوا تھا۔ سوا کجاوہ کے آخری حصہ کے میرے اور آخضرت ساق کے اسلام نے فرمایان کوئی چیز حاکل نہیں تھی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیالبیک وسعدیک'یا رسول اللہ! پھر تھوڑی دیر آخضرت ماٹی کیا جات کھوڑی دیر معاذ! میں نے عرض کیالبیک و سعدیک یا رسول اللہ! پھر تھوڑی دیر مزید آخضرت ماٹی کیا جات کے مرض کیا اللہ و سعدیک رسول اللہ! پھر تھوڑی دیر بین و سعدیک رسول اللہ! کھر تھوڑی دیر بین و سعدیک رسول اللہ! فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا بیک و سعدیک رسول اللہ! فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنی بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا اللہ کابندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھراکیں۔ پھر آخضرت ساتھ کی کو شریک نہ ٹھراکیں۔ پھر آخضرت ساتھ کی کو شریک نہ ٹھراکیں۔ پھر آخضرت ساتھ کی کہ دور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھراکیں۔ پھر آخضرت ساتھ کی کہ دور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھراکیں۔ پھر آخضرت ساتھ کی کہ دور اس کے ساتھ کی کہ دور مایا اے معاذبن جبل! میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے ساتھ کی جو مور کیا تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا اے معاذبن جبل! میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے ساتھ کی جو مور کیا تھیں معلوم ہے کہ جب بند کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ دور انسیں رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ دور انسیں رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ دور انسیں رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ دور انسیں

تریج میرا صدیث میں توحید اور شرک کا بیان ہے توحید لینی عبادت میں اللہ کو ایک ہی جانا اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ کرنا خالص المیں اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ کرنا خالص اس ایک کی عبادت کرنا ہرفتم کے شرک سے بچنا یہ دخول جنت کا موجب ہے۔

#### باب تواضع لعنی عاجزی کرنے کے بیان میں

یہ تمام اخلاق حسنہ کا اصل الاصول ہے اگر تواضع نہ ہو تو کوئی عبادت کام نہ آئے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد الٰہی نقل کیا گیا ہے کہ تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔

(۱۵۰۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے زبیر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس معاویہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس رفاقت نے کہ نبی کریم ساڑھیا کی ایک او نٹنی تھی (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما) اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو فزاری نے اور ابو خالد احمر نے خبردی انہیں حمید طویل نے اور ان

70.1 حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدُّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ. قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ،

٣٨– باب التُّوَاضُع

عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ الله

الله تُسَمِّى الْعَصْبَاءَ، وَكَانَتُ لاَ تُسْبَقُ،

فَجَاءَ أَعْرَابِّي عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا،

فَاشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا:

سُبِقَتِ الْعَصْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

((إنَّ حَقًّا عَلَى الله أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْتًا مِنَ

کسی چیز کو بردھا تاہے تواسے وہ گھٹا تابھی ہے۔

الدُّنيا إلا وضعَهُ)). ترَقی کے ساتھ تنزلی اور اوبار کے ساتھ اقبال بھی لگا ہوا ہے نلک الایام نداولھا بین الناس (آل عمران: ١٦٩) کا یمی مطلب ہے۔ (۱۵۰۲) مجھ سے محد بن عثان نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن مخلد ٣٥٠٢ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ن کما ہم سے سلیمان بن بلال نے 'ان سے شریک بن عبدالله بن حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ائی نمرنے 'ان سے عطاء نے اور ان سے ابو مررہ را اللہ نے بیان کیا کہ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رسول الله ملي من فرمايا الله تعالى فرماتا ب كه جس في ميرك كسى نَمِر، عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ ولی سے و شنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ جن جن عبادتول سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ اس سے زیادہ پند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے (لینی بالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بشَيْء فرائض مجھ كوبست پسند ہيں جيسے نماز' روزه' جج' زكوة) اور ميرا بنده أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عباد تیں کرکے مجھ سے اتنانزدیک ہو جاتا عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھرجب میں اس سے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِ، محبت كرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس كاكان بن جاتا ہوں جس سے وہ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ سنتا ہے'اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے'اس کا ہاتھ بهَا، وَرجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے'اس کاپاؤں بن جاتا ہوں جس سے لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَمَا وہ چِتاہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتاہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وسمن یا شیطان سے میری پناہ کاطالب ہو تا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا نَفْس الْمُوْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ موں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہو تا جتنا مَسَاءَتُهُ)).

دينابرا لگتاہے۔

ے حضرت انس والله في بيان كياكه رسول الله سالي كي ايك او نمنى تھی جس کانام ''عضباء'' تھا (کوئی جانور دوڑ میں) اس سے آگے نہیں بره پاتا تقار پھرا يك اعرابي است اونث پر سوار موكر آيا اوروه آنخضرت ملی کی او ننی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر بید معاملہ بڑا شاق گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس عفیاء پیچیے رہ گئ۔ آنخضرت ملٹایا نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسینے اور بید لازم کرلیا ہے کہ جب دنیا میں وہ

کہ مجھے اینے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہو تا ہے۔ وہ تو موت

کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پیند نہیں کر تااور مجھ کو بھی اسے تکلیف

اس مدیث میں محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کے راوی خالد بن مخلد کو محرالحدیث کہا ہے۔ میں وحیدالزمال کمتا ہوں کہ 💇 حافظ ابن حجرنے اس کے دو سرے طریق کہی بیان کئے ہیں گو وہ اکثر ضعیف ہیں۔ مگریہ سب طرق ل کر حدیث حسن ہو جاتی ہے اور خالد بن مخلد کو ابوداؤد نے صدوق کما ہے اوحیدی)

اس مدیث کا بیر مطلب نہیں ہے کہ بندہ عین خدا ہو جاتا ہے جیسے معاذ الله اتحادید اور حلولیہ کہتے ہیں بلکہ مدیث کا مطلب سے ہے کہ جب بندہ میری عباوت میں غرق ہو جاتا ہے اور مرتبہ مجوبیت پر پہنچاہے تو اس کے حواس ظاہری و باطنی سب شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں وہ ہاتھ یاؤں کان آنکھ سے صرف وہی کام لیٹا ہے جس میں میری مرضی ہے۔ خلاف شریعت اس سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ (اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے جس کا ارتکاب موجب دخول نار ہے۔ توحید اور شرک کی تفصیلات معلوم كرنے كے لئے تقوية الايمان كامطالعه كرنا جائے عرفي حضرات "الدين الخالص" كامطالعه كريں و بالله التوفيق)

> ٣٩- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ))

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ رالنحل: ۲۷۷

٣ - ٦٥ - حدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿(بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا)) وَيُشِيرُ بِإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بهمًا. [زاجع: ٤٩٣٦]

قامت آئے گی۔ ٤ . ٣٥ – حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ عَن النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ)).

٩٥٠٥ حدّثني يَخْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عن أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

باب نبی کریم ملتی اور شاد که میں اور قیامت دونوں ایسے نزدیک ہیں جسے یہ (کلمہ اور پیچ کی انگلیاں) نزدیک ہیں (سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے) اور قیامت کامعاملہ توبس آنکھ جھیکنے کی طرح ہے یا وہ اس سے بھی جلد ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھے والاہے۔"

(١٥٠١) م سے سعيد بن ابى مريم نے بيان كيا كمام سے ابوغسان نے بیان کیا کما ہم سے ابوحازم نے بیان کیا ان سے سل را اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ نے فرمایا میں اور قیامت استے نزدیک نزديك بيعيج كئے ہيں' اور آنخضرت النيام نے اپني دوالكيول كے اشارہ ہے(اس نزد کی کو) بنایا پھران دونوں کو پھیلایا۔

مطلب میہ ہے کہ مجھ میں اور قیامت میں اب کسی نے پیغیرو رسول کا فاصلہ نہیں ہے اور میری امت آخری امت ہے ای پر

(۲۵۰۴) مجھ سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قارہ اور ابوالتیارے نے اور ان سے حضرت انس بناتھ نے کہ نبی کریم سائھیا نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں (انگلیوں) کی طرح (نزدیک نزدیک<sup>)</sup> بھیج گئے ہیں۔

(١٥٠٥) مجھ سے كيلى بن يوسف نے بيان كيا كما بم كو ابو بكرين عياش نے خردی' انہیں ابو حصین نے ' انہیں ابو صالح نے ' انہیں حضرت ابو ہریرہ واللہ نے اور ان سے نی کریم اللہ انے فرمایا میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی مراد دو انگلیوں سے تھی۔ ابوبکر بن عیاش کے ساتھ اس حدیث کو اسرائیل نے بھی ابو حصین سے روایت کیاہے جے ہمامین نے وصل کیاہے۔

٠٤ - باب

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بُعِثْتُ أَنَا

وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ))، يَغْنِي إِصْبَعَيْنِ. تَابَعَهُ

إسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصين.

اس میں کوئی ترجمہ نمیں ہے گویا اگلے باب کی فصل ہے۔

ب

(۲۵۰۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خبردی کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ رسول کریم ماٹھیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہو گی جب تک سورج مغرب سے نہ لکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے'یں وہ وقت ہو گاجب کسی کے لئے اس کا بمان نفع نہیں وے گاجواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو گایا جس نے ایمان کے بعد عمل خیرنه کیامو۔ پس قیامت آجائے گی اور دو آدمی کیٹرا درمیان میں (خرید و فروخت کے لئے) پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگ اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہو گا (کہ قیامت قائم ہو جائے گی) اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص این او نٹنی کادودھ لے کر آ رہاہو گااور اسے پی بھی نہیں سکے گا اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک مخص اپناحوض تیار كرا رہام و كااور اس كايانى بھى نەيىيائے كار قيامت اس حال ميں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنالقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گااور اسے کھانے بھی نہ یائے ہو گا۔

اس مدیث کا مطلب ہے ہے کہ قیامت اچانک ہی آ جائے گی کسی کو خبر بھی نہ ہوگی لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مضروف ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

باب جواللہ سے ملاقات کو پہند رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پہند رکھتا ہے (۷۵۰۷) ہم سے تجاج نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمام نے' کہا ہم سے

١ - باب مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله أَحَبُّ
 الله لِقَاءَهُ

[راجع: ۸۵]

٧٠٥٠ حدَّثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثنا هَمَّامٌ،

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله، أَحَبُّ الله لَقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كُرةَ الله لِقَاءَهُ))، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِه إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: ((لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ الله وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إَلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبُّ لِقَاءَ الله وَأَحَبُّ اً لله لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بعَذَابِ الله وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إَلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرَهَ لِقَاءَ الله وَكَرَهَ الله لِقَاءَهُ)). اخْتَصَرَهُ أَبُودَاوُدَ وَعَمْرُو، عَنْ شُعْبَةً، وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قبادہ نے 'ان سے انس بڑاٹئر نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت والله في كر رسول الله الله الله الله الله الله في في الله على ودوست ر کھتا ہے' اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست ر کھتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کو پیند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پیند نہیں کرتا۔ اور عائشہ ری فیا یا آنخضرت ملتی ایک بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرناتو ہم بھی نمیں پند کرتے؟ آخضرت النہام نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات بہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یمال اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیزاس سے زیادہ عزیز نمیں ہوتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لئے) ہوتی ہے اس لئے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جب كافركي موت كاوقت قريب آتا ہے تواسے الله كے عذاب اور اس کی سزاکی بشارت دی جاتی ہے'اس وقت کوئی چیزاس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جاملنے کو ناپیند کرنے لگتاہے 'پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپیند کرتا ہے۔ ابوداؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شعبہ ے مخضراً روایت کیا ہے اور سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا'ان سے قادہ نے ان سے زرارہ بن الی اوفی نے ان سے سعد نے اور ان سے عائشہ رہی نیا سے اللہ اسے روایت کیا۔

تی ہے ہے اس کا نجام راحت ابدی ہے۔ کہ موت کے وقت اللہ کی ملاقات کا شوق غالب ہو اور ترک دنیا کا غم نہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کیفیت کی ہے۔ کی مومن کو موت کے وقت جو تکلیف کے ساتھ موت نصیب کرے آمین۔ کلمہ طیبہ اس وقت پڑھنے کا بھی مقصد کی ہے مومن کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا انجام راحت ابدی ہے۔

(۱۵۰۸) مجھ سے محد بن علاء نے بیان کیا' کما ہم سے ابواسامہ نے'
ان سے بزید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے' ان سے ابومویٰ
اشعری بڑاللہ نے کہ نبی کریم ملی اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو
پند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پند کرتا ہے اور جو شخص اللہ

٦٥٠٨ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ،
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي
 بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ:
 ((مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله أَحَبُّ الله لَقَاءَهُ،

سے ملنے کو ناپیند کرتاہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپیند کرتاہے۔

وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَهُ)).

مطلب یہ ہے کہ موت بسرحال آئی ہے اسے برانہ جانا چاہے۔

٩ - ٥٠٩ حدّ تني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدُّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الْبُهِيْمِ أَنْ عَائِشَةَ الزَّبَيْرِ فِي رِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ عَائِشَةَ الزَّبَيْرِ فِي رِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ فَيَّالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ عَائِشَةَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ((إِنَّهُ لَمْ يُقْبَصْ نَبِي قَطُ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ((إِنَّهُ لَمْ يُقْبَصْ بَعَنَى فَخِذِي يَخَيُّرُ)) فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَغِيقَ الْأَعْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى)). فَلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ اللّهِ قَالَتْ: وَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النّبِي فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النّبِي فَكَلَّمَ بِهَا النّبِي فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النّبِي فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النّبِي فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ مَكَلَّمَ بِهَا النّبِي فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى)). فَلَكَ: [راطَهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)). فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةً مَكَلَّمَ بِهَا النّبِي قَالَتْ: ((اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)).

(١٥٠٩) محص يحيل بن بكيرني بيان كيا كما بم سے ليث بن سعد نے بیان کیا'ان سے عقیل بن خالدنے'ان سے ابن شماب نے'کمامجھ کو سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیرنے چند علم والوں کے سامنے خبروی که نبی کریم ملی این کا زوجه مطهره حضرت عائشه رضی الله عنهانے بیان كياكه رسول الله طالي إلى خب آب خاص تندرست تص فرمايا تها کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نهیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے و کھانہ دی جاتی ہو اور پھراسے (دنیایا آخرت کے لئے) اختیار دیا جاتا ہے۔ پھرجب آخضرت ملتھا بیار ہوئے اور آنخضرت ملٹاہیام کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی در کے لئے عثی چھاگئ ' پھرجب آپ کو ہوش آیا تو آپ چمت کی طرف محملی لگاکرد کھنے لگے۔ پھر فرمایا" اللهم الرفیق الاعلٰی " میں نے کما کہ اب آخضرت ماٹھایا ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ بیہ وہی حدیث ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آنخضرت ساتھیا کا آخری کلمہ تھاجو آپ نے اپنی زبان مبارک سے اوا فرمایا لیعنی یہ ارشاد که "اللهم الرفيق الاعلى "لعنى يا الله! مجه كوبلند رفيقول كاساته يندب

مراد باشندگان جنت انبیاء و مرسلین و صالحین و ملائکه ہیں۔ الله پاک ہم سب کو نیک لوگوں صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

#### باب موت كى سختيون كابيان

(۱۵۱۰) ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عیدی بن عبید بن میمون نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عیدی بن یونس نے بیان کیا ان سے عمر بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو ابن ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم (کی وفات کے وقت) آپ کے سامنے ایک برا پانی کا

٤٢ - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

٦٥١٠ حدثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ بنِ مَيْمُون، حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ مُلْيَكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا كَانَتْ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا كَانَتْ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله الله الله عَنْهَا كَانَتْ يَقَولُ: إِنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله عَنْهَا كَانَتْ يَدَيْهِ

رَكُورَةٌ - أَوْ عُلْبَةٌ - فِيهَا مَاءٌ، يَشُكُ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاء فَيَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ))، ثُمُّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُول : ((فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى)) حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. [راجع: ۸۹۰]

٦٥١١ حدّثني صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيُّ ﴾ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرهِمْ فَيَقُولُ: ((إِنْ يَعِشْ هَذَا لاَ يُدْرِكُهُ ٱلْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ)). قَالَ هِشَامٌ، يَعْنِي مَوْتَهُمْ.

پاله رکھا ہوا تھاجس میں پانی تھا۔ یہ عمر کوشبہ ہوا کہ ہانڈی کا کونڈا تھا۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم ا پنا ہاتھ اس برتن ميں ڈالنے لگے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چرہ پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سواکوئی معبود نسیں بلاشبه موت میں تکلیف ہوتی ہے" پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے ككر "في الرفيق الاعلى" يمال تككر آپكى روح مبارك قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔

معلوم ہوا کہ موت کی سختی کوئی بری نشانی نہیں ہے بلکہ نیک بندوں پر اس لئے ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں۔

(١٥١١) مجھ سے صدقہ نے بیان کیا کما ہم کو عبدہ نے خردی انسیں ہشام نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ چند بدوی جو نگے پاؤل رسول الله مالية كياس آتے تھ اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ آخضرت زندہ رہاتواس کے بردھایے سے پہلے تم پر تہماری قیامت آجائے گی۔ بشام نے کما کہ آخضرت سلیدا کی مراد (قیامت) سے ان کی موت

ترجیم اسکا مطلب یہ تھا کہ قیامت کبری کا وقت تو اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں ہر آدمی کی موت اس کی قیامت مغری ہے۔ بب سے حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ آپ نے موت کو قیامت قرار دیا اور قیامت میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے فصعق من فی السموات والارص موت میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے کی ترجمہ باب ہے۔

(١٥١٢) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے محربن عمروبن حلحلہ نے ان سے سعد بن کعب بن مالک نے ان سے ابوقادہ بن ربعی انساری بھٹ نے وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ طالع کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آخضرت مالیا نے فرمایا کہ "مستریح یا مستراح" ہے۔ اینی اے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول الله! "المستريح والمستراح منه" كاكيا مطلب ہے؟ آخضرت ملی این نام نام که مومن بنده دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحت میں نجات یا جاتا ہے وہ مستریح ہے اور مستراح منہ

٣٥١٢ حدَّثناً إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مُلَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحَ مِنْهُ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَراحُ مِنْهُ؟ قَالَ : ((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يُسْتَرِيخُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ الله عزُّ

وَجَلَّ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ الدُّوَابُ).

وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے 'شہر' درخت اور چویائے سب آرام پاجاتے ہیں۔

[طرفه في: ٦٥١٣].

بندے اس طرح آرام پاتے ہیں کہ اس کے ظلم وستم اور برائیوں سے چھوٹ جاتے ہیں خس کم جمال پاک ہوا۔ ایماندار سیسی تکالف دنیا سے آرام پاکر داخل جنت ہوتا ہے۔

٣ - ٣ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْن حَلْحَلَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَريحُ)).

(۱۵۱۳) مسدد نے بیان کیا کما ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے عبدربہ بن سعید نے 'ان سے محمد بن عمرنے بیان کیا' ان سے طلحہ بن كعب نے بيان كيا ان سے ابو قاده نے اور ان سے نبي كريم ملي يا نے فرمایا کہ بیر مرفے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندوں کو آرام دینوالاہے۔

[راجع: ٢٥١٢]

ایمان دار بنره تو آرام بی یا اے۔ جعلنا الله منهم. آمین

٣٠١٤- حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، خَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَوْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ)).

(۱۵۱۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا 'کماہم سے سفیان نے بیان کیا' کما ہم سے عبداللہ بن الی بکر بن عمرو بن حزم نے بیان کیا' انہول نے انس بن مالك وظافر سے سنا انسول نے بیان کیا کہ رسول الله سال کیا نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے'اس کے ساتھ اس کے گھروالے اس کا مال اور اس کاعمل چلتاہے اس کے گھروالے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کاعمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

آ رہے اور مری مدیث میں ہے اس کا نیک عمل اچھے خوبصورت شخص کی صورت میں بن کر اس کے پاس آ کر اے خوشی کی اسٹ کھیا۔ لنگ چھیا۔ بشارت ویتا ہے اور کتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ باب کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ میت کے ساتھ لوگ اس وجد سے جاتے ہیں کہ موت کی سختی اس پر حال ہی میں گزری ہوئی ہے تو اس کی تسکین اور تسلی کے لئے ہمراہ رہتے ہیں۔

٦٥١٥- حدَّثَناً أَبُو النَّعَمَّانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إذًا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيًّا، إمَّا

(١٥١٥) جم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے نافع نے اور ان سے عبدالله بن عمر الله الله عن بيان كياكه رسول كريم التي الم في فرمايا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے توضیح وشام (جب تک وہ بزرخ میں ہے) اس کے رہنے کی جگہ اسے ہرروز دکھائی جاتی ہے یا دوزخ ہویا جنت اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یماں تک کہ تو اٹھایا حائے۔(یعنی قامت کے دن تک۔)

النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ)). [راجع: ١٣٧٩]

آریج ہے است کی تختوں میں ہے ایک تختی ہے بھی ہے کہ اسے مبع و شام اس کا ٹھکانا بتلا کر اسے رنج دیا جاتا ہے۔ البتہ نیک بندوں النہ بندوں النہ نیک بندوں النہ بندوں کی بندوں کی بندوں کے لئے خوشی ہے کہ وہ جنت کی بندارت یاتا ہے۔

7017 حدُّثناً عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنِ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لاَ تَسُبُّوا النَّبِيُّ الْفَافُوا إِلَى مَا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا الْمُعُوا)). [راحع: 1٣٩٣]

(۲۵۱۲) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کما ہم کو شعبہ بن تجاج نے خبر دی 'انہیں عمش نے 'انہیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی آھا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ لیا ہے فرمایا جو لوگ مرگئے ان کو برا نہ کہو کیو نکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کئے تتھے ویسا بدلہ یالیا۔

اب برا کئے سے کیا فائدہ۔ لوگ ان مردوں کو برا کما کرتے تھے جو موت کے وقت بہت مخی اٹھاتے تھے جو ہونا تھا ہوا اب برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو برے ہیں وہ برے ہی رہیں گے 'کفار مشرکین وغیرہ وغیرہ جن کے لئے خلود فی النار کا فیصلہ قطعی ہے۔ صدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد برے لوگوں کو بھی گالی گلوچ سے یاد کرنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ کئے عملوں کا بدلہ پا بھی ہیں۔ سجان اللہ کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے آمین۔

خاتمہ الممدللہ والمنہ کہ آج بخاری شریف ترجمہ اردو کے پارہ نمبر۲۱ کی تنوید سے فراغت حاصل ہو رہی ہے یہ پارہ کتاب الاستیذان کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق پر مشمل ہے جس میں تمذیب و اخلاق اور دعاؤں اور پندونصائح کی بہت می قیتی باتیں جناب فخر بنی آدم حضرت رسول کریم ملڑا کے بنان مبارک سے بیان میں آئی ہیں جن کے بغور مطالعہ کرنے اور جن پر عمل پیرا ہونے سے دین و دنیا کی بے شار سعاد تیں حاصل ہو عمق ہیں۔ اس پارے کی تسوید پر بھی مشل سابق بہت سافیتی وقت صرف کیا گیا ہے۔ متن و ترجمہ و تشریحات کے لفظ لفظ کو بہت ہی غور و خوض کے بعد حوالہ قلم کیا گیا ہے اور سفرو حضرو رزئج و راحت و حوادث کیڑو و امراض قلبی کے باوجود نمایت بی ذمہ داری کے ساتھ اس تحظیم خدمت کو انجام دیا گیا ہے پھر بھی بہت می خامیوں کا امکان ہے اس لئے ماہرین فن سے با ادب چشم عفو سے کام لینے کے لئے امید وار ہوں اگر واقعی اخرشوں کے لئے اہل علم حضرات میری حیات مستعاد میں مطلع فن سے با ادب چشم عفو سے کام لینے کے امید وار ہوں اگر واقعی اخرشوں کے لئے اہل علم حضرات میری حیات مستعاد میں مطلع فرائمیں گے تو بعد شکریہ طبح خانی کے موقع پر اصلاح کر دی جائے گی اور میرے دنیا سے بھے جانے کے بعد اگر و سے اغلاط کو معلوم فرائمیں گئی قلم سے در تنگی فرمالیں گے اور بھی کو دعائے خیرسے یاد کریں گئی تو میں بھی ان کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

یا اللہ! حیات مستعار بہت تیزی کے ساتھ خاتمہ کی طرف جا رہی ہے جس طرح یہاں تک تو نے مجھے پنچایا ہے ای طرح بقایا خدمت کو بھی پورا کرنے کی توفق عطا فرما اور اس خدمت کو نہ صرف میرے لئے بلکہ میرے والدین اور اولاد اور جملہ معاونین کرام و قدر وانان عظام کے حق میں قبول فرما کر بطور ایسال ثواب اس عظیم نیکی کو قبول عام اور حیات دوام عطا فرمائیو آمین۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔

خادم محد داؤد راز السلفي سأكن موضع ربيواه - نزد قصبه بنكوال ضلع كو زگاؤل بريانه بهارت - (۱۰ جمادي الثاني ۱۹۳۱هه)